



ازبابعثق احدالعبدين تا باب قطع الطربي

> تَصَنِيْفَ هُ المُنادِيُهُ مُنالِعِ الْمِحْلِيِ الْمِحْلِيِةِ الْمِعْلِينِ الْمِحْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِلْمِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِلْمِينِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي لِلْمِلْمِيلِي الْمُعِلِي لِلْم

فتورن العالم المرابع المرابع

تسهنیل عنوانات و تئخریج مولانا صهبیب انتفاق صاحب



اِقراسَنتْ عَزَف سَتَربيك الدُو بَاذارُ لاهور فون:37224228-37221395

من الهدارية ترجه وشعانيو بالمركز بالم

| : | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | 2 |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |





| أن الهدابير (ملد مم)                | نام کتاب: |
|-------------------------------------|-----------|
| فلل المناسلة المن المناسلة المناسلة | مصنف:     |
| كتنب يحانيب                         | ناشر:     |

نطبع: ..... لعل سثار برنشرز لا مور

#### صروري وصاحت

ایک مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مظافیظ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی خہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھے واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھے چرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ ریسب کا م انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو حطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)



وتقالمتفيئال



# ر أن البدايه جلد كر المستراس مناين

# فهرست مضامين

| صفحه | مضامين                                                                                                          | صفحه | مضامين                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 44   | بابالتدبير                                                                                                      | 11   | باب عتق أحد العبدين                               |
| ۵۰   | مد برکی تعریف اوراحکام                                                                                          | . 17 | تین غلاموں میں سے ایک کوغیر معین طور پر آزاد کرنا |
| ٥٣   | مد برے کیا کام لیے جاسکتے ہیں                                                                                   | 10   | مذكوره بالاصورت مين تركيحي كقسيم كاطريقه          |
| ۵۵.  | باب الاستيلاد                                                                                                   | 14   | مذكوره بالاصورت ميس طلاق كاحكم                    |
| ra   | أمّ ولد-تعريف اورشرع حكم                                                                                        |      | دوغلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کرنے کے بعد  |
| ۵۸   | اُمّ ولدے کیا کام لیے جاسکتے ہیں                                                                                | 14   | كسى ايك مين تصرف كزنا                             |
| ٦١   | اً مُمّ ولد كي اولا د كاحكم                                                                                     | 19   | ندكوره بالاصورت ميس طلاق كالمسئله                 |
| 44   | غیرمسلم کی اُمّ ولد کامسلمان ہوجانا                                                                             | ۲۱ . | اعماق معلق کی ایک صورت                            |
| 77   | اپنی منکوحه با ندی کاما لک بوجانا                                                                               | 78   | اعتاق معلق کی ایک صورت                            |
| ۸۲   | بیٹے کی با ندی کواُم ولد بنانا                                                                                  | ro   | اعماق پر گواهی کی حیثیت<br>منته تا میسی میشد      |
| 4.   | مشترک باندی کا اُمّ ولد بننا                                                                                    | 12   | اعماق پر گوای کی حیثیت                            |
| 27   | مشترك باندى كاأم ولد بننا                                                                                       | 19   | باب الحلف بالعتق                                  |
| 20   | ا ہے مکا تب کی باندی کو اُم ولد بنانا                                                                           | ۳.   | اعتاق معلق کی ایک خاص صورت                        |
| ,    | 2 - 5? - 3                                                                                                      | ۳۱   | اعماق معلق کی ایک خاص صورت                        |
| 44   | ا ﴿ كِتَابُ الْأَيْمَانَ ﴾                                                                                      | ۳۲   | اعتقاقِ معلق کی ایک خاص صورت                      |
|      | ہے بیر کتاب قسموں کے احکام کے بیان میں ہے رہے                                                                   | ٣٣   | اینے تمام غلاموں کی آ زادی موت ہے معلق کرنا       |
|      | المراجع | ٣٦   | باب العتق على جُعل                                |
| ۷۸ ا | کیمین کی اقسام اور نیمین غموس کی تعریف<br>مهید هذه می مهید از براید                                             | 72   | اعتاق بالمال کی حیثیت                             |
| ۷9 I | کیمین منعقده اور تیمین لغو کابیان<br>مهیر مدر قدر سال می سازی سال                                               |      | كتابت اوراعتاق بالمال مين فرق                     |
| . 11 | یمین میں قصد دا کراہ کی برابری کا بیان<br>دور میں میں میں میں جا میں میں میں میں میں میں ا                      | ۴٠,  | غلام کے مشروط مال حاضر کردینے کا حکم              |
| ۸۲   | باب مایکون یمنًا وما لایکون یمنًا                                                                               | ۳۳   | عتق بالمال كوموت برمعلق كرنا                      |
| ۸۳   | الفاظ شم كابيان<br>- من مشررين                                                                                  | ۲۳   | خدمت کی شرط پرآ زادی<br>سر                        |
| ۸۵   | حروف فتم كابيان                                                                                                 | MA   | کسی دوسرے کے مملوک کو مال کے بدلے آ زاد کرانا     |

| £_    | المساكن المستعمل المس | _JK  | ر آن الهدايه جلدال على المسالة                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 180   | بھنی ہوئی یا کی ہوئی چیز نہ کھانے کی تتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ''حلف''اور''قشم''کےالفاظ کاحکم                                             |
| 184   | ''میوهٔ''نه کھانے کی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9+   | المسى كام كوايمان يا كفر پرمعلق كرنا                                       |
| ١٣٦٢  | ''سالن''نه کھانے کی شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -94  | فصُل في الكفارة                                                            |
| 150   | ناشته یادوپهرکا کھانانه کھانے کی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91   | کفارے کا بیان                                                              |
| 11-2  | دریائے دجلہ سے نہ پینے کی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90   | معصيت كي شم كھانا                                                          |
| 1179  | قشم کی ایک خاص صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94   | اپنے او پڑسی چیز وحرام کرلینا                                              |
| ורו   | آسان پرچڑھنے یا پھر کوسونے میں تبدیل کرنے کی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/   | · ' كل حل على حراً م' ' كا حكم<br>                                         |
| ١٣٣   | باب اليمين في الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1++  | نذ رطلق اور نذر معلق كاحكم                                                 |
| الدلد | کسی ہے بات نہ کرنے کی قشم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1+1  | باب اليمين في الدخول والسكني                                               |
| 14    | ا بات ندگرنے کی معین قتم<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ''بیت'' میں داخل نہ ہونے کی قشم کھا کر بیت اللہ وغیرہ<br>ن                 |
| IMA   | قیم میں'' دن'' کے لفظ سے مراد<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | میں داخل ہونا<br>ب                                                         |
| 10.   | مقسم علیہ کی حالت بدل جانے کا حکم<br>. ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+14 | ند کوره بالاصورت میں گھنڈرات میں داخل ہونا<br>پر                           |
| 125   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1•4  | ند کوره بالاصورت میں حجیت پر چڑ ھنا<br>مرد پر پر پر پر سر کے قات پر چڑ ھنا |
| 100   | مقسم علىيدكي حالت بدل جانے كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+1  | حال متمرکوترک کرنے کی قتم کھانا                                            |
| 100   | فُصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11•  | حال متمر کور کے کی قشم کھانا                                               |
| 100   | ''حین''اور''زمان'' کی قسم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | باب اليمين في الخروج الاتيان                                               |
| 102   | ''چنددِن''یا''بہت دِن'' کی قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IIT  | والركوب وغير ذالك                                                          |
| 109   | باب الطلاق في العتق والطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117  | مبجدیا گھروغیرہ ہے بھی نہ نگلنے کی شم کھانا                                |
| 14+   | آ زادی یاطلاق کولز کا جننے پرمعلق کرنا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110  | ا کہیں جانے کی قسم کھانا<br>ویریں م                                        |
| 144   | '' پېېلاغلام يا آخرى غلام آ زاد ہوگا'' كا تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112  | قتم کی چند مخصوص صورتیں                                                    |
| 170   | معلق آ زادی کی چندمثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119  | ا کسی خاص آ دمی کی سواری پر سوار نہ ہونے کی قشم کھانا                      |
| ITA   | آ زادی اور طلاق کی تعلیق کے چند مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17+  | باب اليمين في الأكل والشرب                                                 |
|       | باب اليمين في البيع والشراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ITI  | درخت سے ندھائے کی قشم                                                      |
| 14+   | والتزوج وغير ذالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1500 | پڑی تھبورین نہ کھانے گوشم کھانا<br>سریب سریب وہ                            |
| 141   | بيج وشراءاورنكاح طلاق وغيره نه كرنے كي قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110  | اً مُوشت نہ کھانے کی قشم کے بعد مجھلی کھانا                                |
|       | کوئی کام نہ کرنے کی شم کھانے کے بعد کسی ہے وہ کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177  | چر بی نے کھانے کی قسم<br>اور سر سروت                                       |
| 124   | کروانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IFA  | گندم ندکھانے کی شم                                                         |
| -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |

| Q.          | فهرست مضامین فهرست مضامین                                          | <u>-</u> )} | ر آن البداية جلدال ١٥٠٥ ١٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 141         | زنا كے ثبوت كاطريقه اور ثبوت كامطلب                                | 120         | ''ان بعت لک'' کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| r.m         | زنا کی گواہی کابیان                                                | 127         | طلاق وعمّاق کے چند مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| . ٢٠٧       | ا قرار میں تعدد کا بیان                                            | 149         | باب اليمين في الحج والصلاة والصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>r</b> +∠ | اقراركادكام                                                        | 14.         | پیدل جج کیشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| r.A         | اقرار کرنے والے کا اقرار سے رجوع کرنا                              | iΛi         | حرم تک چلنے کی نذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 11+         | فصّل في كفية الحج و إقامته                                         | IAT         | اسم معین سال حج کرنے کی نذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| rii         | رجم کرنے کاطریقہ                                                   | ۱۸۳         | روز ہ یا نماز ادانہ کرنے کی شم کے بعد مذکور عمل شروع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| rir         | گواہوں کا حدمیں پہل کرنے ہے انکار کرنا                             |             | باب اليمين في لبس الثياب والحلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| rim         | غيرمحسن زاني كي حد كاطريقه                                         |             | وغير ذالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ria         | کوڑے کس جگہ مارے جانبیں                                            | l           | نذرکی ایک خاص صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| .112        | غلامی یاباندی کی حدِ زنا                                           | ١٨٧         | ز بورنہ پہننے کی تتم کے بعد جاندی کی انگوٹھی پہننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 119         | امام کی اجازت کے بغیراپنے غلام پرحدلگانا                           | 1/19        | نه بیٹھنے یانہ سونے کی قتم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 771         |                                                                    | 1 1         | باب اليمين في القتل والضرب وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ۲۲۳         | رجم کے ساتھ جلد کو جمع کرنا<br>• محمہ بنریہ بازی                   |             | نہ مارنے یاعسل دینے کی قسم کے بعد مردہ حالت میں ہیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 227         | غیرمحصن زانی کوجلاوطنی کی سزادینا                                  | 191         | المل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 777         | نفاذ حدمیں مرض کی رکاوٹ                                            |             | نہ مارنے کی قتم کے بعد بال کھینچنے ، گلا دبانے اور دانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|             | باب الوطى الذي يوجب الحد والذي                                     | 195         | کانے کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 77A<br>784  | لايوجبه                                                            | 191         | باب اليمين في تقاضي الدراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 444         | موجب حدوظی اورشبه کی اقسام<br>پرینترین میرسط م                     | 1914        | عنقریب قرض ادا کرنے کی شم<br>نبر فترین میں تنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 444         | طلاق مغلظه کی عدت میں وطی کرنا<br>مدمی کی دری میں طریر وا          | 194         | دین وغیره پرقتم کی چندصورتیں<br>ان بر نفر معرفتری دیران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| r=4         | بیٹے کی باندی ہے وطی کرنا<br>وطی بالشبہ کی چندصور تیں              | 194<br>199  | ا ثبات اورنفی میں قتم کی مقدار کیا ہوگی<br>اید بہ کرنے کی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| rr <u>z</u> | وی باهبه بی چیند سورین<br>محرمات سے نکاح کرنا                      | ו דרו       | المدير حال ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 129         | سرهات سے نان کرنا<br>غیر فرح میں وطی اور لواطت کی سز ا             |             | الْكُاكُ الْحُدُودِ اللَّهِ الْحُدُودِ اللَّهِ الْحُدُودِ اللَّهِ الْحُدُودِ اللَّهِ الْحُدُودِ اللَّهِ الْحُدُودِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّ |  |
| ۲/۰۰        | پیرس یادی اور واست ناسر،<br>جانور سے وطی کرنا                      | r**         | ا الله الكام صدود كه بيان من ب ريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ا۳۲         | عبا ورسے دیں رہا<br>دارالحرب میں زنا کرنا                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>177</b>  | دارالاسلام میس کفار کاز نا کرنا<br>دارالاسلام میس کفار کاز نا کرنا | <b>r</b> +1 | حد کی لغوی اور شرعی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

•

| £          | م المحالين ا | )          | ر آن الهدايه جلد ال                                                                                                                                                  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAY        | صدلگانے كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٣٦        | بچیاپاگل سے زنا کرنے والی کا تھم                                                                                                                                     |  |
| MA         | الفاظ قذف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70°Z       | مُكْرَهُ كازنا .                                                                                                                                                     |  |
| 11/19      | مقذوف ميت ككافر بين كومطا لبه كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I          | طرفین میں سے ایک کے زنا اور دوسرے کے نکاح                                                                                                                            |  |
| rar        | حدسے پہلے مقذ وف کی موت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | کرنے کے دعوے کا حکم                                                                                                                                                  |  |
| 190        | قذف سے پھرنا کسی کودوسری قوم سے منسوب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rra        | ز ناسے قل کردینا                                                                                                                                                     |  |
| 194        | قذف کے چھیم الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101        | مسلمانوں کےامیر پرحدود کا نفاذ                                                                                                                                       |  |
| 191        | میاں بیوی کا ایک دوسرے سے زنا کرنے کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rar        | باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها                                                                                                                                   |  |
| ۳.,        | حرام وطی کے مرتکب کوزانی کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | ا گواہی میں تا خیر کرنا                                                                                                                                              |  |
| ۳.۲        | ند کوره بالامسئلے کی مستثنیات<br>- مستلے کی مستثنیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i .        | مدعی کی غیرموجودگی میں اقامت حد                                                                                                                                      |  |
| ۳.۳        | محدود فی القذ ف کی شہادت ساقط ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ran        | گواہوں میں جبر درضامیں اختلاف ہوئے گاھیم<br>ا                                                                                                                        |  |
| r.0        | تی باری جنایت کے کیے ایک ہی صدرگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +4+        | گواهون کاجز وی تفصیلات میں اختلاف کرنا<br>م                                                                                                                          |  |
| F+4        | فصُل في التعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ורין       | گواہوں کامقام ِ زنامیں اختلاف کرنا<br>دیا ہے۔                                                                                                                        |  |
| r.A        | غير محض برزنا كى تىهت لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 747        | غیرصالح گواہوں کی گواہی کا حکم                                                                                                                                       |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ندگوره بالامسئلے میں بعدازا قامت حد گواہوں کی صلاحیت<br>د سرعا                                                                                                       |  |
| <b>P11</b> | السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّرِقةِ السَّرِقةِ السَّرِقةِ السَّرِقةِ السَّرِقةِ السَّرِقةِ السَّرِقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444        | انہ ہونے کے علم ہونے کی صورت<br>گرو کے میں برنی                                                                                                                      |  |
|            | ہے کاب اکام برقہ کے بیان میں ہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 747        | گواہی پر گواہی کا نتیجہ<br>اگر میں میں میں میں میں عرب عکر                                                                                                           |  |
| <b>111</b> | "سرقه" کے لغوی معانی اوراقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 742        | چارگواہوں میں ہے ایک کے بعدازا قامت حدر جوع کا حکم<br>اور ان اس کی کرائش کا کا میں اور ان کا کا تھا کا حکم ک |  |
| ۳۱۲        | رحہ سے میں عالی دوری کا بیان<br>قطع کاموجب بننے والی چوری کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 749        | ا قامت صدہے پہلے کسی گواہ کا پھر جانا<br>گائی نادوں نے مدد کر سرکار کا                                                                                               |  |
| MIA        | قطع ید کے تھم میں غلام وآ زاد کی مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12+<br>121 | گوا ہی غلط ہونے پر مرجوم کی دیت کا مسئلہ<br>ندکورہ بالامسئلہ کی ایک صورت                                                                                             |  |
| MIN        | باب ما يقطع فيه وما لايقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121        | مدورہ بالاستدی ایک سورت<br>مصن ہونے سے انکار کرنے کی صورت                                                                                                            |  |
| ٣19        | معمولی چیزوں کی چوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121        | باب حد الشرب                                                                                                                                                         |  |
| <b>771</b> | جلد خراب ہو جانے والی چیزوں کی چوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121        | ب جار اسکی صد گواہی اور گرفتاری کی صورت میں<br>شراب کی صد گواہی اور گرفتاری کی صورت میں                                                                              |  |
| mrr        | آ لات ِموسیقی اورمصاحف وغیره کی چوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/1.       | شراب کی حد گواہی اور گرفتاری کی صورت میں<br>شراب کی حد گواہی اور گرفتاری کی صورت میں                                                                                 |  |
|            | سونے کی صلیب اور شطرنج گنجفہ وغیرہ کے مہروں وغیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAT        | مرجب میں گواہی کانصاب اور نشے کی حد کابیان<br>حد شرب میں گواہی کانصاب اور نشے کی حد کابیان                                                                           |  |
| ۳۲۳        | کی چوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAG        | ياب حد القذف                                                                                                                                                         |  |
| 777        | غلام کوچوری کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110        | تنزف کی تعریف اور دلیل ثبوت<br>اقذف کی تعریف اور دلیل ثبوت                                                                                                           |  |
| <u> </u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L          |                                                                                                                                                                      |  |

| L.   | و المستامفاين المستامفاين                                                    |      | ر آن اليداية جلد على المسترات                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| raz  | غیر مالک سے چوری کرنے پرخن مخاصمت کس کوہوگا                                  | 772  | فیمتی پقروں کی چوری                           |
| r09  | یرن مصاف پرون دے پون مس س اورون<br>چورے چوری کیے جانے کا حکم                 | mra. | كفن چور پرحدلگانے كامسكله                     |
|      | ا قامت حدے پہلے چوری کے بعد مال مسروق چور کی                                 | mm.  | بیت المال یا اپنے مقروض سے چرانا              |
| P41  | ملک میں آنے کی صورت کا تھم                                                   | ٣٣٢  | مال مسروقه لوثانے کے بعد دوبارہ چرانے کا حکم  |
| 244  | چور کا مال مسروق کے مالک ہونے کا دعویٰ                                       |      | فصّل في الحرز والأخذ منه                      |
| M42  | پر دون کے دیاں ہوتی ہوتی<br>غلام کی چوری کا اقرار کرنا<br>مال مسروق کے احکام | 220  | والدین ادر قریبی رشته داروں کی چوری           |
| 720  | مال مسروق کے احکام                                                           | 772  | میاں بوی یا بے آ قاسے چوری کرنا               |
| r2r  | کئی چوریاں کرنے والے پرحدقائم کرنا                                           | rr1  | حرزی تعریف                                    |
| 727  | باب ما يحدث السارق في السرقة                                                 | mh.  | حرز کی دوسری قشم کی مثال                      |
| 720  | چوری کرنے سے پہلے شے میں تبدیلی کرنا                                         | 777  | اقطع ہے بیخے کے مکنہ خیلے                     |
| 722  | سونا چاندی چرا کر درا ہم و دنا نیر ڈھلوانا                                   | 444  | اقطع ہے بچنے کے مکنہ خیلے                     |
| MEA  | کپژاچرا کررنگوانا                                                            | mr4  | آ ستین میں بندھی رو پوں کی تھیلی چرانا        |
| PA • | باب قطع الطريق                                                               | mr2  | رائے میں سوئے ہوئے آ دمی کا سامان چرانا       |
| PAT  | قطع طریق کی تعریف اور مختلف مراحل کی سزا                                     | ۳۳۹  | فصل في كيفية القطع والإثباته                  |
| MAG  | قطع طریق کی چونھی قشم                                                        |      | دوسری اور تیسری چوری کی سز ا                  |
| PAY  | لوٹے ہوئے مال کے احکام                                                       |      | ائنڈے اور مفلوج ہاتھ والے چور کی حد<br>س      |
| PAA  | ڈاکوؤں سے حدساقط ہونے کی صورت<br>ا                                           |      | علظی سے چور کابایاں ہاتھ کا شنے کا حکم        |
| m91  | سقوط حدكى صورت ميس قصاص كاحتكم                                               | raa  | قطع ید کے لیے مالک سامان کا دعویٰ کرنے کی شرط |
|      |                                                                              |      |                                               |
|      |                                                                              |      |                                               |
|      |                                                                              |      |                                               |
|      |                                                                              |      |                                               |
|      |                                                                              |      |                                               |
|      |                                                                              | ,    |                                               |
|      |                                                                              | ,    |                                               |
|      |                                                                              |      |                                               |
|      | <b>.</b>                                                                     |      |                                               |

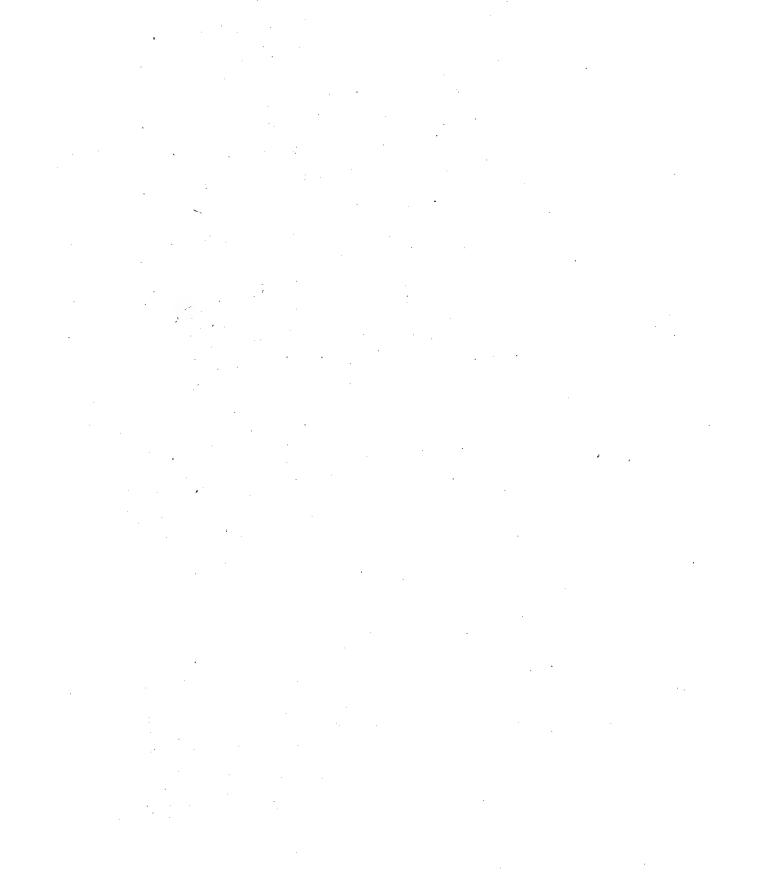

# بَابُ عِتْقِ أَحَلِ الْعَبْلَيْنَ بي باب دوغلاموں ميں سے ايک كآزاد مونے كے بيان ميں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے باب العبد یُعتقُ بعضه کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے باب عتق أحد العبدین کو بیان کرر ہے ہیں، کیوں کہ دونوں ابواب میں عتق بعض ہی کا ہے، کین ایک غلام کا بعض دو کے بعض لیعنی احدادر ایک سے مقدم ہے، اس کے صاحب کتاب نے عتق بعض العبد کو عتق أحد العبد سے مقدم کرکے بیان کیا ہے۔ (بنایہ: ۱۳۹/۵)

وَمَنُ كَانَ لَهُ ثَلَاتُهُ أَعُيدٍ دَخُلَ عَلَيْهِ اِثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرَّ، ثُمَّ حَرَجَ وَاحِدٌ وَدَخُلَ اخَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرَّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنُ، عَتَىٰ مِنَ الَّذِي أُعِيدَ عَلَيْهِ الْقُولُ ثَلَائَةُ أَرْبَاعِهِ وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الاَحْرَيْنِ عِنْدَ أَيِي حَنِيْقَةَ وَمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ الْقُولُ فَلَا مُحَمَّدٌ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْعَبْدِ الْاَحْرِ فَإِنَّهُ يَعْتُقُ رَبُعُهُ، أَمَّا الْخَارِجُ فَلِكَنَ الْإِيْجَابِ الْأَوْلِ فَالْوَجَبَ عِنْقَ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ، غَيْرَ أَنَّ الظَّيتِ وَهُو اللَّذِي أَعِيْدَ عَلَيْهِ الْقُولُ فَآوُجَبَ عِنْقَ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ، غَيْرَ أَنَّ الظَّيتِ وَهُو اللَّذِي أُعِيدَ عَلَيْهِ الْقَولُ فَآوُجَبَ عِنْقَ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ، غَيْرَ أَنَّ الظَّيتِ السَّتَحَقَّ بِالْإِيْجَابِ النَّاوِي وَهُو اللَّهُ وَمَا أَصَابَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْآوِلِ فَشَاعَ النِّصْفُ، عَيْرَ أَنَّ الظَّينِ يَعْتِقُ نِصْفَ الْحُرِيَّةِ بِالْإِيْجَابِ اللَّوْلِ فَضَاعَ النِّصْفُ الْمُسْتَحَقَّ بِالْآوَلِ فَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّافِي وَمَا أَصَابَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْآوَلِ فَقَا أَصَابَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْآوَلِ فَيْنَ أَلْكُومُ اللَّالِي فِي فِي فِصْفَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي فَى اللَّالِي عَلَى اللَّالِي عَلَى اللَّالِي يَعْتَى مِنْهُ الرَّبُعُ بِالْقَانِي ، وَالْتَصْفُ بِالْقَانِي عَنِي الطَّانِي يَعْتِقُ نِصُلْكَ عَلَى اللَّامِ فَى كُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمل: جس شخص کے تین غلام ہوں اور اس کے پاس دوغلام آئے اور اس نے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے، پھرا یک نکل گیا اور

ر المالية جلدال ي المالية المالية على المالية المالية

دوسرا آیا پھرمولی نے کہاتم میں سے آیک آزاد ہے اس کے بعد مولی مرگیا اور اس نے مُعَثَنْ کی وضاحت نہیں کی تو حضرات شیخین مُوَالِیَّا کے یہاں جس غلام پر قول کا اعادہ کیا گیا ہے اس کے تین چوتھائی جھے آزاد ہوں گے اور دوسرے دونون کا نصف آزاد ہوگا، امام محمد برلِیٹھیڈنے بھی یہی فرمایا ہے سوائے بعد میں آنے والے غلام کے چنانچہ اس کا چوتھائی (ہی) آزاد ہوگا۔

ر ہا نکلنے والا غلام تو اس وجہ سے کہ پہلا ایجاب اس کے اور برابر باقی رہنے والے کے درمیان مشترک ہے اور ثابت وہ غلام ہے جس پرقول کا اعادہ کیا گیا ہے، لہذا ایجابِ اول نے ان دونوں کے مابین ایک رقبہ کے عتق کو واجب کردیا، اس لیے کہ وہ دونوں برابر ہیں، لہٰذا ان میں سے ہرایک کونصف نصف عتق حاصل ہوا۔

علاوہ ازیں ثابت غلام نے دوسرے ایجاب سے رابع اخر (کے عشق کا) فائدہ حاصل کرلیا ، اس لیے کہ ایجاب ثانی اس کے اور داخل ہونے والے غلام کے درمیان مشترک ہے، لہذا (عشق ثانی بھی) ان کے مابین نصف نصف ہوگا، لیکن غلام موجود ایجاب اول کے ذریعے نصف حریت کا مستحق ہو وہ اس کے دونوں نصف میں پھیل کے ذریعے نصف حریت کا مستحق ہو وہ اس کے دونوں نصف میں پھیل گیا، لہذا ایجاب اول سے جو اسے ملا وہ لغوہ وگیا اور جو غیر مستحق (فارغ) سے لاحق ہوا وہ باقی رہا اور (ایجاب ثانی سے) اسے رابع ملا اور تین چوھائی اس کے لیے کمل ہوگیا۔

اوراس لیے کہ اگر ایجاب ٹانی ہے یہی غلام مرادلیا جائے تو اس کا نصف باقی آزاد ہوجائے گا۔اور اگر ایجابِ ٹانی سے داخل مرادلیا جائے تو پیضف آزاد نہیں ہوگا،لہذاعتق کو آ دھا آ دھا کر دیا گیا اور غلام موجود کا زُبع ایجاب ٹانی سے آزاد ہوگا اوراس کا نصف ایجاب اول سے آزاد ہوگا۔

ر ہا داخل تو امام محمد ولیٹھیا فرماتے ہیں کہ جب ایجاب ٹانی غلام داخل اور غلام ثابت کے مابین مشترک ہے اور اس عتق سے ثابت کو رابع ملا ہے تو داخل کو بھی ربع ہی ملے گا۔ حضرات شیخین عظامین افرماتے ہیں کہ ایجاب ٹانی ثابت اور داخل میں مشترک ہے اور یہ اشتر اک تنصیف کا مقتضی ہے، لیکن موجود کے حق میں ربع کی طرف عود کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایجاب اول سے نصف عتق کا مستحق اشتر اک تنصیف کا ہم بیان کر چکے ہیں اور داخل کے لیے اس سے پہلے کوئی استحقاق نہیں ثابت ہے، لہذا اس میں نصف عتق ثابت ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أعيد ﴾ د برايا گيا تھا۔ ﴿ ربع ﴾ چوتھائی، چوتھا حصد ﴿أو جب ﴾ سبب بنا، واجب كيا۔ ﴿ استواء ﴾ برابرى۔ ﴿ استفاد ﴾ حاصل كيا ہے۔ ﴿ دائر ﴾ گھو منے والا ہے۔ ﴿ يتنصّف ﴾ آ وھا آ وھا ہوگا۔ ﴿ حرّية ﴾ آ زادى۔ ﴿ شاع ﴾ تيل گيا۔ ﴿ لغا ﴾ لغوہ وگيا۔

### تين غلامول من سايك كوغيرمعين طوريرة زادكرنا:

صورت مئدیہ ہے کہ اگر کی شخص کے تین غلام ہوں (۱) سلمان (۲) سلیم (۳) نعمان اور ان میں سے دوغلام بعنی سلمان اور سلمان سے میں سے ایک آزاد ہے، پھران میں سے سلیم باہر چلا گیا اور سلمان سلیم اس کے پاس آئے اور مولی نے ان سے کہا اُحد کھا حو تم میں سے ایک آزاد ہے، پھر ان میں سے سلیم باہر چلا گیا اور سلمان مولی نے یہ کہددیا اُحد کھا حو گین تیسرا غلام لین نعمان بھی آگیا اور پھرمولی نے یہ کہددیا اُحد کھا حو گین تیسرا غلام لین نعمان بھی آگیا اور پھرمولی نے یہ کہددیا اُحد کھا حو گین تم میں سے ایک

ر ان البدايه جلدال ي المحال الله ي المحال الله المحال المحال الله المحال المحال الله المحال ا

آزاد ہے،اور دونوں صورتوں میں سے کئی بھی صورت میں مولی نے مُعثن غلام کی تعیین اور وضاحت نہیں کی یہاں تک کہ اس کا انقال ہوگیا تو حفرات شیخین بڑی آنیا ہے یہاں مولی کا اعتاق ان سب کے درمیان مشترک ہوگا اور عتق کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ جو غلام پہلے اور دوسرے دونوں ایجابوں کے وقت مولی کے پاس موجود ہو جیسے صورت مسئلہ میں 'سلمان' ہے اس کے تین چوتھائی جھے آزاد ہوں گے اور ماہمی دونوں لیعنی خارج آکر جانے والے اور داخل بعد میں آنے والے غلاموں کا نصف نصف آزاد ہوگا۔ حضرت امام محمد برات بھی بہی فرماتے ہیں کہ ثابت لیعنی دونوں ایجابوں کے وقت موجود رہنے والے غلام کے تین چوتھائی جھے آزاد ہوں گے اور خارج لیمنی بھی بہی فرماتے ہیں کہ ثابت لیعنی دونوں ایجابوں کے وقت موجود تھا اس کا رابع آزاد ہوگا۔ ایجاب اول کے بعد جو غلام باہر نکل گیا اس کا نصف آزاد ہوگا ، لیکن داخل سے متعلق ہے چنا نچے حضرات شیخین بڑھائیا کا اختلاف اس غلام داخل کے متعلق ہے چنا نچے حضرات شیخین بڑھائیا کا اختلاف اس غلام داخل کے متعلق ہے چنا نچے حضرات شیخین بڑھائیا کا اختلاف اس غلام داخل کے متعلق ہے چنا نچے حضرات شیخین بڑھائیا کا اختلاف اس غلام داخل کے متعلق ہے چنا نچے حضرات شیخین بڑھائیا کا اختلاف اس غلام کا نصف آزاد ہوگا۔

و لأنه لو أريد هو النح غلام ثابت كوا يجاب ثانى سے رائع عتق حاصل ہونے كى دليل يہ ہے كه اگر يه تعين ہوجاتا كه ايجاب ثانى سے صرف غلام ثابت مراد ہے تو چوں كه اس كا نصف حصه آزاد ہو چكا ہے، اس ليے كمل مراد ہونے كے باوجوداس كا نصف بى آزاد ہوتا ہے كيوں كه جونصف آزاد ہو چكا ہے اس پر عتق واقع كرنا محال ہے اسى طرح صورت مسئلہ ميں بھى غلام ثابت كوا يجاب ثانى سے جونصف ملا ہے اس كے دو حصے كركے آزاد شدہ حصے پر رائع عتق كو واقع كرنا محال ہے، اسى ليے ہم نے اسے لغوقر اردے ديا ہے، اسى جونصف ملا ہے اسى كے دو حصے كركے آزاد شدہ حصے پر رائع عتق كو واقع كرنا محال ہے، اسى ليے ہم نے اسے لغوقر اردے ديا ہے، اور اگر ايجاب ثانى سے مولى صرف عبد داخل كو مراد لے اور اسى كى وضاحت كردے تو عبد ثابت كا صرف نصف اول ہى آزاد رہے گا، جو ايجاب اول سے آزاد مورك ہو كہ ايجاب اول سے آزاد مورك ہو چكا ہے، لہذا اسى پر عتق واقع كرنا محال ہے۔

و أما الداحل النع بيعبارت مختلف فيرمسك معلق ب، يعنى امام محريط الماس عبد داخل كاربع آزاد ہوگا اور حضرات شخين وَالله الله عنهاں اس كا نصف آزاد ہوگا۔ امام محمد والشيط نے عبد داخل كے عتق كو عبدِ ثابت پر قياس كيا ہے، يعنى جس طرح

عبر ثابت کے حق میں ایجاب ٹانی سے ربع عتق محقق ہوا ہے اس طرح عبد داخل کے حق میں بھی ربع عتق محقق ہوگا۔حضرات شیخین محقق بیا اور عبد داخل دونوں میں مشترک ہے تو عبد داخل کے حق میں نصف عتق محقق ہوگا اور عبد ثابت میں بھی نصف عتق ہم تحقق ہوتا الیکن ایجاب اول سے چوں کہ اس کا نصف آزاد ہو چکا ہے اس لیے تحصیلِ حاصل سے بچنے کے لیے ہم نے اس کے حق میں ربع عتق محقق کیا ہے اور عبد داخل کو چوں کہ ایجاب اول سے عتق حاصل نہیں ہوا ہے، لہذا اس کے حق میں میں ربع عتق محقق کیا ہے اور عبد داخل کو چوں کہ ایجاب اول سے عتق حاصل نہیں ہوا ہے، لہذا اس کے حق میں محقق ہوگا نہ کہ دربع اور عبد ثابت پراسے قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کے حق میں تحصیلِ حاصل نہیں لازم آتی۔ یہاں پورانصف محقق ہوگا نہ کہ دربع اور عبد ثابت پراسے قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کے حق میں تحصیلِ حاصل نہیں لازم آتی۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ الْقُولُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ قُسِّمَ النُّلُثُ عَلَى هَذَا، وَشَرْحُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ سِهَامِ الْعِتْقِ وَهِي سَبْعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا، لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِحَاجَتِنَا إِلَى ثَلاَثَةِ الْأَرْبَاعِ فَنَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ النَّابِتِ ثَلاَثَةُ الْمُوبِ وَصِيَّةٌ السَّهُمَا سَهُمَانِ فَيَبْلُغُ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً، وَالْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ أَسُهُمْ وَمِنَ الْاَخِرَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهُمَانِ فَيَبْلُغُ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً، وَالْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةً وَمَحْتُ لِسَهَامُ الْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ فَيُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَجَمِيْعُ الْمَالِ وَمَحْتُ السَّعَةِ وَجَمِيْعُ الْمَالِ الْمَالِ وَمَعْقَ مِنَ النَّالِيتِ ثَلَاثَةً وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ، وَيُعْتَقُ مِنَ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهُمَانِ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَقُ مِنَ النَّالِيتِ ثَلَاثَةً وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ، وَيُعْتَقُ مِنَ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهُمَانِ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَقُ مِنَ النَّالِيتِ ثَلَاثَةُ وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ، وَيُعْتَقُ مِنَ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهُمَانِ وَيَسْعَى فِي خَمْسَةٍ، فَإِذَا تَأَمَّلُتَ وَجَمَعْتَ السَتَقَامَ النَّلُكُ وَالْقُلْنَانِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى النَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّالِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مَعْتَ الْمَالِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَصَارَ جَمِيْعُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ، وَاقَى التَنْحَرِيْجِ مَامَرٌ.

تروجہ کہ: امام گھر ولٹی فی فرماتے ہیں کہ اگر مولی کا بی تول مرض الموت میں ہوتو اس کا جلت مال اس حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اور اس کی تشریح ہے کہ آزادی کے حصول کو جمع کیا جائے گا جو حضرات شخیین میٹے آئیا کے قول پر سات ہیں، کیوں کہ ہم ہر رقبہ کے چار حصے کریں گے، اس لیے کہ ہمیں تین چوتھائی حصول کی ضرورت ہے چنا نچہ ہم کہیں گے کہ غلام موجود کے تین حصے آزاد ہوں گے اور آخر کے دونوں میں سے ہرا کیک کے دونوں میں سے ہرا کیک کے دودو حصے آزاد ہوں گے اور عمق کی سات جصے ہوجا کیں گے، اور مرض الموت کا عمق وصیت ہوا در اس کا محل نفاذ تہائی مال ہے، لہذا ور تاء کے سہام اس کے دو گئے قرار دینا ضروری ہے اس لیے ہر رقبہ کے سات جصے ہوں گے اور اس کا ور فول پورے مال کے اکیس جصے ہوں گے، چنا نچہ غلام موجود کے تین جصے آزاد ہوں گے اور ان میں سے ہرا کیک پانچ حصوں میں کمائی کرے گا اور باقی دونوں غلاموں میں سے ہرا کیک پانچ حصوں میں کمائی کرے گا پھر جب ہم غور کرکے غلاموں میں سے ہرا کیک بان ہر رقبہ کے ۲ چھے جصے کئے جا کیں گئے، کیوں کہ ان کے اٹھارہ جصے ہوں کے اور امام گھر وائیٹیڈ کے یہاں ہر رقبہ کے ۲ چھے جصے کئے جا کیں گئے، کیوں کہ ان کے اٹھارہ حصے ہوں کے اور باتی خور کرکے کیاں عبل عبل عبر داخل کا ایک ہی حصہ آزاد ہوگا، لہذا عمق کے سہام میں سے ایک حصہ کم ہوجائے گا اور پورے مال کے اٹھارہ حصے ہوں کے اور باتی تخرین کی گئے۔ اور باتی تخرین کی گذریکی ہے۔

# ر آن البرايه جلد که محمد ها محمد ها محمد المارة دادى كهان يلى مار الكائف:

﴿قسم ﴾ تقسيم كيا جائكا - ﴿سهام ﴾ واحدسهم : حصد ﴿يسعلى ﴾ كوشش كركا ، كمائكا - ﴿نقصت ﴾ كم موكا - فرقصت ﴾ كم موكا - فرقص المربع - فرقص - فرقص المربع - ف

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں جو تین غلاموں سے متعلق مولی کے اعتاق کے احکام ومسائل بیان کئے گئے ہیں ان کا تعلق مولی کی صالب صحت سے ہے۔ اور اگر مولی نے مرض الموت کی حالت میں اس طرح کا معاملہ کیا اور أحد کھا حو سے اعتاق نافذ کیا تو یہ اعتاق اس کے تہائی مال سے معتبر ہوگا، کیوں کہ مرض الموت کا عتق وصیت ہوتا ہے اور وصیت موصی کے تہائی مال سے نافذ ہوگا۔ موتی ہے، البذایہ عتق بھی تہائی مال سے نافذ ہوگا۔

اوراس کی تقسیم کاطریقہ بیہوگا کہ حضرات شیخین عظامیتا کے یہاں عتق کے سات جھے کئے جائیں گے، کیوں کم معتقین کو صف دینے کے لیے تین چوتھائی کی ضرورت درکار ہے اور بیضرورت اسی وقت محقق ہوگی جب سہام عتق کے سات جھے کئے جائیں چنانجیہ خارج اور داخل دونوں کونصف رقبہ یعنی دو دوحصوں سے ضرب دیا جائے گا اور غلام ثابت کوتین چوتھائی ہے اس طرح غلام ثابت کوتین اور خارج کے دواور داخل کے دوکل ملا کرسات حصے ہول گے اور سات کوان مینوں میں ضرب دینے سے حاصل ضرب ۲۱ ہوگا ،ای کو صاحب كتاب نے فیجعل كل رقبة على سعبة أسهم وجميع المال أحد وعشرون تتعيركيا بـــاس ضرب كے بعد ان غلام میں عتق کی ترتیب اور تقلیم اس طرح ہوگی کہ غلام ثابت کے سات حصوں میں سے تین جھے آزاد ہوں گے اور بقیہ جار میں وہ مرحوم کے ورثاء کے لیے کمائی کرے گا اور غلام خارج اور داخل دونوں کے دو دو حصے آزاد ہوں گے اور مابقی پانچ حصوں میں بیلوگ موصی اور مُعتِق کے ورثاء کے لیے کمائی کریں گے، اب اگر تھوڑ اسا د ماغ خرچ کر کےغور کیا جائے تو ہیہ بات کھل کرسا ہے آ جائے گ کہ تینوں غلاموں کے جواکیس جھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ثلث کے یہ تینوں غلام مالک ہیں یعنی سات کے اور دو ثلث موصی کے ورثاء کوملیں گے یعنی چودہ حصے کیوں کہ ۲۱ کا ثلث سات ہے اور اس کے دوثلث ۱۲ ہیں ،اس کے برخلاف امام محمر راشی چوں کہ عبد داخل میں ربع عتق ہی کے قائل ہیں اس لیے ان کے یہال عتق کے چھے ہی سہام بنیں گے، ۳عبد ثابت کے عبد خارج کے اور ایک عبدداخل کے اوران کا مجموعہ چھے ہوگا جو تین سے ضرب دینے میں اٹھارہ بنے گا، چنانچے عبد خارج کے چھے حصول میں سے احصے آزاد موں کے اور بقیہ جارمیں وہ کمائی کرے گا،عبد داخل کے جھے میں سے ایک حصد آزاد ہوگا اور بقیہ پانچ میں وہ کمائی کرے گا اور عبد ثابت کے چھے حصول میں سے تین حصے آزاد ہوں گے اور مابقی تین میں وہ ورثاء کے لیے کمائی کرے گا اور یہاں بھی ثلث اورثلثان ك اعتبار سي حصص مول ع كيول كه تينول وصايا ليني عبد داخل ،عبد خارج اورعبد ثابت كم مجموى حصص ٢ بي جو ١١ اتفاره كا ثلث ےاورور ثاء کے حصص ۱۲ بارہ ہیں جواٹھارہ کے دوثلث ہیں۔ (عنایہ بنایہ:۵۲۸۵)

وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُولَاتٍ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ سَقَطَ مِنْ مَهْرِ الْخَارِجَةِ رُبُعُهُ، وَمِنْ مَهْرِ النَّابِتَةِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِه، وَمِنْ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ ثُمُنَهُ، قِيْلَ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ، وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُهُمَا أَيْضًا، وَقَدْ ذَكُرْنَا الْفَرْقَ وَتَمَامَ تَفُرِيْعَاتِهَا فِي الزِّيَادَاتِ.

تروجی اوراگری تول طلاق کے متعلق ہواور عورتیں غیر مدخول بہا ہوں اور وضاحت کرنے سے پہلے شو ہر مرجائے تو خارجہ کے مہر سے ربع ساقط ہوگا اور ثابتہ کے مہر سے تہائی ثمن ساقط ہوگا اور داخلہ کے مہر سے اس کا ثمن ساقط ہوگا ایک قول یہ ہے کہ بیدام محمد والشّطة ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ بید حضرات شیخین عَرضات الله کا بھی ہی کا قول ہے اور حضرات شیخین عَرضات الله کا بھی تول ہے۔ اور ہم (طلاق اور عمّاق کے بہاں داخلہ کے مہرکا ربع ساقط ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ بید حضرات شیخین عَرضات کا بھی تول ہے۔ اور ہم (طلاق اور عمّاق کے ) فرق کو اور اس مسئلے کی تمام جزئیات کو زیادات میں بیان کر چکے ہیں۔

### اللغات:

﴿سقط ﴾ ساقط موجائ گا۔ ﴿ اثمان ﴾ آسموس حص۔ ﴿ ثمن ﴾ آسموال حصد۔ ﴿ ربع ﴾ چوتھائی، چوتھا حصد۔

ندكوره بالاصورت ميس طلاق كالحكم:

فرماتے ہیں کہ اگرصورت مسلم کا تعلق طلاق سے ہو یعنی کی شخص کی تین ہیویاں ہوں ان میں سے دو ہیویاں اس کے پاس آئیں اور اس نے کہا إحدا کما طالق تم میں سے ایک کو طلاق ہے، پھر ان میں سے ایک نکل گئ اور تیسری ہیوی اس کے پاس گئی اس پر بھی شوہر نے کہا إحدا کما طالق تم میں سے ایک کو طلاق ہے اور بیساری عور تیس غیر مدخول بھن ہیں یعنی شوہر نے ان سے جماع اور وطی یا خلوت صححہ نہیں کیا تھا اور طلاق کی تعیین اور تفصیل کیے بغیر وہ مرگیا تو اس صورت میں خارجہ ہیوی کے مہر سے رائع ساقط ہو جائے گا اور خابتہ عورت کے مہر سے رائع اور ثمن ساقط ہو گا جب کہ داخلہ کے مہر سے امام محمد ورائی فرق نہیں ہے جب کہ امام محمد ورائی ان خالہ کو کہ اس کے حتی میں اور خابہ کو کہ ایک حضو اس کے حق میں ایجاب خانی سے جب کہ امام محمد ورائی فرق نہیں ہے جب کہ امام محمد ورائی ایک ساقط ہو گا کیوں کہ ان حضو اس کے حق میں بھی سقوط میں ایجاب خانی کے سقوط پر قیاس کیا ہے اور چوں کہ ایجاب خانی سے اگر خابتہ مراد کی جائے تو اس کے حق میں محموط میں سقوط ہو گا اس لیے امام محمد ورائی ان کے ساقط ہو گا ہیں۔

بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ داخلہ کے حق میں سقوطِ شن کا قول حضرات شیخیین مُیَّاتِیْتًا کا بھی ہے، البذا اس صورت میں حضرات شیخین مُیَاتِیْتًا کی طرف سے عتق اور طلاق میں فرق کرنا پڑے گا، صاحب کتاب نے تو زیادات کا حوالہ دے کرا پی جان چیٹرا کی ہے البتہ صاحب بنایہ نے اس موقع پر فدکورہ فرق کی وضاحت کی ہے اسے آپ ملاحظہ فرمالیں عتق کی صورت میں غلام ثابت مکا تب کے درجے میں ہے البذاعتق میں مولی کا ایجاب ثانی ہر حال میں صبح ہوگا، اس لیے کہوہ غلام اور مکا تب کے مابین دائر اور مشترک ہوگا ہوار بات ہے کہ اس میں موجودر ہے والے کورلع ملے گا اور داخل ہونے والے کونسف ملے گا۔ اور طلاق کی صورت میں شوہر کا ایجاب ثانی منکوحہ اور اجنبیہ کے مابین دائر ہوگا اور منکوحہ پر طلاق واقع کرنا تو درست ہے، لیکن اجنبیہ پر طلاق واقع کرنا لغو ہ مشترک ہوگا۔ اور ایجاب ثانی درست ہے، لیکن اجنبیہ پر طلاق مادر ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا کی درست ہے، لیکن احتاج ہوگی ہی مراد ہوتو ٹا بتہ منکوحہ ہونے کی وجہ سے کی طلاق ہوگا اور ایجاب ثانی درست ہوگی ہے، البذا اگر ایجاب اول سے ظارت ہوگا اور ہوتو کلام ثانی کے وقت وہ اجنبیہ ہوجائے گی، کیوں کہ اس پر ایجاب اول سے طلاق مور کو ہوگی ہو داخلہ اور ایجاب اول سے طلاق میں وجہ منکوحہ ہو اور من وجہ اجنبیہ ہوجائے گی، کیوں کہ اس پر ایجاب اول سے طلاق ہوگا اور وہ ربع ہے اور می وجہ داخلہ اور علیہ کا بین تقسیم ہوگا اس لیے ثابتہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور وہ ربات ہوگا اور وہ ربات ہے مابین تقسیم ہوگا اس لیے ثابتہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور وہ کی میں ساقط ہوگا اور وہ کی دائلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور وہ کی دائلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور وہ کی دائلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور وہ کی دائلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور کی کے دائلہ کو داخلہ کو میں ساقط ہوگا اور کی کو داخلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور کو کو داخلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور داخلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور کی سے داخلہ کی میں ساقط ہوگا اور کی ساقط ہوگا اور کی ساتھ کی

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ أَحَدُ كُمَا حُرٌّ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا أَوْ مَاتَ أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌ بَعْدَ مَوْتِي عَتَقَ الْاخَرُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مُحَلَّلًا لِلْعِتْقِ أَصُلًا بِالْمَوْتِ، وَلِلْعِتْقِ مِنْ جِهَتِه بِاللَّبَعِ، وَلِلْعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ بِالتَّدْبِيْرِ فَتَعَيَّنَ الْاخَوْ، وَلَا نَهْ الْمُعْنَى الْاحْوُرُ وَلَا نَهُ وَلَهِ اللَّمُونَةِ، وَالْمَقْوَدَانِ يُنَافِيَانِ الْعِتْقَ الْمُلْتَزِمَ بِالْبَيْعِ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَى التَّمْنِ، وَبِالتَّدْبِيْرِ إِبْقَاءُ الْإِنْتِفَاعِ إِلَى مَوْتِه، وَالْمَقْصُودَانِ يُنَافِيَانِ الْعِتْقَ الْمُلْتَزِمَ بِالْبَيْعِ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَى التَّمْنِ، وَبِالتَّذْبِيْرِ إِبْقَاءُ الْإِنْتِفَاعِ إِلَى مَوْتِه، وَالْمَقْصُودَانِ يُنَافِيَانِ الْعِتْقَ الْمُلْتَزِمَ فَتَعَيَّنَ لَهُ الْاحْرُونَ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ وَالْفَاسِدِ مَعَ الْعَجْرُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ وَالْفَاسِدِ مَعَ الْعَجْرُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ وَالْفَاسِدِ مَعَ الْقَبْضِ وَبِدُونِهِ، وَالْمُعْلَقِ وَبِشَرْطِ الْحِيَارِ لِآحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِإِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ، وَالْمَعْنَى مَاقُلْنَا، وَلَكُمْ اللّهِ مَا لَكُونَهُ مِ الْمُحْفُوظِ عَنْ أَبِى يُوسُفَى رَحَالًا ثَالِيْهِ وَالتَّسُلِيْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَّسُلِيْمُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْمَحْفُوظِ عَنْ أَبِى يُوسُفَى رَحَالًا ثَلْيَهِ، وَالْهِبَةُ وَالتَّسْلِيْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَّسْلِيْمُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ مُلْحَقُ بِهِ فِي الْمَحْفُوظِ عَنْ أَبِى يُوسُفَى رَحَالِقَانَةِ، وَالْهِبَةُ وَالتَّسْلِيْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَسْلِيمُ وَالْعَدِيْنِ الْمُعْفَودُ ظِ عَنْ أَبِى يُوسُفَى رَحَالِكُولِهِ الْمَعْفُودُ ظِ عَنْ أَبِى يُوسُفَى رَحَالِهُ الْمُعْفَى وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْتَسْلِيمُ وَالْمُعْفَودُ فَى الْمُعْفَولَ عَنْ أَبِي لَهُ الْمُحَلِيقِ الْمُعْفَى وَالْمُعْلِقِ وَالْسُولِ الْمُعْفِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُ لَلْمُعْلَقِ وَلِي الْمُعْفَالِهِ وَالْمُعْمِقِيقِ وَالْمُ الْمُعْفَى وَالْمُعْلَقِيقِ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِ وَالْعَلَاقِ وَالْمَالِقِ وَالْمُلْعِلَقِ وَالْمُعْ

تروجہ کے: جس محص نے اپ دوغلاموں سے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے پھران میں سے ایک کوفروخت کردیا یا ایک غلام مرگیا یا

ایک سے مولی نے کہاتم میرے مرنے کے بعد آزاد ہوتو دوسراغلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ مرا ہواغلام موت کی وجہ سے محل عتق ہی نہیں رہا یا مولی سے بچے دینے کے بعد وہ من کل وجی کل عتق نہیں رہا لہٰذا دوسراغلام (عتق کے بیس رہا یا مولی سے بچے دین ہوگیا، اور اس لیے کہ مولی نے بچے سے شن وصول کرنے کا ارادہ کیا ہے اور تدبیر سے اپنی موت تک نفع اٹھانے کا ارادہ کیا ہے اور تدبیر سے اپنی موت تک نفع اٹھانے کا ارادہ کیا ہے اور یہ دونوں مقصود عتق ملتزم کے منافی ہیں لہٰذا دوسراغلام عتق کے لیے دلالتہ متعین ہوگیا۔ اور ایسے ہی جب (دو با ندیوں میس ہے) ایک کومولی نے ام ولد بنالیا ہواٹھی دونوں معنوں کی وجہ سے ۔ اور بچے مجھے اور بچے فاسد مع القبض اور بدون القبض میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ جامع صغیر کا تھم مطلق نہیں ہے۔ ای طرح بچ مطلق اور احد المتعاقدین کے لیے بی بشرط الخیار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ جامع صغیر کا تھم مطلق ہے اور مطلب وہی ہے جو ہم بیان کر پچے ہیں۔ اور امام ابو یوسف پر الشح کے سے مردی محفوظ میں بچے کے لیے بیش کرنا بھی بچے کے ساتھ لائت ہے۔

اورهبه مع التسليم اورصدقه مع التسليم أيع كے درج ميں ہے، كيوں كدان ميں سے ہرايك تمليك ہے۔

#### اللغات:

﴿حرّ ﴾ آزاد۔﴿عتق ﴾ آزاد ہوجائے گا۔ ﴿تدبیر ﴾ غلام کی آزادی کواپی موت ہے معلّق کرنا۔ ﴿قصد ﴾ اراده کیا ہے۔ ﴿ثمن ﴾ قیمت، ریٹ۔ ﴿إبقاء ﴾ بچانا۔ ﴿ملتزم ﴾ پکا ،فوری ،لازی۔ ﴿استولد ﴾ امّ ولد بنالیا۔

### ووغلامول میں سے ایک غیرمعین کوآزاد کرنے کے بعد کسی ایک میں تصرف کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص کے دوغلام ہوں اور اس نے ان دونوں سے کہا اُحد کما حریم میں سے ایک آزاد ہے۔ اس کے بعدمولی نے ان میں سے ایک فروخت کردیا یا ایک غلام مرگیا یا مولی نے ان میں سے ایک کومد بر بنادیا اور اس سے بہددیا اُنت حر بعد موتی تو ان تینوں صورتوں میں دوسراغلام عتق کے لیے متعین ہوکر آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ جومرگیا ہے یا جسے پچ دیا ر المالية جلد المالية بالدى يوسي المالية بالدى كيان ين المالية بالدى كيان ين المالية بالدى كيان ين المالية

گیا ہے یا جے مولی نے مدہر بنالیا ہے وہ غلام کل عتق نہیں رہ گیا اور جس غلام میں موت، پیچ اور تدبیر واقع نہیں ہوئی ہے وہ کل عتق نہیں کے اور تدبیر واقع نہیں ہوئی ہے وہ کی عتق بھی ہے اور عتق کے لیے متعین بھی ہے، کیوں کہ مزاحمت معدوم ہے اس لیے وہ آزاد ہوجائے گا۔

و لأنه بالبیع النج صورت مسئلہ میں ایک غلام کے عتق کے لیے متعین ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب مولی نے دونوں غلاموں میں سے ایک کوفروخت کردیا تو اس کا نمن وصول کرنے کا ارادہ کرلیا اسی طرح ایک کو مد ہر بنا کر تاحیات اس سے نفع حاصل کرنا طے کرلیا حالانکہ اس سے پہلے احد محما حو سے وہ ایک کوآزاد کرنے کا عزم ظاہر کرچکا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہی غلام میں اس کے یہ دونوں مقصد پور نہیں ہوں گے، کیوں کہ نمن کی وصولیا بی اور تا دم حیات نفع اندوزی عتق ملتزم کے منافی ہیں اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ فردخت شدہ غلام یا مد ہر بنایا ہوا غلام آزاد نہیں ہوگا اور جس غلام میں بچیا تد ہیرواقع نہیں کی گئی ہے وہی آزاد ہوگا لہذا اس حوالے سے بھی دوسراغلام آزادی کے لیے متعین ہوجائے گا۔

و کذا إذا النع اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دوباندیاں ہوں اور مولی نے ان سے إحدا کما حو 6 کہا ہو پھران میں سے ایک کوام ولد بنالیا تو دوسری حریت اور عتق کے لیے متعین ہوجائے گی اسی دلیل سابق کی وجہ سے، للمعنیین سے سابقہ دلیل کی طرف اشارہ ہے۔

و لافرق بین النع فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں جو بچے کا تذکرہ ہے اس سے ہرطرح کی بچے مراد ہے خواہ وہ بچے صحیح ہویا بچ فاسد مع القبض ہویا بدون القبض ہواور چاہے بچے مطلق بدون الخیار ہویا بچے مع خیار الشرط لا حدالمتعاقدین ہو بہر صورت دونوں میں سے فروخت کرنے سے دوسرا غلام عتق کے لیے متعین ہوجائے گا، کیوں کہ جامع صغیر میں بچے کا حکم مطلق ہے اور بچے کی تمام انواع کو شامل ہے اور تمام صورتوں میں وہی دلیل جاری ہوگی جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مولی نے بچے پر اقد ام کر کے ثمن حاصل کرنے کا ارادہ کیا سے اور بیارادہ عتق ملتزم کے منافی ہے لہذا ایک میں بچے کرنے سے ہی دوسراغلام عتق کے لیے متعین ہوجائے گا۔

والعوض على البيع النح فرماتے ہيں كه اگر مولى اپنے دوغلاموں سے أحد كما حر كنے كے بعد ان ميں سے كى كو فردخت كرنے كے ليے بازار لے گيا تو محمد بن ساعه كى روايت ميں بيجى بيج كى طرح ہے يعنى اس صورت ميں بھى دوسراغلام عتق كے ليے بازار لے گيا تو محمد بن ساعه كى روايت ميں ہوئى غير مكتوب روايت ہے۔ (بنايه)

والهبة النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر مولى ان ميں سے ايك غلام كى كوهبد يا صدقه كركے موہوب له يامصد ق له كے حوالے كرديا تو يہ بھى بچى بنچ كے درج ميں ہے يعنى اس صورت ميں بھى دوسراعتق كے ليے متعين ہوجائے گا كيوں كه يه موہوب يامصد ق كى تمليك ہے اور تمليك عتق سے مانع ہے۔

وَكَدَّلِكَ لَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتَيْهِ أَحَدًا كَمَا طَالِقٌ ثُمَّ مَاتَتُ إِحْدَاهُمَا لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا لَوْ وَطِيَ إِحْدَاهُمَا لِمَا نُبَيِّنُ، وَلَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتَيْهِ أَحَدَاهُمَا لِمَا نُبِيِّنُ، وَلَوْ قَالَ لِلْمَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَامَعَ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَعْتِقِ الْأُخْرِى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْوَطْيَ لَا قَالَ لِلْمَلْكِ فِي الْمُؤَطُّونَ ءَ قِ فَتَعَيَّنُتِ الْأُخْرَى لِزَوَالِهِ يَحِلُّ إِلَّا فِي الْمُؤَطُّونَ ءَ قِ فَتَعَيَّنُتِ الْأُخْرَى لِزَوَالِهِ يَحِلُّ إِلَّا فِي الْمُؤَطُّونَ ءَ قِ فَتَعَيَّنُتِ الْأُخْرَى لِزَوَالِهِ

## ر آن البداية جلد ال المسلم المالية بلد المالية بلمالية بلد المالية بلد المالية بلد المالية بلد المالية بلد المالية

بِالْعِتْقِ، كَمَا فِي الطَّلَاقِ، وَلَهُ أَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْمَوْطُوْءَةِ، لِأَنَّ الْإِيْقَاعَ فِي الْمُنَكَّرَةِ وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ فَكَانَ وَطُيُهَا حَلَا لَا فَلَا يُجْعَلُ بَيَانًا، وَلِهَذَا حَلَّ وَطُيُهُمَا عَلَى مَذْهَبِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِهِ، ثُمَّ يُقَالُ الْعِتُقُ غَيْرُ نَازِلٍ قَبْلَ الْبَيَانِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِ، أَوْ يُقَالُ نَازِلٌ فِي الْمُنَكَّرَةِ فَيَظْهُرُ فِي حَقِّ حُكْمِ تَقَبَّلِهِ، وَالْوَطْيُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ، بِخِلَافِ الْبَيَانِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِ، أَوْ يُقَالُ نَازِلٌ فِي الْمُنَكَّرَةِ فَيَظْهُرُ فِي حَقِّ حُكْمٍ تَقَبَّلِهِ، وَالْوَطْيُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ، لِلْآ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنَ النِّكَاحِ الْوَلَدُ، وَقَصْدُ الْوَلَدِ بِالْوَطْيِ يَدُلُّ عَلَى السِّبُقَاءِ الْمِلْكِ فِي الْمُؤْوُوءَ وَ صِيَانَةً لِلْوَلِدِ، أَمَّا الْأَمَةُ فَالْمُقُصُودُ مِنْ وَطْيهَا قَضَاءُ الشَّهُوَةِ دُونَ الْوَلِدِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْإِسْتِبْقَاءِ.

ترجمہ : ایسے ہی اگر کسی نے اپنی دو بیویوں سے کہاتم میں سے ایک کوطلاق ہے پھران میں سے ایک مرگئی، اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں، ایسے ہی اگر شوہر نے ان میں سے ایک سے وطی کرلی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کریں گے۔

اوراگرکسی نے اپنی دو باندیوں سے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے پھران میں سے ایک سے ہم بستری کرلیا تو امام ابوحنیفہ روائیگیا کے یہاں دوسری باندی آزاد ہوجائے گی، کیونکہ وطی صرف کے یہاں دوسری باندی آزاد ہوجائے گی، کیونکہ وطی صرف ملکیت میں حلال ہے، البندا وطی کر کے مولی موطوء ہ میں ملکیت باتی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے دوسری عتق کے لیے متعین ہوجائے گی، کیوں کہ عتق سے ملکیت ختم ہوگئی جیسے طلاق میں ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ طلینمیڈ کی دلیل میہ ہے کہ موطوء ہ میں ملکیت موجود ہے، کیوں کہ ایقاع حریت غیر معین باندی میں ہے اور موطوء ہ باندی معینہ ہے، لہٰذااس کی وطی حلال ہوگی ، اور اسے بیان نہیں قرار دیا جاسکتا اسی لیے امام اعظم کاٹیٹیڈئے ندہب پران دونوں سے وطی حلال ہے تا ہم اس پرفتو کی نہیں دیا جائے گا۔

پھر کہا جائے گا کہ وضاحت سے پہلے عتق واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ عتق وضاحت سے متعلق ہے یا یوں کہا جائے گا کہ غیر معین باندی میں عتق واقع ہوگا اور اس حکم کے حق میں ظاہر ہوگا جے وہ غیر معین باندی قبول کرے گی حالانکہ وطی معینہ باندی سے واقع ہوئی ہے۔

برخلاف طلاق کے، کیوں کہ نکاح کامقصود اصلی ولد ہے، اوروطی سے اولا دکا ارادہ کرنا حفاظت ولد کے حوالے سے موطوء ہیں ملکیت باقی رکھنے کے مقصد پر دلیل ہے، رہی باندی تو اس سے وطی کر کے شہوت پوری کرنامقصود ہے نہ کہ ولد، لہذا ہے استبقاء ملکیت پر دلیل نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أَمَةَ ﴾ باندى، لوندى ﴿ مستبقى ﴾ بقا چائے والا، باقى رکنے والا۔ ﴿ منكرة ﴾ مجبول، نامعلوم - ﴿ يصادف ﴾ واقع بوگ - ﴿ صيانة ﴾ حفاظت، بچاؤ -

#### مذكوره بالاصورت ميس طلاق كاستله:

مسلدیہ ہے کدایک مخص کے دو بیویال میں اس نے ان سے کہا احدا کما طالق تم میں سے ایک کوطلاق ہے پھران میں سے

ر الماراية جلدال المسترات المارة دوي المارة دادى كريوانين المارة دادى كريوانين المارة دادى كريوانين المارة

ایک بیوی مرگئی تو دوسری بیوی طلاق کے لیے متعین ہوجائے گی، کیوں کہ مری ہوئی بیوی محل طلاق نہیں ہے، لہذا جوزندہ بخیر ہے وہی مطلقہ ہوجائے گی، لما قلنا سے صاحب کتاب نے ای طرف اشارہ کیا ہے۔

و تحذا لو وطئ المخ فرماتے ہیں کہ دو بیویوں سے إحدا کما طالق کہنے کے بعد اگر شوہران میں سے کی ایک سے وطی کر لی تو اس صورت میں بھی غیر موطوءہ بیوی طلاق کے لیے متعین ہوجائے گی۔اس کی دلیل آئندہ عبارت میں بیان کی جائے گی۔

ولو قال لا متیہ المنے اس کا حاصل ہے ہے کہ ایک شخص کی دوباندیاں ہیں اس نے ان دونوں سے کہا اِحدا کہ احوۃ اس کے بعد مولی نے ان میں سے ایک باندی سے مجامعت کر لی تو امام اعظم والٹیلائے یہاں دوسری باندی آزاد نہیں ہوگی جب کہ حضرات صاحبین ویکنلائے کے یہاں دوسری باندی آزاد ہوجائے گی۔حضرات صاحبین ویکنلائے کے دول سے ہے کہ مولی نے اِحدا کہ حاحرۃ سے ماحبین ویکنلائے یہ اُندی سے ہی طال ہے، آزاد سے بدون نکاح ولی طال نہیں ایک باندی کو آزاد کردیا ہے اور دوسرے سے ولی کرلی ہے اور ولی مملوکہ باندی سے ہی طال ہے، آزاد سے بدون نکاح ولی طال نہیں ہے، لہذا ایک باندی سے ولی کر کے مولی نے بیاشارہ دے دیا ہے کہ وہ موطوء ہ کو اپنی ملکست میں باتی رکھنا چاہتا ہے اور غیر موطوء ہ ہی ہوئی کہ وہ موطوء ہ کو اپنی ملکست میں باتی رکھنا تا ہے اس باندی سے برعتی اور حریت واقع کرنا چاہ ہا ہے اس لیے غیر موطوء ہ کو طلاق نہیں دینا چاہتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک باندی وطی کر کی تو یہ وطی کہ وہ موطوء ہ کو طلاق نہیں دینا چاہتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک باندی سے مولی کی مجامعت اس بات کا بیان اور اعلان ہوگی کہ وہ اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔

وله أن الملك النع حضرت امام اعظم والتنايل كى دليل بيہ كہ موطوء ة باندى ميں مولى كى ملكيت موجود ہے كيوں كہ مولى نے معين باندى ہے وطى كى ہے اور معين باندى ہے وطى كرنا اس كے ليے حلال ہے جب كہ مولى نے إحدا كما حرة سے دونوں ميں سے غير معين باندى ميں طلاق واقع كى ہے البذا بيطلاق اس وقت كى باندى پرفٹ اور واقع نہيں ہوگى جب تك مولى كى طرف سے اس سلسلے ميں كوئى وضاحت اور بيان نہيں قرار اس سلسلے ميں كوئى وضاحت اور بيان نہ آئے اور ہم متعينہ باندى كى وطى كوغير متعينہ ميں وقوع طلاق كے ليے دليل اور بيان نہيں قرار ديں گے، اس ليے ہمارے يہاں غير موطوء ہ باندى پرطلاق نہيں واقع ہوگى اور مولى كے ليے اس سے وطى كرنا بھى ہمارے يہاں حلال اور ديست ہے۔ ليكن احتياط كا الزام عائد ہوگا حالانكہ آپ حد درجہ متقى اور محتاط ہے۔

ٹم یقال النے یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام اعظم ولیڈیلڈ کے یہاں إحدا کھما حورہ ہے کوئی باندی آزادہ بیں ہوئی تو گویا مولی کا یہ کلام لغوہ وگیا اور اگر آزادی واقع ہوتی ہے تو پھر دونوں سے حلب وطی کا معاملہ بھے ہے بہر ہے؟ آخر اس کا کیا حل ہے؟ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوال کی پہلی شق کا جواب یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں مولی کا اعتاق مبہم ہے جو وضاحت اور بیان پر موقوف ہے، لہذا جب تک مولی کی طرف سے بیان صادر نہیں ہوگا اس وقت کی باندی پر عتق واقع نہیں ہوگا۔ اور دوسری شق کا جواب یہ ہے کہ عتق غیر معین باندی میں واقع ہے اور اس عتق کا ظہور اس محمل اور اس چیز کے حق میں ہوگا جس غیر معین قبول کرتا ہو جیسے بچھ ہے کہ مشکر اور غیر معین بچھ کو قبول کرتا ہے مثلاً اگر کسی نے دوغلاموں میں اور اس عرف کیا اور مشتری کے لیے ان میں سے ایک معین اور منتخب کرنے کی شرط لگادی تو اگر چے بیج غیر معین سے پھر بھی اس

### ر أن البداية جلد ال المستخديد الم المستخديد الكام أ زادى ك بيان ين الم

میں بیج جائز ہے الحاصل یہاں غیر معین اور منکر باندی میں عتق واقع ہے جب کہ وطی صرف اور صرف معینہ باندی میں واقع ہوگی، کیوں کہ وطی ایک حسی امر ہے اور غیر معین باندی سے اس کی تحییل اور اس کا نفاذ ناممکن ہے، اس لیے معین باندی سے وطی کرنا غیر معین باندی کے عتق کا بیان نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف ایک بیوی سے وطی کرنا دوسری بیوی کے طلاق کی دلیل بن سکتا ہے، کیوں کہ نکاح کا مقصد اصلی اولا دکی تخصیل اور سل کی افزائش ہے، لہذا دو بیو یوں سے إحدا سحما طلاق کہنے کے بعد اگر مولی ان میں سے ایک سے وطی کرتا ہے تو وہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ افزائش نسل اور حفاظت اولا دکی خاطر وہ موطوء قر میں اپنی ملکیت نکاح باقی رکھنا چاہتا ہے اور غیر موطوء قر کو اپنے نکاح سے خارج کر رہا ہے، اس کے بالمقابل باندیوں سے وطی کرنے میں صرف موج وستی اور شہوت براری مقصود ہوتی ہے، اولا دمقصود نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ باندی کی اجازت کے بغیر بھی عزل جائز ہے تو جب باندی سے صرف شہورت پوری کرنا مقصود ہے، تو ظاہر ہے کہ باندی سے وطی کرنا اس میں استبقائے ملکیت کی علامت اور دلیل نہیں ہوگی۔

وَمَنُ قَالَ لِأَمْتِهِ إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِيْنَةً غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةً، فَوَلَدَثُ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يُدُرِى أَيُّهُمَا وُلِدَ أَوَّلًا عُتِنَ بِصُفُ الْأَمِّ وَنِصُفُ الْجَارِيَةِ، وَالْغُلَامُ عَبْدٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُعْتَقُ فِي حَالٍ وَهُو مَا إِذَا وُلِدَتِ الْغُلَامُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ٱلْأَمُّ بِالشَّرُطِ، وَالْجَارِيَةُ لِكُونِهَا تَبْعًا لَهَا، إِذِ الْأَمُّ حُرَّةٌ حِيْنَ وَلَدَتُهَا، وَتَرِقُ فِي حَالٍ وَهُو مَا إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا لِعَدُمِ الشَّرُطِ فَيَعْتِقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ، أَمَّا الْغُلَامُ يَرُقُ فِي الْحَالِيَةُ لِكُونِيَا لَهُ اللهُ لَا مُؤلِلُو وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ، أَمَّا الْغُلَامُ يَرُقُ

ترجیمہ: جس نے اپنی باندی ہے کہا کہ اگر پہلا بچراڑ کا جنے گی تو تُو آزاد ہے پھراس نے لڑکا اورلڑ کی جنا اور پیہیں معلوم ہوسکا کہ
ان میں ہے کون پہلے پیدا ہوا تو ماں اورلڑ کی کا نصف نصف آزاد ہوگا اورلڑ کا غلام رہے گا، کیوں کہ ام اور جارید دونوں میں سے ہرا یک
ایک حالت میں آزاد ہوتی ہے اوروہ حالت یہ ہے کہ جب پہلے اس نے لڑکا جنا ہو، ماں شرط کی وجہ ہے آزاد ہوگی اورلڑ کی ماں کے تالیح
ہونے کی وجہ ہے آزادی ہوگی، کیوں کہ بوقتِ ولادت جاریہ ماں آزاد ہوچکی ہے۔ اور ایک حالت میں ماں اورلڑ کی میں سے ہرا یک
رقیق رہے گی اوروہ حالت یہ ہے کہ جب پہلے اُم نے لڑکی جن ہو، کیوں کہ شرط معدوم ہے، لہذا ان میں سے ہرا یک کا نصف آزاد ہوگا
اور نصف کے لیے کمائی کریں گے، رہا لڑکا تو وہ دونوں حالتوں میں رقیق رہے گا ہی لیے وہ غلام کہلائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ اُمة ﴾ باندى ـ ﴿ تلدين ﴾ توجنى ـ ﴿ حُرّة ﴾ آزاد كورت ـ ﴿ جارية ﴾ لأكى ـ ﴿ لايدرى ﴾ پية نه بوء علم نه بو۔ ﴿ عتق ﴾ آزاد بوجائ گا۔ ﴿ ترق ﴾ غلام بوگى ـ ﴿ يسعلى ﴾ كمائ گا۔

اعماق معلق كي ايك صورت:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی ہے کہا کہ اگرتو پہلا بچے لڑکا جنے گی تو تو آزاد ہے یعنی مولیٰ نے اس کی آزادی

### 

کولڑکا جننے پرموقوف اورمشروط کردیا اوراس باندی نے لڑکا اورلڑکی دو بچوں کوجنم دیا اور پنہیں معلوم ہوسکا کہ کون سا بچہ پہلے پیدا ہوا ہے لڑکا یا لڑکی؟ تو اس صورت میں باندی اورلڑکی کا نصف نصف حصد آزاد ہوگا۔ اورلڑکا بدستور غلام ہی رہےگا۔ یہاں نصف نصف آزاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باندی اورلڑکی دونوں ایک حالت میں آزاد ہوں گی اورایک حالت میں آزاد ہونگی وہ طور سے بیمعلوم ہوجائے کہ پہلا بچرلڑکا پیدا ہوا ہے تب تو حریت کی شرط پائی جانے سے باندی آزادی ہوجائے گی اور جولڑکی ہوگی وہ بھی آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ لڑکی اپنے مال کے تابع ہے اورلڑکی کی ولادت کے وقت چوں کہ مال یعنی باندی آزاد ہوگی۔

کے تابع ہوکروہ لڑکی بھی آزاد ہوگی۔

ادراگریہ بات واضح ہوجائے کہ باندی نے پہلے لڑکی جنا ہے تو اس صورت میں شرطِ اعمّاق مفقود ہے، اس لیے نہ تو باندی آزاد ہوگا اور نہ ہی لڑکی۔ الحاصل عتق اور عدم عتق کی یہ دوصور تیں ہیں، کین صورت مسئلہ میں چوں کہ لڑک کی ولادت کی اوّلیت واضح نہیں ہوگی اور نہ ہی لڑکی ۔ الحاصل عتق اور عدم عتق کی یہ دوصور تیں ہیں، لین مادرلڑکی کا نصف حصہ آزاد ہوگا اور مابقی نصف کے ہوئی ہو ہوں کہ دونوں کم اور گڑکا ہوگا وہ تو دونوں صورتوں میں غلام ہوگا اور غلام ہی رہے گا، کیوں کہ بیلڑکا باندی یعنی اپنی ماں کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ ماں کی سابقہ حالت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ لڑکا غلام ہی رہے گا۔

وَإِنْ اِذَّعَتِ الْأُمُّ أَنَّ الْعُلاَمَ هُوَ الْمُولُوْدُ أَوَّلًا، وَأَنْكُرَ الْمَوْلَى، وَالْجَارِيَةَ صَغِيْرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِيْنِ لِإِنْكَارِهٖ شَرْطَ الْعِتْقِ، فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتِ الْأُمُّ وَالْجَارِيَةُ، لِأَنَّ دَعُوى الْأَمِّ حُرِّيَةَ الصَّغِيْرَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِكُونِهَا نَفُعًا مَحْطًا فَاعْتُبِرَ النَّكُولُ فِي حَقِّ حُرِّيَتِهِمَا فَعَتَقَتَا، وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ كَبِيْرَةً وَلَمُ الصَّغِيْرَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِكُونِهَا نَفُعًا مَحْطًا فَاعْتُبِرَ النَّكُولُ فِي حَقِّ حُرِّيَتِهِمَا فَعَتَقَتَا، وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ وَلَمُ مُعْتَرَةً فِي الْمَعْرَةِ فِي مَنْ الْمُعْرَةِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُعْرَةِ فِي الْمَعْرِيةِ الْمُعْرَةِ فِي الْمَعْرِيةِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمَوْلُل حَاصَّةً دُونَ الْجَارِيَةِ الْمَولِيةِ وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الْمُعْرَةِ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ الْمُعْرَةِ وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الْمُعْرِيةِ الْمُولِيةِ الْمُعْرِيةِ اللْمُولِيةِ الْمُعْرَةِ فِي الْمُعْرَةِ الْمُعْرَاقِ وَلَادَةِ الْعُلَامِ وَالْأَمُّ سَاكِتَةٌ يَثُمُّتُ عِتْقُ الْجَارِيَةِ الْمُكُولِ الْمَولِي الْمُولِي عَلَى الْمَالِيةِ الْمُعْرِيةِ الْمُعْرَالُ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِيةِ الْمُؤْلِ الْمُولِيةِ الْمُعْرِيةِ اللْمُولِيةِ الْمُعْرِيةِ الْمُولِيةِ الْمُولِيةِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْلِ الْعُنْرِ، وَبِهِ الْمُنْتُهِي الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُولِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

ترجیلہ: اوراگر ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ لڑکا ہی پہلے پیدا ہوا ہے اور مولیٰ نے انکار کر دیا اور لڑکی ابھی جھوٹی ہے تو یمین کے ساتھ مولیٰ کی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ وہ شرطِ عتق کا منکر ہے پھراگر مولیٰ نے قتم کھالیا تو ان میں سے کوئی آزاد نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ قتم سے انکار کر دے تو ماں اور لڑکی آزاد ہوجائیں گی، اس لیے کہ صغیرہ کی حریت کے حوالے سے ماں کا دعویٰ معتبر ہے کیوں کہ بیصرف نفع ہے، لہذا ان دونوں کی حریت کے حق میں انکار کا اعتبار کرلیا جائے گا اور ماں اور لڑکی دونوں آزاد ہوجائیں گی۔

### 

اورا گرلز کی بالغہ ہواوراس نے (حریت کا) دعویٰ نہ کیا ہواور باقی مسئلہ اس حال پر ہوتو مولی کے انکار سے صرف ماں آزاد ہوگی اور لڑکی آزاد نہیں ہوگی، کیوں کہ بالغہ لڑکی کے حق میں ماں کا دعویٰ معتبر نہیں ہے اور انکار کی صحت دعوی ہی پر ببنی ہے لہٰذا لڑکی کے حق میں یہانکار مؤثر نہیں ہوگا۔

اوراگر بالغالز کی ہی لڑکے کی سبقت ولا دت کی مدعیہ ہواور ماں خاموش ہوتو مولی کے انکارتنم سے بیلز کی آزاد ہوجائے گی ہمیکن ماں آزاد نہیں ہوگی اس دلیل کی وجہسے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اور ہماری بیان کردہ تمام صورتوں میں علم پرتنم لی جائے گی کیوں کہ بید دوسرے کے فعل پرتنم لینا ہے اور اس مقدار بیان سے وہ صورتیں بھی واضح ہوجاتی ہیں جنھیں ہم نے کفایۃ امتھی میں بیان کیا ہے۔
دوسرے کے فعل پرتنم لینا ہے اور اس مقدار بیان سے وہ صورتیں بھی واضح ہوجاتی ہیں جنھیں ہم نے کفایۃ امتھی میں بیان کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ ادّعت ﴾ وعوىٰ كرليا۔ ﴿ غلام ﴾ لؤكا۔ ﴿ جارية ﴾ لؤك ۔ ﴿ يمين ﴾ قتم ۔ ﴿ نكل ﴾ قتم الحان سے رُك كيا۔ ﴿ حرية ﴾ آزادى۔ ﴿ لم تدّع ﴾ اس نے (مال نے) كوئى وعوىٰ نہيں كيا۔

#### اعماق معلق كي أيك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر ماں لیعنی باندی یہ دعویٰ کرے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے لہٰذا شرطِعتن کے پائے جانے کی وجہ سے میں آزاد ہوں ،کین مولی اس دعوے کومستر دکر کے باندی کی بات کا انکار کردے اور جولڑکی پیدا ہوئی ہو وہ ابھی چھوٹی ہوتو قتم کے ساتھ مولی کی بات معتبر ہوگی ، کیوں کہ مولی شرطِعتن کے وجود کا مشکر ہے اور مشکر کا قول میمین کے ساتھ معتبر ہوا کرتا ہے لہٰذا اگر مولی اس بات پرقتم کھالے کہ بخدا میر علم میں نہیں ہے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے تو ماں اور لڑکا لڑکی متیوں میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا۔ اور اگر مولی قتم سے انکار کردے تو باندی لیعنی ماں کا دعوی معتبر ہوگا اور ماں ،لڑکی دونوں آزاد ہوجا ئیں گی ، کیوں کہ سخیرہ پکی کے حق میں اس کی ماں کا دعوی معتبر ہوگا اور مولیٰ کا انکار ماں کے ساتھ ساتھ اس بچی کے حق میں میں بھی مفید اور مؤثر ہوگا اور دونوں آزاد ہوجا میں گی ۔

ولو کانت النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اور کی بالغہ ہواور اس نے اپنی حریت کا دعوی نہ کیا ہواور اس کی ماں کے مولی نے وادت کے حوالے سے سبقتِ غلام کے متعلق ماں کے قول کا انکار کردیا ہواور جب مولی سے قتم کا مطالبہ کیا گیا تو بھی وہ مگر گیا تو اس صورت میں مولی کا انکار صرف ماں بعنی باندی کے حق میں مؤثر ہوگا اور باندی ہی آزاد ہوگی، اور کی آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں اور کی مورت میں اس کی ماں کا دعوی معتبر نہیں ہوگا اور مولی کے بری اور بالغہ ہاور اپنے نفع نقصان سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس کے حق میں اس کی ماں کا دعوی معتبر نہیں ہوگا اور مولی کے انکار کی صحت چوں کہ دعوے ام کی معتبر بیت ہی پر موقوف اور ہی تھی اور دعوے ام یہاں معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے جاربہ کہیرہ کے حق میں مولیٰ کا انکار کھی مؤثر نہیں ہوگا اور وہ آزاد نہیں ہوگا۔

# ر العامة بلوك يون ين المالية بلوك المالية بالمالية بلوك المالية بالمالية بال

کا نکار سے وہی آزاد ہوگی اور جو خاموش ہے یعنی ماں وہ آزاد نہیں ہوگی۔صاحب کتاب نے لما قلنا سے ای طرف اشارہ کیا ہے۔ والتحلیف النح فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مولی سے جوشم لی جائے گی وہ علم اور خبر پر لی جائے گی لیمنی مولی یوں شم کھائے گا کہ بخدا میں پہیں جانتا کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے۔اور مولی اس طرح قتم نہیں کھائے گا کہ بخدا پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا پہلے پیدائیں ہوا ہے، کیوں کہ بیدوسرے کے فعل پر شم ہے اور فعل غیر پر جوشم لی جاتی ہے وہ علم ہی پر لی جاتی ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اتن تفصیل ہے وہ دوصور تیں بھی واضح ہوگئی ہیں جنصیں ہم نے کفایت المنتہی میں بیان کردیا ہے۔
بقول صاحب عنایہ کفایۃ المنتہی میں کل چھے صور تیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے چار تو یہاں ہدایہ میں ہیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں اور
پانچویں صورت سے ہے کہ مولی باندی اور لڑکی تینوں اس بات پر متفق ہوجا کیں کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس صورت میں کوئی بھی
آزاد نہیں ہوگا لعدم و جو د شرط العتق (۲) چھٹی صورت سے ہے کہ ماں، (باندی) مولی اور لڑکی تینوں یک زبان ہوکر یہی کہیں کہ
پہلے لڑکا بیدا ہوا ہے تو اس صورت میں ماں اور لڑکی آزاد ہوں گی لو جو د شرط العتق اور لڑکا بہر صورت غلام ہی رہے گا کیوں کہ اس
کی ولادت کے وقت اس کی ماں باندی ہی تھی۔ (عنایہ شرح عربی الہدایہ)

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ الْعَتَاقِ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ فِي الْعِتَاقِ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى أَنْ يُطَلِقَ إِحْدَاهُنَ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُا عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ وَمَ الْعَنْقِ الشَّهَادَةُ فِي الْعِتْقِ مِثْلُ عَلَى أَنْ يُطَلِقَ إِحْدَاهُنَ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُا عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ وَعَلَى عَنْقِ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعُوى الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعُولَى بِالْإِتِّفَاقِ، وَالْمَسْأَلَةُ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى عِنْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعُولَى بِالْإِتِّفَاقِ، وَالْمَسْأَلَةُ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى عِنْقِ الْاَعْدِ شَرْطُ فَتُ الْمَالَةِ الْكِتَابِ، لِلَّا لَقَعْولَى مِنَ الْمَجُهُولِ مَعْرُوفَةٌ، وَإِذَا كَانَ دَعُوى الْعَبْدِ شَرْطً فَتُقَبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ اِنْعَدَمَ الدَّعُولَى، أَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَعَدُمُ لَلْمُ عَلَى الشَّهَادَةُ، وَعِنْدَهُ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيُهَالُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ اِنْعَدَمَ الدَّعُولَى، أَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَعَدُمُ الدَّعُولَى لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الشَّهَادَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِشَرْطٍ فِيهَا.

ترجیل : امام محمد والتیلا فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کی شخص کے متعلق بیشہادت دی کہ اس نے اپنے دوغلاموں میں سے ایک کو آذرکردیا ہے تو امام ابو حنیفہ والتیلائے یہاں شہادت باطل ہے، الا بید کہ وصیت میں ہو۔ امام محمد ؓ نے استحسانا اسے عمّاق میں بیان کیا ہے۔ اور اگر دولوگوں نے بید گواہی دی کہ فلاں نے اپنی بیویں میں سے ایک کوطلاق دیدی ہے تو گواہی جائز ہوگی اور شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ ان میں سے ایک کوطلاق دیدے اور بیہ بالا تفاق ہے۔

حصرات صاحبین و اصل یہ ہے کہ امام ابوصلیفہ معتق کی شہادت بھی شہادت طلاق کی طرح ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ امام ابوصلیفہ والتھید کے یہاں مقبول ہے اور باندی کے وار مطرات صاحبین و استعادی شہادت وعوے عبد کے بغیر مقبول ہے اور حضرات صاحبین و استعادی میں مقبول ہے اور باندی کے

ر أن البداية جلد ال يوسي الما يوسي الكام آزادى كيان يس ي

عتق اور منکوحہ کے طلاق کی شہادت بغیر دعوی کے بھی بالا تفاق مقبول ہے اور یہ مسئلہ شہور ہے۔ اور جب امام اعظم ولیٹھائے کے بہاں غلام کا دعوی کرنا شرط ہے تو جامع صغیر کے مسئلے میں دعوی محقق نہیں ہوگا، کیوں کہ مجبول کی طرف سے دعوی محقق نہیں ہوتا، لہذا شہادت بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اور حصرات صاحبین محیط کے بہاں (دعوئے عبد) شرط نہیں ہے تو شہادت مقبول ہوگی ہر چند کہ دعوی معدوم ہونے سے شہادت میں خلل نہیں ہوتا، کیوں کہ شہادت فی الطلاق میں دعوی شرط نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿شهد ﴾ گوائى دى \_ ﴿اعتق ﴾ آزاد كرديا \_ ﴿ يجبر ﴾ مجبوركيا جائے گا ـ ﴿ لاتقبل ﴾ قبول نبيس كى جاتى \_ ﴿انعدم ﴾ ناپيد ہوا، ند ہوا \_

### اعماق برگوای کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ سلیم نے اپنے دوغلاموں میں سے ایک کوآزاد کردیا ہے، لیکن وہ غلام جس کے متعلق شہادت دی گئی ہے خاموش ہے اور کسی طرح کا دعویٰ نہیں کررہا ہے تو حضرت امام اعظم والتی بھیاں بیشہادت مقبول نہیں ہوگا جب کہ حضرات صاحبین محلیات میں اسلیاں شہادت مقبول ہوگی اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ ہاں اگر وصیت کی شہادت ہواور گواہ یہ کہیں کہ فلال شخص نے اپنی موت کے وقت اپنا ایک غلام آزاد کردیا تھا اور ورثاء منکر ہوں تو استحسانا یہ شہادت سب کے یہاں مقبول ہوگی اور چوں کہ غلام غیر متعین ہاں لیے دونوں غلاموں کا نصف نصف حصہ آزاد ہوگا۔ امام محمد والتی ایک غلام کی مسلم میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔

صورت مسئلہ کے بالمقابل اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے اپنی ہو یوں میں سے ایک ہوی کوطلاق دیدی ہے تو بیہ شہادت بالا تفاق مقبول ہوگی اورامام اعظم والشخال اور حضرات صاحبین و الله الله الله الله مشہود علیہ سے زبردی ایک ہوی کوطلاق دلوائی جائے گی ، الحاصل امام اعظم والشخالة کے یہاں عتق کی شہادت مردود ہے اور طلاق کی شہادت مقبول ہے ۔ طلاق کی شہادت مقبول ہے ۔

# ر آن الهداية جلدال ير الماري المارة دادى كه بيان يس ي

صاحبین جیستائی کے بہاں دعویُ عبد کے بغیر بھی اس کے عتق کی شہادت معتبر اور مقبول ہے۔ (عنامیشرح عربی ہدایہ) اس کے برخلاف اگر باندی کے عتق کی شہادت ہویا منکوحہ کے طلاق کی شہادت ہوتو بیشہادت بغیر دعوی کے بھی مقبول ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

وَلُوْ شَهِدَ أَنَّهُ أَعْتَقَ إِحْدَى أَمَتَهُم لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيُّ عَلَيْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّعُولَى شَرْطًا فِيهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَكُوْجِ فَشَابَةَ الطَّلَاقَ، وَالْعِتْقُ الْمُبْهَمُ لَا يُوْجِبُ تَحْرِيْمُ الْفَرْجِ فَشَابَةَ الطَّلَاقَ، وَالْمِتْقُ الْمُدَوْتِ عَلَى عَنْقِ أَحَدَ عَلَى عَنْقِ أَحَدَ عَلَى عَنْقِ أَحَدَ عَلَى عَنْقِ أَحَدَ عَلَى عَنْقِ أَحْدَ عَلَى عَنْقِ أَحَدَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَةِ إِذَا شَهِدَا عَلَى تَدْبِيْرِهِ فِي صِحَتِهِ الْوَفِي مَرْضِ مَوْتِهِ أَنَّ التَّدْبِيْرَ حَيْثُ مَا وَقَعَ وَصِيَّةً، وَكَذَا الْعَنْقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ الْمَوْتِ وَصِيَّةً إِنَّمَا هُو الْمُوْصِي وَهُو مَعُلُومُ، وَعَنْهُ خَلْفٌ وَهُو الْمُوْصِي وَهُو مَعُولُومُ مَوْتِهُ أَوْالُومِي الْمَوْتِ وَصِيَّةً إِنَّمَا هُو الْمُوصِي وَهُو مَعُلُومُ مَوْتِهُ أَوْلُومِي الْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَصْمًا مُتَعَيَّا، وَلُومِي أَو الْوَارِثُ، وَلَانَ الْعِنْقَ فِي مَرَضِ الْمُونِ وَيَهُ الْمُوبِ فَي الْمُوثِ فِي إِلْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا مُتَعَيَّدًا، وَلُوسَ عَوْمَةُ أَوْالَ فِي صِحَتِهُ أَحَدُكُمَا حُرْ، قَدْ قِيْلَ لَا تُقْبَلُ اللَّهُ لِيْسَ بِوصِيَّةٍ، وَقِيْلَ تُقْبَلُ لِلشَّيُوعُ عَلَى الْمُونُ عِيْلُ لِللَّيْوَ عَلَى الْمُعْتَقِ أَوْلُومُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِقِ فَيْلُ اللَّهُ لِيْسَ بِوصِيَّةٍ، وَقِيْلَ تُقْبَلُ لِللَّيْعُولُ عِلَى الْمُولُومِ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى الْمُولُومِ الْمُولِ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولِ الْمُعْولُومِ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُؤْمِ الْمُولُومِ الْمُعْتَلُومُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُومِ الْمُعْلَى الْمُولُومِ الْمُؤْمُ الْمُولِومِ اللَّهُ الْمُؤْمِ ال

ترجہ اوراگر دوآ دمیوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک باندی آزاد کی ہے تو امام اعظم والتیلائے یہاں بیشہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اگر چہاں میں دعوی شرطنہیں ہے، اس لیے کہ دعوی صرف اس وجہ سے شرطنہیں ہے کہ عتی شرم گاہ کی حرمت کو مضمن ہے لہٰذا بیطلاق کے مشابہ ہوگیا۔ اور امام اعظم والتیلائے کے یہاں عتی مہم تحریم فرج کا موجب نہیں ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، لہٰذا بیشہادت احد العبدین کو آزاد کرنے کی شہادت کی طرح ہوگی۔ اور بیتمام اس صورت میں ہے جب دونوں گوا ہول نے بیشہادت دی ہو کہ فلال نے اپنی صحت کے زمانے میں اپنے دوغلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا ہے۔ لیکن اگر دونوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے اپنی صحت میں اپنا ایک غلام آزاد کیا ہے یا بیشہادت دی کہ اس نے اپنی صحت یا اپنے مرض میں اپنے ایک غلام کو مد ہر بنایا ہے اور اس شہادت کی ادا کیگی فلال کے مرض الموت میں یا اس کی وفات کے بعد ہوتو استحسانا بیشہادت مقبول ہوگی، کیوں کہ تد ہیر جب بھی واقع ہوتی ہے وصیت ہی واقع ہوتی ہے نیز مرض الموت میں عتی بھی وصیت ہے۔ اور وصیت کے سلسلے میں موصی خصم ہے اور دو معلوم ہوتی ہے بین وصی یا وارث۔ اور اس لیے کہ مرض الموت کا عتی مولی کی کے سلسلے میں موصی خصم ہے اور دو معلوم ہے اور اس کا خلیفہ بھی ہے لین وصی یا وارث۔ اور اس لیے کہ مرض الموت کا عتی مولی کی کے سلسلے میں موصی خصم ہے اور دو معلوم ہے اور اس کا خلیفہ بھی ہے لین وصی یا وارث۔ اور اس لیے کہ مرض الموت کا عتی مولی کی

### ر ان البداية جلد العام زادى كيان ين على المعام زادى كيان ين على المعام زادى كيان ين على المعام زادى كيان ين على

موت سے دونوں غلاموں میں پھیل جاتا ہے، للبذا ان میں سے ہرایک غلام خصم متعین ہوگیا۔ اوراگرمولی کی موت کے بعد دولوگوں نے یہ گواہی دی کہ مولی نے اپنی صحت کے دوران أحد سحما حو کہا تھا تو ایک قول یہ ہے کہ یہ شہادت متبول نہیں ہوگی کیوں کہ یہ وصیت نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ شہادت مقبول ہوگی، کیوں کہ عتق دونوں غلاموں میں پھیل چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَعتق ﴾ آزاد کیا ہے۔ ﴿ يتضمّن ﴾ ضمنا شامل ہے۔ ﴿ فرج ﴾ شرمگاہ، مراد: وطی کی حلت۔ ﴿ تدبير ﴾ مدبر بنانا، اين غلام کی آزادی کوا پني موت كے ساتھ معلق كرنا۔ ﴿ يشيع ﴾ پيل جاتا ہے۔

### اعماق برگوای کی هیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلاں شخص نے اپنی دو باندیوں میں ایک باندی کو آزادی کردیا ہے تو حضرات صاحبین عِیسَیّا کے یہاں بلاچوں چرابیشہادت مقبول ہوگی الکین امام اعظم ولیٹیٹیٹ کے یہاں بیشہادت مقبول نہیں ہوگی اگر چہ اس میں دعوی شرطنہیں ہے۔ گویا بیام اعظم ولیٹیٹیٹ پرایک طرح کا اعتراض ہے کہ جب صورت مسئلہ کی شہادت میں دعوی شرطنہیں ہے تو بیشہادت ان کے یہاں بھی مقبول ہونی چاہئے لیکن پھر بھی امام اعظم ولیٹیٹیٹ نے اس پر قبولیت کی مہر شبت نہیں فر مائی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

صاحب ہدایہ ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں دو کوی صرف اس کیے شرط نہیں ہے کہ جب بدون دعوی شہادت مقبول ہوجائے گی تو باندی آزاد ہوجائے گی اور یہ آزادی مولی پراس باندی کی شرم گاہ کو حرام قرار دے دے گی اور تح کی اور یہ آزادی طلاق کے مشابہ ہوجائے گی ، لیکن یہ عتی مہم ہے اور امام صاحب کی اصل پر پریشانی یہ ہے کہ عتی مہم سے شرم گاہ کی حرمت ثابت نہیں ہوتی لہذا یہ شہادت احد العبد بن کے عتی کی شہادت کے مشابہ ہوگی اور احد العبد بن کے عتی کی شہادت کے مشابہ ہوگی اور احد العبد بن کے عتی کی شہادت کو مرمت ثابت نہیں ہوتی لہذا احد الاستین کے عتی کی شہادت کے مضابہ ہوگی اور احد العبد بن کے عتی کی شہادت و هذا کلہ الغہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ ہماری تمام تفصیلات اور جملہ سائل اس حالت سے متعلق ہیں جب گواہوں نے بیشہادت دی ہو کہ مولی نے بیال مقبول ہوگی ، کوال نے اس مولی جب گواہوں نے بیشہادت دی ہو کہ مولی نے بیال کہ وار اور کواہوں نے اس مولی مرض الموت میں اپنے دوغلاموں میں سے ایک کوآزاد کیا یا مہر بربنایا خواہ تد ہیر بحالت صحت یا بحالت مرض ہواور گواہوں نے اس مولی مرض الموت میں بیاس کو وادا کردیا تو استحد با بحالت مرض ہواور گواہوں نے اس مولی خواہ صحت کی حالت میں ہو یا مرض کی بہر صورت وہ وصیت ہوتی ہو اور مرض الموت کا عتی بھی وصیت ہوتا ہوگی ، کوں کہ تد ہیر خواہ صحت کی حالت میں ہو یا مرض کی بہر صورت وہ وصیت ہوتی ہو اور مرض الموت کا عتی بھی وصیت ہوتا ہو کی ہو کہ الا آن یکون فی شمادت کرہ فی العتاق سے ای مسئلے کی طرف ماتن نے شروع میں ہی اشارہ کردیا تھا، بہر حال یہ وصیت ہو اور وصیت میں نصارہ کردیا تھا، بہر حال یہ وصیت ہو اور وصیت میں نصارہ کردیا تھا، بہر حال یہ وصیت ہو اور وصیت میں نصارہ کردیا تھا، بہر حال یہ وصیت ہو اور وصیت میں نصارہ کردیا تھا، بہر حال یہ وصیت ہو اور وصیت ہو ہو وصیت ہو اور خواہ میں ہی اشارہ کردیا تھا، بہر حال یہ وصیت کی ایک بھی موجود وصیت میں نصارہ کردی تھیں اس کے نائب بھی موجود وصیت ہیں نصارہ کردی تھیں میں اس کے نائب بھی موجود اور مصورہ کورہ شہر کے بیاں نفاذ وصیت کا راست اور وصی کی شکل میں اس کے نائب بھی موجود اور میں مصورہ کی دو نو کی سے کہ کی سرون کی دونی میں در سے میں درست اور وائر نے ۔

# ر ان البداية جلد على المحالية المعالمة المعالمة

و لأن العتق النع استحسانا قبولیت شہادت کی دوسری دلیل ہے ہے کہ جب مولی نے مرض الموت میں احدالعبرین کو آزاد کیا تو گویا وہ کی ایک غلام کو آزادی کے لیے متعین کرنے سے عاجز ہوگیا اور تعیین سے پہلے ہی اس کی موت بھی ہوگئ ہے لہذا اس کا ایجا ہے عتق دونوں غلام اپنے مولی کے قصم اور مدعلی علیہ ہو گئے اور مدعی مدعی علیہ اور مدعی مدعی علیہ اور مدعلی میں اور دونوں غلام اپنے مولی کے قصم اور مدعلی علیہ ہو گئے اور مدعی مدعی اور شہادت مقبول ہوگی اور دونوں غلام کا نصف نشف آزاد ہوگا اور مابقی نصف میں وہ ورثاء کے لیے کمائی کریں گے۔

ولو شهدا بعد موته النح اس کا حاصل بیہ کہ اگر دولوگوں نے آقا کی موت کے بعد بیشہادت دی کہ مولی نے اپنی صحت کے زمانے میں اپنے دونوں غلاموں سے أحد کھما حو (تم میں سے ایک آزاد ہے) کہا تھا تو اس شہادت کی مقبولیت کے متعلق حضرات مشائخ کے دوقول ہیں (۱) بیشہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ بیدوصیت نہیں ہے حالانکہ ماقبل میں وصیت ہونے کی وجہ سے ہم نے اسخسانا شہادت کوقبول کیا تھا۔ (۲) دوسراقول بیہ کہ بیشہادت مقبول ہوگی، کیوں کتعیین عتق سے پہلے مولی کی موت سے عتق دونوں غلاموں میں پھیل چکا ہے اور ان میں سے ہرایک خصم ہو چکا ہے لہذا ان کا دعوئے عتق صحیح ہے اور صحب دعوی قبولیت شہادت کی مقتضی ہے اس لیے بیشہادت مقبول ہے۔ فقط واللہ اُعلم وعلمہ اُتم



# ر ان البدايه جدف عرص ١٩ على المارة دوى كيان ش ع



حلف بالعتق کی حقیقت یہ ہے کہ مولی اپنے غلام یا باندی کی آزادی کوئسی چیز اور شرط پرمعلق کردے گویا بیعتق معلق کابیان ہے اور اس سے پہلے عتق منجز کا بیان تھا اور یہ طے شدہ امر ہے کہ نجز معلق سے فائق اور مقدم ہے اس لیے صاحب ہدا بیعتق منجز کو بیان کردہے ہیں۔ (بنایہ: ۵/ ۲۵۷)

وَمَنُ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوْكِ لِنَى يَوْمَنِذٍ فَهُوَ حُرَّ وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوْكُ فَاشْتَرَاى مَمْلُو كَا ثُمَّ دَخَلَ عَتَى، إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الْفِعْلَ وَعَوَّضَهُ بِالتَّنُويُنِ فَكَانَ الْمُعْتَبُرُ قِيَامَ الْمِلْكِ لِلَّ قَوْلَهُ يَوْمَ خَلْفٍ عَبْدٌ فَبَقِي عَلَى مِلْكِه حَتَى دَخَلَ عَتَى لِمَا قُلْنَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنُ وَقُتَ الدُّحُولِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِه يَوْمَ حَلْفٍ عَبْدٌ فَبَقِي عَلَى مِلْكِه حَتَى دَخَلَ عَتَى لِمَا قُلْنَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنُ قَالَ فِي يَمِينِه يَوْمَئِذٍ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحَالِ وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا وَلُو لَيْ يَمِينِه يَوْمَئِذٍ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحَالِ وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا وَلَا لَكُولُ اللَّيْرُ طُ عَلَى مِلْكِه إِلَى وَقُتِ الدُّحُولِ وَلَا يَتَنَاوَلُ وَلَا الشَّرُطُ فَي عَلَى مِلْكِه إِلَى وَقُتِ الدُّحُولِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ الشَّرُطُ فَي عَلَى مِلْكِه إِلَى وَقُتِ الدُّحُولِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ الشَّرُ اللْمَالُولُ لَا يَعْمَلُولُ المَّرَاهُ بَعْدَ الْيَمِيْنِ.

ترجیلی: جس شخص نے کہا اگر میں گھر میں داخل ہوا تو اس دن میرا ہرمملوک آزاد ہے اور اس کا کوئی مملوک نہیں ہے پھراس نے ایک غلام خریدا اور گھر میں داخل ہوا تو وہ غلام آزاد ہوگا، کیوں کہ حالف کے قول یو منذ کی تقدیر یوم إذ دخلتُ ہے، کیکن اس نے فعل کوسا قط کر کے اس کے عوض میں تنوین کر دیا لہٰذا بوقتِ دخول ملکیت کا قیام معتبر ہوگا۔ ایسے ہی اگر قسم کھانے کے دن اس کی ملکیت میں کوئی غلام ہواور اس کے گھر میں داخل ہونے تک وہ غلام اس کی ملکیت پر برقر اررہے تو وہ بھی آزاد ہوجائے گا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراگر حالف نے اپنی میں میں یو منذ نہ گہاہؤتو (بعد میں خریدا ہوا غلام) آزاد نہیں ہوگا کیوں کہ اس کا قول کل مملوك لئي فر الحوال كے ليے ہواوراس قول كى جزاء يہ ہے كہ بحد فى الحوال كے الحوال كے اوراس قول كى جزاء يہ ہے كہ بحد فى الحوال اس كامملوك ہوئى آزاد ہو، كى آزاد ہو، كى جب شرط جزاء پر داغل ہوئى تو جزاء وجو دِشرط كے وقت تك مؤخر ہوگئى للمذا ہوقت وخول جو غلام اس كى ملكيت ميں رہے گا وہى آزاد ہوگا اور جو غلام حالف نے مين كے بعد خريدا ہے اسے جزاء شامل نہيں ہوگى۔

### 

﴿ يومنذِ ﴾ اس دِن۔ ﴿ تقدير ﴾ محذوف عبارت۔ ﴿ أسقط ﴾ ساقط كرديا ہے۔ ﴿ لايتناول ﴾ نبيس شامل ہوتا۔ اعماق معلق كى ايك خاص صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محص نے یہ تم کھائی کہ بخدا اگر میں فلاں گھر میں داخل ہوا تو اس دن میرے جینے بھی غلام ہوں گے سب آزاد ہوجا میں گے، اور بوقت حلف اس کی ملکیت میں کوئی غلام نہیں تھا لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک غلام نمیں تھا لیکن گھر میں داخل ہوا تو وہ خرید ابوا غلام آزاد ہوجائے گا اگر چہ بوقت میمین وہ غلام حالف کی ملکیت میں نہیں تھا، کیوں کہ یبال کل معملوك لی یو هند میں جو لفظ یو هند ہاس کی اصل اور تقدیری عبارت یوم إذ دخلت ہے لیکن حالف نے شارت کے معنی میں ہواور اختصار کرتے ہوئے فعل یعنی دخلت کو حذف کر دیا اور فزکی تنوین کو اس کے قائم مقام کر دیا جو دخلت ہے معنی میں ہواور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن میں گھر میں داخل ہوں اس دن جو بھی مملوک میری ملکیت میں ہووہ آزاد ہوجائے گا اور اگر بوقت دخول ملکیت کا قیام معتبر ہوگا اور بوقتِ دخول بعدالیمین خریدا ہوا غلام بھی اس کا مملوک ہے اس لیے وہ آزاد ہوجائے گا اور اگر بوقت میں یا قبل الیمین کوئی غلام اس کی ملکیت میں ہواور وقت دخول تک وہ اس کی ملکیت میں رہے تو وہ بھی آزاد ہوجائے گا لما قلنا سے میں یا قبل الیمین کوئی غلام اس کی ملکیت میں ہواور وقت دخول تک وہ اس کی ملکیت میں رہے تو وہ بھی آزاد ہوجائے گا لما قلنا سے میارت نے فکان المعتبر قیام الملك و قت الد خول کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ولو لم یکن قال الح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر حالف نے اپنی تیم میں یو منذ نہ کہا ہو بلکہ صرف إذ دخلت الدار فکل مملوك لي حو كہنے پراكتفاء كرليا ہوتو يہاں ہوتت يمين قيام ملكيت كا اعتبار ہوگا اور تیم كے وقت جس غلام كا وہ مالك ہوگا وہى آزاد ہوگا اور يمين كے بعد خريدا ہوا غلام آزاد نہيں ہوگا۔ كيوں كه اس صورت ميں حالف كا قول كل مملوك لي اسى غلام كے ليے شرط بن گا جو فى الحال اس كا مملوك ہوگا اور اسى صورت ميں آزاد ہوگا جب حالف كے گھر ميں داخل ہونے تك وہ اس كى ملكيت ميں برقر ار رہے گا كيوں كه فكل مملوك لي حر جزاء ہاور يہ إذا دخلت والى شرط پرواخل ہے لہذا وجود شرط كے وقت تك جزاء كا ممل مؤخر بوگا اور جب شرط پائى جائے گی تو ابتدائے شرط سے لكر وجو دِشرط كے وقت جو غلام حالف كى ملكيت رہے گا وہى حر يت كے تمغه سے سرفراز ہوگا اى كوصا حب كتاب نے إلا آنه لما دخل الشرط سے اخبرتك بيان كيا ہے۔

وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِنَي ذَكَرٌ فَهُو حُرٌ وَلَهٌ جَارِيةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ يَعْتِقُ، وَهَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشُهُمْ فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ، لِأَنَّ اللَّفُظُ لِلْحَالِ وَفِي قِيَامِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْيَمِيْنِ اِحْتِمَالٌ لِوُجُوْدٍ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمَلِ بَعْدَهُ، فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ، لِأَنَّ اللَّفُظ لِلْحَالِ وَفِي قِيَامِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْيَمِيْنِ اِحْتِمَالٌ لِوُجُودٍ أَقَلَّ مُدَّا الْحَمْلِ بَعْدَهُ، وَلَحَمْلِ مَعْمُلُوكُ تَبْعًا لِلْأَمْ وَكَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِلْقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشُهُرُ إِلَّنَ اللَّفُظ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ الْمُمْلُوكَ الْمُمُلُوكَ تَبْعًا لِلْأَمْ لَا الْمُمْلُوكَ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُوْنَ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ لَا مَنْ وَجْهِ، وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُوْنَ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْ وَجْهٍ، وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُوْنَ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْ وَجْهٍ، وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُوْنَ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنُولُ فَى اللَّهُمُ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي تَدَخُلُ الْحَامِلُ مُنْوَدًا ، قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ وَقَائِدَةُ التَقْيِيْدِ بِوصْفِ الذَّكُورَةِ أَنَّةً لَوْ قَالَ كُلُّ مَمُلُوكٍ لِي تَدَخُلُ الْحَامِلُ

تروجہ اندی ہے جس خص نے کہا کہ میرے ہر مذکر مملوک آزاد ہے اوراس کی ایک حاملہ باندی ہے جس نے لڑکا جنا تو وہ لڑکا آزاد نہیں ہوگا، یہ حکم اس صورت میں جب ( کہنے کے وقت ہے ) چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں باندی نے لڑکا جنا ہوتو ظاہر ہے، کیوں کہ لفظ فی الحال کے لیے ہے اور بوقت میمین قیام حمل میں شک ہے کیوں کہ اس کے بعد حمل کی اقل مدت موجود ہے۔ اورا لیے ہی جب چھے ماہ ہے کم میں باندی نے بچہ جنا ہو، کیوں کہ لفظ مطلق مملوک کو شامل ہوتا ہے نہ کہ اعضاء کواس لیے مول صرف حمل کوفر وخت نہیں ہے۔ اوراس لیے بھی کہ جنین من وج عضو ہے اور لفظ مملوک نفوس کو شامل ہوتا ہے نہ کہ اعضاء کواس لیے مولی صرف حمل کوفر وخت کرنے کا مالک نہیں ہے۔ صاحب کتاب والی فی فر ماتے ہیں کہ (مملوک کو) وصفِ ذکورت کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالف کل مملوک لی کہتا تو اس میں حاملہ باندی جاخل ہوجاتی اور حاملہ باندی کے تابع ہو کر حمل بھی داخل ہوجاتا۔

#### اللغاث:

﴿ ذكر ﴾ ندكر وجارية ﴾ باندى ﴿ فصاعدًا ﴾ اوراس سے بڑھكر، اوراس سے زياده ، ﴿ جنين ﴾ پيك كاندركا بحد فلام منفرد ﴾ اكيل ، تنها \_

### اعمّاق معلق كي أيك خاص صورت:

قال العبد الضعيف النع صاحب بداي فرمات بين كمتن بين كل مملوك لي ك بعد جوند كر مونى كي قيد باس قيد كافائده يب كداس سے حاملہ باندى كاحمل يمين سے خارج موجائے، كول كداگر وہ ندكر مونى كي قيد ندلگا تا تو اس يمين بين ميں حاملہ باندى بھى

# واخل ہوجاتی اور حالمہ کے ساتھ اس کاحمل بھی میمین میں داخل اور شامل ہوتا اورا نی مال کے تابع ہوکر وہ بھی مشرف برتریت ہوجاتا۔

وَإِنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ أَمْلَكُهُ فَهُو حُرُّ بَعْدَ غَدٍ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِنَي فَهُوَ حُرُّ بَعْدَ غَدٍ وَلَهُ مَمْلُوْكُ فَاشْتَرَاى الْحَرَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ غَدٍ عَتَقَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلْفٍ، لِأَنَّهُ قُوْلَهُ أَمْلَكُهُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةً يُقَالُ أَنَا أَمْلَكُ كَذَا وَيُرَادُ بِهِ الْحَالُ، وَكَذَا يُسْتَغْمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِيْنَةٍ وَلِلْإِسْتِقْبَالِ بِقَرِيْنَةٍ سِيْنٍ أَوْ سَوْفَ فَيَكُونُ مُطْلَقَهُ لِلْحَالِ فَكَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَالِ مُضَافًا إلى مَا بَعْدَ الْغَدِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا يَشْتَرِيْهِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ.

تروجہ نے: اوراگر حالف نے کہا ہر وہ مملوک جس کا میں ما لک ہوں وہ کل کے بعد آزاد ہے یا یوں کہا میرا ہر مملوک کل کے بعد آزاد ہے اوراس کے ایک مملوک ہے چھراس نے دوسراخریدااورغد کے بعد والا دن آیا تو وہی غلام آزاد ہوگا جوتم کھانے کے دن اس کی ملکیت میں ہوگا، کیوں کہ حالف کا قول املکہ در حقیقت فی الحال موجود مملوک کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے میں اتنے اور اتنے کا مالک ہوں اور اس سے فی الحال جومملوکہ چیزیں ہوتی ہیں وہی مراد ہوتی ہیں اور املک بغیر قرینہ کے حال کے لیے مستعمل ہے اورسین یا سوف کے قرینہ سے استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے مطلق ملک حال کے لیے ہوگا لہذا جزاء جو فی الحال مملوک ہے اس کی آزادی ہوگی جو مابعد الغد کی طرف مضاف ہوگی اور حالف نے جے کیمین کے بعد خریدا ہے اسے جزاء شامل نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آزاد ﴿غدّ ﴾ آئده كل ﴿عتق ﴾ آزاد هوجائ كا ﴿حرية ﴾ آزادى \_

### اعتقاق معلق كي ايك خاص صورت:

مسكدیہ ہے کہ اگر کی شخص نے بول کہا کہ میں جتنے مملوک کا مالک ہوں وہ سب کل کے بعد آزاد ہیں یا یوں کہا کہ میرے جتنے بھی مملوک ہیں وہ سب کل کے بعد آزاد ہیں اور بوقت یمین اس کی ملکیت میں صرف ایک ہی مملوک ہے ایکن الغد سے پہلے اس نے ایک اور غلام خرید لیا تو بعد الغد لیعنی بعد کے بعد والے دن میں صرف وہی غلام آزاد ہوگا جوقتم کھانے کے دن اس کی ملکیت میں موجود تھا اور جس غلام کو اس نے بعد الیمین خرید اسے وہ نہ تو یمین کے تحت داخل ہوگا اور نہ ہی آزاد ہوگا ، کیوں کہ حالف نے جو اُملکہ کہا ہوا اور جس غلام کو اس نے بعد الیمین خرید اسے وہ نہ تو یمین اس کی ملکیت میں موجود ہو چنا نچر عمل کا محاورہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے وہ در حقیقت اسی غلام کے ساتھ خاص ہے جو بوقت یمین اس کی ملکیت میں موجود ہو چنا نچر بی کا محاورہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہو اگر کوئی کہے آنا اُملک محذا و کذا کہ میں اتنی اور اتنی جا کداد کا مالک ہوں تو اس کا مطلب سے ہے کہ فی الحال میری ملکیت میں سے تو مطلق چیزیں ہیں نیز سین یا سوف کے قرید کے بغیر بھی اُملک حال کے لیے ہی مستعمل ہے لہذا جب اُملک حال کے مستعمل ہے تو مطلق ملک اور مملوک کہنے سے بھی وہ بی غلام مراد ہوگا جو فی الحال اور بوقت یمین اس کی ملکیت میں ہوگا اور بعد الغد جزاء یعن عتق اسی مملوک کہنے سے بھی وہ بی غلام مراد ہوگا جو فی الحال اور بوقت یمین اس کی ملکیت میں ہوگا اور بعد الغد جزاء یعن عتق اسی مملوک بوقع ہوگا اور یمین کے بعد جومملوک اس کی ملکیت میں ہوگا اور یمین کے بعد جومملوک اس کی ملکیت میں آیا ہے جزاء شامل نہیں ہوگا لاز اوہ آزاد بھی نہیں ہوگا۔

وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ أَمْلَكُهُ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ مَمْلُوْكٌ فَاشْتَراى مَمْلُوْكًا اخَرَ فَالَّذِي

## ر أن البداية جلد الله المسترس ٢٣ المستر الكام آزادى كيان ين ي

تروج کے: اگر کسی نے کہا ہر وہ مملوک جس کا میں مالک ہوں یا یوں کہا میرا ہر مملوک میری موت کے بعد آزاد ہے اور (اس وقت)

اس کے ایک ہی مملوک ہو پھر اس نے دوسرا غلام خرید لیا تو جو مملوک بوقت یمین اس کے پاس تھا وہ مد بر ہے اور دوسرا مد برنہیں ہے، اور اگر مولی مرجائے تو وہ دونوں تہائی مال سے آزاد ہوں گے۔ امام ابو یوسف پر التی نیاز در میں فرمایا ہے کہ جو غلام متم کھانے کے دن حالف کی ملکیت میں ہوگا وہ آزاد ہوجائے گا اور یمین کے بعد جسے حالف نے حاصل کیا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اور اس پر متفرع ہے اگر اس نے یوں کہا کہ میرے جتنے بھی مملوک ہیں جب میں مرجاؤں تو وہ سب آزاد ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف پر التی ایک میر ہوا ہے کہ لفظ فی الحال کے لیے حقیقت ہے جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں لہذا اس لفظ سے وہ غلام آزاد نہیں ہوگا جس کا عنقریب وہ مالک ہوگا اس لیے وہی غلام مدیر ہوا ہے (جو یوم یمین میں اس کی ملکیت میں تھا) نہ کہ دوسرا۔

حضرات طرفین جیان کا دلیل میہ ہے کہ یہ کلام عتق کا ایجاب بھی ہے اور الیصاء (وصیت کرنا) بھی ہے یہاں تک کہ میت کے تہائی مال سے اے معتبر مانا گیا ہے اور وصیتوں میں حالت منتظرہ (موت تک آنے والی حالت) بھی معتبر ہوتی ہے اور حالت موجودہ بھی معتبر ہوتی ہے۔ کیا دِکھانبیں کہ وصیت میں وہ مال بھی داخل ہوتا ہے جسے وصیت کے بعد موصی حاصل کرتا ہے اور اولا دِفلاں کے لیے وصیت کرنے میں (فلاں کی) وہ اولا دبھی اس میں داخل ہوتی ہے جو وصیت کے بعد پیدا ہوتی ہے اور وصیت کا ایجاب اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب وہ ملک یا سبب ملک کی طرف منسوب ہو، لہذا حالف کا قول ایجاب عتق ہونے کی حیثیت سے حالت حاضرہ کا

## ر ان الهدايه جلد ي سي المحال المحار ٢٠٠٠ المحارة دادى كيان ير

اعتبارکرتے ہوئے اس غلام کوشامل ہوگا جو بوقت یمین حالف کامملوک ہے، اس لیے یملوک تو مد بربن جائے گاحتی کہ اسے فروخت
کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس حیثیت سے کہ حالف کا قول ایصاء ہے حالتِ متر بصد یعنی حالت موت کا اعتبار کرتے ہوئے اس غلام کو
بھی شامل ہوکا جے حالف نے (یمین کے بعد) خرید اہو۔ اور موت سے پہلے کی حالتِ تملک محض استقبالی ہے، الہذا یہ غلام حالف کے
لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ اور موت کے وقت ایسا ہوجائے گاگویا کہ حالف نے یوں کہا کل مملوك لی أو کل مملوك أملکه
فهو حر برخلاف اس کے قول بعد غد کے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے، اس لیے کہ یہ ایک تصرف ہے اور وہ عتق کا ایجاب ہے اور اس
میں ایصاء نہیں ہے اور حالت تملیک محض استقبالی ہے، الہذا دونوں مسئے ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

اور بیاعتراض نہ کیا جائے کہتم نے حال اور استقبال کوجمع کردیا ہے، کیوں کہ ہم جواب دیں گے کہ جمع تو ہے، کیکن دوالگ الگ سبب یعنی ایجاب عتق اور ایجاب وصیت ہے جمع ہے اور سبب واحد ہے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يمين ﴾ قتم \_ ﴿ عتقا ﴾ دونول آزاد ہو گئے۔ ﴿ استفاد ﴾ حاصل ہوا۔ ﴿ ایصاء ﴾ وصیت کرنا۔ ﴿ ایجاب ﴾ واجب کرنا، سبب بنتا۔ ﴿ معتوبِ صلة ﴾ منظره، جس كا انتظار كيا جاتا ہے، آنے والى۔ ﴿ تملّك ﴾ مالك بنتا۔ ﴿ يصير ﴾ ہو جاتا ہے۔ ﴿ افتوقا ﴾ دونوں جدا ہو گئے۔

### اسيخ تمام غلامول كي آزادي موت معلق كرنا:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تخص یوں کہے کل مملوك املکہ فہو حر بعد موتی یا اس طرح کیے کل مملوك لي حو بعد موتی اور اس وقت اس کی ملکت میں صرف ایک ہی مملوک ہواور اس نے بیین کے بعد دوسرا مملوک فرید لیا ہوتو ہوت بیین جو غلام اس کے ملکت میں ہے وہ مد بر نہیں ہوگا، کیوں کہ سحل مملوك غلام اس نے فریدا ہے وہ مد بر نہیں ہوگا، کیوں کہ سحل مملوك املکہ یا حل مملوك میں ہوگا، کیوں کہ سحل مملوك املکہ یا حل مملوك میں ہوگا، کیوں کہ سحل موتی دونوں جملے تدبیر پر دلالت كررہے ہیں اور اس سے وہى مملوک مراد ہیں جو بوقت مین املکہ یا حل مملوك میں ،اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جوغلام بوقت صلف حالف کی ملکت میں ہو وہ قد مدبر ہوگا، كين جے اس نے بعد الیمین فریدا ہے وہ مدبر نہیں ہوگا، اور مولى کی موت کے بعد دونوں غلام اس کے تہائی مال سے آزاد ہوجا ئیں گے۔

وقال أبويوسف والنيال المن فرمات بين كونوادر مين حضرت امام ابويوسف والنيال سے معقول ہے كہ مولی كى موت كے بعد وہى غلام آزاد ہوگا جے اس نے مدبر بنایا تھا اور يمين كے بعد اس نے جو غلام فريدا ہو وہ آزاد نہيں ہوگا۔ ایسے ہى اگر مولی نے يہ كہا ہوكہ كل مملوك لي إذا متُ فھو حو تو اس صورت ميں بھى مولی كى موت كے بعد وہى غلام آزاد ہوگا جو بوقت يمين اس كى ملكيت ميں موجود ہو، حضرت امام ابويوسف والنيال كى دليل بيہ ہے كہ يہاں جتنے بھى جملے ہيں وہ حقيقا حال كے ليے ہيں جيسا كه اس سے پہلے كئى مرتبہ اس كى وضاحت ہو چكى ہے، لہذا مولی كى موت كے بعد وہى غلام آزاد ہوگا جو بوقت يمين مولی كى ملكيت ميں موجود ہوگا اى ليے وہى غلام مدبر مواہ جو بوقت يمين مولی كى ملكيت ميں آیا ہے وہ مدبر بھى نہيں ہوا ہے۔ مواہ جو بوقت يمين حالف يعنى مولی كى ملكيت ميں آیا ہے وہ مدبر بھى نہيں ہوا ہے۔ ولھما المن حضرات طرفين مولی كى ملكيت ميں موجود تھا اور جو غلام مولی كی موت كے بعد آزاد ہوں گے، اس ليے اس مسئلے پر ان ولھما المن حضرات كى دليل بيہ كمان جملوں ميں اعماق بھى ہے اور ایصاء بھى ہے چنا نچے مولی كا قول كل حملوك لي يا كل حملوك أملكه وضرات كى دليل بيہ كمان جملوں ميں اعماق بھى ہے اور ايصاء بھى ہے چنا نچے مولی كا قول كل حملوك لي يا كل حملوك أملكه وضرات كى دليل بيہ كمان جملوں ميں اعماق بھى ہوں اور ايصاء بھى ہونے جو نوقت كے بعد آزاد ہوں علی يا كل حملوك أملكه

فہو حو اعتاق ہاور بعد موتی والا جملہ ایصاء ہاس لیے ہم نے اعتاق کوثلث مال ہی سے نافذ کیا ہے بہر حال جب ان جملوں میں ایصاء بھی ہے۔ اور وصایا میں حالتِ منتظرہ لیخی موت تک پیش آنے والی حالت اور حالت موجودہ مال کا اور موصی کی موت تک حاصل ہونے والے مال دونوں کا ثلث ملے گایا اگر مثلاً کسی نے اولا دفلاں کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں فلاں کی موجود اولا د بھی شامل ہوگی اور مولی کی موت تک جو اولا د پیدا ہوگی وہ بھی اس وصیت میں داخل ہوگی۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ایجا بے حتی یا تو ملکیت کی طرف مضاف ہو کر صحیح ہوتا ہے یا سبب ملک لیعنی شراء کی طرف مضاف ہو کر صحیح ہوتا ہے۔ الحاصل جب مولی کے ان جملوں میں ایجا بے عتق اور ایصاء دونوں پہلوموجود ہیں تو ایجا بے عتق کی حیثیت سے حالت حاضرہ اور موجودہ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ جملہ اس غلام کوشا کو ہو توت کہ بین حالف کامملوک ہوگا اور اس صورت میں بہی غلام مد بر ہوگا اور اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اورایساء کی حیثیت کی طرف نظر کرتے ہوئے حالتِ متربصہ اورحالتِ منتظرہ کا اعتبار کرنے کی صورت میں بعد الیمین خریدا ہوا غلام بھی اس میں شامل ہوگا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مولیٰ کی موت کے بعد تو دونوں غلام آزاد ہوں گے، لیکن جوموت سے پہلے کی حالت ہاں حالت میں چوں کہ مولیٰ کا مالک بنانا استقبالی اوراحتمالی وخیالی ہے، یقینی نہیں ہے یعنی ہوسکتا ہے کہ آئندہ مولیٰ کی ملکیت میں مزید غلام آئیں اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ ایک بھی غلام اس کی ملکیت میں نہ آئے، الہذا اس حالت میں تو خریدا ہوا غلام لفظ اُ ملکہ اور لفظ مملوک کے تحت داخل نہیں ہوگا اور مد برنہیں ہوگا، کیوں کہ اس حالت میں ملک یا سبب ملک کی طرف اس کی اضافت کرناممکن نہیں ہے۔

وعند الموت النع فرماتے ہیں کہ مولی کی موت کے وقت عبد مشتری لفظ اُملکہ کے تحت داخل ہوکر آزاد ہوجائے گا اور اس صورت میں مولی کے قول کی تقدیر یوں ہوگی کل مملوك لي فهو حو یا یہ ہوگی کل مملوك اُملکہ فهو حو اور ظاہر ہے کہ اگرمولی بوقت موت یہ کہدے کہ میرے تمام مملوک آزاد ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہرطرح کے غلام اس میں داخل ہوں گے خواہ وہ نئے ہوں یا یرانے۔

بخلاف قوله النح اس كا حاصل بيہ ہے كە اگر حالف كل مملوك أملكه ياكل مملوك لي حو بعد غد كہتا ہے تو اس تو استقبالی اور احتمالی ہے بعثی بی تھی ہوسكتا ہے كہ حالف غلام خريد نے كی حالت محض استقبالی اور احتمالی ہے بعثی بی تھی ہوسكتا ہے كہ حالف غلام خريد نے كی حالت محض استقبالی اور احتمالی ہے بعثی بی تو سرف وہی غلام آزاد ہوگا جو بوقت يمين حالف كامملوك ہوگا ،كيكن بعد موتى والی صورت ميں عبد موتى والی صورت ميں عبد موتى بوقت كيمن اور عبد مشترى دونوں آزاد ہول گے۔

والايقال إنكم الن يهال سامام الويوسف والتولي كي دليل أن اللفظ حقيقة الن كاجواب ديا كياب-

حاصلِ جواب یہ ہے کہ صورتِ مسلم میں حالف کا جو جملہ ہے کل مملوك أملكه یالی حر بعد موتی اس میں ایجاب عتق بھی ہے اور ایساء بھی ہے اور دوسرایعنی ایساء استقبال کے لیے ہے جس پر بھی ہے اور ایساء بھی ہے اور ان میں سے ایک یعنی ایجابِ عتق حال کے لیے ہے اور دوسرایعنی ایساء استقبال کے لیے ہے جس پر بعد موتی شاہر ہے تو گویا اس میں حال اور استقبال دونوں کا اجتماع ہے ، لیکن یہ اجتماع دوالگ الگ وجبوں اور علاحدہ علاحدہ سبب سبب واحد سے دونوں کا اجتماع لازم آتا، اس لیے اس کے بہلوکو لے کر اعتراض نہ کیا جائے۔

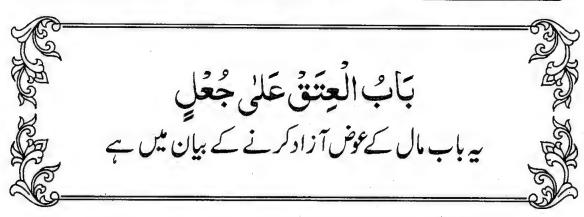

عتق اوراعماق میں اصل یہ ہے کہ مولی غلام بررحم رکھا کراس کے ساتھ احسان کرے اوراس احسان کے عوض مال وغیرہ نہ لے، لیکن اگر کوئی مال لے کراپناغلام آزاد کرتا ہے تو یہ بھی تھے ہے لیکن خلاف اصل ہے اور شاذ ونا در ہے، اس لیے اس باب کواخیر میں بیان کیا گیا ہے۔

واضّح رہے کہ جُعل (جیم کے ضّح کے ساتھ) کے معنی ہیں ماجعل للإنسان من شيء على شيء يفعله يعنی انسان کے ليے کوئی کام کرنے پر جو چیز یا جو مال مقرر کیا جاتا ہے وہ جُعل کہلاتا ہے۔

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبُدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ الْعَبُدُ عَتَقَ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ أَنْتَ حُرَّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُ بِقَبُولِهِ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِذِ الْعَبُدُ لَايَمُلِكُ نَفْسَهُ، وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ ثُبُوثُ الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُرِطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُرِطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُرِطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُرِطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، الْحَالِ لَكَا بَعَ الْمُنَافِي وَهُو قِيَامُ الرِّقِ عَلَى مَا عُرِفَ، وَإِطْلَاقُ لَفُظِ الْمَالِ يَنْتَظِمُ أَنُواعَةُ مِن النَّقَدِ وَالْعَرْضِ وَالْحَيَوانِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، لِأَنَّهُ مُعَاوضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَشَابَةَ النِكَاحَ وَالطَّلَاقَ مِن النَّقَدِ وَالْعَرْضِ وَالْحَيْوانِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَيْهُ الْمَالِ بَعْيُرِ الْمَالِ فَشَابَة النِكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالصَّالِ اللَّعَامُ وَالْمَوْرُونُ إِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَلَا تَضَرُّهُ جِهَالَةُ الْوَصْفِ، لِلْاتَهُ يَسِيْرَةٌ .

ترجمہ : جس نے مال کے عوض اپناغلام آزاد کیا اور غلام نے اسے قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ (یوں) کہیں تم ایک ہزار درہم پر یا ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہواور غلام اس کوقبول کرنے کے بعد بی آزاد ہوگا، کیوں کہ یہ بغیر مال کے مال کا معاوضہ ہے اس لیے کہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا اور معاوضہ کا تقاضہ یہ ہے کہ عوض قبول کرنے کے ساتھ فی الحال تھم کا بت ہوجائے جیسے بیچ میں ہوتا ہے لہٰذا جب غلام نے (عوض) قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ اور مال مشروط غلام پر دین ہوگا حتی کہ اس کا کفالہ تھے ہوگا، برخلاف بدل کتابت کے ، اس لیے کہ وہ منافی کے باوجود ثابت ہوجاتا ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ اور وہ

ر أن الهداية جلد العراق المحالة المحال

منافی رقیت کا قیام ہے۔اورلفظِ مال کااطلاق مال کی تمام انواع کوشامل ہے جیسے نقذی، سامان اور حیوان اگر چرمعین ندہو، کیوں کہ یہ معاوضة المال بغیر المال ہے تو بید نکاح، طلاق اور صلح عن دم العمد کے مشابہ ہو گیا نیز لفظ مال غلداور نا پی اور وزن کی جانے والی چیزوں کو بھی شامل ہے بشرطیکہ ان کی جنس معلوم ہواوروصف کی جہالت اس کے لیے مُضرنہیں ہے، کیوں کہ وہ معمولی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اعتق ﴾ آزاد كيا - ﴿ معاوضة ﴾ ادلا بدله - ﴿ قضية ﴾ تقاضا، اقتفاء - ﴿ شابه ﴾ مثاب أبوا - ﴿ يسيرة ﴾ معمول، قابل محل -

#### اعتاق بالمال كي حيثيت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محض نے مال کے عوض اپنا غلام آزاد کیا اور یوں کہا أنت حر علی ألف در هم أو بالف در هم اور غلام نے اس عوض کو قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ یہ عقد معاوضہ مالی تو ہے لیکن اس کے عوض میں مال نہیں ہے اور غلام اس عقد سے اپنے آپ کا مالک نہیں ہوگا، کیوں کہ اعتاق اسقاط ہے نہ کہ تملیک، اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ بالمال بدون المال اور عقد معاوضہ کے لواز مات میں سے یہ بھی ہے کہ احد المتعاقدین کے عوض قبول کرنے کے بعد ہی اس عقد کا حکم ثابت ہوجاتا ہے، اس کے عقد معاوضہ کے لواز مات میں سے یہ بھی ہے کہ احد المتعاقدین کے عوض قبول کرنے کے بعد ہیں ہوتا ہے کہ بائع کے بعث کہنے کے بعد جب لیے ہم نے عرض کیا کہ جب غلام عوض کو قبول کرلے گا تو وہ آزاد ہوجائے گا جیسے بچ میں ہوتا ہے کہ بائع کے بعث کہنے کے بعد جب مشتری استوریت کہ کراس بیچ کو قبول کرلے گا تو بچ تام ہوجائے گی اور عقد کمل ہوجائے گا ای طرح یہاں بھی جب غلام عوض قبول کرلے گا تو عقد اعتاق تام ہوجائے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا۔

و ما شرط النح فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں مولی جس مال اور جس عوض کی شرط لگا کر غلام کوآزاد کر ہے گا وہ مال اس غلام پر دین ہوگا اور وہ کمائی کر کے مولی کو اتنا مال دے گا بہی وجہ ہے کہ اگر غلام کی طرف سے کوئی شخص کفالت قبول کر لے اور اعتاق کا عوض اس کے مولی کو دید ہے تو کفالت صحیح ہے اور کفالت کی صورت میں غلام اپنے کفیل کے لیے اسنے مال کی کمائی کرے گا۔ اس کے بر خلاف اگر مولی نے اپنے غلام سے مال کی کسی مقدار پر عقد مکا تبت کیا تو بدل کتابت کی کفالت صحیح نہیں ہے ، اس لیے کہ بدل کتابت منافی لیعنی غلام میں رقبت ہوتے ہوئے بھی ثابت ہوجاتا ہے ، حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے کہ مولی اپنے غلام پر دین اور بدل لازم کرے اور خلاف قیاس کے متحلق ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت علی خلاف القیاس فغیر ہ لایقاس علیہ لیمنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہواس پردوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاسکتا لہٰذا بدل کتابت میں مولی کے لیے تو مال کا ثبوت برداشت ہے ، کین اس میں کفالہ کہ گنجائش دے کرکفیل کے لیے تو مال کا ثبوت برداشت ہے ، کین اس میں کفالہ کہ گنجائش دے کرکفیل کے لیے تو مال کا ثبوت برداشت ہے ، کین اس میں کفالہ کہ گنجائش دے کرکفیل کے لیے مال ثابت کرنا تا قابل برداشت ہے اور درست نہیں ہے۔

و إطلاق لفظ الممال المنح اس كا حاصل يه ب كمتن ميں جو على مال كالفظ باس ميں لفظ مال مطلق ہے اور مال كى جمله انواع واقسام كوشامل ہے خواہ نفذى ہو يا سامان ہو يا حيوان ہواگر چه غير معين ہو يعنى اس كى بھى نوع نه بيان كى گئى ہواور ان تمام اموال كے عوض اعماق جائز اور درست ہے، كيوں كه اعماق معاوضة المال بغير المال ہے اور حيوان كے عوض عتق كا جواز حيوان كے عوض نكاح كرنے كے مشابہ ہے يعنى جس طرح مطلق حيوان كے عوض بيعقو وضح بيں اسى عوض نكاح كرنے طلاق بي عالى المال ہے اور حمطلق حيوان كے عوض بيعقو وضح بيں اسى

ر أَنُ الْهِدَانِي جَلِدِ فَ يَرْضَالِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

طرح مطلق حیوان کے عوض اعماق بھی صحیح ہے اگر چداس کی نوع نہ بیان کی گئی ہواس لیے کہ حیوان ما ثبت دینا فی الذمة کا نام ہے لہذا جس طرح ان عقود میں حیوان دین بن کر ذمہ میں ثابت ہوگا اور المبذا جس طرح اعماق میں بھی وہ دین بن کر ذمہ میں ثابت ہوگا اور اس کے عوض اعماق درست ہوگا۔

و کذ الطعام النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غلہ کے عوض غلام آزاد کیا اور یوں کہا اعتقبائ علی مائة قفیز من المحنطة میں تو سوتفیز گندم کے عوض بھے آزاد کیا، یا مکیلی چیز کوعوض بنا کر یوں کہا انت حو علی مائة کیل من الشعیر لیعن سوکیلو جو کے عوض تم آزاد ہو یا موزونی چیز کوعوض بنایا اور یوں کہا اعتقبائ علی مائة من من العسل میں نے سومن شہد کے عوض بخیجے آزاد کیا تو بھی اعتاق سے اورجائز ہے کی نظر طبیہ ہے کہ غلہ کی اور مکیلی موزونی اشیاء کی جسن معلوم ہو (جیسا کہ مثالوں سے واضح کردیا گیا ہے) اگر چدان کا وصف مجہول ہو یعنی ان اشیاء کے جیداور عمدہ ہونے کی وضاحت نہیں کی جائے تو بھی ان کے عوض اعتاق جائز ہے، کیوں کہ صحبے عقد کے لیے جنس کی وضاحت کافی ہے اوروصف کی جہالت سیراور معمولی ہے جو صحبے عقد سے مانع نہیں ہے۔

قَالَ وَلَوْ عَلَّقَ عِنْقَهُ بِأَدَاءِ الْمَالِ صَحَّ وَصَارَ مَاذُوْنًا وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَتَقُولَ إِنْ أَذَيْتَ إِلَى أَلْفَ دِرْهَم فَأَنْتَ حُرُّ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَحَّ أَنَّهُ يَعْتِقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّصِيْرَ مُكَاتَبًا، لِأَنَّةُ صَرِيْحٌ فِي تَعْلِيْقِ الْعِنْقِ بِالْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ فِيهُ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِنْتِهَاءِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا صَارَ مَأْذُونًا بِلَّانَة وَي الْإِنْتِهَاءِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا صَارَ مَأْذُونًا بِلَّانَة رَعَّبَهُ فِي الْإِكْتِسَابِ بِطُلْبِهِ الْآذَاءَ مِنْهُ، وَمُرَادُهُ التِّجَارَةُ دُوْنَ التَّكَيِّنِي فَكَانَ إِذْنًا لَهُ ذَلَالَةً.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگرمولی نے اپنے غلام کی آزادی کو مال اداکر نے پرمعلق کیا تو بھی سیح ہے اور غلام ماذون ہوجائے گااس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مولی یوں کے اگرتو نے جھے ایک ہزار درہم اداکر دیا تو تُو آزاد ہے، اور امام قدوری طِلَّیلا ہے تول صَحَّ کا مطلب یہ ہے کہ خلام مال اداکر نے کے وقت مکا تب ہوئے بغیر آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ مولی کا قول عتق کو ادا پر معلق کرنے کے متعلق صرتے ہے اگر چہاس میں انہاء معاوضہ کے معنی بھی ہیں جیسا کہ آئندہ اسے ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے۔اور غلام اس وجہ سے ماذون ہوگا کہ مولی نے اس غلام سے مال کی ادائیگی کا مطالبہ کر کے اسے کمانے کی ترغیب دی ہے۔اور اس ترغیب سے مولی کا مقصد سے ادر تو ہوگا کہ میں خیارت ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مأذون ﴾ اجازت یافته، وه غلام ۔ ﴿ صریح ﴾ واضح بیان ۔ ﴿ رغّبه ﴾ اس کوترغیب دی ہے۔ ﴿ اکتساب ﴾ کمانا۔ ﴿ تكدى ﴾ بھیک مانگنا۔

#### كتابت اوراعتاق بالمال مين فرق:

مسئلہ یہ ہے اگرمولی غلام کی آزادی کو مال کی ادائیگی پر معلق اور شروط کردے اور یوں کے کہ إن أذیت إلى ألف در هم فانت حو لینی اگرتم مجھے ایک ہزار درہم دیدوتو آزاد ہواب غلام جب مولی کوایک ہزار درہم دے گا تو آزاد ہوجائے گا اور اس

## ر ان الهداي جلد العربي العام ترسي العربي العام آزادى كيان ين ي

صورت میں وہ غلام مکا تب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر غلام مرجائے اور بقدرعت مال چھوڑے تو وہ مال مولیٰ کا ہوگا اور اگر مولیٰ مرجائے تو غلام رقیق ہی رہے گا اور مولیٰ کے ترکہ میں شامل ہوگا حالانکہ اگر وہ مکا تب ہوتا تو وہ مولیٰ کے ترکہ میں شامل نہ ہوتا بلکہ الف درہم ورثاء کو دے کر آزاد ہوجاتا، معلوم ہوا کہ وہ غلام مکا تب نہیں ہوا در پھر مولیٰ کا قول اِن اقدیت اِلیّ المخ مال کی ادائیگی برعت کو معلق کرنے میں صریح بھی ہے اگر چہ اس میں انہتاء یعنی ادائیگی مال کے وقت معاوضہ کے معنی بھی ہیں ،کیکن ابتداء یتعلق ہی ہے اس لیے اس حوالے ہے بھی غلام مکا تب نہیں ہوگا، بلکہ ماذون ہوگا، کیوں کہ مولیٰ نے غلام سے مال کا مطالبہ کر کے اسے کمانے اور تجارت کرنے کی ترغیب دی ہو اور ظاہر ہے کہ بیر غیب اس وقت مفید اور کار آمد ہوگی جب وہ غلام تجارت کرے گا لہٰذا مولیٰ کا اسے ترغیب دینے کواس کے حق میں ولالہ تجارت کی اجازت شار کیا جائے اور ترغیب سے مولیٰ کا مقصد بھی تجارت ہی ہے، تکدی یعنی ایک منگوریں کھلانا مقصود نہیں ہے۔

فائد: التكدي فارى كالفظ ہے جس كمعنى بين لوكوں سے مانكنا، مانكنے كے ليے چكرلگانا۔

وَإِنْ أَحْضَرَالُمَالَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى قَبْضِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَمَعْنَى الْإِجْبَارِ فِيْهِ وَفِيْ سَائِرِ الْحُقُوقِ أَنَّهُ يَنْزِلُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ، وَقَالَ زُفَرُ وَمَنْ عَلَيْهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقُبُولِ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ يَمِيْنِ إِذْ هُوَ تَعْلِيْقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ لَفُظًّا، وَلِهٰذَا لَايَتَوَقَّفُ عَلَى قُبُولِ الْعَبْدِ وَلَايَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَلَاجَبْرَ عَلَى مُبَاشَرَةِ شُرُوطِ الْإِيْمَانِ لِأَنَّهُ لَا اِسْتِحْقَاقَ قَبْلَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ، بنِحلافِ الْكِتَابَةِ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَالْبَدْلُ فِيهَا وَاجبٌ، وَلَنَا أَنَّهُ تَعْلِيْقٌ نَظْرًا إِلَى اللَّفْظِ، وَمُعَاوَضَةٌ نَظْرًا إِلَى الْمَقْصُودِ، لِأَنَّهُ مَا عَلَّقَ عِنْقَهُ بِالْإَدَاءِ إِلَّا لِيَحْثَهُ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ فَيَنَالُ الْعَبْدُ شَرُفَ الْحُرِيَّةِ وَالْمَوْلَى الْمَالَ بِمُقَابَلَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ، وَلِهٰذَا كَانَ عِوَضًا فِي الطَّلَاقِ فِي مِثْلِ هٰذَا اللَّفْظِ حَتَّى كَانَ بَائِنًا فَجَعَلْنَاهُ تَعْلِيْقًا فِي الْإِبْتِدَاءِ عَمَلًا بِاللَّفْظِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمَوْلَى، حَتَّى لَايَمْتَنعُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ أَخَقَّ بِمُكَاسَبَهِ وَلَا يَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْأَدَاءِ، وَجَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةٌ فِي الْإِنْتِهَاءِ عِنْدَ الْأَدَاءِ دَفْعًا لِلْغَرُورِ عَنِ الْعَبْدِ حَتَّى يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقُبُولِ فَعَلَى هذَا يَدُوْرُ الْفِقْهُ وَيَخْرُجُ الْمَسَائِلُ، نَظِيْرُهُ ٱلْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ. وَلَوْ أَدَّى الْبَعْضَ يُجْبَرُ عَلَى الْقُبُولِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَالَمْ يُؤَدِّ الْكُلَّ لِعَدْمِ الشَّرْطِ كَمَا إِذَا حَطَّ الْبَعْضَ وَأَدَّى الْبَاقِيَ، ثُمَّ لَوْ أَدِّى أَلْفًا اِكْتَسَبَهَا قَبْلَ التَّعْلِيْقِ رَجَعَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَعَتَقَ لِإِسْتِحْقَاقِهَا، وَلَوْ كَانَ اِكْتَسَبَهَا بَعْدَهُ لَمْ يَرْجِعِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ لِلْآنَةُ مَأْذُونٌ مِنْ جِهَتِهِ بِالْآذَاءِ مِنْهُ، ثُمَّ الْأَدَاءُ فِي قَوْلِهِ إِنْ أَدَّيْتَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، لِأَنَّةُ تَحْيِيرٌ، وَفِي قَوْلِهِ إِذَا أَدَّيْتَ لَايَقْتَصِرُ، لِأَنَّ إِذَا تُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ بِمَنْزِلَةِ "مَتَى". ترجمك: اورا كرغلام مال كرآ كيا تو حاكم اس يمولى كو مال ليخ يرمجبوركر عاكا غلام آزاد موجائ كا-اوراس مين اورتمام

حقوق میں اجبار کا مطلب یہ ہے کہ تخلیہ کردیے ہے مولی مال لینے والا شار کیا جائے گا۔امام زفر رائٹھنے فرماتے ہیں کہ مولی پر مال لینے کے لیے جہز ہیں کیا جائے گا اور یہی قیاس بھی ہے اس لیے کہ یہ سم کا تصرف ہے کیوں کہ بیلفظا عتق کو شرط پر معلق کرنا ہے، اس لیے یہ تصرف غلام کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہوتا اور نہ ہی فنخ کا اختال رکھتا ہے اور شم کی شرطوں کو انجام دینے کے لیے جرنہیں ہوتا، کیوں کہ وجو دِشرط سے پہلے تم کا استحقاق ثابت نہیں ہوتا۔ برخلاف عقد کتابت کے، اس لیے کہ عقد کتابت معاوضہ ہے اور اس میں بدل واجب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کلام تعلق ہے اور مقصود کو د کھتے ہوئے معاوضہ ہے اس لیے کہ مولی نے اس وجہ سے غلام کے عتق کو دائیگی مال پر معلق کیا ہے تا کہ وہ اسے دفع مال پرآ مادہ کرے، لہذا غلام آزادی کا شرف حاصل کرے گا اور اس کے مقابلے میں مولی مال پائے گا۔ جیسے عقد کتابت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس جیسے لفظ سے طلاق دینے میں مال طلاق میں بھی عضو ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ طلاق ''بائن' واقع ہوتی ہے، لہذا ہم نے مولی کے قول کو ابتداء میں تعلق قرار دے دیا تا کہ لفظ پر ممل ہوجائے اور مولی سے ضرر دور ہوجائے حتی کہ مولی پر اس غلام کو فروخت کرنا ممنوع نہیں ہے اور غلام اپنی کمائی میں خود مختار بھی نہیں کرے گا۔

اورانتہاء بھی مال کی ادائیگی کے وقت غلام سے ضرر دور کرنے کے لیے ہم نے اسے معاوضہ قرار دے دیاحتی کہ مولی کو مال قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اس پر (یعنی لفظ کی دونوں مشاہہتوں پڑ ممل کرنے میں) فقہ کا دارو مدار ہے اور بہت سے مسائل کی تخریج ہوتی ہے اس کی نظیر ہبة بشوط العوض ہے۔

اوراگرغلام نے پچھ مال اوا کیا تو بھی مولی کو لینے پر مجبور کیا جائے گا، کین جب تک غلام پورا مال اوانہیں کرتا اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ شرط معدوم ہے جیسے گرمولی کل مال میں سے پچھ کم کردے اورغلام مابھی اوا کردے (تو بھی آزاد نہیں ہوگا) پھرا گرغلام نے ایسے ایک ہزار درہم اوا کیے جو اس نے تعلیق سے پہلے کمائے تھے تو مولی اس سے دوبارہ اتنی قم لے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہمولی (تعلیق سے پہلے ہی) ان دراہم کا مستحق تھا، اورا گرغلام نے تعلیق کے بعد وہ دراہم کمائے ہوں تو مولی اس سے دوبارہ نہیں لے گا، کیوں کہمولی کی طرف سے اوا کیگی کی شرط لگا و بینے سے نظام اس کی طرف سے ماذون ہے۔ پھر مولی کے قول إن أدیت میں اوا کیگی مجلس پر موقوف نہیں ہوگی، کیوں کہ اور قت کے لیے استعال ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مباشرة ﴾ خودفعل كرنا\_ ﴿ يحت ﴾ رغبت دلائے۔ ﴿ ينال ﴾ حاصل كرے گا۔ ﴿ حريّة ﴾ آزادى۔ ﴿ لايسرى ﴾ سرايت نہيں كرتا۔ ﴿ يعدود ﴾ مدار ہوتا ہے۔ ﴿ حطّ ﴾ ساقط كرديا۔

## غلام كے مشروط مال حاضر كردين كا تكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ جب کسی مولی نے آپ غلام کی آزادی کوایک ہزار درہم کی ادائیگی پر معلق کیا اور غلام نے ایک ہزار درہم مولی کے سامنے حاضر کر دیا اور مولی اپنی بات سے مکر گیا تو حاکم اور قاضی مولی کو وہ ایک ہزار لینے پر مجبور کرے گا اور اے وہ رقم دلوا کر

غلام کی آزادی کا فیصلہ کردے گا، یعنی مولی کے رقم لیتے ہی غلام آزاد ہوجائے گا۔صاحب ہدایہ والتی نظر ماتے ہیں کداس مسلے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں (جیسے شن ہے، بدل خلع اور بدل کتابت وغیرہ ہے) اجبار کا مطلب یہ ہے کہ جب غلام نے مال مولی کے علاوہ دیگر مسائل میں (جیسے شن ہے، بدل خلع اور بدل کتابت وغیرہ ہے) اجبار کا مطلب یہ ہے کہ جب غلام نے مال مولی کے حوالے کردیا اور مولی کے لیے اس مال پر قبضہ کرنے سے کوئی مانع نہیں رہ گیا تو مولی کو قابض شار کیا جائے گا اور غلام آزاد موائے گا۔

وقال ذفر والتفاید النع امام زفر والتفاید فرماتے ہیں کہ مولی کو وہ مال لینے پرمجور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ مکا تصرف ہے لیمی مولی نے غلام کی آزادی کو لفظ شرط پر متعلق کیا ہے، اس لیے یہ تصرف غلام کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہے اور اس تصرف میں فنح کا اختال بھی نہیں ہے اور اگر مولی چاہتو مال کی اوائیگی سے پہلے اس غلام کوفروخت کرسکتا ہے، بہر حال جب یہ جملہ تصرف بمین ہے اور معلق بالشرط ہے تو شرط کے انجام دینے اور اس پڑمل کرنے کے حوالے سے مولی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ تم کی شرطوں کو بروکار لانے کے لیے جبر درست نہیں ہے، اس لیے کہ جبر کے لیے استحقاق ضروری ہے اور یہاں استحقاق شرط پر موقوف ہے اور وجود شرط سے پہلے استحقاق معدوم ہوگا جیسا کہ قیاس کا بھی یہی نقاضا اور مطالبہ ہے کہ مولی پر جبر جائز نہ ہو۔

بخلاف الكتابة النع اس كے برخلاف عقد كتابت كا معاملہ بت و وه صورت مسئلہ في مختلف ب، كيوں كه كتابت ميں لفظ تعلق نہيں ہوتى، وه عقد معاوضه باوراس ميں بدل واجب ب، اس ليے كتابت ميں تو جبر جائز ب، ليكن صورت مسئله ميں جبر سيح منہيں ہے۔

ولنا أنه اللح جماری دلیل بیہ کے کے کے کورت مسئلہ میں مولی کے قول إن أدیت اللح کے دو پہلو ہیں (۱) لفظی اعتبار سے بیتعلی ہے، کیوں کہ اس میں حرف شرط إن موجود ہے۔ اور معنی اور مقصد کے اعتبار سے بیمعاوضہ ہے، کیوں کہ مولی کا مقصد تحصیل مال ہے اور غلام کا مقصد تصیل حریت ہے اور عقد ممکل ہونے سے غلام آزاد ہوگا اور مولی اس آزادی کے بوش مال پائے گا جیسے عقد ممکا تبت اور کتابت میں ہوتا ہے کہ غلا بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہوتا ہے اور مولی مال پاکر مطمئن ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص إن أديت اللّي الله در هم فانتِ طالق کہہ کہا پی یوی کوطلاق دیتو طلاق کے بوش شوہر کو مال حاصل ہوگا اور بیطلاق بائن ہوگی بہر حال بیتا الله کی دوجیشتیں ہیں (۱) یقیل ہے (۲) معاوضہ ہے لبذا ہم نے دونوں علیت ہوگیا کہ صورت مسئلہ میں مولی کے قول إن أدیت الله کی دوجیشتیں ہیں (۱) یقیل ہے (۲) معاوضہ ہے لبذا ہم نے دونوں حیثیتوں پڑمل کیا اور لفظی حالت پڑمل کرتے ہوئے اور مولی کو ضرر سے بچاتے ہوئے اسے تعلق قرار دیدیا ہی وجہ ہے کہ مولی کے سیشتوں پڑمل کیا دورہ وہ غلام اپنی کمائی میں کمل طور پرخود مخار نہیں ہے بلکہ اس میں مولی کا حق ہے اوراگر معاملہ کسی باندی سے بوادر تعلیق کے بعدادائی کی مال سے پہلے اسے بچے پیدا ہوجائے تو وہ بچہ ماں کے ساتھ ادائی گی مال سے بھلے اسے بچے پیدا ہوجائے تو وہ بچہ ماں کے ساتھ ادائیگی مال سے بعدا ترافیمیں ہوگا ، یوں کہ ایک کیا موادر باندی کی حریت معلق ہے اور نافذ نہیں ہوئی ہے۔

و جعلناہ معاوضة النع فرماتے ہیں كەدوسرى حثیت سے ہم نے مولی کے اس قول كوانتها ، معاوضة قرار دیا ہے يعنی جب غلام ایک ہزار درہم اداكرے گا توبیعقد معاوضہ بن جائے گا چنانچہ مولی كو مال ملے گا اور غلام كو آزادى حاصل ہوگی اور غلام نے آزادى كی خاطر كمانے كی مشقت برداشت كی ہے اس ليے اگر ہم نے اس كے ليے عتل كو ثابت نہيں كریں گو بياس كے ساتھ دھوكہ ہوگا اس

## ر آن الهداية جلد که که کارون که بیان یمی که از دی که بیان یمی که از دی که بیان یمی که کارون که بیان یمی که

لیے غلام کودھوکہ سے بچانے کے لیے ہم نے مال قبول کرنے کے حوالے سے مولی پر جبر کو جائز قرار دیا ہے۔

وعلی ہذا یدور النح صاحب ہدایہ ویشید فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ یہ ہیں مولی کے قول کی دونوں شقوں پرعمل کرنے ہیں فقہ کا رازمشمر ہے اور ای پرفقہ کا دار ویدار ہے اور ای پربت سے مسائل متفرع ہیں ای کی نظیر ہبہ بیشر ط المعوض ہے بین اگر کسی نے عوض اور مال کی شرط لگا کرکوئی چیز ہبہ کی اور پھر موہوب لہ نے واہب کے سامنے لاکر مال حاضر کردیا تو واہب کو وہ مال لینے پر مجود کیا جائے گا چنا نچہ ہبہ بیشر ط المعوض ابتداء بہہ ہے ای لیے مشترک چیز کا ہم ہ جائز نہیں ہے اور مجلس میں موہوب پر قبضہ کرنا شرط ہے جو ہبہ کے لواز مات میں سے ہے کیان یہ ہا آتا ہو ہا ہا کہ درہم میں سے پھے لینی سات سو دراہم مثلاً اوا کردیا تو مولی کو ولو اقدی البعض المنح اس کا حاصل ہی ہے کہ اگر غلام نے الف درہم میں سے پھے لینی سات سو دراہم مثلاً اوا کردیا تو مولی کو یہ لینے پر مجود کیا جائے گا لیکن جب تک غلام مابقی رقم ادا نہیں کرے گا ای وقت تک آزاد نہیں ہوگا ، اس لیے کہ عتق کے لیے پورے یہ لینے پر مجود کیا جائے گا لیکن جب تک غلام مابقی رقم ادا نہیں کرے گا ای وقت تک آزاد نہیں ہوگا ، اس لیے کہ عتق کے لیے پورے الف درہم ادا کرنا شرط تھا اور وہ شرط یہاں معدوم ہے جیسے اگر خودمولی الف درہم میں سے تین سو دراہم معاف کردے اور مابھی غلام ادا کردے تو بھی مابقی کی ادا نیکی سے پہلے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ شرط لینی اداء الا لف معدوم ہے ، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی کل کی ادا نیکی معدوم ہے ، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی کل کی ادا نیکی معدوم ہے ، ای طرح مورت مسئلہ میں بھی کل کی ادا نیکی معدوم ہے ، ای طرح میں ہوگا۔

ٹم لو اُلی النے فرماتے ہیں کہ غلام نے تعلق عتی سے پہلے ایک ہزار دراہم کما کرجمع کررکھا تھا اور بعد تعلق وہی ایک ہزاراس نے مولی تو سے مولی کو دیدیا تو اس الف کی ادائیگی سے غلام آزاد تو ہوجائے گا، کیکن مولی اس سے مزید ایک ہزار دراہم لے گا، اس لیے کہ مولی تو اس الیک ہزار کا بدون تعلق بھی مستحق ہے، کیوں کہ غلام اور اس کی ساری ملکیت مولی ہی کی ہوتی ہے لہذا غلام پرمولی کے لیے ایک ہزار دراہم کما کر دینا واجب ہوگا، کیکن غلام اس الف دراہم کی ادائیگی سے آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ عتی کے لیے ایک ہزار دراہم کیا دائیگی شرطتھی اور وہ پائی گئی تو جیسے غلام کسی کا مال غصب کر کے مولی کو ایک ہزار ادا کرنے سے آزاد ہوجائے گا۔

ولو اکتسبہا النع فرماتے ہیں کہ اگرغلام نے تعلق کے بعدوہ ایک ہزار دراہم کمائے ہوں تو مولی وہی الف دراہم کی ادائیگی کے لیے مولی ہی کی طرف سے ماذون تھا۔

ثم الأداء النح اس كا حاصل بيہ به كه اگر مولی نے غلام سے إن أقيت إلى ألفا فأنت حر كہا تو اس صورت ميں بير كلام مجلس قول تك منحصرر به كا، كيوں كه يتخير به يعنی غلام كوالف دراہم دينے اور نه دينے كا اختيار به الكين اگر مولی نے إذا أقيت إلى ألفا النح كہا تو اس صورت ميں الف كی اوا يکی مجلس پر موقوف نہيں رہ كی بلكہ ماورائے مجلس ميں بھی غلام كوالف دراہم ادا كرنے كاحق موگا، اس ليے كه كلم به إذا "متى" كی طرح وقت کے ليے متعمل ہے اور وقت مجلس اور ماورائے مجلس سب كو عام ہے۔

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حَرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْقُبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِإضَافَةِ الْإِيْجَابِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِإضَافَةِ الْإِيْجَابِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ يَكُونُ الْقُبُولُ إِلِيَّهِ فِي الْحَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ لِقِيَامِ الرِّقِ، قَالُوا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ يَكُونُ الْقُبُولُ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُ لِقِيَامِ الرِّقِ، قَالُوا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ

## ر آن اليداية جلد الله المستحدد ٢٣ المارة زادى كيان عن الم

فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَالَمُ يَعْتِقْهُ الْوَارِثُ، لِأَنَّ الْمَيّتَ لَيْسَ بِأَهْلِ لِلْإِعْتَاقِ، وَهَذَا صَحِيْحٌ.

ترجیمان: اگر کسی نے اپنے غلام سے کہاتم میری موت کے بعد ایک ہزار درہم کی ادائیگی کی شرط پر آزاد ہوتو غلام کا اسے قبول کرنا مولی کی موت کے بعد ایک ہزار دراہم مولی کی موت کے بعد ہوگا اس لیے کہ ایجا ب عنق ما بعد الموت کی طرف منسوب ہے توبیا ہوگیا جیسے مولی نے کہاتم ایک ہزار دراہم کے عوض کل آزاد ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب مولی نے آنت مدبو علی الف در هم کہا ہوتو غلام کے لیے فی الحال قبول کرنا ہوگا، کیوں کہ مولی نے فی الحال تدبیر کا ایجاب کیا ہے لیکن مال واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ رقیت موجود ہے۔ حضرات مشائح نے فرمایا کہ جامع صغیر والے مسئلے میں بھی جب تک ورثاء آزاد نہ کریں غلام آزاد نہ ہریں عوال کے جوہ مولی کی موت کے بعد عتق کا ایجاب قبول کرے کوں کہ میت اعماق کا ایجاب قبول کرے کوں کہ میت اعماق کا اہل نہیں ہے اور سے جے ہے۔

#### اللغات:

﴿حرّ ﴾ آزاد وغدًا ﴾ آئندهكل يس والف ﴾ ايك بزار وق ﴾ غلاى وإعتاق ﴾ آزادكرنا

#### عتق بالمال كوموت معلق كرنا:

صورت مسلم ہے کہ اگر کمی خف نے اپنے غلام سے یوں کہاتم میری موت کے بعد ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہوتو غلام مولی کی موت کے بعد ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہوتو غلام مولی کی موت کے بعد ہی اس ایجاب کو بابعد الموت کی طرف منسوب کردیا ہے، لہذا مولی کی موت کے بعد جب غلام ورثاء کوایک ہزار دراہم دے گاتو آزاد ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اپنے غلام سے کہاأنت حو غدا علی الف در هم کہتم کل ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہوتو اس صورت میں بھی غلام غد ہی میں یہ ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہوتو اس صورت میں بھی مولی کی موت کے بعد ہی کا وقت ہے۔ اس طرح صورت مسلم میں بھی مولی کی موت کے بعد ہی کا وقت ہے۔ اس طرح صورت مسلم میں بھی مولی کی موت کے بعد ہی کا وقت ہے۔ اس طرح صورت مسلم میں بھی مولی کی موت کے بعد ہی کا وقت وقوع اور مولی کی موت کے بعد ہی غلام ایجاب قبول کرے گا۔

بحلاف ما إذا قال النح فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے انت مدہر علی الف در هم کہا تو غلام کوفی الحال اور فورا قبول کرنے کاحق ہوگا، کیوں کہ مولی نے فی الحال تدبیر کا ایجاب کیا ہے، لیکن تدبیر سے غلام کمل طور پر آزاد نہیں ہوتا، بلکہ آزادی کامستحق ہوجاتا ہے، اس لیے تدبیر کے بعد بھی اس میں عبدیت اور رقیت موجود رہے گی اور غلام ایجاب تو فوراً کرے گالیکن اس پرفورا مال واجب نہیں ہوگا۔

قالوا لا یعتق الع حضرات مشاکع فرماتے ہیں کہ کتاب یعنی جامع صغیر میں جو مسئلہ ہے انت حر بعد موتی علی الف در هم اس میں مولی کی موت کے بعد ایجاب قبول کرنے ہے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا جب تک کہ مولی کے وارث اے آزاد نہ کردیں، کیوں کہ بیا یجاب مابعد الموت کی طرف مضاف ہے اور بوقت ایجاب موجب میں ایجاب کی المیت شرط ہے حالا تکہ مولی کی موت ہے اس میں ایجاب کی المیت معدوم ہو چکی ہے، اس لیے جب تک ورثاء اسے آزاد نہ کردیں اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوگا، صاحب ہدار فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔

توجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے غلام کواس شرط پر آزاد کیا کہ وہ چارسال تک اس کی خدمت کرے گا اور غلام نے قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا پھرای وقت غلام مرگیا تو حضرات شخین ہوگاتیا کے یہاں غلام پراس کے مال ہیں اس کے نفس کی قیمت واجب ہوگ ۔ رہا آزاد ہونا تو اس وجہ ہے کہ ایک متعین واجب ہوگ ۔ رہا آزاد ہونا تو اس وجہ ہے کہ ایک متعین مدت تک خدمت کرنے کو عتی کا عوض قرار دیا گیا ہے، لہذا عتی قبول کرنے پر متعلق ہوگا اور غلام کا قبول کرنا پالیا گیا ہے اس لیے غلام پر چارسالوں کی خدمت واجب ہوگی، کیوں کہ خدمت میں عوض بننے کی صلاحیت ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے مولی نے ایک ہزار درہم کے عوض غلام آزاد کیا ہو پھر (قبول کرنے کے بعد ) غلام مرگیا ہو اور اس مسلے ہیں جو اختلاف ہو وہ دو مرے اختلاف پر بنی ہواوروہ مسلدید ہے کہ جس نے اپنے غلام سے ایک متعین باندی کے عوض اس غلام کی ذات کوفروخت کیا پھر باندی سے تی نظر کی باندی کی قیمت تو حضرات شخین بڑیا تیا ہے کہ جس نے اس کے فس کی قیمت واپس لے گا اور امام مجمد رہے تھیا ہے کہ بہاں مولی باندی کی قیمت واپس لے گا اور امام مجمد رہے تھیا ہے ہو اس کو برد کرنا گیا وہ جد رہے اس کو برد کرنا کے مرنے سے خدمت حاصل کرنا متعذر ہے، لہذا صورت مسلد دوسرے اختلافی مسلکے کی نظر ہوگیا۔

اللغائی نے:

﴿ لُزِ مِنهُ ﴾ اس کولازم ہوگئ۔ ﴿ يصلح ﴾ صلاحيت ركھتا ہے۔ ﴿ خلافيّة ﴾ بدل، خليف، قائم مقام۔ ﴿ بعينها ﴾ معين طور بروہی۔ ﴿ جارية ﴾ باندى۔ ﴿ يتعذّر ﴾ مشكل ہوتا ہے۔ ﴿ نظير ﴾ مثال، شبيد۔

خدمت کی شرط پر آزادی:

صورت مسئنہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس شرط پر اپنا غلام آزاد کیا کہ وہ غلام چارسال تک اپنے مولیٰ کی خدمت کرے گا اور غلام نے اسے منظور کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور معاہد اور شرط کے مطابق غلام پر جپارسال تک مولیٰ کی خدمت واجب ہوگی لیکن اگر غلام یہ شرط اور ایجاب قبول کرنے کے معا بعد مرگیا تو حضرات شیخین پیشائٹا کے یہاں اگر غلام کے پاس مال موجود ہوتو اس کے اگر غلام یہ شرط اور ایجاب قبول کرنے کے معا بعد مرگیا تو حضرات شیخین پیشائٹا کے یہاں اگر غلام کے پاس مال موجود ہوتو اس کے

مال میں اس کے نفس کی قیمت واجب ہوگی جومولی کودی جائے گی اور امام محمد روانی کیا سے نبال غلام کی قیمت نہیں واجب ہوگی ، بلکہ چار سال تک خدمت کی جواجرت ہوہ فلام پر اس کے مال میں واجب ہوگی اور دونوں فریق کے یہاں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ مولی نے متعین مدت کے لیے خدمت کو عق کا عوض قرار دیا ہے، اس لیے عتق اسے قبول کرنے پرموقو ف اور محلق ہوگا اور چوں کہ غلام کی طرف سے قبولیت پائی گئی ہے، لہذا إذا و جد المشرط و جد المشروط و الفقہی ضا بطے کے تحت عتق بھی واقع ہوجائے گا اور غلام پر چار سالوں کی خدمت واجب ہوگی، کیوں کہ یہ یعنی چار سال کی خدمت عتق کا عوض بننے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہو اس کورت تو اس کی مثال ایس ہے جیسے مولی نے ایک ہزار درہم کے عوض اپنا غلام آزاد کیا اور غلام اسے قبول کرنے کے بعدمر گیا تو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہوجائے گا اور اس کے مال میں مولی کے لیے الف در ہم لازم ہوں گے۔

فالحلافیة الع صاحب ہدایہ ور ایشائی فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں حضرات شیخین فرا الم محمد والیشائی کے مابین جواختلاف ہے وہ درحقیقت ایک دوسرے مختلف فیہ مسئلے پر ہبنی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلام کے نفس کواسی غلام سے ایک متعین باندی کے عوض فروخت کیا اور غلام نے اسے قبول کرلیا اور آزاد ہو گیا چروہ باندی کسی دوسرے شخص کی مستحق نکل کی یا غلام ک متعین باندی کسی دوسرے شخص کی مستحق نکل کی یا غلام کی طرف سے مولی سپر دکرنے سے پہلے ہی وہ باندی ہلاک ہوگئ تو حضرات شیخین بیان مولی غلام سے اس کے نفس کی قیمت وصول کرے گا جب کہ امام محمد والیشائی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ معروف ہے اور اس میں جواختلاف ہے وہ بھی مشہور ہے۔

اورصورتِ مسئلہ کواس مسئلے پر بہنی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بیج والے اس مسئلے میں باندی کے ہلاک یا مستحق ہونے سے

اس کی شلیم ناممکن اور معتقد رہے ، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں غلام کے مرنے سے عتق کے عوض یعنی خدمت کی وصولیا ہی معتقد رہے

اور چوں کہ بیج والے مسئلے میں حضرات شیخین بیسینیا کے یہاں نفسِ غلام کی قیمت واجب ہے لہذا صورت مسئلہ میں بھی ان کے یہاں

غلام ہی کی قیمت واجب ہے اور حضرت امام محمد روائٹیلڈ کے یہاں جس طرح بیج والے مسئلے میں غلام پرعوض یعنی جارہ ہی قیمت واجب ہے اور اس سے اسی طرح ان کے یہاں صورتِ مسئلہ رخد مت اربع سنین میں ) بھی عوض یعنی حدمة أربع سنین کی قیمت واجب ہے اور اس حوالے سے بھی صورتِ مسئلہ بیج کی نظیر ہوگیا۔

و كذا بموت المولى المع فرماتے ہيں كه جس طرح خادم يعنى غلام كى موت سے خدمت كى وصوليا في متعذر ہے اسى طرح اگر مخدوم يعنى مولى مرجائے تو بھى خدمت كى وصوليا في متعذر ہوجائے گى، كيوں كه خدمت لينا مولى كا حق ہے۔

وَمَنُ قَالَ لِلاَحَرِ أَعُتِقُ أَمَتَكَ عَلَى أَلْفِ دِرُهَمٍ عَلَيَّ عَلَى أَنْ تُزَوِّ جَنِيْهَا فَفَعَلَ فَأَبَتُ أَنْ تَنَزَوَّ جَهُ فَالْعِتُقُ جَائِزٌ، وَلَاشَىٰءَ عَلَى الْلاَحْرِ، لِلاَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقُ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ لَا يَلُزَمُهُ شَيْءٌ وَيَقَعُ الْعِتُقُ عِن الْمَامُوْرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقُ إِمْرَأَتَكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى عَلَى الْأَمِرِ، لِلاَّيْ وَلَوْ قَالَ الْمَامُورِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقُ إِمْرَأَتَكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى الْأُمِرِ، لِلاَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَدَلِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي الطَّلَاقِ جَائِزٌ وَفِي الْعِتَاقِ لَايَحُوزُ، وَقَدُ قَرَّزُنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ قَالَ

أَعْتِقُ أَمْتَكَ عَتِيْ عَلَى أَلْفِ دِرُهُمْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا قُسِّمَتِ الْأَلْفُ عَلَى فَيْمَتِهَا وَمَهُرِ مِثْلِهَا فَمَا أَصَابَ الْمَهُو بَعَلَ عَنْهُ، لَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ عَنِيْ تَصَمَّنَ الشِّرَاءَ اِفْتِضَاءً عَلَى مَا عُرِفَ، وَإِذَا كَانَ مَكْلُولُ وَمَا أَصَابَ الْمَهُو بَعَلُ مَعْتُ بِالرَّقِيَةِ شِرَاءً وَبِالْبُصْعِ نِكَاجًا فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا وَوَجَبَتْ حِصَّةَ مَاسُلِمٌ لَهُ وَهُو اللَّهُ عُلُولُ وَوَجَبُ نَفُسَهَا مِنْهُ لَمْ يَذُكُوهُ، وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا أَصَابَ فِيهُمَ الرَّقِيةِ فَرَاءً وَهِي لِلْمَولِى فِي الْوَجْهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهُرَ مِفْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجْهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهُرَ مِفْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجْهِينِ. الرَّقِيمَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهْرَ مِفْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجْهِينِ. لَمَوْلَى فِي الْوَجْهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهْرَ مِفْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ. لَوَحْجَهُنِ بَاللَّهُ عَلَى الْمُولِى فِي الْوَجْهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهُرَ مِفْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ. لَوَحْجَهُنِ فَى الْوَجْهِ النَّالِي مِن الْمَعْرَفِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ لِللَّهُ الْمَالِمُ لِلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ لَوْلَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُولِكُ مَا مُولَى اللَّهُ اللَّهُ

اوراگرکس نے کہا تو میری طرف ہے ایک ہزار کے عوض اپنی باندی آزاد کردے اور مسئدای حال پر ہوتو الف اس باندی کی قیمت اوراس کے مہرشل پرتقبیم کیا جائے گالہذا جو قیمت کے مقابل ہوگا اے آمرادا کرے گا اور جو مہر کے مقابل ہوگا وہ آمر ہا تا جو جو جو ہے ہیں کہ جب آمر نے عنی کہا تو یہ قول اقتضاء تراء کوشامل ہوگیا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، لہذا جب صورت حال بیہ کہ تو آمر نے الف کوغلام کا رقبہ خرید نے اور بضع ہے نکاح کرنے کا مقابل تھر ہوایا ہے لہذا الف رقبہ اور بضع پرتقبیم ہوگیا اور جو چیز آمر کے حوالے گئی یعنی رقبہ آمر پرای کے حصہ کے بقدر درا ہم واجب ہوئے اور جو چیز اس کے بیر دنہیں کی گئی یعنی بضع اس کے درا ہم آمر سے ساقط ہوگئے۔ اب اگروہ باندی آمر سے اپنا نکاح کرلے تو امام مجمد ہوگیا نے اسے بیان نہیں کیا ہے، لیکن اس کا تھم یہ کہ الف میں سے جو باندی کی قیمت کے مقابلے میں ہوگا وہ دبلی صورت میں ساقط ہوجائے گا اور دوسری صورت میں وہ قیمت مولی کو ملے گی اور جومقدار باندی کی مہرش کے جھے میں آئے گی وہ دونوں صورتوں میں اس کا مہر بے گی۔

#### اللغاث:

﴿ تزوجینها ﴾ تواس کی شادی مجھ سے کرادے۔ ﴿ ابت ﴾ منگار کردیا۔ ﴿ تضمّن ﴾ مشمّل ہے۔ ﴿ قابل ﴾ مقابل ہوا، سامنے ہوا۔ ﴿ لم یسلم ﴾ سپر ونبیس کیا گیا۔ ﴿ بضع ﴾ شرمگاہ، فرح۔

مسى دوسرے كے مملوك كومال كے بدلے آزادكرانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے سلیم سے کہا کہتم ایسے ایک ہزار درہم کے عوض اپنی باندی آزاد کر دوجس کی ادائیگی میرے ذمے

ہوگی لیکن اس شرط کے ساتھ آزاد کروکہ اس باندی کا مجھ سے نکاح کردو چنانچہ مامور یعنی سلیم نے آمر پرایک بزار درہم کا حوالہ دے کر
اپنی باندی آزاد کردی لیکن باندی نے آمر سے نکاح کرنے سے انکار کردیا تو باندی آزاد ہوجائے گی اور آمر پر درہم کے نام پر کوئی بھی
چیز یعنی ایک درہم بھی واجب نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا اُعتق عبدك علیٰ اُلف در ھم علی کہ تم آیسے
ایک بزار درہم کے عوض اپنا غلام آزاد کردو جو مجھ پر واجب الا داء ہوں گے اور مامور نے اپنا غلام آزاد کردیا تو غلام مامور کی طرف سے
آزاد ہوگا اور آمر پر پچھ بھی نہیں واجب ہوگا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی باندی مامور اور مالک کی طرف سے آزاد ہوگی اور آمر پر
پچھ بھی نہیں واجب ہوگا ۔

اس کے برخلاف اگرنعمان نے سلیم سے کہاتم ایک ہزار درہم کے عوض اپنی ہوی کو طلاق دیدواوروہ ایک ہوزار جھے سے لیانا اور مامور نے اپنی ہوی کو طلاق دیدیا تو اس صورت میں آمر پر ایک ہزار دراہم واجب ہوں گے۔صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ طلاق اور عتاق میں فرق یہ ہے کہ طلاق میں اجنبی پر بدل کی شرط لگانا جائز ہے اس لیے کہ طلاق میں اجنبی کو، کین خلع کی صورت میں کے ذریعہ سے عورت شوہر کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور نہ تو عورت کو کچھے صاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اجبی کو، کین خلع کی صورت میں عورت پر مال لازم ہوتا ہے، لہذا اجنبی پر بھی مال لازم کیا جاسکتا ہے، اس کے برخلاف عتاق میں اجنبی پر بدل کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عتاق معاوضہ کے معنی میں ہے، کیوں کہ عتاق میں اجنبی پر بدل کی شرط لگانا ایسا ہے جو عتاق سے پہلے اسے حاصل نہیں تھی، لیکن عتاق میں اجنبی کو پچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا عتاق میں اجنبی پر بدل کی شرط لگانا ایسا ہے جیسا مشتری کے علاوہ کسی دوسرے شخص پرشن کی شرط لگانا اور غیر مشتری پر ٹمن کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ لہذا اجنبی پر بدل عتاق کی شرط لگانا ہو جو بھی کی کا خلع کیا دوسرے شخص پرشن کی شرط لگانا اور غیر مشتری پر ٹمن کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی باپ نے اپنی چھوٹی بھی کا خلع کیا تو بدل خلع باپ پر بدارے اور کی کا خلع کیا تو بدل خلع باپ پر بدارے اور کی لازم ہوگان لیا ہے جب اجنبی پر بدیر بین کہ اگر کسی باپ پر بدر ہوگا۔

ر آن البدایہ جلد کی بیان میں کی سیار کی بیان میں کی سیار ہوں کے بیان میں کے سیار میں کے بیان میں کے سیار میں کی سیلم وھو البضع سے تعبیر کیا ہے، اور اگر صاحب ہدایہ یسلم کے بعد له یا للامر کا اضافہ کردیتے تو عبارت زیادہ واضح موجاتی۔ (شارع عنی عنہ)

فلو زوجت النح فرماتے ہیں کہ یہاں امام محمد والتفاذ نے باندی کے نکاح سے انکار والاسکارتو بیان کردیا ہے لیکن اگر باندی آمرے نکاح کر لے تو کیا ہوگا؟ اے امام محمد والتفاذ نے جامع صغیر میں بیان نہیں کیا ہے، لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہم اس کا بھی تھم بیان کے دے رہے ہیں چنانچا گر باندی آمرے نکاح کر لیتی ہے تو الف دراہم میں سے اس کی قیمت کے مقابل جتنے دراہم ہوں گے وہ پہلی صورت میں (یعنی جب آمر نے عنی نہ کہا ہو) آمر سے ساقط ہوجا کیں گے اور عتی مامور اور مولی کی طرف سے شار ہوگا۔ اور دو سری صورت میں یعنی جب آمر نے اعتق اُمت کا عنی اللح کہا ہوتو اس صورت میں باندی کی قیمت کو پہنچنے والے دراہم مامور اور مولی کے ہوں گے اور آمر کا بی قول اقتضاء شراء کو مضمن ہوگا اور آمر ہی کی طرف سے عتی واقع ہوگا اور دونوں صورتوں میں (عنی سینے اور نہ کہنے میں) باندی کے مہمثل کے مقابل جتنے دراہم ہوں گے وہ اس کا مہر ہوں گے، کیوں کہ وہ نکاح پر راضی میں (عنی سینے اور نہ کہنے میں) باندی کے موالے کررہ ی ہے۔ فقط و اللہ اعلم و علمہ اتم.



# باب التارید بیانی بی می التارید بیان می می م

اعتاق اور تدبیر دونوں میں عتق مقصود اور طحوظ ہوتا ہے اور فرق صرف یہ ہے کہ مطلق اعتاق معتق کی زندگی میں واقع ہوتا ہے اور تدبیر والا اعتاق معتق کی رندگی میں واقع ہوتا ہے اور قد بیر کو بعد میں بیان کیا گیا ہے یا یہ کہ مطلق اعتاق مفرو کے درجے میں ہے اور تدبیر کا اعتاق مقید بالموت ہے اور مرکب کے درجے میں ہے اور بیتو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اسی لیے صاحب ہدایہ نے مفرد لیمن مطلق اعتاق کو مرکب یعنی تدبیر والے اعتاق سے پہلے بیان کیا ہے۔ (بنایہ ۱۸۱۷) تدبیر کے لغوی معنی ہیں: النظر الی عاقبة الأمر کسی معاملے کی انتہا اور انجام پرنظر رکھنا۔

تدبیر کے شرعی معنی ہیں: إیجاب العتق الحاصل بعد الموت بالفاظ تدل علیه صریحا أو دلالة ایسے عتق كا ایجاب جوموجب كی موت كے بعد ایسے الفاظ سے واقع ہو جوصراحة يا دلالة عتق پر دلالت كرتے ہول۔ (عنایہ شرح عربی ہدایہ)

إِذَا قَالَ الْمَوْلَى لِمَمْلُوْكِه إِذَا مِتُ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِّتِيْ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَنْ الْمَوْلَى لِمَمْلُوْكِه إِذَا مِتُ فَالَافِي النَّالِي عَنْ دَبُرٍ مَنْ لَا يَكُورُ بَيْعُهُ وَلاهِبَتُهُ وَلاَإِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِه إِلاَّ إِلَى الْحُرِيَّةِ كَمَا فِي الْكَتَابَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمُقَيَّدِ، وَلاَّنَ تَعْلِيْقُ الْعِنْقِ بِالشَّرْطِ فَلاَيمُمَنَعُ بِهِ مِلْكِه إِلاَّ إِلَى الْحُرِيَّةِ كَمَا فِي الْكَتَابَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمُقَيَّدِ، وَلاَينَ النَّدِيرُ وَصِيَّةٌ وَهِي غَيْرُ مَا يَعْهِ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلَي الْمُدَبِّرُ الْمُقَيَّدِ، وَلاَي التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ وَهِي غَيْرُ مَا يَعْهِ مِن النَّهُ مِن النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن النَّلُونِ)، وَ لِلْأَنَّةُ مَنْ اللَّهُ مِن النَّلُونِ)، وَ لَا النَّهُ مِن المُعْرَبِ وَعَلَوْ الْمَعْرَبُ مُن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مُولِي اللَّهُ مِن السَّبِيَّةِ إِلَى وَمَانِ الشَّمُ عُولُ السَّبِيَةِ إِلَى وَمَانِ النَّهُ مِن السَّبِيَةِ وَالْمُ قَالُ الشَّرُطِ، لَاتَهُ مِنْ السَّبِيَةِ إِلَى وَمَانِ الشَّرُطِ لِقِيَامِ وَالْمَعْ مِن السَّبِيَةِ قَائِمُ قَالُ الشَّرُطِ، لَاتَهُ مِنْ السَّبِيَةِ إِلَى وَمَانِ الشَّرُطِ لِقِيَامِ وَالْمَانِعُ مِن السَّبِيَةِ قَائِمُ قَالُ الشَّرْطِ، لَاتَهُ مُولَ الشَّرِع وَلَيْ مَن السَّبِيَةِ قَائِمُ قَالُورَانَةِ، وَإِنْفُالُ الشَّرِع وَلَيْ الْمُولِي الْمُولِي وَالْمُولُونِ وَالْمُعَامِ وَالْمَعْ مِن السَّبِيَةِ قَائِمُ قَالُمُ السَّبِ لَا يَمُولُونَ السَّبِي اللَّهُ وَالْمُولَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ السَّرَالِ كَالُورَانَةِ، وَإِنْفُولُ السَّبِ لَا يَعْمُونُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَ

# ر آن الهداية جلدال على المسلك المرابع جلدال على المرابع المرابع المرابع جلدال على المرابع وما يُضاهيه ذالك.

ترجمہ : اگرمولی نے اپنے غلام سے کہا جب میں مرجاؤں تو تم آزاد ہو یا تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو یا تم مدبر ہو یا میں نے تہمیں مدبر بنا دیا تو وہ غلام مدبر ہوجائے گا، کیوں کہ بیالفاظ تدبیر (مدبر بنانے کے لیے) صریح ہیں، اس لیے کہ تدبیر (موت کے) بعد عتل کا اثبات ہے۔ پھر (جب غلام مدبر ہوگیا تو مولی کے لیے) اسے فروخت کرنا، ہبہ کرنا اور اپنی ملکیت سے نکالنا جائز نہیں ہے، سوائے آزاد کرنے کے جیسے کتابت میں ہوتا ہے۔ امام ثافعی والی ایک ایس کے اس کہ ایس کہ (مدبر کو بچنا اور هبہ کرنا) جائز ہے، کیوں کہ تدبیر عتل کو شرط پر معلق کرنا ہے لہذا تدبیر کی وجہ سے ترج اور ہبہ متنع نہیں ہوں گے، جیسے تمام تعلیقات میں ہے اور جیسے مقید مدبر میں ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تدبیر وصیت بچے وغیرہ سے مانع نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ دُبُر منتی ﴾ میرے بیجھے۔ ﴿ دبترتك ﴾ میں نے تجھے مدیر بنایا۔ ﴿ لایمتنع ﴾ نامكن نہیں ہے۔ ﴿ لايو هب ﴾ بهنہیں كیا جائے گا۔ ﴿ افتر قا ﴾ دونوں جدا ہوگئے۔ ﴿ يضاهيه ﴾ اس كے مشابهد ہو۔

## تخريج:

اخرجم الدارقطني بحديث رقم: ٤٩ و ٥٠.

## مد بر کی تعریف اور احکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی مولی نے اپنے مملوک اور غلام ان الفاظ کے ساتھ مد بر بنایا کہ جب میں مرجاؤں تبتم آزاد ہویا میری موت کے بعد تم آزاد ہویا میں نے تہمیں مدبر بنادیا تو ان تمام صورتوں میں وہ غلام مدبر ہوجائے گا، کیوں کہ بیتمام جملے مدبر بنانے کے بعد تم ہیں اور ان کے ذریعہ بعد از مرگ عتق ثابت ہوجاتا ہے البتہ فی الحال اس غلام میں عتق کا سبب متحقق ہوجائے گالیکن عتق مولی کی موت کے بعد ہی ثابت ہوگا۔

ثیم لایجوز النج فرماتے ہیں کہ جب ان الفاظ میں ہے ہر ہر لفظ اور ہر ہر جملے سے تدبیر ثابت ہوجاتی ہے تو جوغلام مدبر بنایا جائے گا ہمارے یہاں مولی نہ تو اے فروخت کرسکتا ہے نہا سے ہد کرسکتا ہے اور نہ ہی کسی اور وجہ سے اے اپی ملکیت سے نکال سکتا ہے۔ ہاں اگر مولی اسے آزاد کردے تو اعتاق کے ذریعے وہ مدبر کو اپی ملکیت سے خارج کرسکتا ہے جیسے مکا تب میں ہے کہ مولی مکا تب کو اعتاق کے سوائسی بھی سبب سے اپی ملکیت سے خارج نہیں کرسکتا۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی گا فد ہب یہ ہدبر کی بھے اور ہو دشرط سے پہلے مدبر کی بھے اور ہو دشرط سے پہلے مدبر کی بھے اور ہو دشرط سے پہلے معلق بہ کی بھی تعلیق بھی وجود شرط سے پہلے معلق بہ کی بھی تعلیق بھی تعلیق بھی وجود شرط سے پہلے معلق بہ کی بھی وغیرہ سے مانع نہیں ہوتی جاس طرح مدبر مقلد کی تدبیر اس کی بھے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتی ساور جس طرح مدبر مقید کی تدبیر اس کی بھے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتی ساور جس طرح مدبر مقید کی تدبیر اس کی بھے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتی اور جس طرح مدبر مقید کی تدبیر اس کی بھے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتی اور وصیت کے بعد اس کے تبائی فروخت کرنے کا حق ہوتا ہے لہذا تدبیر میں بھی مہ بہ کہ تدبیر وصیت ہے اس لیے مولی کی موت کے بعد اس کے تبائی مولی کو بہ حق صاصل ہوگا۔

ولنا قوله النج ہمارے يہاں مدبر كى تيج وغيره ممنوع ہے جس پرنفتى دليل حضرت نى كريم عليه الصلاۃ والسلام كابيه ارشادگرامى ہے جودار قطنی ميں مذكور ہے'' كه مدبر كونه تو فروخت كيا جائے ، نداسے بہدكيا جائے اور ند ہى اسے ميراث ميں ديا جائے اور وہ (ميت كے) تہائى مال سے آزاد ہوتا ہے۔

اور ہماری عقلی دلیل ہے ہے کہ تدبیراس غلام مدبر کی حریت اور آزادی کا سبب ہے اس لیے کہ حریت مولی کی موت کے بعد ثابت ہوگ اور موت کے بعد ثابت ہوگ اور موت کے بعد شاب کا ہونا ضروری ہے اور تدبیر کے علاوہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے اور تدبیر کو فی الحال اور قبل از موت سبب قرار دینا اسے موت کے بعد سبب قرار دینے ہے دیادہ بہتر ہے، کیوں کہ تدبیر فی الحال مولی کی طرف سے موجود ہے اور اس کے مرنے کے بعد تدبیر معدوم ہوجائے گی، اس لیے کہ موت کے بعد مولی میں تصرف کی الجیت باطل ہوجائے گی، البندا سبب وطلانِ الجیت کی حالت اور اس وقت تک موخر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ تدبیر سے فی الحال مدبر میں حریت کا سبب پیدا ہوجاتا ہے، اس لیے والی کہ تو ہوگا اور موتے مولی کے بعد ہی مدبر کمل طور پر آزاد ہوگا۔ سبب کوشتم کرنا میں تعلیقات اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد ظاہر ہوگا اور موتے مولی کے بعد ہی مدبر کمل طور پر آزاد ہوگا۔ سبب کوشتم کرنا میں تعلیقات اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ جود وسری تعلیقات ہیں ان میں تعلیقات کے سبب بننے سے وجود بہ حلاف مسانو التعلیقات اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ جود وسری تعلیقات ہیں ان میں تعلیقات کی اس بین تعلیقات کی سبب بننے سے وجود

بخلاف سانر التعلیقات النے فرمائے ہیں کہ موت کے علاوہ جودوسری تعلیقات ہیں ان ہیں میں کے سبب بلنے سے وجود شرط سے پہلے ہی مانع موجود ہوتا ہے اور جب تک شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک اس کی جزاء واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تعلیق کمین ہوتی ہے اور کیمین وجود شرط سے مانع ہوتی ہے اور پھر کمین سے منع کرنا اور رکنا ہی مقصود ہوتا ہے ای لیے کمین طلاق اور عماق کے وقوع سے مانع ہوتی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کمین وجود شرط سے مانع ہوتی وقوع مشروط سے بھی مانع ہوگی اور جو چیز مانع عظم ہوتی ہے وہ اس حکم کا سبب نہیں ہوسکتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تدبیر کے علاوہ دیگر تعلیقات میں سبیت فی الحال نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وجودِ شرط کے بعد ہوتی ہے اس کیے بعد ہوتی ہیں۔

وأمكن الح فرمات بين كه تدبيراورد يرتعليقات مين دوسرا فرق بيه كمتدبير مين سبيت كوزمان شرط يعني مابعد الموت تك

## ر من الهداية جلد الكام ترسي من من الكام زادى كيان يل ي

موخر کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس وقت مولی میں ایجاب کی اہلیت معدوم ہوجاتی ہے جب کہ دیگر تعلیقات میں وجود شرط کے وقت تک سبیت کوموخر کرناممکن ہے، کیوں کہ اس وقت بھی ان تعلیقات میں مُعلِّق میں ایجاب کی اہلیت موجود رہتی ہے، الہذا اس حوالے ہے بھی تدبیر اور دیگر تعلیقات میں فرق ہے۔

و لأنه و صية النع تدبيراورتعلق ميں ايک فرق يہ بھى ہے كه تدبير وصيت ہے اور وصيت سے في الحال مخلافت ثابت ہوتی ہے اگر چه وصى كوحق تصرف موصى كى موت كے بعد ماتا ہے ليكن سبب تصرف تو في الحال ثابت ہوجاتا ہے جيسے وراثت في الحال ثابت ہوتی ہے۔اور ديگر تعليقات في الحال خلافت نہيں ہيں۔

وإبطال السبب النع يعبارت مهارى عقلى دليل والأنه سبب الحرية م متعلق باوراس كا حاصل يه ب كه جب يه بات ثابت موكى كه تدبير حريت كاسبب باورسبب حريت كوخم كرنا جائز نبيس ب تواسى سه يه واضح موليا كه مد بركوي بينا اور مبه كرنا بهى جائز نبيس ب، كون كه نيع اور مبه سبب حريت كا ابطال لازم آتا ب-

قَالَ وَلِلْمَوْلِي أَنْ يَّسْتَخْدِمَةٌ وَيُوَاجِرَةٌ، وَإِنْ كَانَتُ أُمَّةً وَطِيَهَا وَلَهُ أَنْ يُرَوِّجَهَا، لِآنَ الْمِلْكَ فِيْهِ ثَابِتُ لَهُ، وَبِهِ يُسْتَفَادُ وِلَايَةُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلِي عَتَى الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَأَنَّ التَّدْبِيْرَ وَصِيَّةٌ لِلَّنَّ تَبَرُّعٌ مُضَافٌ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ، وَالْمُحُمُ غَيْرُ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ فَيَنْفُذُ مِنَ النَّلُثِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَةً يَسْعَى فِي تُلْقَدُم الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلِي دَيْنٌ يَسْعَى فِي كُلِّ قِيْمَتِهِ لِيَقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ يَسْعَى فِي كُلِّ قِيْمَتِهِ لِيَقَدُّم الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي دَيْنٌ يَسْعَى فِي كُلِّ قِيْمَتِهِ لِيَقَدُّم اللّهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي وَمُدَنِّ وَعَلَى إِنْ مَنْ مَرَضِي هَلَا أَوْ سَفَرِي هَلَا أَوْ مِنْ مَرَضِى اللهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي وَلَكُ الْمُعْلَقِ الْمَوْتِ وَهُو كَانِنٌ لَا مُحَالَةً فِي الْحَالِ لِتَرَدُّه فِي تِلْكَ الصِّفَةِ الْتِي فَرَى مَرْضِ كَذَا فَلَيْسَ مِمُدَةٍ وَيَحْدُونُ بَيْعُهُ، لِأَنَّ السَّبَبَ لَمُ يَنْعَقِدُ فِي الْحَالِ لِتَرَدُّه فِي يَلْكَ الصِّفَةِ الْتِي فَرَى مَوْتِه عَلَى الصَّفَةِ الْمَوْلِي عَلَى الصَّفَةِ الْمَوْلِي عَلَى الصَّفَةِ الْمِي مُولِي الْمَالِقِ الْمُولِي وَهُو كَائِنٌ لَا مَحَالَةً، فَإِنْ مَاتَ الْمُولِي عَلَى الصِّفَةِ الْتِي فَرَا السَّبَ أَنْ يَقُولُ إِنْ مِتَ الْمُولِي عَلَى الصَّفَةِ الْتِي فَو عَشَرَ سِنِينَ لِمَا وَكُونَ السَّبَعِ الْمُولِي مَا إِلَى السَّهُ أَو عَشَرَ سِينِنَ لِمَا وَكُونَ الْمُعْتَلِقُ مَا إِلَى الْمَالِقِ الْمُولِي عَلَى الْمَوْلَى الْمُولِي مَا اللْمُولِي مَا اللْمُولِي مَا الْمُؤْلِي وَمَوْلَ إِنْ مَنَ الْمُؤْلِقِ مَا الْمُؤْلِقِ مَا مَنَ الْمُؤْلِقُ مِنْ النَّلُومُ الْمُؤْلِقِ مَا الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمَعْمَالُقِ الْمُؤْلِقِ مَا اللْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ مَا إِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ مَا مَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُولِقُ مَا مَا إِلَا الْمُؤْل

تر جملے: فرماتے ہیں کہ مولی کو مد برغلام سے خدمت لینے اورائے کرایہ پر دینے کا اختیار ہے اوراگر باندی مد برہ ہوتو مولی کواس سے وطی کرنے والی کہ مد بر میں مولی کی ملکیت ثابت ہے اور ملکیت ہی سے وطی کرنے اور (کسی دوسرے سے ) اس کا نکاح کرنے کا بھی حق ہے، کیوں کہ مد بر میں مولی کی ملکیت ثابت ہے اور ملکیت ہی سے ان تصرفات کی ولایت حاصل ہوتی ہے، پھر جب مولی مرجائے تو مد براس کے تبائی مال سے آزاد ہوگا اس حدیث پاک کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔اور اس لیے کہ تد بیروسیت ہے، کیوں کہ بیا ایسا تیرع ہے جو وقت موت کی طرف سنسوب ہے اور حکم فی

ر ان البدايه جلدال ي المسال على المسال ال

الحال ثابت بھی نہیں ہے، لہذا یہ عتق تہائی مال سے نافذ ہوگاحتی کہ اگر مولی کے پاس مدبر کے علاوہ دوسراکوئی مال نہ ہوتو غلام اپنے دو ثلث میں کمائی کرے گا، اس لیے کہ دین وصیت سے مقدم ہوتا ہے اور مدبر کے عتق کوختم کرناممکن نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت واپس کرنا ضروری ہے۔ اور مدبرہ کی اولا دبھی مدبرہوگی اسی پر حضرات صحابہ کرام خوالی کا اجماع منقول ہے۔ اور اگر مولی نے تدبیر کی کسی صفت پراپی موت کو معلق کیا مثلاً اس نے یہ کہا اگر میں اپنے اس مرض میں مرکبیا یا فلاں مرض میں مرکبیا تو غلام مدبر نہیں ہوگا اور اس کی بیج جائز ہوگی، کیوں کہ سب فی الحال منعقد نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اس سفر میں مرکبیا یا فلاں مرض میں مرکبیا تو غلام مدبر نہیں ہوگا اور اس کی بیج جائز ہوگی، کیوں کہ سب فی الحال منعقد نہیں ہوا ہے۔ بھر ہواں لیے کہ اس صفت میں شک ہے۔ برخلاف مطلق مدبر کے کیوں کہ اس کا عتق مطلق موت پر موقوف ہے اور مرنا یقینی ہے۔ بھر اگر مولی اپنی بیان کردہ صفت پر مرجائے تو وہ مدبر آزاد ہوجائے گا جیسے مطلق مدبر آزاد ہوجاتا ہے، یعنی ثلث ہے آزاد ہوگا، اپنی لیے کہ ترکبی کی زندگی کے آخری جزء میں ثابت ہوگا، کوں کہ وہ صفت اس آخری جزء میں تحق ہوگی۔

اسی لیے تہائی مال سے عتق معتبر ہوگا۔اورمقید میں سے بیصورت ہے کہ اگر میں ایک سال یا دس سال میں مرگیا (تو تم آزاد ہو) اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں، برخلاف اس صورت کے جب مولی نے إلی مانة سنة کہا ہواوراس جیسے لوگ عموماً سو سال تک زندہ نہیں رہتے اس لیے بیلامحالہ ہونے والا ہے۔

#### اللغات:

﴿ يستخدمه ﴾ اس سے خدمت لے۔ ﴿ يواجره ﴾ اس كواجرت پر دے دے۔ ﴿ يستفاد ﴾ حاصل ہوتا ہے۔ ﴿ تقدّم ﴾ بہلے ہونا۔ ﴿ تدبير ﴾ مدبر بنانا، اپنی موت پر اپنے غلام كى آزادى كومعلق كرنا۔ ﴿ تبرّع ﴾ غير لازم ادائيگى، فلى ادائيگى۔ ﴿ تقدّم ﴾ بہلے ہونا۔ ﴿ لا يعيش ﴾ زندہ نيس رہ گا۔ ﴿ كائن ﴾ ہونے والا۔ ﴿ لا محالة ﴾ بہرصورت، بہركيف، بالكل۔

## مدبر سے کیا کام لیے جاسکتے ہیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مولی آپ مد بر غلام سے خدمت بھی لے سکتا ہے اسے کرا یہ پر بھی دے سکتا ہے اورا گرکوئی باندی مد برہ ہو تو مولی اس سے وطی بھی کرسکتا ہے، کیوں کہ مد بر میں مولی کی ملکیت ثابت ہے اور ملکیت ہی سے مولی خدمت اوروطی وغیرہ جیسے تھرفات پر قادر ہوتا ہے۔ اب تدبیر کے بعدا گرمولی مرجائے تو مد براس کے تہائی مال سے آزاد ہوگا، اس کی ایک دلیل تو وہ صدیث ہے جو ماقبل میں دارقطنی کے حوالے سے ہم بیان کر پچے ہیں وہو حو من المعلف اور اس کی عقلی دلیل ہے ہے کہ تدبیر وصیت ہے کیوں کہ بدایسا تیرع ہے جو متیرع کی موت کے وقت تک مضاف اور منسوب ہے اور اس کا صحکم یعنی عتن فی الحال ثابت بھی نہیں ہوتا، اس لیے بیعن مولی کے تہائی مال سے نافذ ہوگا کبی وجہ ہے کہ اگر مولی کے پاس مدبر کے علاوہ کوئی اور مال موجود نہ ہوتو مولی کی موت کے بعد مدبر کی ذات کا ایک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور ماقی دو تہائی جھے کی آزادی کے لیے دو ورناء کے لیے کمائی کرے گا، اور اگر مولی پر دین اور قرض ہواور اس کے پاس مدبر کے علاوہ کوئی دو ترا مال نہ ہوتو مدبری تو تی ہواور اس کے پاس مدبر کے علاوہ کوئی دو ترا مال نہ ہوتو مدبری تو تی ہوگا ور بدستور غلام رہ کر اپنی پوری قیت کی ادائیگ کے لیے محنت کرے گا، اس لیے کہ مدبری عتن وصیت سے مقدم ہوتا ہے اور چوں کہ مولی اپنی زندگی موست اور تیرع ہوتا ہے اور چوں کہ مولی اپنی زندگی میں سے اور تیں جردین ہو وہ ایک حق ہے اور سب حریت کا ابطال ور تقض سے خبیس ہوتا ہے اور چوں کہ مولی کے میں اسے مدبر بن کر اس میں حریت کا سب پیدا کر چکا ہے اور سب حریت کا ابطال ور تقض سے خبیس ہے اہم اس بیدا کر چکا ہے اور سب حریت کا ابطال ور تقض سے خبیس ہے اہم دائی کی صب سے کہ مولی سے میں کر بن کر اس میں حریت کا سب پیدا کر چکا ہے اور سب حریت کا ابطال ور تقض سے خبیس ہوتا ہے اور جوں کہ مولی کے مولی کے مولی کے مولی کے کہ مولی کے کہ مولی کے کہ مولی کے مولی کے کہ کر کے کہ کر بی کر اپنی کو کہ کی کر بی کوئی کوئی کر کے کہ کر کے کوئی کے کوئی کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کر کر کے کر ک

## ر آن الهداية جلدال يرهي المحالية المحالة المحا

مدیون ہونے کی صورت میں غلام سے کمائی کرائی جائے تا کہ مولی بھی دین سے بری ہوجائے اور غلام غلامی ہے آ زاد ہوجائے۔

وولد المدبرة النح اس كا عاصل يہ ہے كه اگر مولى نے كى باندى كو مدبرہ بنايا اور تدبير كے بعد باندى نے بچہ جنا تو وہ بچه بھى ابنى مال كے تابع ہوكر مدبرہ وگا، غلام اور رقتی نہيں ہوگا اور اس كے مدبرہ و نے پر حضرات صحابہ كرام شكائن كا اجماع منعقد ہو چكا ہے جنا نچہ مصنف عبد الرزاق ميں حضرت ابن عمر تائن كئن ہے مروى ہولد المدبر بمنزلته يعنى مدبركى اولا دبھى مدبرہوگى اور حضرت ابوعثمان تن تائن كے مدبرہ كى اولا د كے متعلق دريافت كيا كيا تو انہوں نے فرمايا كه ماولدته قبل التدبير عبد و ماولدته بعد التدبير مدبر كے بعد والى اولا و مدبر ہے بي فرمان حضرات صحابہ كرام كى موجودگى ميں صادر ہوا ہوركى نے اس پر تكير نہيں فرمائى ہے اس ليے يہ اجماع كے درج ميں ہوگيا۔

وإن عَلَق التدبير النح اس کا عاصل بيہ ہے کہ اگر مولی نے کسی خاص صفت اور کیفیت پرواقع ہونے والی اپنی موت کوشرط بنا کراس پر مد ہر بنایا اور یوں کہا کہ اگر میں اپنی اس بیاری میں مرگیا یا اپنے اس سفر میں مرگیا یا فلال بیاری میں میں مروں تو اس صورت میں وہ غلام مد برنہیں ہوگا اور مولی کے لیے اس غلام کو بیچنا اور ھبہ وغیرہ کرنا درست اور جائز ہوگا ، اس لیے کہ اس غلام کے حق میں حریت کا سبب فی الحال منعقد نہیں ہوا ہے کیوں کہ مولی نے جس صفت کی موت پر تدبیر واقع کی ہے اس میں شک اور تر دو ہے اور اس صفت پر اس کا مرنا ضروری نہیں ہو، بلکہ ہوسکتا ہے کہ مولی اس مرض یا سفر میں نہ مرے اور دوسری بیاری میں مرے اس لیے اس صورت میں غلام مد برنہیں ہوگا ، اس کے برخلاف مطلق مد برکا معاملہ ہے تو اس کے حق میں سبب عتق فی الحال موجود ہے ، کیوں کہ مولی نے اس کے عتق کو مطلق موت پر معلق کہا ہے اور موت لامحالہ واقع ہوگی ، اس لیے اس صورت میں تدبیر محقق ہوجائے گی اور غلام موبی کی بی جائز نہیں ہوگی ۔

فإن هات النع صاحب ہدایہ ولیٹھیل فرماتے ہیں کہ خاص صفت پر واقع ہونے والی موت پرعتق کومعلق کرنے کی صورت میں غلام ابتداءً مد برتو نہیں ہوگا،کیکن مولیٰ کی حیات کی آخری سانس اور اس کی زندگی کے آخری لیحے میں اس کی طرف سے ایجاب کردہ سابقہ تدبیر کا تھم ثابت ہوگا اور اسی وقت مولیٰ میں وہ صفت محقق ہوگی، اس لیے اس کا وہ غلام اس کے تہائی مال سے آزاد ہوگا جیسا کہ مطلق مد برمولیٰ کی موت کے بعد اس کے تہائی مال سے آزاد ہوتا ہے۔

و من المقید النع فرماتے ہیں کہ تدبیر مقید کی صورتوں میں سے ایک صورت ہی ہی ہے کہ مولیٰ یوں کہے اگر میں ایک سال یا دس سال میں سرگیا تو تم آزاد ہوتو اس صورت میں بھی تدبیر واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ اس صفت لیخی ایک یا دس سال میں مولیٰ کی موت میں شک اور تر دد ہے اور ماقبل میں آپ پڑھ کچے ہیں کہ صفت کے متر دد ہونے سے تدبیر ثابت نہیں ہوتی ۔ اس کے برخلاف اگر مولیٰ میں شک اور تر دد ہوان مت المی مائة سنة لیمن اگر میں سوسال میں مرگیا تو تم آزاد ہو حالانکہ اس جیسے لوگ یا اس کے عہد کے لوگ عموماً سوسال میں تدبیر ثابت ہوجائے گی، کیوں کہ یہ مطلق موت پر عتق کو معلق کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ سوسال میں تو لامحالہ موت واقع ہوگی۔

لہذامقید ہونے کے باوجود بدید برمطلق شار ہوگا اور اس پرمطلق مدبر کے احکام جاری ہوں گے۔

## ر تن اليداية جلد ال يرسيد وه يوسي الكام آزادي كيان على ي



صاحب کتاب تدبیر کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد استیلاد کے احکام ومسائل بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ تدبیر اور استیلاد دونوں سے غلام اور باندی کے لیے حریت کاحق ثابت ہوجا تا ہے اور تدبیر چوں کہ استیلاد کے بالقابل کیر الوقوع ہے اس لیے تدبیر کو استیلاد پر مقدم کیا گیا ہے۔

استیلاد کے لغوی معنی ہیں بچہ حاصل کرنا اور شرعی معنی ہیں اپنی باندی سے وطی کر کے بچہ حاصل کرنا۔

إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدُ صَارَتُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا تَمْلِيْكُهَا لِقُولِهِ السَّيْفَاقُ ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)) أَخْبَرَ عَنُ إِعْتَاقِهَا فَيَشْبُتُ بَعْضُ مُوَاجَبِهِ وَهُوَ حُرْمَةُ الْبَيْعِ وَلَأَنَّ الْمُؤْثِيَّةَ قَدْ حَصَلَتُ بَيْنَ الْوَاطِي وَالْمُوطُوءَ قِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَائِيْنِ قَدِ اخْتَلَطَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْمَيِّزُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ إِلَا أَنَّ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ تَبْقَى الْجُزْبِيَّةُ حُكُمًا لا حَقِيْقَةً فَضِعْفُ السَّبَ فَأَوْجَبَ حُكُمًا مُوجَلًا إِلَى مَا بَعْدَ الْمُوتِيَةِ وَكُمَّا بِاعْتِبَارِ النَّسِ وَهُو مِنْ جَانِبِ الرِّجَالِ فَكَذَا الْحُرِيَّةُ فِي حَقِهِمُ مَا بَعْدَ الْمُوتِيَّةُ وَلَى الْمُعَالِي مَنْ عَلَى الْمُوتِيَّةُ وَلَى الْمُعَالِقِ مَنْ عَلَى الْمُوتِيَّةُ وَلَى الْمُعَالِقِ مَنْ جَانِبِ الرِّجَالِ فَكَذَا الْحُرِيَّةُ فِي حَقِهِمُ السَّبَ فَي عَلَى الْمُوتِيَّةُ وَلَى الْمُعْتَى الْمُوتِيَّةُ فِي مَوْتِهَا، وَنُهُونُ عَنْ عَنْقُ مَوْجَلِ يُغْبَدُ وَلَاكُ مَا الْمُوتِيَّةُ فِي الْمُولِيَةِ فِي الْمُولِيَةِ فِي الْمَالِ فَيَمْتَعِعُ جَوَازُ الْبَيْعِ وَإِخْرَاجُهَا لَا إِلَى الْحُرِيَّةِ فِي الْمَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَا الْحَرِيَّةِ فِي الْمَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَا الْمُولِيَةُ فَلَ عَلَى الْمُعْمَا مَمْلُوكًا لَهُ الْمُ الْمُولِيَةُ فَلَمْ وَاللَّاسِ فَيُعْتَمُو بِعُنْهُ الْمُولِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْتِي الْمُعْلِى السَّيْسِ فَيُعْتَمُ وَلَا لَا اللَّالِي الْمُعْتَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْتِى الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلَى الْمُولِي الْمُعْتَى الْمُعْلِى وَلَا لَهُ الْمُعْتَى الْمُعْرِقِ الْمُعْتِهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَالِقُولِ وَلَا الْمُولِ وَلَوْلِهِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى وَلَا اللْمُولِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْتَى الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى ال

تروج ملی: اگر باندی نے اپنے مولی (کے نطف) سے بچہ جنا تو وہ اپنے مولی کی ام ولد ہوگئی اور اسے بیچنا اور (دوسرے کی) ملکیت میں دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ آپ مُلَّا اللَّهُ کَا ارشاد گرامی ہے'' اسے اس کے لڑکے نے آزاد کردیا'' آپ مُلَّا لِیُمُ کُلُو اللہ کے آزاد ہونے کی خبر دی ہے، لہٰذا اس عن سے اس کے بعض احکام بھی ٹابت ہوجا کیں گے اور وہ بھے کا حرام ہونا ہے۔ اور اس لیے کہ واطی اور موطوء ہ کے مابین لڑکے کے واسطے سے جزئیت ٹابت ہوجاتی ہے اس لیے کہ دونوں پانی اس طرح ایک دوسرے سے مل گئے کہ ان

## ر ان البدايه جلد ک سي سي ده ده ده ده ده ده ده کام آزادي کيان ين ي

میں فرق کرنا ناممکن ہے جیسا کہ حرمت مصاہرت میں بیمعلوم ہو چکا ہے تاہم بچہ نکلنے کے بعد بیر بڑئیت حکما باقی رہتی ہے نہ کہ حقیقاً للہٰذا سبب کمزور ہوگیاای لیے اس سبب نے ایساحکم ثابت کیا جو مابعد الموت تک موخر ہے اور حکماً جزئیت کی بقاءنسب کے اعتبار سے ہوتی ہے اور نسب کا اعتبار مردوں کے حق میں ثابت ہوگی، عورتوں کے حق میں ثابت نہیں ہوگی حتی کہ اگر آزادعورت اپنے شوہر کی مالک ہوگی اور اس شوہر سے اس عورت کی اولا دبھی ہوتو بھی اس عورت کے مرنے سے اس کا شوہر آزادنہیں ہوگا۔

اور عتق موجل کا ثبوت (ام ولد میں) فی الحال حق حریت کو ثابت کرتا ہے لہٰذا اسے فی الحال فروخت کرنا اور غیر حریت کی طرف نکالناممتنع ہوگا اور مولیٰ کی موبت کے بعد باندی کی آزادی کو ثابت کرے گی، ایسے ہی جب باندی کا کچھ حصہ مولیٰ کامملوک ہو، کیوں کہ استیلا دمجز کنہیں ہوتا ، اس لیے کہ استیلا دنسب کی فرع ہے اس لیے اسے اس کی اصل پر قیاس کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿مصاهرة ﴾ سرالی رشته داری۔ ﴿انفصال ﴾ جدائی، علیحدگی۔ ﴿استیلاد ﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿الایتجزّی ﴾ تکڑے عکر نے میں ہوتا۔

## تخريج

اخرجم ابن ماجم في السنن في العتق، باب رقم ٢ حديث رقم: ٢٥١٦.

## أم ولد-تعريف اورشري تكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مولی اپنے باندی ہے وطی اور جماع کرے اور اس جماع ہے باندی کو بچہ پیدا ہوجائے تو وہ باندی اپنے مولی کی ام ولد ہوجائے گی لینی اس میں حریت اور آزادی کا سب محقق ہوجائے گا اور مولی کے لیے اس باندی کو نہ تو بچنا درست ہوگا اور نہ ہی کسی اور ذریعے ہے دوسرے کی ملکیت میں دینا صحیح ہوگا ، کیوں کہ حضرت ہی کریم علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ جائٹی ہوگا ہے متعلق فر مایا تھا اُعتقبھا ولدھا کہ ماریہ کوان کے لڑکے ابراہیم ٹے آزاد کردیا ، اس حدیث پاک میں آپ منگا ہے ام ولد کے آزاد ہوئی خبر دی ہونے کی خبر دی ہے اور اس کی بچے وغیرہ ممتنع ہوگ ۔ ہونے کی خبر دی ہے اور نام ہر ہے کہ جب وہ آزاد ہوگی تو اس میں حریت کے احکام بھی ثابت ہوں گے اور اس کی بچے وغیرہ ممتنع ہوگ ۔ ولان المجزئیة النے اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب واطی یعنی مولی اور موطوء ق یعنی باندی دونوں کے نطفے ایک دوسرے ہوئی گاور اس باندی میں مولی کی حریت آگی ہوئی اور آزاد کے سی بھی جزء کو فروخت کرنا اور صبہ کرنا صحیح نہیں ہے ، لہذا اس حوالے سے بھی فہ کورہ ام ولدگی بچے درست نہیں ہے۔

الا أن بعد الانفصال النع اس كا حاصل يه به كه وطى اور بچه كه واسطے سے ام ولداورمولى ميں جزئيت تو ثابت ہوجاتی به ليكن جب تك بچه بيث ميں رہتا ہے اس وقت تك يه جزئيت حقيقتا باقی رہتی ہے اور جب بچه ماں كے پيك سے باہر نكل آتا ہے تو اب جزئيت كى بقاء حقيقت سے حكم ميں تبديل ہوجاتی ہے اور حكماً جزئيت باقی رہنے سے سبب حریت كمزور ہوجاتا ہے اسى ليے وہ باندى (ام ولد) فى الحال اور فوراً آزاد نہيں ہوتی بلكه مولى كے مرنے كے بعد باندى آزاد ہوتی ہے۔

## ر آن البداية جلد العربي المسلم المسلم المارة دادى كيان يل

وبقاء الجزئية المنع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ب، سوال يہ ہے كہ جب ام ولد ميں حكماً بزئيت باقى رہتى ہے تو ام ولد كاكس غلام سے نكاح ہو چكا ہواوراس شو ہر سے اس كى اولا دہھى ہو پھرام ولد آزاد ہوكرا پئے شوہركى (كس طرح) مالك ہوجائے تو اس عورت كے مرنے سے اس كے شوہركو آزاد ہوجانا چاہئے ، كيوں كہ بيوى كے واسطے سے اس ميں حكما جزئيتِ حريت باتى ہے، حالانكہ آپ شوہركو آزاد نہيں قرار ديتے ، آخر كيوں؟

اسی کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ روائی فرماتے ہیں کہ حکماً جزئیت کی بقاء کا اعتبار نسب کے لحاظ سے ہوتا ہے اور نسب عورتوں کی طرف سے معتبر ہوتا ہے اس لیے حریت اور آزادی بھی مردوں کے حق میں ثابت ہوگا ، عورتوں کے حق میں ثابت ہوگا ، عورتوں کے حق میں ثابت ہوگا۔

و ثبوت عتق النع اس کاتعلق او جب حکما مؤجلا النع ہے ہاورا عتبار کا حاصل ہیہ کوت موجل یعنی مولی کی موت کے بعد ثابت ہونے والاعتق ام ولد میں فی الحال عتق اگر چہ ثابت نہیں کرے گالین حق عتق اور حق حریت ضرور ثابت کردے گا، اس کے بعد ثابت ہوئا، ہاں اگر مولی اسے آزاد کرنا لیے ام ولد کو فروخت کرنا اور آزادی کے علاوہ کی اور طرف سے اسے ملکیت سے خارج کرنا ممتنع ہوگا، ہاں اگر مولی اسے آزاد کرنا چاہ تو کرسکتا ہے، اس لئے کہ اگروہ اپنی زندگی میں آزاد نہ بھی کرے گا تو اس کی موت کے بعدوہ لامحالہ آزاد ہوجائے گی یعنی ہے کام اس ام ولد میں پیدا شدہ سبب سے ہم آ ہنگ ہے اس لیے درست ہے۔

و کذا إذا کان النج اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر باندی دولوگوں کے مابین مشترک ہواوران میں سے ایک شخص اسے ام ولد بنالے تو بھی یبی حکم ہے یعنی پوری باندی واطی کی ام ولد ہوجائے گی ، کیوں کہ استیلا داصل نسب کی فرع ہے اور اصل یعنی نسب متجزی نہیں ہوتا لہٰذااس کی فرع یعنی استیلا دمیں بھی تجزی اور تقسیم نہیں ہوگی اور پوری باندی ام ولد ہوگی۔

قَالَ وَلَهُ وَطُيُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيُجُهَا، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيْهَا قَائِمٌ فَأَشْبَهَتِ الْمُدَبَّرَةَ وَلاَيَعْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَبَسَّ النَّسَبُ بِالْعَقْدِ وَلَيْ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمَالَّيَ يَشَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ، لِلْآنَّ لَمَّا الشَّهُوةِ دُونَ الْوَلَدِ لِوُجُودِ فَلَمَّنَ يَعْبُ فَلَامُتَ بِالْوَطْيِ وَأَنَّهُ أَكْمَرُ إِفْضَاءً أُولِلَى، وَلَنَا أَنَّ وَطْيَ الْآمَةُ يُقْصَدُ بِهِ قَصَاءُ الشَّهُوةِ دُونَ الْوَلَدِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ عَنْهُ فَلَامُتَ مِنَ الدَّعُوةِ هِمَنْزِلَةِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ وَطْي، بِحِلافِ الْعَقْدِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَعَيَّنُ مَقْصُودًا مِنْهُ فَكَارَتُ فِرَاشَ بَعْدَ الْمَالِكِ لَكُونَ مِنْ عَيْرِ إِقْرَارٍ، مَعْنَاهُ بَعْدَ الْحَيْرَافِ الْوَلِدِ الْأَوْلِ الْمَالِكِ الْمَلْكِ وَلَهِ فَصَارَتُ فِرَاشًا كَالْمَعْقُودَة بِعَقْدِ النِّكَاحِ، إِلَّا أَنَّهُ الْوَلَدِ الْآوَلِ الْآوَلِ الْعَلْدِ الْمَالُونِ لِنَا مُعْلِلُكَ الْمَالُمُ فَصَارَتُ فِرَاشًا كَالْمَعْقُودَة بِعَقْدِ النِّكَاحِ، إِلَّا أَنَّهُ الْوَلِدِ الْآوَلِ الْمَالِكُ وَلَهُ مَنْ اللَّونَ فَيْ الْمَالُمُ الْمَالُكُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَلْوَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عَنْهَا أَوْ لَمْ يُحَصِّنْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُنْفِيَهِ، لِآنَّ هَذَا الظَّاهِرَ يُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ اخِرُ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الظَّاهِرَ يُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ اخِرُنَا هُمَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيُ. وَوَايَتَانِ أُخْرَيَانِ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَمِنَ اللَّهَائِيةِ ذَكُرُنَا هُمَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيُ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ مولیٰ کے لیے اس ام ولد ہے وطی کرنا، خدمت لینا اور اسے اجرت پر دینا اور اس کا نکاح کرنا (سب) جائز ہے، کیوں کہ اس میں ملکیت موجود ہے تو بید مدبرہ کے مشابہ ہوگئ اور اس کے لڑکے کا نسب (مولی سے) ثابت نہیں ہوگا الابیک مولی اس کا اقرار کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے بیچے کا نسب مولی سے ثابت ہوجائے گا اگر چے مولی اس کا دعویٰ نہ کرے، کیوں کہ جب عقد نکاح سے نسب ثابت ہوجاتا ہے تو وطی سے بدرجہ اولی ثابت ہوجائے گا،اس کیے کہ وطی عقد سے زیادہ مفضی الی الولد ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ باندی کی وطی سے قضاء شہوت مقصود ہوتی ہے نہ کہ ولد۔ اس لیے کہ طلب ولد سے مانع موجود ہے، لبذانب كادعوىٰ كرنا ضروري ہے جیسے وہ بائدى جومليت ميں ہواوراس سے وطی نہ كی گئی ہو۔ برخلاف عقد کے، كيوں كەعقد تكاح سے لڑ کے (کی مخصیل) کامقصود ہونامتعین ہوجاتا ہے۔اس لیے (عقد میں) دعوی کی ضرورت نہیں ہے پھر جب (مولیٰ کے پہلے لڑ کے کا اقرار لینے کے بعد )اس کے باندی نے (دوسرا) بچہ جنا تو اس کا نسب بغیراقرار کے ثابت ہوجائے گا،اس کا مطلب یہ ہے کہمولیٰ کی طرف سے ولداول کے اقرار کے بعد کیوں کہ پہلے لڑ کے کا دعوی کرنے ہے اس باندی سے ولد کا حصول مقصود بن کرمتعین ہو چکا ہے تو بیام ولد فراش ہوگئ جیسے عقد نکاح سے بیابی عورت (فراش ہوتی ہے)لیکن اگرمولی دوسرے لڑ کے کی نفی کردے تو اس کی زبانی نفی ہے اس کے بیجے کا نسب مثنی نہیں ہوگا، کیوں کہ (منکوحہ کا) فراش زور دار ہے یہی وجہ ہے کہ شوہرا بنی منکوحہ کا دوسرے سے نکاح کرے اس فراش کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے، یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ تھم ہے لیکن دیانت داری کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر مولیٰ نے ام ولد سے وطی کر لی اور اسے محفوظ رکھا اور اس سے عزل نہیں کیا تو مولی پر لا زم ہے کہ اس کے لڑکے کا اقر ارکرے اور اس کا دعویٰ کرے اس لیے کہ ظاہریمی ہے کہ لڑکا اس کا ہے اوراگر مولیٰ اس سے عزل کرتا رہایا اسے محفوظ نہیں رکھا تو اس کے لڑکے کی نفی کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس ظاہر کے مقابلے میں ایک دوسرا ظاہر بھی ہے، اسی طرح حضرت امام ابوحنیفہ ولیٹیایا سے مروی ہے اور اس میں حضرات صاحبین عِیالیتا سے دوروایتیں اور بھی مروی ہیں جنھیں ہم نے کفایۃ المنتہی میں بیان کردیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿استخدام ﴾ فدمت لينا۔ ﴿أشبهت ﴾ مثاببہ مولى۔ ﴿لم يدّع ﴾ دعوىٰ نبيس كيا۔ ﴿إفضاء ﴾ يَبْنِيا ـ ﴿تأكّد ﴾ يُخت بونا۔ ﴿لم يُحَصِّنها ﴾ اس كى تفاظت نہ كى۔ ﴿ينفية ﴾ اس كى نفى كروے۔

## أم ولدس كياكام ليح جاسكت بين:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مولی مد برہ باندی ہے مولی کے لیے وطی کرنا، خدمت لینا، اسے اجرت پردینا اور کسی مرد سے
اس کا نکاح کرنا درست ہے اسی طرح ام ولد ہے بھی مولی کے لیے وطی کرنا اور خدمت لینا نیز اسے اجرت پردینا اور اس کا نکاح
کرناسب پچھ درست اور جائز ہے اس لیے کہ جس طرح مد برہ میں مولی کی ملکیت باقی رہتی ہے اسی طرح ام ولد میں بھی اس کی ملکیت
باقی رہتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ام ولد کے لاکے کا نسب مولی کے اعتراف واقر ار اور دعوے کے بغیر مولی سے ثابت نہیں ہوگا جب

## ر العام آزادى كى بيان يى كى المحال العام آزادى كى بيان يى كى المحال العام آزادى كى بيان يى كى

کہ امام شافعی والٹیلا کے یہاں ام ولد کے لڑ کے کا نسب مولی سے ثابت ہوجائے گا اگر چدمولی بیا قراریا وعویٰ نہ کرے کہ بیرمیرا ہی لڑ کا ہے یا میرے ہی نطفے سے معرض وجود میں آیا ہے۔امام شافعی والٹیائ کی دلیل یہ ہے کہ جب عقد نکاح سےنسب کا جوت ہوجا تا ہے تووطی سے بدرجہ اولی نسب ثابت ہوجائے گا کیوں کہ نکاح کی بنسبت وطی کولڑ کا پیدا کرنے میں زیادہ پاوراور طاقت حاصل ہے۔ ولنا الخ جماری دلیل بی ہے کہ صورت مسلم کا تعلق ام ولد اور باندی سے ہے اور باندی کی وطی سے اولا دکی تحصیل مقصود نہیں ہوتی، بلکہموج وستی کرنا اور شہوت پوری کرنامقصود ہوتا ہے،اس لیے کہ باندی کی وطی سے اولا دی مخصیل میں ان کی قیمتوں کا کم ہونا اوران کا نجیب الطرفین نہ ہونا مانع ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگرمولی ام ولد کے لا کے کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے تب یہ واضح ہوجائے گا کہ اس وطی سے مخصیل اولا دہی مولی کامقصود تھا، البذا دعویٰ کرنے کی صورت میں تو نسب ثابت ہوگا، کین دعویٰ نہ کرنے کی صورت میں نسبت ثابت نہیں ہوگا جیسے وہ باندی جومولی کی ملکیت میں ہواوراس سے مولی نے وطی ندکی ہوتو اس کے لڑ کے کا نسب بھی بدون مولیٰ کے دعوے کے مولی سے ثابت نہیں ہوگا،ای طرح ام ولد کے لائے کا نسب بھی مولیٰ کے دعوے کے بغیراس سے ثابت نہیں ہوگا۔اس کے برخلاف نکاح کا معاملہ ہے تو نکاح کرنا ہی منکوجہ سے تحصیل ولد کی علامت ہے اس لیے نکاح کی صورت میں ثبوتِ نسب کے لیے کسی دعوے اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بیوی نکاح کے بعد سے ۲ ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچے جنتی ہےتو شوہر سے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا ،اس لیے امام شافعی الشیلا کا مسئلہ نکاح پرصورتِ مسئلہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ فإن جاء ت النح اس كا حاصل يد ب كه جب مولى في ام ولد ك يهل الرك كا اقرار كرليا اورايي ذات سے اس كانب جوڑ دیااس کے بعدام ولد نے دومرا بچہ جنا تو اب دوبارہ کسی دعوے اورا قرار کی ضرورت نہیں ہے اور بدون اقرار ہی دومرے بیچے کا نسب مولی سے ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ جب مولی نے پہلے بچے کا دعویٰ کرلیا تواس دعوے سے یہ بات واضح ہوگئ کہ وہ اس ام ولد سے اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس نے نکاح سے بیاہی ہوئی آزادعورت کی طرح اسے بھی صاحب فراش بنالیا ہے، لہذا جس طرح منکوحہ عورت کا بچہ بدون اقرار اور دعوی اس کے شوہر سے ثابت النسب ہوتا ہے، اس طرح اس ام ولد کا لڑ کا بھی اس کے مولی سے بدون دعویٰ ثابت النسب ہوگا، کین اگرمولی ام ولد کے اس نیچ کی نفی کرد ہے تو محض اس کی زبانی نفی اور اس کے قولی انکار سے ہی نفی متحقق ہوجائے گی اورمولی سے اس بیچے کا نسب متفی ہوجائے گا، کیوں کہ منکوحہ کے بالمقابل ام ولد کا فراش ضعیف ہوتا ہے، اس لیے مولی کو یدی ہوتا ہے کہ کسی دوسر مے خص سے ام ولد کا نکاح کر کے اس فراش کو باطل کردے جب کہ کسی شو ہر میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سے اپنی بیوی کا نکاح کر کے اس فراش کو باطل کردے یہی وجہے کہ اگر کوئی شوہراپنی بیوی کے بیچے کے نسب کا انکار کرتا ہے تولعان کے بغیر محض زبانی اٹکار ہے وہ نسب باطل اور مثنی نہیں ہوتا۔

وهذا الذي ذكرناہ النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں كہ بغیر دعوىٰ كے ام ولد كے لڑكے كے نسب كا مولى سے ثابت نہ ہونے كا جو تكم ہم نے بیان كیا ہے وہ تكم اور قضائے قاضى كے اعتبار سے ہے، رہا مسكد دیانت یعنی فیما بین المولیٰ وبین الله كا تو اس سليلے میں عرض ہے ہے كہ اگر مولىٰ نے ام ولد سے وطى كی ہواور اسے مواضع تہمت میں آنے جانے سے اور زنامیں مبتلا ہونے سے محفوظ ركھا ہواور انزال كیا ہو یعنی جماع كرتے وقت عزل كر كے منى باہر نہ نكالی ہوتو اس صورت میں مولی پر لازم ہے كہ اس كر كے كنب كا اقرار كر لے اور دعویٰ كر كے اس اپنا لے، كيوں كہ ظاہر يہی ہے كہ وہ لڑكا مولى كا ہے اور اس كے نطف سے پيدا ہوا ہے، ليكن اگر مولىٰ اقرار كر لے اور دعویٰ كر كے اسے اپنا لے، كيوں كہ ظاہر يہی ہے كہ وہ لڑكا مولىٰ كا ہے اور اس كے نطف سے پيدا ہوا ہے، ليكن اگر مولىٰ كا ہے اور اس كے نطف سے پيدا ہوا ہے، ليكن اگر مولىٰ كا ہے اور اس كے نطف سے پيدا ہوا ہے، ليكن اگر مولىٰ كا مولىٰ كا ہے اور اس كے نطف سے پيدا ہوا ہے، ليكن اگر مولىٰ كا ہے اور اس كے نطف سے بدا ہوا ہے۔

## ر تن الهداية جلدال عن المسلم ا

ام ولد سے وطی کرتے وقت عن ل کرتا رہا اور اسے زنا سے بچانے میں کوئی خاص توجنہیں دیا تو اس صورت میں اس کے لیے مذکورہ لڑے کے نب کا انکار کرنے کی تنجائش ہے، کیوں کہ یہاں دو ظاہر جمع ہو گئے (۱) اگر مولی نے ام ولد کی حفاظت کی اور اس سے عزل نہیں کیا تو ظاہر یہ ہے کہ لڑکا اس کا نہ ہواور یہ دونوں نہیں کیا تو ظاہر یہ ہے کہ لڑکا اس کا نہ ہواور یہ دونوں ظاہر ایک دوسرے کے متعارض ہیں اس لیے اس بچ کے مولی کا لڑکا ہونے میں شک ہوگیا اور شک کی وجہ سے اس پر دعو کی کرنا لازم نہیں رہا۔ لہٰذا اس صورت میں مولی کو انکار اور فنی ولد کی گئے اکثر مل جائے گی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان دونوں صور توں میں امام ابو یوسف ولیٹی اور امام محمد ورایشی سے ایک روایت امام اعظم ولیٹی نے اس طرح تھم منقول ہے اور مردی ہے و لیے اس مسلے میں امام ابو یوسف ولیٹی اور امام محمد ورایشی سے ایک روایت اور بھی مروی ہے جو کفایۃ امنتہی میں بیان کردی گئی ہیں اور بدایہ اولین ص: ۲۰ سے کا شیہ نمبر: اا میں بھی عنایہ کے حوالے سے اس کو تفصیل موجود ہے آپ اسے ملاحظ فرمالیں۔

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عبادت میں جو وفیہ روایتان أخریان النح کا جملہ ہے اس سے بیمرادنہیں ہے کہ حضرات صاحبین بیستیا سے دودوروایتیں مروی ہیں بلکددونوں سے ایک ایک روایت مروی ہے جس کا مجموعہ دو ہاور عن أبي يوسف اور عن محمد طالتی میں لفظ عن کے تکرار کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں حضرات کی روایتیں ایک دوسرے سے الگ اور مخالف ہیں۔ (بنایہ: ۱۹۵۸)

وَإِنْ زَوَّجَهَا فَجَاءَ تُ بِولَدٍ فَهُوَ فِي حُكُمِ أُمِّهِ لِأَنَّ حَقَّ الْحُرِيَّةِ يَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ كَالتَّدْبِيْرِ، أَلَا يَرَى أَنَّ وَلَدَ الْفَاسِدُ الْحُرَّةِ حُرَّ وَوَلَدُالْقِنَّةِ رَقِيْقٌ، وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ مِنَ الزَّوْجِ، لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا، إِذِ الْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيْحِ فِي حَقِّ الْأَحُكَامِ وَلَوْ إِذَعَاهُ الْمَوْلَى لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِه، وَيَعْتِقُ الْوَلَدُ وَيَصِيْرُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ لِإِقْرَارِه، وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ لِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْتَعْبُ أَنَّ الْمُعَلِّي الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْعَلَيْ وَلَا يُحْمِيْعِ الْمَالِ لِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْتَعْبَقُ الْقَالِقِيْقُ ( الْمَوْلِقِي الْقَلْدِي وَأَنُ لَا يَعْمَى فِي وَيْ لَكُولُو وَأَنُ لَا يَعْمَى فَيْ وَلَا يُحْمِيعِ الْمَالِ لِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ أَنَّ الْعَاجَةَ إِلَى الْنَالِي لَكُولُو وَأَنْ لَا يَعْبُعُونَ فِي وَلَا يَعْمَى وَلَا لَكُولُو وَأَنْ لَا يَعْمَى وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُولِي لِلْعُرَمَاءِ لِمَا رَوْلَانِ التَّذِيشِ وَلَا يَشُومُ وَلَيْ لِللْعُرَمَاءِ لِمَا وَلَا لَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالُ مُتَقَوِّمُ حَتَى لَا الْمُولُلُى لِلْعُرَمَاءِ لِمَا وَلَيْنَا ، وَلَانَهُ الْمُسَتَّ بِمَالُو مُتَوْقُ مَ حَلِيْ الْمُدَورِ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ مَالُ مُتَقَوّمُ وَلَا الْمُولُلُولِ الْمُؤْمِلُونِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولِ الْمُولِي الْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَالُ مُتَوْلًا الْمُولُلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللْمُولُ الللَّهُ وَلِي الْمُولُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّه

ترجیم اوراگرمولی نے اپنی ام ولد کا نکاح کردیا پھراس نے بچہ جنا تو وہ بچا پی ماں کے علم میں ہوگا کیوں کہ حریت کاحق بچ کی طرف سرایت کرجا تا ہے جیسے تدبیر میں (سرایت کرجا تا ہے) کیا دکھتانہیں کہ آزادعورت کا لڑکا آزاد ہوتا ہے اور خالص باندی کا لڑکا فاص ندام ہوتا ہے اور نسب شوہر سے ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ فراش اس کا ہوتا ہے اگر چہ نکاح فاسد ہو، کیوں کہ احکام کے حق میں نکاح فاسد سخیح کے ساتھ کمحق ہے۔ اور اگرمولی اس لڑکے کا دعویٰ کرے تو بھی مولی ہے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ لڑکا مولیٰ کے علاوہ (شوہر) ہے ثابت النسب ہے اور بچہ آزاد ہوجائے گا اور اس کی ماں مولیٰ کے ام ولد ہوجائے گی، اس لیے کہ مولیٰ اس

کا قرار کرچکا ہے۔ اور جب مولی مرجائے گا تو ام ولد پورے مال سے آزاد ہوجائے گی، اس لیے کہ حضرت عید بن المسیب بناتھو کی حدیث ہے کہ آپ میکا فیڈ ان مہات الاولاد کو آزاد کرنے کا تھم دیا اور میر بھی تھم دیا کہ انھیں کسی دَین میں فروخت نہ کیا جائے اور وہ تہائی مال سے آزاد نہ کی جاویں۔ اور اس لیے کہ لڑکے کی ضرورت اصل ہے، لہذا یہ ورثاء کے حق اور دین پر مقدم کی جائے گی جیسے تکفین ۔ برخلاف تد ہیر کے، اس لیے کہ تد ہیر حوائج اصلیہ سے زائد چیزوں کی وصیت ہے اور ام ولد پر مولی کے دین میں قرض خواہوں کے لیے کمائی واجب نہیں ہوگی اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم روایت کر چکے ہیں اور اس لیے کہ ام ولد مال متقوم نہیں ہے تی کی وجہ سے ام ولد مضمون نہیں ہوتی ، لہذا ام ولد سے قرض خواہوں کا حق متعلق نہیں ہوگا جیسے قصاص ، برخلاف مدبر کے، کیوں کہ مدبر

#### اللغاث:

﴿ وَ وَجِها ﴾ اس كى شادى كرا دى۔ ﴿ حويّة ﴾ آزادى۔ ﴿ يسىرى ﴾ سرايت كرتا ہے۔ ﴿ القنّة ﴾ مملوكه، من كل الوجوه مملوك باندى۔ ﴿ فواش ﴾ بستر۔ ﴿ دين ﴾ قرضه، حوائج۔

## تخريج

• غريب، و في هٰذا احاديث منها ما أخرجه النسائي في الكبرى تحت حديث رقم: ٥٠٤١. والدارقطني تحت حديث رقم: ٤٢٩٢.

## أم ولدكي اولادكاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی اپنی ام ولد کا کسی شخص سے نکاح کرد ہے اوراس سے وہ ام ولد کوئی لڑکا جنو تو وہ لڑکا اپنی ہاں کے حکم میں ہوگا یعنی مولی کی موت کے بعد ماں بیٹے دونوں مولی کے بورے مال سے آزاد ہوجا کیں گے، اس لیے کہ ماں یعنی ام ولد میں حریت کا حق ثابت ہو چکا ہے اور بچہ پی ماں کا جزء ہوتا ہے، البذا یہ حق اس بچے کی طرف بھی سرایت کرے گا جیسے مدبرہ کا لڑکا بھی اپنی ماں کے ساتھ مدبر ہوتا ہے، اور آزاد ہوتا ہے اور خالص باندی کا لڑکا خالص غلام ہوتا ہے، ای طرح ام ولد کا لڑکا بھی اس کے ساتھ مدبر ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے اور خالص باندی کا لڑکا خالص غلام ہوتا ہے، ای طرح ام ولد کا لڑکا بھی اس ولد کے تھم میں ہوگا اور اپنی ماں کے مولی کے مرنے کے بعد ماں کے ساتھ آزاد ہوجائے گا لیکن اس بچ کا نسب اس کی ماں کے شوہر یعنی اس کے باپ سے ثابت ہوتا ہے اس کی ماں کا فراش ای شوہر بی کا ہوگا اس لیے کہ احکام یعنی نسب ثابت ہوتا ہے اگر چہ نکاح فاسد سے کسی نے کسی عورت کا فراش حاصل کیا ہوگر پھر بھی فراش شوہر بی کا ہوگا اس لیے کہ احکام یعنی نسب کے ثابت ہونے اور مہر وعدت کے واجب ہونے میں نکاح فاسد بھی نکاح فاسد بھی تکاح کے ساتھ ملحق ہے اور نکاح تھی میں فراش شوہر کا ہوتا ہے تو نکاح فاسد میں بھی فراش شوہر بی کا ہوگا۔

ولو اقعاہ النع فرماتے ہیں کہ جب مولی نے کسی ہے اپنی ام ولد کا نکاح کر دیا اور پھر اس شخص ہے ام ولد نے لڑکا جنا تو وہ لڑکا اس شخص سے ثابت النسب ہوگا اور اگر مولی اس لڑکے کا دعوی بھی کرے تو بھی مولی سے اس کا نسب ثابت ہوگا کیوں کہ وہ لڑکا مولی کے علاوہ یعنی ام ولد کے شوہر سے ثابت النسب ہواس لیے مولی کے علاوہ یعنی ام ولد کے شوہر سے ثابت النسب ہواس لیے

مولی سے تو اس لڑکے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔لیکن مولیٰ کے دعوے سے وہ لڑکا اس کی موت کے بعد آزاد ہوجائے گااوراس کی ماں مولیٰ کی ام ولد ہوجائے گی ، کیوں کہ مولیٰ نے اس لڑکے کا اقر ارکرلیا ہے اور ثبوتِ استیلاد کے لیے اقر ارکافی ووافی ہے۔

وإذا هات النع به بات توپہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ جب مولی مرجائے گا تو ام ولدمولی کے پورے مال ہے آزاد ہوجائے گی،اس لیے کہ حضرت نمی کریم علیہ الصلاق والسلام نے حضرت سعید بن المسیب ڈاپٹوند کی حدیث میں امہات الاولا دکوآزاد کرنے کا حکم دیا ہے ( یعنی مولیٰ کی موت کے بعد ) اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ انھیں کسی دین میں فروخت نہ کیا جائے اور نہ ہی انھیں ثلث سے آزاد کیا جائے'' بلکہ ان کی آزادی پورے مال سے ہوگی۔

اس سلطی کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب مولی نے اسے ام ولد بنالیا تو اس نے اس وقت سے اس میں عقق کا سبب پیدا کردیا اس لیے کہ بچے اور لڑکے کی حاجت انسان حوائج اصلیہ میں سے ہے، کیوں کہ انسان کو جس طرح اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے اس طرح وہ اپنی نسل کی بقاء کا بھی ضرورت مندر ہتا ہے اور انسان کی حوائج اصلیہ ور ثاء اور غرماء کے حق ہوتی ہے ، اس لیے ام ولد اور اس کی حریت بھی ور ثاء اور غرماء کے حق سے مقدم ہوگی جیسے اس کی جمیز و تکفین کا معاملہ اور صرفہ ان کے حقوق سے مقدم ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے کہ مکذا ام ولد بھی ان حقوق سے مقدم ہوگی ۔ اس کے برخلاف تدبیر کا مسلمہ ہوتو مدبر ور ثاء اور غرماء سے مقدم نہیں ہوگا ، اس لیے کہ تدبیر مولیٰ کی حوائج اصلیہ میں سے نہیں سے بلکہ وہ حوائج اصلیہ سے زائد کی وصیت ہے اور وصیت ہی کی طرح تہائی مال سے اس کا نفاذ تحریر مولیٰ کی حوائج اصلیہ میں سے نہیں سے بلکہ وہ حوائج اصلیہ سے زائد کی وصیت ہے اور وصیت ہی کی طرح تہائی مال سے اس کا نفاذ تحریر مولیٰ ہوتا ہے۔

و الاسعاية عليه النب اس كا عاصل بيہ كه اگرمونى پرقرض خواہوں كادين ہواورام ولد كے علاوہ اس كے پاس اور مال نہ ہوتو ہوں ام ولد غرماء كے ليكمائى كرنا اور مولى كادين اواكرنا لازم نہيں ہے، كيوں كه حضرت سعيد بن المسيب خواہوں كادين اواكر بن اواكر بن اواكر بن اواكر بن الازم نہيں ہے، كيوں كه حضرت سعيد بن المسيب خواہوں كا ہر ہے كہ جب اس ميں روايت كردہ حديث ميں آپ بنگائي بھى نہيں لازم ہوگى۔ اس ليے صاحب ہداييں كی عقلی ويل و يے ہوئے فرماتے ہيں كه ام ولد پرعدم ماليت نہيں رہے گی تو اس پر كمائى بھى نہيں لازم ہوگى۔ اس ليے صاحب ہداييں كی عقلی ويل و يے ہوئے فرماتے ہيں كه ام ولد پرعدم لازوم سعايدى ايك وجديكھى ہے كہ وہ مالي متقوم نہيں ہے ہيں واجب ہوگا۔ بہر حال جب بي ثابت ہوگيا كه ام ولد مال نہيں ہوگاں ہوگا ہوگاں ہوگا ہوگاں ہو

وَإِذَا أَسْلَمَتُ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْعِي فِي قِيْمَتِهَا وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبَةِ لَاتَعْتِقُ حَتَّى تُؤَدِّي السِّعَايَةَ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَمُنْ عَلْمِيْهُ تَعْتِقُ فِي الْحَالِ وَالسِّعَايَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَا، وَهاذَا الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا عُرِضَ عَلَى

الْمَوْلَى الْإِسُلَامُ قَأَبَى قَإِنُ أَسُلَمَ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، لَهُ أَنَّ إِزَالَةَ اللَّلِّ عَنْهَا بَعْدَ مَا أَسُلَمَتُ وَاجِبٌ وَذَٰلِكَ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ فَتَعَيَّنَ الْإِعْتَاقُ، وَلَنَا أَنَّ النَّظُرَ مِنَ الْجَانِيْنِ فِي جَعْلِهَا مُكَاتَبَةً، لِأَنَّهُ يَنْدَفِعُ اللَّلَّ عَنْهَا لِصِيْرُورَتِهَا حُرَّةً يَدًا، وَالصَّرَرُ عَنِ الذِّمِيِّ لِإنْبِعَائِهَا عَلَى الْكَسَبِ، وَمَالِيَةُ أَمِّ الْوَلَدِ يُعْتَقِدُهَا الذِّمِيُّ مُتَقَوَّمَةً فَيُتْرَكُ بَدَلٍ مِلْكِه، أَمَّا لَوْ أَعْتِقَتُ وَهِي مُفْلِسَةٌ تَتَوَانِى فِي الْكَسَبِ، وَمَالِيَةُ أَمِّ الْوَلَدِ يُعْتَقِدُهَا الذِّمِيُّ مُتَقَوَّمَةً فَهِي مُحْتَرَمَةٌ وَهٰذَا يَكُفِي لِوُجُوبِ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْقِصَاصِ وَمَايِعْتَقِدُهُ، وَلَأَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوَّمَةً فَهِي مُحْتَرَمَةٌ وَهٰذَا يَكُفِي لِوُجُوبِ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْقِصَاصِ وَمَايِعْتَقِدُهُ، وَلَأَنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوَّمَةً فَهِي مُحْتَرَمَةٌ وَهٰذَا يَكُفِي لِوُجُوبِ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْقِصَاصِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأُولِيَاءِ يَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِيْنَ، وَلَوْمَاتَ مَوْلَاهَا عَتَقَتُ بِلَاسِعَايَةٍ، لِآنَهُ أَمُّ وَلَذٍ، وَلَوْمَاتَ مَوْلَاهَا عَتَقَتُ بِلَاسِعَايَةٍ، لِآنَهُ أَوْلِيَاء يَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِيْنَ، وَلَوْمَاتَ مَوْلَاهَا عَتَقَتُ بِلَاسِعَايَةٍ، لِآنَهُا أَمْ وَلَدٍ، وَلَوْمَاتَ هُو يُولِي حَيْرَتُ فِي حَيَاتِهِ لَاتَرُدُ فَي الْقِيَامِ الْمُورِجِي.

تروجہ اوراگرنفرانی کی ام ولد مسلمان ہوجائے تو وہ اپنی قیمت کے لیے کمائی کرے گی اور وہ مکا تبہ کی طرح ہوگی اور بدل سعایہ اوا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوگی۔امام زفر ریا تھیا فرماتے ہیں کہ وہ فورا آزاد ہوجائے گی اور سعایہ اس پردین ہوگی اور بیا ختلاف اس صورت میں ہے جب مولی پر اسلام پیش کیا گیا اور اس نے انکار کردیا۔ پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو ام ولد اپنی حالت پر برقر ارر ہے گی۔امام زفر ریا تیا گی کی دلیل میہ ہے کہ ام ولد کے مسلمان ہونے کے بعد اس سے ذِلت دور کرنا واجب ہے اور بیازالہ یا تو بھے سے ہوگا یا۔ اعماق متعین ہوگیا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ ام ولد کونفرانی بنانے میں دونوں طرف سے شفقت ہے، اس لیے کہ ام ولد کے قبضہ کے اعتبار سے آزاد مونے کی وجہ سے اس سے ذلت دور ہوجائے گی اور ذمی سے ضرر دور ہوجائے گا، کیوں کہ ام ولد کے حریت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مولی اسے کمائی پر برانگیختہ کرے گا اور ذمی اپنی ملکیت کا بدل پالے گا اور اگر وہ ام ولد فی الحال آزاد کردی جائے حالانکہ وہ مفلس ہے تو کمائی کرنے میں ستی کرے گی اور ذمی اپنی ام ولد کی مالیت کو متقوم ہجتنا ہے لہذا ذمی کو اس کے اعتقاد کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، اور اس لیے کہ ام ولد کی مالیت اگر چہ متقوم نہیں ہے تا ہم وہ محتر م ضرور ہے اور اس کا محتر م ہونا وجوب صان کے لیے کافی ہے جیسے قصاص مشترک میں اگر ایک ولی معاف کرد ہے تو دو مروں کے لیے مالی واجب ہوگا۔ اور اگر اس کا مولی مرجائے تو یہ ام ولد بغیر کمائی کے آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ وہ ام ولد ہے اور اگر مولی کی زندگی میں وہ سعایہ سے عاجز ہوگئ تو وہ دوبارہ خالص باندی نہیں ہوگی ، اس لیے کہ اگر اسے قنہ قرار دیدیا جائے تو وہ دوبارہ مکا تبہ ہوجائے گی ، کیوں کہ سبب موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿سعایة ﴾ کمانے کے لیے کوشش کرنا۔ ﴿ذلّ ﴾ کمتری، حقارت۔ ﴿انبعات ﴾ اُٹھنا، پیدا ہونا۔ ﴿نیل ﴾ حصول۔ ﴿نتوانی ﴾ کوشش کرے گی ، مخت کرے گی۔ ﴿قَنَّة ﴾ من کل الوجوہ مملوک باندی، خالص غلام۔

## ر ان الهدايه جلد الله المحتال عنه المحتال الكام زادى كهان يس

غيرمسكم كى أم ولد كامسلمان موجانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نصراتی کی ام ولد اسلام لے آئے تو اس کا تھم یہ ہے کہ اس کے مولی پر اسلام پیش کیا جائے گا اگر وہ اسلام لانے سے انکار کردے تو وہ ام ولد اپنی قیمت کی ادائیگی کے لیے کمائی کرے گی اور ام ولد ہونے سے پہلے خالص با ندی ہونے کی صورت میں اس کی جو قیمت ہوگی اس کا تہائی حصہ وہ ام ولد اپنے مولی کو ادا کرئے آزاد ہوجائے گی اور جس طرح مکا تبہ بدل کتابت ادا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوتی ۔ بیتھم ہمارے یہاں کتابت ادا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوتی ۔ بیتھم ہمارے یہاں ہے۔ امام زفر ریاتی فید فرماتے ہیں کہ وہ باندی کمائی کرنے سے پہلے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی کرنا اس پر قرض ہوگا، یعنی وہ اسلام لاتے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی کرنا اس پر قرض ہوگا، یعنی وہ اسلام لاتے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی کرنا ہونے کے بعد شوہر پر اسلام لاتے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی وغیرہ کی طرف بعد میں غور کیا جائے گا۔ لیکن اگر ام ولد کے مسلمان ہونے کے بعد شوہر پر اسلام پیش کیا گیا اور وہ بھی اسلام لے آیا تو وہ برستور اس کی ام ولد بنی رہے گی اور سعا یہ یا عتق وغیرہ کا معاملہ در پیش نہیں ہوگا۔

وله أن النع حضرت امام زفر ولینی یک دلیل بیہ کہ ام ولد کے اسلام لاتے بی اس سے کفر کی ذلت دور کرنا واجب ہے اور اس سے ذلت دور کرنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں (۱) یا تو اسے بچ دیا جائے (۲) یا آزاد کر دیا جائے ،لیکن ام ولد ہونے کی وجہ سے بچکم حدیث اس کا پیچنا نا جائز ہے ،اس لیے اسے آزاد کر کے ہی اس سے کفر کی ذلت ونحوست دور کی جائے گی اور کمائی کر کے مولی کو اپنی قیت ادا کرنے تک اس ام ولد کی حریت کو موخر نہیں کیا جائے گا۔

ولنا أن النظر النع ہماری دلیل یہ ہے کہ ایک طرف ام ولد کا اسلام ہے اور دوسری طرف موٹی کی ملکیت ہے لہذا کوئی ایس صورت اختیار کی جائے جس سے موٹی کا بھی فائدہ ہواورام ولد کو بھی نفع حاصل ہواور یہ چیز صرف اس صورت میں محقق ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے کہ ام ولد کو مکا تبہ قرار دیا جائے اور جب وہ اپنی قیمت اداکر ہے گی تب آزاد ہوگی ایسا کرنے سے اس ام ولد سے رقیت کی ذلت ختم ہوجائے گی اور پھر وہ آزادی کا شرف حاصل کرنے کے لیے محنت سے کمائی کرے گی اور اس طرح موٹی کو اس کی ملکیت کا بدل مل جائے گا اور دونوں کا مقصد حاصل ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر ہم اسے سعایہ سے پہلے ہی آزاد قرار دیں جیسا کہ امام زفر رہائی نے فر مایا ہے اور وہ ام ولد مفلس بھی ہے لیعنی اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے کہ اس سے لیا جائے تو اس صورت میں وہ کمائی کرنے میں سستی کرے گی اور ام ولد کا مقصد تو حاصل ہو جائے گا، کین مولی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اور جانبین میں شفقت محقق نہیں ہوگی ، اس لیے ہم نے سعایہ سے پہلے ام ولد کوآزاد نہیں قرار دیا ہے۔

و مالیة أم الولد النع یہاں سے ایک سوال مقدر کا جوب ہے، سوال یہ ہے کہ جب امام اعظم ولی ایک یہاں ام ولد مال مال متوم نہیں ہے تو اس سے کمائی کرنا کس طرح درست ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرمات ہیں کہ ام ولد کا مال متوم نہیں ہے تو اس سے کمائی کرنا کس طرح درست ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرمات ہیں کہ ام ولد کا مسئلہ ہے اور نصرانی کے حق میں ام ولد مال متوم ہے، اس لیے نصرانی کے لیے اس سے کمائی کرانا جائز ہے اور ہمیں اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیوں کہ ہمیں ذمیوں کوان کی حالت پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔

## ر آن البداية جلد ال المسترور 10 المسترور الكام آزادى كايان يل

اس سلط کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ام ولد کی مالیت اگر چہ متقوم نہیں ہے، لیکن وہ محترم اور لائق بھر یم ہے اور اس کا محترم ہونا وجوبِ ضان کے لیے کافی ووافی ہے، اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر چندلوگوں کے درمیان حق قصاص مشترک ہواور ان میں ہے کوئی ایک معاف کرد ہے تو سارے مستحقین سے قصاص معاف نہیں ہوگا، بلکہ معاف نہ کرنے والوں کو دیت ملے گی کیوں کہ اگر چہ قصاص مال متقوم نہیں ہے، لیکن وہ ایک محترم حق ضرور ہے، اس لیے محترم ہونے کے حوالے ہے دوسرے شرکاء کے حق میں وجوب مال یعنی دیت کا سبب ضرور بن جائے گا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ام ولد اسلام لانے کی وجہ سے محترم ہوئی ہے اور اس کا محترم ہونا اس کی مالیت کے متقوم ہونے کے لیے کافی ہے۔

ولو مات النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ام ولد کے کمائی کرنے سے پہلے ہی اس کا مولی مرجائے تو وہ ام ولد سعایہ کے بغیر آزاد ہوگی بعنی اس پرمولی کے لیے ورثاء کی خاطر سعایہ واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ بیام ولد ہے اور ام ولد پرسعایہ نہیں ہے، اور اگر اپنے مولی کی زندگی میں ام ولد سعایہ سے عاجز اور بے بس ہوجائے تو بھی وہ ام ولدر ہے گی اور بجزعن السعایہ کی وجہ سے وہ دوبارہ فتنہ اور خالص باندی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ہم دوبارہ اسے قنہ مان لیس تو اس کے اسلام اور اس کے مولی کے کفر کی وجہ سے اسے پھر مکا تبہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ بیسبب ابھی بھی جانبین میں موجود ہے لہذا اسے اس کی حالت پر باقی رکھا جائے گا اور اسے قنہ نہیں قرار دیا جائے گا۔

وَمَنِ اسْتَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهُ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكُهَا صَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ الْفَافِيِّ وَهُوَ وَلَدُ الْمَغُرُورِ، لَهُ اِسْتَوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ ثُمَّ السَّبُحِقَّتُ ثُمَّ مَلَكُهَا تَصِيْرُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَنَا، وَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ وَهُوَ وَلَدُ الْمَغُرُورِ، لَهُ السَّوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ ثُمَّ السَّبُحِقَّتُ ثُمَّ مَلَكُهَا الزَّانِيُ، وَهِذَا لِآنَ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ الْمَعْرُونِ الْوَلَدِ عُلُوقِ الْوَلَدِ عُلُوقِ الْوَلَدِ عُلُوقِ الْوَلَدِ عُلُوقِ الْوَلَدِ عُلَّا، لِلْآنَةُ جُزْءٌ لِأُمِّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَالْجُزْءُ لَايُخَالِفُ الْكُلَّ ، وَلَنَا أَنَّ السَّبَ هُو الْجُزْنِيَّةُ عَلَى مَا ذَكُونَا مِنْ قَبْلُ، وَالْجُزْنِيَّةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْوَلِدِ الْوَاحِدِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمُلًا الْبَاعِدِ الْوَاحِدِ اللّهِ الْوَاحِدِ اللّهُ لَكُونَا مِنْ قَبْلُ، وَالْجُزْنِيَّةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْوَلِدِ الْوَاحِدِ إِلَى الزَّانِي وَإِنَّمَا لَلْمَعْرُونِ اللّهِ الْوَلِدِ إِلَى الزَّانِي وَإِنَّمَا لَلْهُ لَهُ لَكُولُوا الشَّاوِي الْوَلِدِ الْوَاحِدِ إِلَى الزَّانِي وَإِلَيْمَا كُمُلًا لَوَاحِدِ الْمُلْكِةِ إِلَى الزَّانِي وَإِنَّمَا لَكُونُ مَلْ الْمَعْرُونَ إِلَى الْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ، نَظِيرُهُ مَنِ اشْتَرَاى أَخَاهُ مِنَ الزِّنَاءِ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِلْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ قَابِعَةٍ .

ترجملہ: جس نے دوسرے کی باندی سے نکاح کر کے بچہ حاصل کیا پھر وہ اس باندی کا مالک ہوگیا تو وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی۔امام شافعی ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ باندی ام ولدنہیں ہوگی۔اوراگر ملک یمین کے ذریعے کسی نے باندی سے بچہ حاصل کیا پھروہ باندی مستحق نکل گئ اس کے بعد مستولد اس کا مالک ہوگیا تو ہمارے یہاں وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور امام شافعی والشیانہ کے اس سلسلے میں دوقول ہیں۔اور یہی ولد المغر ور ہے۔امام شافعی والشیانہ کی دلیل ہے ہے کہ یہ باندی خلام سے حاملہ ہوئی ہے،الہذا ہے

مستولد کی ام ولدنہیں ہوگی جیسے اس صورت میں جب وہ زنا سے حاملہ ہوئی ہو پھر زانی اس کا مالک ہوگیا ہو۔اوریہاس وجہ ہے کہ ام ولد ہونا لڑکے کے آزاد حمل قرار پانے کے اعتبار سے ہے اس لیے کہ حمل کی حالت میں لڑکا اپنی ماں کا جزء ہوتا ہے اور جزءکل سے الگ نہیں ہوتا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ استیلاد کا سبب جزئیت جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر پچکے ہیں اور واطی اور موطوء ہے کے درمیان اسی وقت جزئیت ثابت ہوتی ہے جب ان میں سے ہرایک کی طرف ولد کی مکمل نسبت ہواور اس مسئلے میں نسب ثابت ہے، لہذا اس واسطے سے جزئیت بھی ثابت ہوگی۔ برخلاف زناء کے کیوں کہ زناء میں زانی کی طرف لڑکے کی نسبت نہیں ہوتی اور جب زانی لڑکے کا مالک ہوجا تا ہے، کیوں کہ وہ لڑکا بغیر واسطے کے حقیقاً زانی کا جزء ہاس کی نظیر ہے ہے کہ جیسے کسی نے زنا سے پیدا شدہ اپنے بھائی کوخریدا تو وہ بھائی مشتری پر آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ سے بھائی باپ کی طرف منسوب ہونے کے واسطے سے اس مشتری کی طرف منسوب ہونے ہے واسطے سے اس

#### اللغاث:

﴿استولد﴾ أمّ ولد بنايا۔ ﴿لاتصير ﴾ نبيس ہوگ۔ ﴿استحقت ﴾ كى اور كى ملكيت نكل۔ ﴿مغرور ﴾ وهوكه خورده، جس كودهوكدديا كيا ہو۔ ﴿علقت ﴾ حاملہ ہوئى ہے۔ ﴿علوق ﴾ حاملہ ہونا۔ ﴿نظير ﴾ مثابب، مثال۔

#### ا بني منكوحه باندى كاما لك بوجانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور بعد صحبت و مجامعت اس باندی سے بچ بھی پیدا ہوا پھر
اس کا شو ہر کسی وجہ سے اس باندی کا مالک ہو گیا تو ہمارے یہاں وہ باندی اس شخص کی ام ولد ہوجائے گی ، جب کہ امام شافعی و ایشیاز کے
یہاں یہ باندی مذکورہ شخص کی ام ولد نہیں ہوگ ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی باندی خریدی اور اس ہے وطی کے بعد اس
باندی کو بچہ پیدا ہوا پھر وہ باندی کسی دوسرے کی مستحق نکل گئی لیکن اس کے بعد پھر وہی مشتری جس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا ہے، اس
باندی کا مالک ہوگیا تو ہمارے یہاں یہ باندی بھی ام ولد ہوجائے گی اور امام شافعی و ایشی کے ایک قول میں ام ولد ہوگی اور دوسرے تول
میں نہیں ہوگی ۔ اور صورت مسئلہ میں مشتری اور شوہر کا جو بچہ ہے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں "ولد المعفرود" دھو کہ کھائے ہوئے
میں نہیں ہوگی ۔ اور صورت مسئلہ میں مشتری اور شوہر کا جو بچہ ہے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں "ولد المعفرود" دھو کہ کھائے ہوئے
شخص کا بچہ کہا جاتا ہے ۔ جس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک شخص جان کو جھرکر اس نیت سے کسی باندی سے وطی کرے کہ وہ اس کا مالک ہوجائے گایا اس سے نکاح کرلے گا اور پھر اس سے بچہ پیدا ہواس کے بعد وہ باندی کسی دوسرے کی مستحق نکل جائے تو وہ لڑکا اپنی

بہ ہرحال صورت مسئلہ میں امام شافعی رکھٹیاڈ کے یہاں وہ باندی ام ولد نہیں ہوگی اس پر امام شافعی رکھٹیاڈ کی دلیل میہ ہے کہ ام ولد ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بیضروری ہے کہ باندی کے بیٹ میں آزاد بچہ حمل قرار پائے ، کیوں کہ حمل کی حالت میں بچہ اپنی ماں کا جزء ہوتا ہے اور جزء کل کے مخالف نہیں ہوتا اور جزء کی خالف ہونا لازم آئے گا، کیوں کہ اس کی ماں اپنے مولی کی مملوک اور رقیہ ہے لہذا باندی غلام ہی کی حاملہ سے کا کل یعنی اپنی ماں کے مخالف ہونا لازم آئے گا، کیوں کہ اس کی ماں اپنے مولی کی مملوک اور رقیہ ہے لہذا باندی غلام ہی کی حاملہ

## ر أن البدايه جلدال يرسي المراك على المراك المارة زادى كيان على المراك المارة زادى كيان على المراك ال

ہوگی اور ظاہر ہے کہ جب حمل غلام ہوگا تو پیدائش بھی غلام کی ہوگی اورصورتِ مسئلہ میں وہ باندی اپنے شوہر کی ام ولدنہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص دوسرے کی باندی سے زناء کرےاوراس سے بچہ پیدا ہوا پھرزانی اس باندی کا مالک ہوجائے تو بھی وہ باندی اس کی ام ولدنہیں ہوگی۔ ولدنہیں ہوگی اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ندکورہ باندی مستولد کی ام ولدنہیں ہوگی۔

و لنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ ام ولد ہونے اور نہ ہونے میں حمل کے آزاد یا غلام ہوکر قرار پانے کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ام ولد ہونے کا اصل سبب واطی اور موطوء ہ کے مابین جزئیت کا مشخق ہونا ہے اور جزئیت کا ثبوت اور تحقق ولد کے واطی اور موطوء ہ کی طرف کا مل طور پر منسوب ہونے سے ہوتا ہے کہ بی فلان کا لڑکا ہے بی فلانیے کا لڑکا ہے اور صورت مسئلہ میں واطی نے موطوء ہ سے نکاح کرنے کے بعد اس سے وطی کی ہے اس لیے ان کی طرف لڑکے کی نسبت کا مل طور پر ہوگی اور اسی نسبت کے ذریعے ان میں جزئیت ثابت ہوگی اور جب جزئیت ثابت ہوگی تو لا محالہ ام ولد ہونا بھی ثابت ہوگا ، اور وہ باندی اپنے واطی شو ہرکی ام ولد ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف زناء کا مسلہ ہے تو زناء کی صورت میں اس وجہ سے مزنیہ باندی زانی کی ام ولد نہیں ہوتی کہ اس میں امومیت ولد کا سبب یعنی نسبت معدوم ہوتی ہے، اس لیے کہ زانی کا بچہ زانی کی طرف منسوب نہیں ہوتا ہاں اگر بھی بھی زانی اس بچے کا مالک ہوجائے تو وہ بچہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ بہ ہرصورت وہ بچہ اس کا جزء ہے اور بیہ جزء بھی بلا واسطہ ہے، لیکن اس سے اس بچے کی ماں ام ولد نہیں ہوگی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، ماں دونوں کی الگ ہے اور باپ ایک ہے اور ان میں سے ایک بیٹا زناء کا ہے لیعنی باپ کے اس کی مال سے نکاح کے بغیر ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اب اگر اس بھائی کو وہ بھائی خرید لے جو نکاح سے ہوا ہے تو یدا ہوا بھائی (زنا والا) اپنے مشتری بھائی پر آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر چہ دونوں لفظا بھائی ہیں لیکن زنا سے بیدا ہوا بھائی باپ کی طرف منسوب نہیں ہے اور حقیقی اخوت اسی نسبت کی بدولت حاصل ہوتی ہے مگر چوں کہ اخ من الزناء میں یہ نسبت معدوم ہے اس لیے خریدا ہوا بھائی اپنے بھائی پر آزاد نہیں ہوگا، بخلاف سے اخیر تک امام شافعی پرائٹیلئے کے قیاس کا جواب ہے۔

وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةً إِبْنِهٖ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقُرُهَا وَلَاقِيْمَةَ وَلَدِهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ بِدَلَائِلِهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا لَا يَضْمَنُ قِيْمَةَ الْوَلِدِ لِأَنَّهُ إِنْعَلَقَ حُرَّ الْأَصْلِ لِاسْتِنَادِ الْمِلْكِ إِلَى مَا قَبْلَ الْاسْتِيلَادِ، وَإِنْ وَطِئَ أَبِ الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْآبِ لَمْ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْجَدِّ حَالَ بَقَاءِ الْآبِ، وَلَوْ كَانَ الْآبُ مَيِّتًا يَثْبُتُ مِنَ الْجَدِّ كَمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْجَدِّ كَمَا يَثُبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْابِ وَرِقَّةُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ، لِأَنَّةً قَاطِعٌ لِلْولَايَةِ .

ترجملہ: اوراگر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرلی اور باندی نے بچہ جنا اور باپ نے اس بچے کا دعویٰ کیا تو باپ سے اس بچے کا اور وہ باندی اس کا مہر باپ پر اس باندی کی قیمت لازم ہوگی، لیکن اس کا مہر باپ پر اس باندی کی قیمت لازم ہوگی ، لیکن اس کا مہر باپ پر اس باندی کی قیمت لازم ہوگی اور ہم اس مسئلے کو ہدایہ کی کتاب النکاح میں ولائل کے ساتھ بیان کر بچے ہیں۔

اور باپ لڑے کی قیمت کا اس وجہ سے ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بچہ تر الاصل ہوکر حمل قرار پایا تھا اس لیے کہ ولد کے حصول (وطی) سے پہلے ہی باپ کی ملکیت مان لی گئی تھی۔ اور اگر باپ کے ہوتے ہوئے دادا نے (اپنے پوتے کی باندی سے) وطی کر لی تو نسب ثبت نہیں ہوگا کیوں کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو ولایت نہیں حاصل ہے اور اگر باپ مرچکا ہے تو دادا سے نسب ثابت ہوجائے گا جیسا کہ باپ سے ثابت ہوجا تا ہے، کیوں کہ باپ کی عدم موجودگی میں دادا کی ولایت نظام ہوجاتی ہے، اور باپ کا کافر ہونا اور غلام ہونا اس کی موت کے درجے میں ہے، اس لیے کہ یہ بھی قاطع ولایت ہے۔

#### اللغات:

﴿جاریة ﴾ باندی۔ ﴿عقر ﴾ جماع کرنے کا جرماند ﴿انعلق ﴾حمل میں آیا تھا۔ ﴿جدّ ﴾ واوا۔ ﴿فقد ﴾ كمشدگ۔ ﴿وق ﴾ غلاى۔

#### بينيك كى بائدى كوأم ولد بنانا:

صورت مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرلے اور پچ بھی پیدا ہوجائے اور باپ یعن واطی اپنی ذات سے اس بیچ کے نسب کا دعویٰ کر ہے تو اس بیچ کا نسب اس شخص سے ثابت ہوجائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گا اور ہوبائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گا اور باپ پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس باندی کی قیمت وید ہوائے کی تاب الزکاح ہے تحت باب نکاح الرقیق کے اخیر میں پوری تفصیل اور باندی کا عقر واجب ہوگا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہدایہ کی کتاب الزکاح ہے تحت باب نکاح الرقیق کے اخیر میں پوری تفصیل اور دلیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے اس لیے یہاں اس کے اعاد ہے کی چندال ضرورت نہیں ہے، البتہ یہاں صرف آپ یہ یا در کھے کہ صورت مسئلہ میں واجب ہے کہ وہ بچے اصلاً حراور آزاد ہوکر حمل قرار کے کہورت مسئلہ میں واجب ہے کہ وہ بچے اصلاً حراور آزاد ہوکر حمل قرار بیا ہے اس لیے کہ انت و مالک لا بیل کے فرمان گرامی کے پیش نظر وطی سے پہلے ہی اس باندی میں باپ کی ملکیت ثابت ہو پچکی ہوتا ہے اور باپ اپنی باندی میں باپ کی ملکیت ثابت ہو پکل ہوتا ہے اور باپ اپنی باندی میں باپ کی ملکیت ثابت النسب ہوتا ہے اور باپ اپنی باندی میں واحل کی ام ولد ہوتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ہم نے اس بیچ کو واطی سے ثابت النسب مانا ہے اور اس کی مام ولد قرار دیا ہے۔

وان وطی النح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر باپ موجود ہواور باپ کا باپ یعنی دادا اپنے پوتے کی باندی سے وطی کر لے اور بچہ ہوجائے تو دادا سے اس بچے کا نسب ٹابت نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کی ولایت معدوم رہتی ہے، ہاں اگر باپ مرگیا ہوتو اس صورت میں دادا سے اس بچے کا نسب ٹابت ہوجائے گا، کیوں کہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور دادا کی ولایت ظاہر ہوکر اپنارنگ دکھاتی ہے۔ اس طرح اگر باپ کا فر ہو یا رقیق ہواور بیٹا آزاد ہو نیز اس کا دادا بھی آزاد ہوتو بھی دادا کی ولایت باپ کی ولایت سے مقدم ہوگی اور دادا ہی باپ کے درج میں ہوگا، کیوں کہ کفر اور رقیت دونوں موت کی طرح قاطع ولایت ہیں اور باپ کے مرجانے کی صورت میں ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہذا ان صورتوں میں بھی دادا کی طرف عود کر آتی ہے۔

## ر آن البداية جلد ال المسترس ١٩ المسترس ١٥ الكام آزادى ك بيان ين

وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَاذَعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ فِي نِصُفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي ضَرُوْرَةً أَنَّهُ لَا يَتَجَرَّى لِمَا أَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَجَرَّى وَهُوَ الْعُلُوقُ، إِذِ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَنْعَلِقُ مِنْ مَانَيْنِ، وَصَارَتُ أَمَّ وَلَدٍ لَهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِيلَادَ لَا يَتَجَرَّى عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَالَا عَيْهُ الْوَاحِدُ لَا يَنْعَبُهُ أَمَّ وَلَدٍ لَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ إِذْ هُو قَابِلَ لِلْمِلْكِ وَيَضْمَنُ نِصُفَ عُقْرِهَا لِأَنَّةُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْرًى كَةً، إِذِ الْمِلْكُ وَيَضْمَنُ نِصُف عُقْرِهَا لِأَنَّةُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْرَكَةً، إِذِ الْمِلْكُ يَثْبُتُ مُكْمًا لِلْإِسْتِيلَادٍ فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكَ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ، بِخِلَافِ الْآبِ إِذَا اسْتَوْلَدُ مُوسَارَ وَاطِئًا مِلْكَ يَشْبُ مُسْتَنَدًا إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ فَلَمْ يَنْعَلِقُ شَىٰءٌ مِنْهُ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ.

ترجہ کہ : اگر باندی دولوگوں کے درمیان مشترک ہواوراس نے بچے جنا اور شریکین میں سے ایک نے اس کا دعویٰ کیا تو مدی سے تو جائے گا ، کیوں کہ جب نصف ولد میں اِس لیے اس شریک کا نسب ثابت ہے کہ وہ بچہ اس کی ملکیت سے متصل ہے تو باقی میں بھی اس کا نسب لاز ما ثابت ہوجائے گا ، کیوں کہ نسب ہجتا کی ہیں ہوتا اس لیے کہ نسب کا سبب یعنی علوق بھی متجو ی نہیں ہوتا اس لیے کہ دضرات طرفین آ کے نہیں ہوتا ، کیوں کہ ایک بچے دونطفوں سے حمل نہیں قرار پا تا۔ اور وہ باندی مدعی کی ام ولد ہوجائے گی ، اس لیے کہ دضرات طرفین آ کے بہاں استیلا دمجر کی نہیں ہوتا اور امام ابوطنیفہ ہو اللی ہوجائے گا ، اس لیے کہ دھ حصہ ملکیت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مدی شریک کے حصے میں ( وہ باندی ) اس کی ام ولد ہوجائے گی پھر مدی اپنی میں اندی کے دھے کا بھی ( قبیت اداکر کے ) مالک ہوجائے گا ، اس لیے کہ وہ حصہ ملکیت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مدی اس باندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا ، کیوں کہ اس نے مشترک باندی سے وطی کی ہے اور ( اس کے لیے ) استیلا د کی وجہ سے حکما ( بوری باندی میں ) ملکیت ثابت ہو پھی ہے لہذا وطی کی ملکیت ثابت ہو پھی ہوگی ہاندی کے دو کی کرنے والا ہوگا۔ اور مدی باندی کے لاک کی اس کی اس کی ایک کو کہ بی باندی کے لاک کو کہ بی باندی کے لاک کی ضامن نہیں ہوگا ، اس لیا د کا شرف منسوب ہوگر ثابت ہوگا اور اس بے کہ لاک کی کا نسب وقتِ علوق کی طرف منسوب ہوگر ثابت ہوگا اور اس بے کا کوئی بھی جزء شریک کا کہ کی بیت میں گا۔ ملکیت پر عشریک کا کوئی بھی جزء شریک کا ملک بیت عاد کی کی کوئی بھی جزء شریک کا کہ کوئی بھی جزء شریک کوئی بی سے گا۔

#### اللغات:

وجاریة کونڈی۔ ومصادفة کی برکل ہونا، واقع ہونا۔ ولایتجزی کی کرے کرے نہیں ہوتا۔ وعلوق کی حمل تھہرنا۔ واستیلاد کو اُمّ ولد بنانا۔ ونصیب کو حصد۔ ویتملك کو مالك بن جائے گ۔ وعقر کی جماع كا جرماند۔ ولايغوم کو جرماند نہیں دےگا۔

# ر خمن البدايه جلدا ي المال المالية ال

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک باندی دوآ دمیوں کے مابین مشترک تھی ای دوران اس نے ایک بچہ جنا اور شریکین میں سے ایک نے یہ دعوی کیا کہ یہ بچہ میرا ہے تو اس مدی سے اس بچے کا نسب ابت ہوجائے گا، کیوں کہ بچے کے نصف جے میں تو بیتی طور سے اس شریک کا نسب ابت ہوجائے گا، کیوں کہ بچے میں اس کا نسب ابت ہوجائے گا، کیوں کہ بین بوتا باس کے کہ نسب علوق سے ابت ہوتا ہے اور علوق میں تجوی نہیں موقی مان شریک کا نسب ابت ہوجائے گا، کیوں کہ نسب مجتوبی نہیں ہوتا ، اس لیے کہ نسب علوق سے ابت ہوتا ہے اور علوق میں تجوی نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ دونطفوں سے حمل نہیں قرار پاتا، البذا جب نسب کا سبب بچری کی بین ہوتا تو نسب بھی میچری نہیں ہوگا اور پورے بیچے میں مدی کا نسب ابت بوجائے گا۔ اور اس بیچ کی ماں مدی کی ام ولد ہوجائے گی، اس لیے کہ اس شخص نے اس سے بچہ حصاصل کیا ہے اور جب بچہ اس سے تابت النسب ہے تو اس کی ماں مولد ہوگی اور ثبوت نسب کی طرح استیلاد میں بھی تجری کی ام ولد ہوگی اور تقسیم نہیں ہوگا ، چیاں وہ باندی بچہ کی ماں موجائے گا، کیوں کہ وہ حصاصل کیا ہوگا مدی اس حصاص اس طرح مدی کی ام ولد ہوگی کی ام ولد ہوگی اور اس کے بعد جو حصاص کے اور اس کے بعد جو حصاص کے اس کے کہ اس کی کی ام ولد ہوگی اور اس کے بعد جو حصاص کیا ہوگا مدی اس حصاص کیا ہوگا مدی اس کے علاوہ کوئی چارہ کی کی ام ولد ہوگی اور اس کے بعد جو حصاص کیا ہوگا مدی اس کے کہ اس کی کی ام ولد ہو جو کی اس سیکا ہوگا کی اس کے کا دو نطفے سے حمل قرار پانا محال ہے اس لیے کہ یہاں اس کے لیے قبول ملک کے علاوہ کوئی چارہ کوئی کی مام ولد ہوجائے گا اور پھر اس حصے میں بھی باندی مدی کی ام ولد ہوجائے گا اور اس کے میں سیکی باندی مدی کی ام ولد ہوجائے گا ور اس کے طرح دی میں سیکی باندی مدی کی ام ولد ہوجائے گا ور اس کے طرح دیوج کی میں استیلا دکائل ہوجائے گا۔

ویضمن نصف النج فرماتے ہیں کہ مری اپنے ساتھی کے حصے کی قیمت اداکرنے کے علاوہ باندی کا نصف عقر بھی اداکرے گا

اس لیے کہ یہ باندی دونوں میں مشترک تھی اوراس نے مشترک چیز سے انتفاع کیا ہے اور اس انتفاع (وطی سے) پوری باندی میں اس
مدی کی ملکیت ثابت ہوگی ہے اور چوں کہ یہ ملکیت اسے وقت علوق سے حاصل ہوئی ہے اور علوق وطی کے بعد ہوا ہے اس لیے یہ وطی
گویا اس کے شریک کے حصے میں بھی ہوئی ہے اور مدی کے لیے پوری ملکیت کے ثبوت سے پہلے ہوئی ہے، لہذا اس واطی (مدی) پر
شریک کے حصے کی قیمت اور وطی کا بدل یعنی عقر دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔

بحلاف الاب المنح اس کے برخلاف اگر باب اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر کے اسے ام ولد بنا لے تو اس پر باندی کاعقر نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ باپ والے مسئلے میں ملکیت استیلاد کا شرط بن کر ثابت ہے اور شرط مشروط سے مقدم ہوا کرتی ہے اس لیے اس صورت میں استیلاد سے پہلے ہی باندی میں پوری ملکیت باپ کے لیے ثابت ہے تو گویا باپ اپنی ملکیت سے وطی کرنے والا ہوا اورا بی مملوکہ باندی سے وطی کرنے پرعقر نہیں واجب ہوتا، اس لیے ہم نے باپ پرعقر واجب نہیں کیا ہے۔

و لا یغوم النع اس کا حاصل بیہ ہے کہ بید مدی مذکورہ باندی (جواب اس کی ام ولد ہے) کے لڑکے کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ بیلڑ کا اس مدی سے ثابت النسب ہے اور بینسب وقتِ علوق کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہے، کیوں کہ نطفہ وطی کے بعد قرار دپایا ہے اور بوقتِ وطی ہی مدی شریک کے جھے کا مالک ہوگیا تھا، لہذا پورا نطفہ مدی کی ملکیت میں حمل بنا ہے اور شریک کی ملکیت میں

## ر جن البدابير جلد ال يستراس الم المان ميل المان واجب نبيس مولاً -

وَإِنْ اِدَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهٌ مِنْهُمَا، مَعْنَاهُ إِذَا حَمَلَتُ عَلَى مِلْكِهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمُعَانِهُ يُرْجَعُ إِلَى قَوْلِ الْقَافَةِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْلُقُ مِنْ مَانَيْنِ مُتَعَذِّرٌ فَعَمِلْنَا بِالشُّبْهَةِ، وَقَدْ سَرَّ رَسُولُ اللهِ • التَّلِيْثَةِ إِنَّ مِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَنَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْح فِيْ هَذِهِ الْحَادِثَةِ "لَكَسَا فَلَبِّسَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بَيَّنَّا لَبْيَّنَ لَهُمَا، وَهُوَ اِبْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا" وَكَانَ ذَٰلِكَ بِمَحْضَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَلَأَنَّهُمَا اِسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيْهِ، وَالنَّسَبُ وَإِنْ كَانَ لَايَتَجَزَّى وَلَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مُتَجَزِّيَةٌ فَمَا يَقْبَلُ التَّجْزِيَةَ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمَا عَلَى التَّجْزِيَةِ، وَمَالَايَقْبَلُهَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَمُلَّا كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ أَبَّا لِلاَخَرَ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْاَخَرُ ذِمِّيًّا لِوُجُوْدِ الْمُرَجِّحِ فِي حَقّ الْمُسْلِم وَهُوَ الْإِسْلَامُ، وَفِي حَلِّ الْآبِ وَهُوَ مَالَّةً مِنَ الْحَقِّ فِي نَصِيْبِ الْإِبْنِ، وَسُرُورُ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام فِيْمَا رُوِىَ لِأَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوْا يَطْعَنُوْنَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ قَوْلُ الْقَائِفِ مُقْطِعًا لِطَعْنِهِمْ فَسَرَّبِهِ، وَكَانَتِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا لِصِحَّةِ دَعُوةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيْبِهِ فِي الْوَلَدِ فَيَصِيْرُ نَصِيْبُهُ مِنْهَا أُمَّ وَلَدٍ تَبْعًا لِوَلَدِهَا، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ قِصَاصًا بِمَالِهِ عَلَى الْاخَرِ وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيْرَاتَ اِبْنِ كَامِلٍ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمِيْرَاثِهِ كُلِّهِ وَهُوَ حُجَّهٌ فِي حَقِّهِ، وَيَرِثَانِ مِنْهُ مِيْرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ كَمَا إِذَا أَقَامَا الْبَيَّنَةَ.

ترجیلہ: اوراگر دونوں شریکوں نے ایک ساتھ اس بچے کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ٹابت ہوجائے گا اس کا مطلب میہ کہ جب وہ باندی ان دونوں کی ملکیت پر حاملہ ہوئی ہو۔ امام شافعی والیٹی فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا اس لیے کہ بیر جانتے ہوئے کہ ایک بچہ دونطفوں سے پیدائہیں ہوسکتا (ایک بچے کا) دولوگوں سے نسب ٹابت کرنا متعذر ہے، لہذا ہم نے مشابہت پر عمل کیا اور حضرت اسامہ کے متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ مُنا ہوئے ہوئے تھے۔

ہماری دلیل حضرت عمر مین اٹھنے کا وہ مکتوب گرامی ہے جواس واقعہ میں انھوں حضرت شریح کولکھا تھا دونوں شریکوں نے معاملہ مخلوط کر دیا لہذاتم بھی ان پر حکم مبہم کردواوراگروہ معاملہ واضح کرتے تو ان کے لیے حکم واضح کردیا جاتا اور وہ ان دونوں کا بیٹا ہوگا اور دونوں کا وارث ہوں گے اور ان میں سے جوزندہ بچے گا اسے اس کی میراث ملے گی ،حضرت عمر مخالفتوں کا وارث ہوں کے اور ان میں سے جوزندہ بچے گا اسے اس کی میراث ملے گی ،حضرت عمر مخالفتوں کے اور ان میں سے جوزندہ بچے گا اسے اس کی میراث ملے گی ،حضرت عمر مخالفتوں کے اور ان میں سے جوزندہ بچے گا اسے اس کی میراث ملے گی ،حضرت عمر مخالفتوں کے دور کی میراث میں کے دار کے دور اور کے دور کی میراث میں کے دار کی میراث میں کے دور کیا میں کے دار کے دور کی کی دور کی میراث میں کے دار کی میراث میں کے دار کی میراث کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور ک

ر العامة والدك عن المالية والدك عن المالية

کا یہ مکتوب گرامی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی موجودگی میں صادر ہوا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔ اور اس لیے کہ سبب استحقاق میں دونوں وارث مساوی ہیں لہذا استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ اور نسب اگر چہ متحزی نہیں ہوتا، لیکن اس سے پچھا سے احکام متعلق ہوتے ہیں جن میں تجزی ہو تئی ہے، لہذا جو حکم تجزی کو قبول کرے گا وہ ان کے حق میں ہور ثابت ہوگا اور جو حکم تجزی قبول نہیں کرے گا وہ ان میں سے ہرا یک کے حق میں کامل طور پر اس طرح ثابت ہوگا کہ اس کے ساتھ دو سرانہیں تھا، لیکن اگر شریکین میں سے ایک دو سرے کا باب ہویا ایک مسلمان ہواور دو سراذمی ہو (تو باپ اور مسلمان بیخ اور ذمی سے دو سرانہیں تھا، لیکن اگر شریکین میں سے ایک دو سرے کا باپ ہویا ایک مسلمان ہواور دو سراذمی ہو (تو باپ اور مسلمان بیخ اور ذمی سے دور باپ کے حق میں بھی مرج موجود ہے اور وہ اسلام ہے۔ اور باپ کے حق میں بھی مرج موجود ہے اور وہ بیٹے کے جھے میں اس کا حق ہے۔

اورامام شافعی ولیشیل کی روایت کردہ حدیث میں آپ مُنگاتِیَّا کا خوش ہونا اس وجہ سے مروی ہے کہ کفار حضرت اسامہ وناتی تو نسب میں طعن کرتے تھے اور قیافہ شناس کا قول ان کے طعنے کوختم کررہ ہاتھا، اس لیے آپ مُنگاتِیَّا اس سے خوش ہوئے تھے۔

اوروہ باندی ان دونوں کی ام ولد ہوگی ، اس لیے کہ ان میں سے ہرا یک کا دعوی اڑے کے متعلق اپنے جھے میں سی جے ہا بلذا باندی میں سے ہر شریک کا حصہ اپنے لڑے کے تابع ہوکراس شریک کا ام ولد ہوجائے گا۔ اور ان میں سے ہر شریک پر نصف عقر واجب ہوگا تاکہ بیاس چیز کا بدل ہوجائے جو ایک شریک کا دوسرے پر ہے۔ اور وہ لڑکا ان میں سے ہرایک شریک سے ایک کا مل بیٹے کی میراث پائے گا۔ اس لیے کہ ہر شریک نے تی میں جحت ہے۔ اور یہ پائے گا۔ اس لیے کہ ہر شریک نے اس کے لیے ابن کامل کی میراث کا اقر ارکیا ہے اور یہ اقر ار ہر شریک کے حق میں جحت ہے۔ اور یہ دونوں شریک اس ولد سے ایک باپ کی میراث پائیں گے، اس لیے کہ دونوں سبب میں برابر ہیں جیسے اس صورت میں جب دونوں نے بینہ پیش کر دیا ہو۔

### اللغات:

﴿قافّه ﴾ واحدقائف؛ تیافہ شناس۔ ﴿متعدّر ﴾ دشوار ہے۔ ﴿سرّ ﴾ خوش ہوئے تھے۔ ﴿بسّا ﴾ دونوں نے معاملہ خلط ملط کردیا۔ ﴿لَبُیّن ﴾ واضح کردیا جاتا۔ ﴿محضر ﴾ موجودگ۔ ﴿استویا ﴾ برابر ہوئے۔ ﴿متجزّیه ﴾ متفرق، جھے ہوکر ، کلاے کر کے سام کو کی گھا کے کہ کم کا کہ کمل طور پر۔ ﴿سرور ﴾ خوشی۔

# تخريج

اخرجه الستة رواه البخارى في باب ٢٣ ابوداؤد رقم الحديث ٢٢٦٧.

# مشترك باندى كاأم ولد بنتا:

مسئلہ میہ ہے کہ اگر دونوں شریکوں نے ایک ساتھ اس بیجے کا دعویٰ کر دیا اور ان کی ملکیت پر ہی اس باندی کوحمل قرار دیا تو ان دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا اور دونوں اس کے باپ ہوں گے اور بیان دونوں کا بیٹا ہوگا، بیٹم ہمارے یہاں ہے۔اس کے برخلاف امام شافعی ولٹھیٰڈ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا دونوں کا بیٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ہی لڑکے کا بیک وقت دوآ دمیوں کا بیٹا ہونا ناممکن اور محال ہے، کیوں کہ ایک بچددونطفوں سے بیدانہیں ہوسکتا، لہٰذااس سلسلے میں قیافہ شناس لوگوں سے مدد لی جائے گی اور جسم اور

ر أن الهداية جلد الله الله جلد الكام أزادى كهان يس على الكام أزادى كهان يس على الكام المرادي كهان يس على المرا

بدن کی مثابہت دیکورلائے کے حق میں جس کے بیٹے ہونے کا فیصلہ ہوگا یہ لاکا ای سے ثابت النسب بانا جائے گا۔ اس کی سب سے بری دلیل یہ ہے کہ حضرت ہی کریم مثالی اللہ علیہ بری دلیل یہ ہے کہ حضرت ہی کریم مثالی اللہ علیہ بیں ایک قیافہ شاہر فرمائی تھی۔

یہ واقعہ صحاح ستہ میں حضرت عائشہ ٹوٹٹ کے حوالے ان الفاظ میں مروی ہے: قالت دخل علی و صندی اسامہ بن زید و زید علیه ما وسلم ذات یوم مسرورا فقال یاعائشہ اتدری ان مجززا المدلجی دخل علی و عندی اسامہ بن زید و زید علیه ما قطیفة وقد غطیا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال هذه اقدام بعضها من بعض۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ متابی المؤرث خرم موکر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ میرے پاس مجزز مدلی (نامی قیافہ شناس) آیا تھا اور (اس وقت) میرے پاس اسامہ بن زیداور زید دونوں (سورہے) تھان پرایک کمیل تھان دونوں نے اپنا سرڈھک رکھا تھا اوران کے پاؤں ظاہر تھاس پر مجزز مدلی کی بات سے حضرت اسامہ کے زید کا بیٹا ہوئے کے پہلوتا نید وتقویت مل گی اور یہی چیز حضرت ہی کریم تالی تا ہوئے لیے باعث مرت ثابت ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قیافہ شناس سے نسب کا ثبوت اور اس کی تعیین کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ مُن النظام کا خوش ہونا می اور اچھی بات یر ہوگا نہ کہ خلاف شرع بات یر ہوگا۔

ولنا کتاب عمو کالی است مورت مسلم میں ہاری دلیل ہے ہے کہ ای جیسے واقعہ میں حضرت عمر نے قاضی شریح کے نام اپنے ایک مکتوب میں بیفرمان جاری کیا تھا، جس کامضمون ہے ہے آبسا فکبٹس علیهما النح یعنی ان دونوں لوگوں نے حقیقت حال کو مخلوط کردیا ہے لہٰذا آپ بھی ان پر حکم بھی میں اور اگر وہ لوگ صحیح معاملہ بیان کردیتے تو ان کے لیے واضح طور پر حکم بھی بیان کردیا جاتا (کیکن جب انھوں نے حقیقت حال کی وضاحت نہیں کی ہے) تو اب وہ لڑکا ان دونوں شریکوں کا بیٹا ہوگا اور دونوں کا وارث ہوگا اور یہ وول اس کے وارث ہول کے اور اس کی میراث کا محت کے بعد ان دونوں شریکوں میں سے جو زندہ بخیرر ہے گا وہی اس کی میراث کا مستحق ہوگا اور جوشر بیک مرچکا ہے اس کے ورفاء اس لڑکے کی میراث کے متحق نہیں ہوں گے۔ صاحب ہدا بیر والتی نے اس پر نکیر نہیں کی تھی جس عمر میں اس جو کی میں صادر ہوا تھا اور کسی بھی صحالی نے اس پر نکیر نہیں کی تھی جس عمر میں اس جو کی میں اس جسیا فیصلہ منقول ہے جو اس بات کی تا ئید کر رہا ہے کہ وہ لڑکا ان دونوں عارثوں کا بیٹا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں قیافتہ سے بھی اس جبیا فیصلہ منقول ہے جو اس بات کی تا ئید کر رہا ہے کہ وہ لڑکا ان دونوں وارثوں کا بیٹا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں قیافتہ من سے رہو عنہیں کیا جائے گا۔

و لأنهما النع ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ دونوں شریک استحقاق کے سبب یعنی ملکت میں یا دعوے میں دونوں برابر ہیں، لہذا استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور وہ لڑکا دونوں کا بیٹا ہوگا۔ اور نسب اگر چہ بجزی نہیں ہوتا، لیکن پھر اس سے پچھا دکام ایسے متعلق ہوتے ہیں جن میں تقسیم کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ جو تھم تجزیہ کو متعلق ہوتے ہیں جن میں تقسیم کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ جو تھم تجزیہ کو گرات ہوگا کہ جو تھم تجزیہ ہوگا جہ جو تھم تجزی ہوگا جسے میراث ہے اورلا کے کا نفقہ اور خرچہ ہے وہ ان دونوں کے مابین ان کے صف کے بقد رمیخزی ہوگا۔ اور جو تھم تجزی کو قبول نہیں کرتا ان میں سے ہرایک کے حق میں کمل طور پر ٹابت ہوگا جسے نسب ہوا وہ کی دولائے کی ولایت ہوں گی اور ان چیزوں میں ایساسمجھا نکاح کی ولایت ہے ان میں سے ہرایک کے قبیر ہوں گی اور ان چیزوں میں ایساسمجھا

# جائے گا کہ صرف ایک ہی تخص اس لڑ کے کاباب ہے اور اس کے ساتھ دوسرا شریک وسہیم نیس ہے۔

الآ إذا كان المنع اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر دونوں شريكوں ميں سے ايک شريک دوسرے كا باپ ہويا ايک مسلمان ہواور دوسرا ذى ہوتو وہ لڑكا اپنے باپ كا لڑكا شار ہوگا يا ذى كے مقابلے ميں وہ مسلمان كا لڑكا شار ہوگا يعنى باپ كو بيٹے پر اور مسلمان كو ذى پر ترجيح ہوگى، كوں كەمسلمان كے حق ميں اس كا اسلام وجه مرجح ہے اور باپ كے حق ميں وہ چيز وجه مرجح ہے جواسے اپنے بيٹے كے مال ميں حاصل ہے چنا نچه حدیث پاک ميں ہے أنت و مالك الأبيك الحاصل ان صورتوں ميں وہ لڑكامشتر كنہيں ہوگا بلكہ جس كے حق ميں وجه ترجيح يائى جائے گى وہى اس لڑكے كامستى ہوگا۔

وسرور النبی صلی الله علیه وسلم النح امام شافعی ولیشیلا نے حضرت نمی کریم مَثَلَیْنَیْم کے خوش ہونے کوعلت بنا کر قیافہ شاس کے ذریعے لڑکے کی تعیین کو جائز قرار دیا ہے، صاحب کتاب یہاں سے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ لائٹی کے معاطے میں آپ مُثَلِیْم کا خوش ہونا قیافہ شناس کے ممل کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ کفار حضرت اسامہ کو حضرت زید کے معاطے میں طعن کرتے تھے (کیوں کہ حضرت اسامہ کالے تھے اور حضرت زید گورے تھے) اور قیافہ شناس کی بات نے اس طعن کی تردید ہوگئ تھی اس لیے اس تردید پر آپ مُثَلِیْم نے خوشی ظاہر فرمائی تھی، لہذا اس واقعہ سے عام بچوں کے حق میں استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

و کانت الأمة النح فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کسی شریک میں وجبر جیج نہ ہوتو وہ لڑکا دونوں کا بیٹا ہوگا اوراس کی ماں یعنی باندی دونوں کی ام ولد ہوگی اور حسب سابق ایک ایک دن دونوں کی خدمت کرے گی ، اس لیے کہ اس بیچ میں ان میں سے ہر ہر شریک کا دعو کی صحیح ہے اور اس لڑکے کے حساب سے لڑکے کے تابع ہوکر باندی ان کے اپنے اپنے جصے میں ان کی ام ولد ہوگی اور ان میں سے ہرایک شریک پر اس باندی کا نصف نصف عقر واجب ہوگا اور دونوں کا نصف اس حق اور جصے کے مقابل ہوگا جو باندی میں سے ہرایک شریک پر اس باندی کا نصف نصف عقر واجب ہوگا اور دونوں کا نصف اس حق اور جصے کے مقابل ہوگا جو باندی میں سے ایک دوسرے کو حاصل ہے۔

ویوٹ الاہن المنے اس کا عاصل ہے ہے کہ پیاڑ کا ان دونوں شریکوں میں سے ہرا یک کی وراثت سے ابن کامل کی میراث پائے
گی لینی وہ اگر چہان کے مابین مشترک ہے لیکن میراث پانے میں دونوں کے تق میں منفر داور مستقل ہوگا، مشترک نہیں ہوگا، کیوں کہ
ہر ہر شریک نے اس پر دعویٰ کر کے اس کے لیے پوری میراث کا اقر ارکیا ہے اور انسان کا اقر ااس کی اپنی ذات کے تق میں جست ہو اور معتبر ہے۔ لڑکا تو ابن کامل کی میراث پائے گا، لیکن دونوں شریک اس سے ایک باپ کی میراث کے مستحق ہوں گے بینی بید دونوں جس طرح اس کی بنوت میں شریک ہیں اس طرح اس سے ملنے والی میراث میں بھی شریک ہوں گے، کیوں کہ سبب استحقاق اور وجہ میراث میں دونوں برابر ہیں لہذانفس میراث میں بھی دونوں مساوی ہوں گے۔ جسے اگر دولوگ کی چیز پر بینہ پیش کریں تو وہ دونوں مشترک طور پراس کے مستحق ہوں گے، اس طرح صورت مسلم میں میں دونوں شریک ابن مشترک کی میراث میں شریک ہوں گے۔

وَإِذَا وَطِئَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مَكَاتَبِهِ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَىٰ اللّٰهَائِيْهُ أَنَّهُ لَايُعْتَبَرُ تَصْدِيْقُهُ اِعْتِبَارًا بِالْآبِ يَدَّعِيْ وَلَدَ جَارِيَةِ اِبْنِهِ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ

# ر أن الهداية جلد عن المسلم المسلم من المسلم المارة زادى كيان ين ي

الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي أَكْسَابِ مُكَاتَبِهِ حَتَّى لَا يَتَمَلَّكُهُ، وَالْأَبُ يَمْلِكُ تَمَلُّكُهُ فَلَامُعْتَبَرَ بِتَصْدِيْقِ الْإِبْنِ، وَعَلَيْهِ عُقُرُهَا، لِأَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ الْمِلْكُ، لِأَنَّ مَالَهُ مِنَ الْحَقِّ كَافٍ لِصِحَّةِ الْإِسْتِيلَادِ لِمَا نَذْكُرُهُ، وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَغْرُورِ حَيْثُ اِعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُو أَنَّهُ كَسَبَ كَسْبَهُ فَلَمْ يَرْضِ بِرِقِهِ فَيكُونُ حُرَّا بِالْقِيمَةِ وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَغْرُورِ حَيْثُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُو أَنَّهُ كَسَبَ كَسْبَهُ فَلَمْ يَرْضِ بِرِقِهِ فَيكُونُ حُرَّا بِالْقِيمَةِ وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ وَلَا تَعْمَدُ وَلِيلًا لَهُ وَهُو أَنَّهُ كَسَبَ كَسْبَهُ فَلَمْ يَرْضِ بِرِقِهِ فَيكُونُ حُرَّا بِالْقِيمَةِ فَا النَّسَبِ مِنْهُ، وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَذٍ لَهُ، لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ لَهُ فِيهَا حَقِيْقَةً كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغُرُورِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَعْرُورِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُعْرَاقِ مِنْهُ اللّهُ عَلَى النَّسَبِ مِنْهُ مِنْهُ لِقِيمامِ الْمُوجِي الْمُعْرَاقِ مِنْ تَصْدِيْقِهِ فَلُو مَلَكَةً يَوْمًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِقِيمامِ الْمُوجِي وَزُوالِ حَقِ الْمُكَاتِ إِذْ هُو الْمَانِعُ.

ترجیم اوراگرمولی نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کی اور باندی نے بچہ جناجس پرمولی نے وعویٰ کردیا تو اگر مکاتب اس کی تصدیق کردے تو مولی سے اس بچ کانسب ثابت ہوجائے گا۔ امام یوسف راٹھیڈ سے مروی ہے کہ مکاتب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس باپ پر قیاس کرتے ہوئے جواپنے بیٹے کی باندی کے لڑکے کا دعویٰ کرے۔

ظاہر الروایہ کی دلیل (جومکا تب اور بیٹے کی باندی میں فرق بھی ہے) یہ ہے کہ مولیٰ کو اپنے مکا تب کے مال میں تصرف کا حق نہیں ہے، اسی لیے مولیٰ مکا تب کی کمائی کا مالک نہیں ہوسکتا اور باپ بیٹے کی کمائی کا مالک ہوسکتا ہے لہٰذا (باپ کے لیے) بیٹے کی تقدیق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

اورمولی پراس باندی کاعقر واجب ہوگا اس لیے کہمولی کی وطی ہے ملکیت مقدم نہیں ہے، کیوں کہمولی کو جوحق حاصل ہے وہ صحب استیلاد کے لیے کافی ہے، اس دلیل کی وجہ جے ہم بیان کریں عے۔ اورمولی پر باندی کے لڑکے کی قیمت بھی واجب ہوگی، اس لیے کہمولی دھوکہ کھائے ہوئے محض کے معنی میں ہے کہ اس نے ایک دلیل پراعتاد کرلیا یعنی اس نے اپنے کمائی کو حاصل کرلیا، لبنداوہ اس لئے کہمولی دھوکہ کھائے ہوئے محض معنی میں ہوا اس لیے بیاڑکا قیمت کے عوض آزاد ہوگا اورمولی سے ثابت النسب ہوگا۔ اورموطوء ہ باندی واطعی یعنی) مولی کی ام ولد نہیں ہوگی کیوں کہ اس میں حقیقتا مولی کی ملکیت نہیں ہے جیسے ولد مغرور میں نہیں ہوتی۔ اور اگر مکا تب نسب کے متعلق مولی کی تکذیب کردے تو نسب ثابت نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مکا تب کی تصدیق ضروری ہے۔ پھراگر بھی مولی اس کا مالک ہوا تو مولی سے اس لڑکے کا نسب ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہموجب موجود ہے اور مکا تب کاحق زائل ہو چکا ہے اور یہی مانع تھا۔

### اللغات:

﴿ صدقه ﴾ اس كى تقديق كروب وأكساب ﴾ واحدكسب؛ كمائيال ولايتملّكه ﴾ اس كا ما لك نبيل بنا ـ وعقر ﴾ جماع كاجرماند واستيلاد ﴾ أمّ ولد بنانا ـ

اسيخ مكاتب كى باندى كوأم ولد بناتا:

صورت مسلمیہ ہے کہ اگر کس شخص نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کرلی اور اس وطی سے بچہ پیدا ہو گیا اور مولیٰ نے اس بچے

# 

پر اپنا دعوی ٹھونک دیا تو محض دعوے سے وہ لڑکا مولی سے ثابت النب نہیں ہوگا ہاں اگر مکا تب اس کی تقیدیق کردے کہ بید میرے مولی ہی کا لڑکا ہے تو مولی سے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا یہی جمہور فقہاء کا قول ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف رایٹٹیڈ سے غیر ظاہر الروایہ میں بیمنقول ہے کہ مکا تب کی تقیدیق کے بغیر محض مولی کے دعوے سے ہی وہ لڑکا مولی سے ثابت النہ کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے اگر کوئی شخص اپنے لڑکے کی باندی کے لڑکے کا در مکا تب کی تقیدیق کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے اگر کوئی شخص اپنے لڑکے کی باندی کے لڑکے کا دعوی کرے تو محض دعوے سے وہ لڑکا اس باپ سے ثابت النب ہوجائے گا اور بیٹے کی تقیدیق کی ضرورت نہیں ہوگی۔

و جہ ظاہر الروایۃ النے ظاہر الروایہ کی دلیل ہے ہے کہ مولی کواپنے مکا تب کی کمائی میں تصرف کا حق نہیں ہے اس لیے بوقت ضرورت مولی مکا تب کی کمائی کا مالک بھی نہیں ہوسکتا۔ اس کے برخلاف أنت و مالك الأبيك کے فرمان نبوی عليہ الصلاۃ والسلام کے بیش نظر باپ کواپنے بیٹے کی کمائی میں تصرف کا کلی حق ہے اور باپ بوقت ضرورت اپنے بیٹے کے مال کا مالک بھی ہوسکتا ہے اس لیے باپ کے حق میں بیٹے کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مولی کے حق میں مکا تب کی تصدیق کی ضرورت درکار ہے اور مہی مکا تب اور ابن کی باندی اور ان کے لڑے وغیرہ میں فرق بھی ہے۔

و علیہ عقو ھا النے فرماتے ہیں کہ مولی پراس باندی کا عقر لازم ہوگا، اس لیے کہ یہ مکاتب کی یہ باندی ہے اور اس میں وطی پر مولی کی ملکت مقدم نہیں ہے اور مکاتب پر مولی کی جو ملکت ہے وہ صحب استیلا داور جواز وطی کے لیے کافی ہے، لیکن چوں کہ یہ وطی غیر ملک میں واقع ہے اس لیے واطی پر عقر لازم ہوگا۔ اور موطوء ہ کے لڑ کے کی قیمت بھی واجب ہوگی اس لیے کہ مولی مغرور کے معنی میں ہے، کیوں کہ اس نے ایک ہی دلیل یعنی اپنے مکاتب کے مال پر اعتماد کر کے اس میں تصرف کر دیا اور لڑ کے میں اسے ادنی سی ملکت بھی حاصل نہیں ہے اور چوں کہ مکاتب میں وہ حریت کا سبب پیدا کر چکا ہے اس لیے وہ مکاتب کی باندی کے لڑکے کو غلام بنانے پر راضی نہیں ہوگا لہذا مولی پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ لڑکا قیمت کے عوض آزاد ہوگا اور مولی سے ثابت النسب ہوگا۔

و لاتصیر الجاریة الن اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسلم میں موطوء ہاندی واطی یعنی مولی کی ام ولد نہیں ہوگی اس لیے کہ اس باندی میں مولی کو حقیقتاً ملک حاصل نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً وہ مکاتب کی باندی ہے اور ام ولدوہ باندی ہوتی ہے جس میں واطی کو حقیقتاً ملک حاصل ہو، اس لیے یہ باندی ہوتی، کیوں کہ اس ملک حاصل ہو، اس لیے یہ باندی ہوتی، کیوں کہ اس میں مغرور کی موطوء ۃ باندی اس کی ام ولد نہیں ہوتی، کیوں کہ اس میں مغرور کوملکیت حاصل نہیں ہوتی۔

وإن كذّبه النح فرماتے ہيں كه اگرنسب كے حوالے سے مكاتب مولى كے دعوے كى تكذيب كردے تو چھر وہ لڑكا مولى سے خابت النب نہيں ہوگا، كيوں كہ بُوت نسب كے ليے مكاتب كى تقد يق ضرورى ہے اور يہال مكاتب كى تقد يق صرف معدوم بى نہيں ہے بكداس كے بالقابل اس كى تكذيب موجود ہے۔

فلو ملکہ النے فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب کی تکذیب کے بعد مولی کسی زمانے میں اس لڑ کے کا مالک ہوجائے تو وہ لڑکا مولی کے ثابت اسنب ہوجائے گا، اس لیے کہ شوت نسب کا موجب یعنی استیلا دمولی کا اقر ارموجود ہے اور مکا تب کا جوحق تھا یعنی اس بے کی ماں پر اس کی ملکت وہ حق بھی زائل ہو چکا ہے، اس لیے اب مولی سے اس لڑ کے کے شوت نسب کا راستہ صاف ہوجائے گا۔ فقط والله أعلم و علمه أته.

# ر ان البدايه جلدال عن المستر عدي المستر المس



اس سے پہلے نکاح، طلاق اور عماق کے وغیرہ کے جومسائل بیان کئے گئے ہیں ان میں بعض دفعہ یمین اور شم کی نوبت پیش آتی ہے اور چوں کہ بینوبت بالکل نہائی اور آخری مسئلے میں در پیش ہوتی ہے، اس لیے صاحب کتاب جملہ کتب کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب اطمینان سے کتاب الأیمان کو بیان کررہے ہیں۔

واضح رے کہ أيمان يمين كى جمع ہے جس كے لغوى معنى بين قوت، طاقت، قرآن كريم ميں جو الأحذا منه باليمين ہال

یمین کے شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں عقد قوی به عزم الحالف علی الفعل أو التوك لینی یمین ایبا عقد ہے جس کے ذریع کی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر حالف کاعزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔

قَالَ الْأَيْمَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضُرُبِ الْيَمِيْنُ الْعَمُوْسُ وَيَمِيْنٌ مُنْعَقِدَةٌ وَيَمِيْنٌ لَغُوْ، فَالْعَمُوسُ هُو الْحَلْفُ عَلَى أَمْ فَي الله النّارَ، مَاضٍ يَتَعَمَّدُ الْكِذُبُ فِيهِ فَهاذِهِ الْيَمِيْنُ يَأْمُم فِيها صَاحِبُها لِقَوْلِهِ السَّافِعِيُّ وَمَا فِيها الْكَفَّارَةُ فِيها الْكَفَّارَةُ لِأَنْهَا شُرِعَتُ لِرَفْعِ ذَنْبِ هَتَكِ وَلَا كَفَّارَةُ فِيها الله تَعَالَى، وَقَدُ تَحَقَّقَ بِالْإِسْتِشُهادِ بِاللهِ كَاذِبًا فَأَشْبَهَ الْمَعْقُودَة، وَلَنَا أَنَّهَا كَبِيرَةٌ مَحْضَة، وَالْكَفَارَةُ عَلَى الشَّافِعِيُّ وَمَا فِي الْعَمُوسِ مُلَاذِمٌ فَهُو مُتَاخِّقُ الْإِلْمَعَلَقُ بِالْحِيْدِ، وَمَا فِي الْعَمُوسِ مُلَاذِمٌ فَيَمْتَنعُ الْإِلْهُ كَاذَبُ الْمُعْقُودَة، وَلَنا أَنَّها مُبَاحَةٌ وَلَوْ كَانَ وَالْكَفَارَةُ عَلَى الشَّافِعِي مُرَامِقُوسِ مُلَاذِمٌ فَيُمْتَنعُ الْمُعْقُودَة، وَلَنَا أَنَّها مُبَاحَةٌ وَلَوْ كَانَ وَالْكُولَةُ فَهُو مُتَاخِّرٌ مُتَعَلِقٌ بِالْحِيْدِ وَمَا فِي الْعَمُوسِ مُلَاذِمٌ فَيَمْتَنعُ الْولَدَة وَلَوْ كَانَ فَهُو مُتَآخِرٌ مُتَعَلِقٌ بِالْحُتِيارِ مُبْتَدِء، وَمَا فِي الْعَمُوسِ مُلَاذِمٌ فَيَمْتَنعُ الْولَالُكَاقُ.

ترجمه: فرمات بین كقسول كی تين قسمين بين (۱) يمين غموس (۲) يمين منعقده (۳) يمين لغو

# ر من البداية جلد كالمستر الما يكس المستر المام كابيان كالم

چنانچے خموں گذری ہوئی کسی بات پر شم کھانا ہے جس بات میں انسان قصداً جھوٹ بولتا ہو، اس قتم میں قتم کھانے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ سُلُ اللّٰہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اس میں کفارہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سُلُ اللّٰہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اس میں کفارہ تو نہیں ہے، کیکن تو بہ اور استعفار ہے۔ امام شافعی رائٹھیا فرماتے ہیں کہ اس میں کفارہ ہے، کیوں کہ کفارہ اس گناہ کوختم کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے جواللّٰہ کے نام کے جو ٹی گواہی دینے میں یہ گناہ صادر ہوتا ہے لہذا ہے یمین منعقدہ کے مشابہ ہوگئی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ یمین غموں محض کبیرہ گناہ ہے اور کفارہ الی عبادت ہے جوروزے کے ذریعے اداکی جاتی ہے اوراس میں نیت شرط ہوتی ہے، لہذا گناہ کبیرہ سے کفارہ متعلق نہیں ہوگا۔ برخلاف یمینِ منعقدہ کے اس لیے کہ وہ مباح ہے اوراگراس میں گناہ ہوتا جو وہ مسم سے متأخر ہوتا ہے اور نئے اختیار سے ہوتا ہے اور یمین غموں میں گناہ تم کے ساتھ ہوتا ہے لہذا غموں کو منعقدہ کے ساتھ ملانا ممتنع ہے۔

### اللغات:

﴿ عُموس ﴾ لفظا: چیبی ہوئی بات، غیرواضح \_ اصطلاعاً: ماضی کے کسی واقعے کے متعلق جموٹی قتم کھانا \_ ﴿ اصرب ﴾ واحد ضرب ؛ اقسام ، انواع \_ ﴿ يتعمّد ﴾ جان بوجم کر کرتا ہو \_ ﴿ يا أنم ﴾ گناه گار ہوگا \_ ﴿ هتك ﴾ ناقدری ، تو ہین \_ ﴿ حرمة ﴾ احرام ، اعزاز \_ ﴿ استشهاد ﴾ گواه بنانا \_ ﴿ لاتناط ﴾ متعلق نہیں ہوگا \_

# تخريج

■ اخرجہ مسلم، كتاب الأيمان، رقم الحديث: ٢٢٠، ٣٢٤٢.

# ىمىين كى اقسام اورىمىين غموس كى تعريف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تم کی تین قسمیں اور تین صورتیں ہیں جن میں سے سب سے پہلی قسم غموس ہے اور غوس کی تعریف یہ ہے کہ گذری ہوئی کسی بات پر جھوٹی قسم کھائی جائے جیے ایک شخص نے کل گذشتہ کھانا کھایا تھا، لیکن پھر وہ جھوٹ بولے اور یوں کہے بخدا میں نے کل کھانانہیں کھایا تھا تو یہ تسم غموں کہلائے گی اور تسم کھانے والا گنبگار ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے''جس نے جھوٹی قسم کھائی اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کرد ہےگا۔ اور جہنم میں گنبگار شخص ہی داخل ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ یمین غموس کا مرتکب گنبگار ہوگا۔ اس کے اور اس گناہ کوختم کرنے کا راستہ تو بہ اور استغفار ہے اور ہمارے یہاں اس میں کفارہ نہیں ہے جب کہ امام شافعی واٹھیائے کے یہاں میں غموس میں حالف پر کفارہ بھی واجب ہے، امام شافعی واٹھیائے کی دلیل یہ ہے کہ کفارہ ایسے گناہ کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے۔ جس گناہ سے اللہ کے نام کی بے حرمتی اور بے عزتی ہوتی ہواور ظاہر ہے کہ نام خداسے جھوٹی قسم کھانے میں نامِ خدا کی بے حرمتی ہوتی جس کناہ سے اس کے ازالے کے لیے بھی کفارہ مشروع ہوگا اور اس حوالے سے یمین غموس یمین منعقدہ کی مشابہ ہوگی۔ یعنی جس طرح یمین منعقدہ میں کفارہ مشروع ہوگا۔

ولنا الخ ہماری دلیل بیے ہے کہ یمین غموس ایک بمیرہ گناہ ہے اور اس میں کفارہ نہیں ہے چنا نچے حدیث پاک میں ہے خمس

# ر آن البداية جلد ال على المستخد وع على المستخد المام كابيان على

هن الکبانو لا کفار ہ فیھن کہ پانچ چیزیں گناہ کبیرہ ہیں اوران میں کفارہ نہیں ہے اوران پانچ میں آپ شکا تی ہیں غموس کو بھی شار فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یمین غموں میں کفارہ نہیں ہے، نیز کفارہ ایی عبادت ہے جوروز سے سادا کی جاتی ہے اوراس میں نست شرط ہوتی ہے جب کہ گناہ کبیرہ عقوبت ہے اور عقوبت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی غموس میں کفارہ نہیں ہوگا۔ اورامام شافعی را شیل کے کمین غموں کو یمین منعقدہ پر قباس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یمین منعقدہ مباح ہے اور اس میں جو گناہ ہوگا۔ وہ یمین سے متاخر ہوتا ہے اور حانث ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے گویا اس حوالے سے نئے قصد واختیار سے ہوتا ہے، اس کے بود کان اور حانث ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے گویا اس حوالے سے نئے قصد واختیار سے ہوتا ہے، اس کے برخلاف یمین غموس کو یمین منعقدہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہوتا ، اس لیے یمین غموس کو یمین منعقدہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہوتا ، اس لیے یمین غموس کو یمین منعقدہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمین منعقدہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمین منعقدہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمیں منعقدہ کی سے میکن کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمیں منعقدہ کی سے میکن کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمیں منعقدہ کے سے سے میکن کرنا درست نہیں ہوتا ، اس لیے یمین غموس کو سے سے میکن کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمیں منعقدہ کی سے سے میکن کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمیں کو سے سے سے میکن کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور کمیں کہ کمین کمیں کی کمیں کے سے سے میکن کرنا درست نہیں کی کمیں کمیں کمیں کی کو سے کہ کو کی کی کی کرنا درست نہیں کو کی کو کی کی کے کو کی کرنا درست نہیں کو کرنا درست نہیں کی کرنا درست نہیں کی کرنا درست نہیں کی کرنا درست نہیں کرنا درست نہیں کی کرنا درست نہیں کی کرنا درست نہیں کی کرنا درست نہیں کرنا کر

وَالْمُنْعَقِدَةُ مُايَحُلِفُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبِلِ أَنْ يَقْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ، وَإِذَا حَنَكَ فِي ذَٰلِكَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ عِلَى أَمْرُ اللَّهُ عِلَى أَمْرِ مَاضٍ وَهُوَ يَظُنَّ أَنَّهُ كُمَا قَالَ وَالْأَمْرُ مِخِلَافِهِ فَهلِذِهِ الْيَمِينُ نَرْجُوا أَنْ لَآلَةُ وَيَعَلَى اللَّهُ عِلَى أَمْرِ مَاضٍ وَهُوَ يَظُنَّ أَنَّهُ كَمَا قَالَ وَالْأَمْرُ مِخِلَافِهِ فَهلِذِهِ الْيَمِينُ نَرْجُوا أَنْ لَآلَةُ وَيَعَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَوْيَدُ وَهُو يَظُنَّ أَنَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

اور لغویس سے میبھی ہے کہ حالف یوں کہے بخدابی زید ہے اور وہ اسے زید ہی سمجھتا ہو حالانکہ وہ عمر ہو اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بیہ ارشاداصل ہے لایو احذ کم اللہ اللے ، لیکن صاحب ہداریہ نے عدم خواخذہ کورجاء پر معلق کردیا ہے، کیوں کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

اللّغاث :

﴿لايؤاخذكم ﴾ تمهارى پكونهيں كريں گے، تم ہواخذه نهيں كريں گے۔ ﴿عقدتم ﴾ تم نے عقد كيا ہے، پخته معاملہ كيا ہے۔ ﴿ايمان ﴾ واحديمين فتم ۔ ﴿نوجو ﴾ ہم اُميد كرتے ہيں۔ ﴿رجاء ﴾ اُميد ـ ﴿علّقه ﴾ اس كو معلق كيا ہے۔ يمين منعقدہ اور يمين لغوكا بيان:

اس عبارت میں یمین منعقدہ اور یمین لغو کا بیان ہے۔ صاحب کتاب یمین منعقدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یمین منعقدہ کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص زمانۂ منتقبل میں کسی کام کو کرنے کی قتم کھائے جیسے یوں کیے واللہ لا أدخُلَّن دار کئے بخدا میں ر آن البداية جلدال عن المسترس ١٠ المسترس ١٠ المسترس احكام كاميان ع

تمہارے گر میں نہیں داخل ہوں گایا کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھائے مثلاً بول کے واللّٰہ لا انگلِم فلانا بخدا میں فلال شخص سے بات نہیں کروں گا،اب اگر حالف اپنی قتم میں حانث ہوجائے اور قتم کھائی ہوئی بات کے خلاف عمل کردی تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اس کی دلیل قر آن کریم کا بداعلان اور فرمان ہے لایؤ احدٰ کم اللّٰہ باللغو فی أیمان کم ولکن یؤ احدٰ کم بما عقد تم الأیمان لینی الله تعالی لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے،لیکن جو پختہ قسمیں ہیں ان میں مواخذہ کریں گے اور یمین منعقدہ میں پختہ قسم پائی جاتی ہے اس لیے منعقدہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا۔

ویمین اللغوا النج فرماتے ہیں کہ یمین لغوکی صورت یہ ہے کہ حالف کسی گزرے ہوئے معاملہ پر میں بھے کہ جس طرح اس نے قتم کھا کہ وہ بات اس کی قتم ،اس کے قول اور اس نے قتم کھا کہ دوہ بات اس کی قتم ،اس کے قول اور اس کے مطابق ہے حالانکہ واقع میں وہ بات اس کی قتم ،اس کے قول اور اس کے مگان کے خلاف ہو، جیسے وہ یہ کہے واللہ دخلت المدار بخدا میں گھر میں واضل ہوا ہوں حالانکہ وہ گھر کے درواز بے تک نہ گیا ہو۔اس طرح اگر کوئی کہے واللہ إنه لزید بخداوہ زید ہے اور حالف اسے زید ہی سمجھ رہا ہو، کیکن واقع میں وہ عمر وہوتو یہ بھی کہ نہیں لغو ہے اور اس کا تھم یہ ہے کہ ذاتِ خداوندی سے توقع یہی ہے کہ اللہ پاک میں نغو کے حالف اور حانث کا مواخذہ نہیں کریں گے، کیوں کہ خود اللہ رہا لغزت نے لایؤ احد سم الله باللغو فی أیمانکم کے فرمان سے عدم مواخذہ کا اعلان کر دیا ہے، کیکن چوں کہ یمین لغواور تفصیل میں اختلاف ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے صراحت کے ساتھ عدم مواخذہ کا تھم نہیں لگایا ہے، بلکہ اسے رہا اور امید پر چھوڑ دیا ہے۔

قَالَ وَالْقَاصِدُ فِي الْيَمِيْنِ وَالْمُكُرَهُ وَالنَّاسِي سَوَاءٌ حَتَّى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ الْيَلِيْقُلِمْ ثَلَاثٌ جِدُّهُ وَالنَّاسِي سَوَاءٌ حَتَّى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ الْيَلِيْقُلِمْ ثَلَاثٌ جِدُّهُ وَالْيَمِيْنُ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِيُّا اللهُ يَخَالِفُنَا فِي ذَلِكَ، وَسَنَبَيِّنُ فِي الْإِكْرَاهِ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى، وَمَنْ فَعَلَ الْمَحُلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْيُعْلَ الْحَقِيْقِيِّ لَايَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُو اللهُ تَعَالَى، وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُو سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْيُعْلَ الْحَقِيْقِيِّ لَايَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُو الشَّرْطُ حَقِيْقَةً، وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعُ الذَّنْبِ الشَّرْطِ حَقِيْقَةً، وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعُ الذَّنْبِ الشَّرْطِ حَقِيْقَةً، وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعُ الذَّنْبِ السَّرْطِ حَقِيْقَةً، وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعُ الذَّنْبِ الْمُحْلُونَ لَا عَلَى حَقِيْقَةِ الذَّنْبِ .

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ قصد اقتم کھانے والا ،جس پرقتم کھانے کے لیے زبردی کی گئی ہووہ اور بھول کرفتم کھانے والا سب برابر ہیں، جتی کہ (حانث ہونے سے کفارہ واجب ہوگا) اس لیے کہ آپ مُلَّا اِنْتِا کا ارشاد گرامی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جنھیں عمد اُ کہنا بھی عمد ہے اور مذا قا کہنا بھی عمد ہے نکاح ، طلاق اور قتم ۔ امام شافعی چاہی اس سلسلے میں ہمارے مخالف ہیں اور ہم کتاب الا کراہ میں ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔

جس شخص نے بجبر واکراہ محلوف علیہ کوانجام دے دیا یا بھول کراسے انجام دیدیا وہ دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ حقیقی فعل اکراہ سے معدوم نہیں ہوتا اور یہی چیز (فعل حقیقی) شرط تھی ۔ ایسے ہی اگر کسی نے شرکی حالت میں یا پاگل بن کی حالت میں محلوف علیہ کوانجام دیا ہو، اس لیے کہ حقیقناً شرط پائی گئی۔ اور اگر کفارہ کی حکمت گناہ دورکرنا ہوتو تھم کا مدار اس کی دلیل پر ہوگا اور وہ حانث ہونا ہے اور

### اللَّغَاتُ:

﴿قاصد﴾ اراده رکھنے والا۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿مکره ﴾ مجور کيا گيا۔ ﴿ناسى ﴾ بھولنے والا۔ ﴿ سواء ﴾ برابر۔ ﴿جدّ ﴾ بنجيرگ ۔ ﴿هزل ﴾ نداق ۔ ﴿ سنبيّن ﴾ ہم ابھی واضح کريں گے۔ ﴿مغملی عليه ﴾ جس پر بے ہوثی طاری ہو۔ ﴿ يدار ﴾ مدار ہوتا ہے۔ ﴿ حنث ﴾ قتم سے بری نہ ہوتا۔

# تخريج:

🛈 اخرجہ ابوداؤد باب ۹ رقم الحدیث ۲۱۹۶.

### يين من قصد واكراه كى برابرى كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قصداً قتم کھانے والا اور جے قتم کھانے کے لیے مجبور کیا گیا ہو وہ خص اور بھول کرفتم کھانے والا یہ نتیوں وجوب کفارہ میں مساوی ہیں اوران میں ہے جو خص بھی اپنی قتم میں حانث ہوگا اس پر کفارہ واجب ہوگا کیوں کو قتم ان اشیائے ثلاث میں ہے جس میں ارادہ اور مذاق دونوں کا تھم میساں ہے چنا نچہ حدیث پاک میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادہ بھی ارادہ ہوتا ہے اس طرح بغیر عمد کے بھی ان سے احکام متعلق ہوتا ہے اس طرح بغیر عمد کے بھی ان سے احکام متعلق ہوجاتے ہیں، یہ تین چیزیں میہ ہیں (۱) نکاح (۲) طلاق (۳) قتم ۔ والمشافعی یہ خالفنا النے فرماتے ہیں کہ امام شافعی والے کے اس کی کمین کے سلسلے میں ہمارے خالف ہیں اور ہم اس پوری بحث کو کتاب الا کراہ میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

ومن فعل النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے یہ تم کھائی کہ فلاں کا منہیں کرے گالیکن اس کام کے لیے اسے مجبور کیا گیا اور اس نے وہ کام کرلیا یا مجبول کراس نے وہ کام کرلیا تو دونوں جانث ہوجا کیں گے، کیوں کہ جانث ہونے کی شرط یہ ہے کہ حقیقتا فعل موجود ہوا ورصورت مسئلہ میں حقیقتا فعل موجود ہے، کیوں کہ اکراہ اور نسیان سے فعل حقیقتاً معدوم نہیں ہوتا۔ اور اان صور توں میں فعل ادا ہوجا تا ہے اور حدث فعل کی ادائیگی سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ لہذا ان صور توں میں فاعل جانث ہوگا اور جب وہ جانث ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔

و کندا إذا فعله النح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ہوش تھایا پاگل تھا اور اس نے محلوف علیہ کو انجام دیدیا مثلا کھانا نہ کھانے کی قتم کھائی تھی اور بے ہوشی یا دیوا گلی کی حالت میں اس نے کھانا کھالیا تو پیشخص بھی اپنی قتم میں حانث ہوجائے گا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا اس لیے کہ شرط حث یعنی فعل حقیقتاً پایا گیا ہے۔

ولو کانت الحکمة النج یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے ساہ کہ مشروعیت کفارہ کی حکمت گناہ دور کرنا ہے اور بے ہوتی اور پاگل دونوں خطابات شرع کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان پر آپ نے کیے کفارہ واجب کردیا؟
اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ طلیع فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیس کہ مشروعیت کفارہ کی حکمت رفع ذنب ہے تو حکم کا مدار ذنب اور گناہ کی دلیل پر ہوگا نہ کہ حقیقت ذنب پر اور ذنب کی دلیل حانث ہونا ہے اور حانث ہونا حقیقتاً نعل کے مستحق ہونے کے متعنق ہوا در بہوش اور مجنون دونوں سے گناہ کا صدور تو نہیں ہوگا، لیکن فعل کا صدور تو بہ ہر حال ہوگا۔ واللہ اُعلم بالصواب

# باب مایکون یبینا و مالایکون یبینا کی ایکون یبینا کی سے منعقد ہوتی ہے ۔ ان الفاظ کے بیان میں ہے جن سے منعقد ہوتی ہے ۔ اور منعقد نہیں ہوتی یا جوالفاظ یمین ہیں اور نہیں ہیں ۔

قَالَ وَالْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ أَوْ بِاسْمِ اخَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَٰنِ وَالرَّحِيْمِ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا عُرْفًا كَعِزَةِ اللّٰهِ وَجَلَالِهِ وَكِبُرِيَانِهِ، لِأَنَّ الْحَلَفَ بِهَا مُتَعَارَفُ وَمَعْنَى وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْظِيْمَ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ فَصَلُحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا، قَالَ إِلاَّ قُولُهُ وَعِلْمُ اللّٰهِ فَإِنَّهُ لَايَكُونُ يُمِينًا، لِآنَةُ عَيْرُ مُتَعَارِفٍ وَلَاّنَّهُ يَكُنُ اللّٰهِ وَسُخُطِهِ لَمْ يَكُنُ يَدُو وَيُواللّٰهِ وَسُخُطِهِ لَمْ يَكُنُ عَلَوْمَكَ أَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللّٰهِ وَسُخُطِهِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْ اللّٰهِ وَسُخُطِهِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْ وَاللّٰهِ وَسُخُطِهِ لَمْ يَكُنُ عَلَاقًا وَهُو الْمَطَرُ أَو يَلْقَلُوا وَكَذَا وَرَحْمَةِ اللّٰهِ، فِلْ الْحَلْفَ بِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ، وَلَأَنَّ الرَّحْمَةَ قَدْ يُرَادُ بِهِا أَثْرُهَا وَهُو الْمَطَرُ أَو اللّهِ لَهُ يَكُنْ حَالِقًا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ لَهُ يَكُنْ حَالِقًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ • وَالْمُعْرَادُ بِهِ اللّٰهِ مَنْ حَلَقَ بِعَيْرِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ حَالِقًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ • اللّٰهِ اللهِ لَهُ يَكُنْ حَالِقًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ • اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ لَمْ يَكُنْ حَالِقًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ • اللّٰهُ اللهِ لَمْ يَكُنْ حَالِقًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ • وَمَنْ حَلَقَ بِعَيْرِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ حَالِقًا كَالنّبِي وَالْكُونُ يَهُولُهِ وَالنَّيْلِ ( (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِقًا فَلْيَتُولِفُ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَذِرْ))، وَكَذَا إِذَا حَلَفَ بِالْقُرُانِ لِلّٰهُ عَيْرُ مُنْ عَيْلُ الْمَعْسِ الللّٰهِ أَوْ لِيَذِرْ))، وَكَذَا إِذَا حَلَفَ بِاللّٰهِ أَوْ لَيَذُولُهِ وَالْتَوْرُونَ وَالنَّيْقِ وَالْقُولُ وَالنَّيْقِ وَالْقُولُ الْ أَنَا بَرِي مُنْهُمَا يَكُونُ يُعِينًا، لِلللهِ لَهُ يَعْلَى مُنْ عَلْمُوالُ وَالنَّيْقِ وَالْقُولُهُ إِلَا لَا اللّٰهِ أَوْ لِيَالِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالنَّالِهُ وَاللّٰ أَنَا بَرِي مُعْمَا يَعُولُوا وَالنَّيْقُ وَالْوَالُولُولُ الْمَالُولُ فَالَ أَنَا بَاللّٰهِ أَوْ لَيْدُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالِمُ الللّٰهِ أَوْ لَا اللّٰهِ

ترجمہ نام مثلاً الرحمٰن سے الرحمٰن سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دوسرے کی نام مثلاً الرحمٰن سے الرحیم سے یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت سے جس سے عرفاقتم کھائی جاتی ہے جسے عزت البی ، جلال خدادندی اور کبریائے البی سے تئم منعقد ہوجاتی ہے ، اس لیے کہ ان الفاظ وصفات کے ساتھ تم کھانا متعارف ہے اور قسم کا معنی یعنی قوت حاصل ہے ، اس لیے کہ حالف اللہ پاک اور ان کی صفات کی تعظیم کا معتقد ہے لہٰذا ان کا ذکر اسے آمادہ کرنے والا اور رو کنے والا بن جائے گا، کیکن حالف کا قول و علم اللہ قتم نہیں ہوگا ، کیوں کہ (اس لفظ سے ) قسم متعارف نہیں ہوا اپنی معلومات خداوندی مراد لی جاتی ہیں ، چنا نچے کہا جاتا ہے اس اللہ اس معافی اللہ اس معافی اللہ اس معافی معافی معافی میں بخش دے یعنی اپنی معلومات کے مطابق معافی فرما۔

یا اگر حالف نے غضب اللہ اور سخط اللہ کہا تو بھی حالف نہیں ہوگا نیز رحمۃ اللہ کہنے ہے بھی وہ حالف نہیں ہوگا، کیوں کہ ان الفاظ ہے تتم کھانا متعارف نہیں ہے اور اس لیے کہ بھی رحمت ہے اس کا اثر مرادلیا جاتا ہے اور وہ بارش ہے یا جنت ہے۔اور غضب اور سخط

جس نے غیر اللہ کوشم کھائی وہ حالف نہیں ہوگا جیسے نبی کی شم اور کعبہ کی شم۔ اس لیے کہ آپ شکا گیا گا ارشادگرا می ہے تم میں سے جوشخص شم کھانا چاہے اسے چاہئے کہ اللہ کی شم کھائے یا تشم ہی نہ کھائے ، ایسے ہی اگر کسی نے قرآن کی شم کھائی (تو وہ بھی حالف نہیں ہوگا) کیوں کہ قرآن سے شم کھانا بھی متعارف نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شم کھانے والا والنہی والقران کے۔ لیکن اگر حالف نے یوں کہا کہ میں نبی اور قرآن سے بری ہوں تو یہ یمین ہوجائے گی، اس لیے کہ نبی اور قرآن سے براءت ظاہر کرنا کفر ہے۔

### اللّغاث:

﴿ يعتقد ﴾ عقيده ركھتا ہے۔ ﴿ حامل ﴾ أبھارنے والا۔ ﴿ مانع ﴾ روكنے والا۔ ﴿ سخط ﴾ ناپنديدگى، ناراض ہونا۔ ﴿ مطر ﴾ بارش۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ليذر ﴾ أے چاہيے كه ترك كردے۔ ﴿ تبرّى ﴾ اپنے آپ كوغير متعلق ثابت كرنا۔

# تخريج:

اخرجه البخاري باب ٧٤ رقم الحديث ٦١٠٨.

# الفاظ شم كابيان:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام مثلًا لفظ اللہ ،الرحمٰن یا الرحیم سے قتم کھائی یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ قتم کھائی اوراس صفت کے ساتھ قتم کھانے کا عرف اور رواج ہوجیے کسی نے اللہ کی عزت یا اس کے جلال یا اس کے کبریائی کے ساتھ قتم کھائی تو قتم صحیح ہوگی اور منعقد ہوگی ، کیوں کہ اسائے خداوندی سے قتم کے منعقد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جن الفاظ وصفات سے قتم کھانے کا رواج ہوتا ہے ان سے قتم کا معنی (یعنی قوت) حاصل ہوتا ہے ،اس لیے کہ حالف اللہ کے نام اور اس کی صفات کی تعظیم کرتے ہوئے ہی ان سے قتم کھاتا ہے اور اللہ کے نام اور اس کی صفات کی تعظیم کرتے ہوئے ہی ان سے قتم کھاتا ہے اور اللہ کے نام یا صفت کا تذکرہ اسے محلوف علیہ کو کرنے پر آمادہ کرے گا (اگر اس نے کرنے کی قتم کھائی ہو) اور اگر نہ کرنے کی قتم کھائی ہوتو یہ اسے کرے سے باز رکھے گا تی کو صاحب کتاب نے حاملا و مانعا سے تعبیر کیا ہے۔

قال إلا قوله النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے علم اللہ سے تتم کھائی توقتم منعقد نہیں ہوگی، کیوں کہ علم اللہ تعمیمانا متعارف نہیں ہے۔ اوراس لیے کہ علم اللہ سے معلوم اللہ مراد ہوتا ہے چنانچہ مغفرت کے لیے بوں دعاء کی جاتی ہے اللهم اغفر علمك اے غدا اپنے علم کے مطابق ہمارے تمام گناہوں كومعاف كردے اور اس میں بھی علم سے معلوم مرادلیا جاتا ہے اور لفظ معلوم سے قتم منعقد نہیں ہوتی۔

ولو قال غصب الله المنح الركس نے غضب الله يا تخط الله كالفاظ سے قتم كھائى تو وہ حالف نہيں ہوگا، كيوں كه لفظ سخط يالفظ غضب سے بھی قتم كھانا متعارف نہيں ہے، نيز لفظ رحمة سے قتم كھانا متعارف بھی نہيں ہے۔ اور رحمة سے بھی اس كا اثر مرادليا جاتا ہے بعنی بارش يا جنت اور غضب اور مخط سے عقوبة مرادلی جاتی ہے۔ جب كه انعقادتم كے ليے يمين پر دلالت كرنے والے خالص الفاظ كی

# ر جمن الهدای جلدی کے احکام کابیان کی فرورت ہوتی ہے۔ ضرورت ہوتی ہے۔

ومن حلف بغیر الله النے فرماتے ہیں کہ اگر کس نے غیر اللہ کا تم کھائی مثلا و النہی یا و الکعبة کہہ کرفتم کھائی تو ان الفاظ ہے بھی قتم منعقر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ شکھ آگا ارشادگرامی ہے 'اگرتم میں سے کسی کے لیے تتم کھانا ناگزیر ہوتو وہ اللہ کی قتم کھائے یا پھر قتم ہی نہ کھائے ' اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قتم کھانا درست اور جائز نہیں ہے۔ ایسے بی اگر کسی نے قرآن کی قتم کھائی اور والقران کہا تو اس سے بھی قتم منعقد نہیں ہوگی، کیوں کہ قرآن اللہ نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ ہے، ہاں اگر کسی نے یہ کہا کہ اِن فعلت کہذا فأنا برئ من النہی والقران یعنی اگر میں ایسا کروں تو نبی اور قران سے بری ہوں تو قتم منعقد ہوجائے گی، اس لیے کہ بی اور قرآن سے بری ہوں تو قتم منعقد ہوجائے گی، اس لیے کہ بی اور قرآن سے بری ہونا کفر ہے اور انسان سے کفر سے بچتے ہوئے یقینا اس طرح کے امور سے احتراز کرے گا، یعنی بی قول اسے کلوف علیہ کو انجام دینے سے روکے گا۔

قَالَ وَالْحَلْفُ بِحَرُفِ الْقَسَمِ، وَحُرُوفُ الْقَسَمِ الْوَاؤُ كَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ، وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ بِاللّٰهِ، وَالتَّاءُ كَقَوْلِهِ اللّٰهِ لَاَفْعَلُ لِأَنَّ كُلّ ذَٰلِكَ مَعْهُوْدٌ فِي الْأَيْمَانِ وَمَذْكُوْرٌ فِي الْقُوْانِ ، وَقَدْ يُضْمَرُ الْحَرْفُ فَيَكُونُ حَالِفًا كَقُولِهِ اللّٰهِ لَاَفْعَلُ كَذَا، لِأَنَّ حَذْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِيْجَازًا، ثُمّ قِيْلَ يُنْصَبُ لِانْتِزَاعِ حَرْفِ خَافِضٍ، وَقِيْلَ يُخْفَضُ كَذَا، فِلَا تَحْدُونُ فَقِة وَكَذَا إِذَا قَالَ لِللهِ فِي الْمُخْتَارِ، لِأَنَّ الْبَاءَ تَبَدَّلَ بِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى فَتَكُونُ الْكَسْرَةُ دَاللّٰهُ عَلَى الْمُحَدُّونُ فَقِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِللهِ فِي الْمُخْتَارِ، لِأَنَّ الْبَاءَ تَبَدَّلَ بِهِا، قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى الْمُحَدُّونُ فَقِ وَكُذَا إِذَا قَالَ وَحَقُّ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَلَيْأَيْنِهِ وَاللّٰهِ الْمُحْتَارِ ، لِأَنَّ الْبَاءَ تَبَدَّلَ بِهِا، قَالَ اللهُ تَعَالَى وَحَقُّ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَلَيْتَانِيْهُ وَاللّٰهِ الْمُحَقِّ وَالْتَالَةُ اللهِ الْمَعْ وَاللّهِ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَلَيْتَانِهُ وَاللّٰهِ الْمُولُ وَاللّٰهِ الْمُولُ وَاللّٰهِ الْمُعْ وَاللّٰهِ الْمُولُ وَاللّٰهِ الْمُولُ وَاللّٰهِ الْمُعْلَى اللّٰهِ اللهِ الْمُعَلِّى وَالْمَالُولُ وَلَوْ قَالَ حَقْلَ لَا يَكُونُ يَعِيْدًا اللّٰهِ الْمُعْدِى اللّٰهِ الْمَالِي وَلَوْ قَالَ حَقْلَ لَاللّٰهِ الْمُعْدِ .

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ حرف قتم ہے بھی قتم کھائی جاتی ہے اور حروف قتم میں ہے واؤ ہے جینے حالف کا قول واللہ ہے اور حروف قتم میں ہے ہے) باء بھی ہے جینے حالف کا قول باللہ ہے۔ اور تاء ہے جینے حالف کا قول تاللہ ہے اس لیے کہ ان میں سے ہر بر لفظ قسموں میں معہود ہے اور قرآن میں نہ کور ہے۔ اور بھی حرف قتم کوخنی رکھا جاتا ہے اور مُضیم حالف ہوجاتا ہے جینے اس کا قول الله لا افعل کذا، کیوں کہ اختصار کے لیے حرف قتم کو حذف کرنا اہل عرب کی عادت ہے۔ پھر کہا گیا کہ حرف قتم کے مدخول کو حرف جرک گرا دینے کی وجہ سے نصب دیا جائے گا اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ اسے زیر دیا جائے گا اور کسرہ حرف محذوفہ پر دلالت کرے گا۔ ایسے بی اگر کسی نے للہ کہا تو قول مختار میں یہ بھی قتم ہے، کیوں کہ حرف باء کولام کے عوض بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے است میں یہ کے معنی میں ہے۔

# ر آن اليداية جلد ك يه المسلم من المسلم المسلم المسلم الماليان على المالي المسلم الماليان على المالي المسلم الماليان على المالي المسلم الماليان الما

حضرت امام ابوصنیفہ رایشید نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے وحق الله کہا تو وہ حالف نہیں ہوگا یہی امام محمد رایشید کا بھی قول ہے اور امام ابو یوسف رایشید سے مروی دوروایتوں میں سے ایک روایت ہے اور امام ابو یوسف رایشید سے دوسری روایت سے ہے کہ بیشم ہوگی، اس لیے کہ حق الله اللہ اللحق اور اس لفظ سے تسم کھانا متحارف ہے۔

حضرات طرفین میسینیا کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حق سے اللہ کی طاعت مراد ہوتی ہے ، کیوں کہ طاعات اللہ کے حقوق ہیں ، لہذا یہ غیراللہ کی قسم ہوگی ۔حضرات مشائخ میشائی نے فرمایا کہ اگر حالف نے والحق کہا تو یہ بمین ہوگی اور گرحقاً کہا تو بمین نہیں ہوگی ۔اس لیے کہ حق اللہ کے اساء میں سے ہے اور نکرہ سے وعدہ پورا کرنا مراد ہوتا ہے۔

### اللغاث:

معهود کم معروف، متعارف ويضمر که چها موتا ہے ، مخلی موتا ہے۔ ﴿ ينصب که نصب دی جائے گی۔ ﴿ انتزاع ﴾ بنالينا، مينج لينا۔ ﴿ خافض ﴾ جار، جردینے والا۔ ﴿ يخفص ﴾ جردی جائے گی۔ ﴿ المنكر ﴾ تكره مونے كى صورت ميں۔

# حروف فتم كابيان:

صورت مسئلہ سے ہے کہ جس طرح الفاظ قتم سے قتم منعقد ہوتی ہے، اس طرح حروف قتم ہے بھی قتم منعقد ہوجاتی ہے۔ حروف قتم میں سے واؤ، باءاور تاء ہیں چنانچہ والله الفعل كذا بالله الاافعل كذا تالله الاافعل كذا كينے ہے قتم منعقد ہوجائے گی، كيوں كدان ميں سے واؤ، باءاور تاء ہیں چنانچہ والله الفعل كذا بالله الله إن المشوك لظلم كدان ميں سے ہر ہر حرف ہے تم كھانا معہود ومتعارف ہے اور قرآن كرى ميں موجود ہے حرف باءكى مثال بالله إن المشوك لظلم عظیم سورة لقمان، حرف واؤكى مثال سورة انعام كى ہے آیت ہے والله دبنا ماكنا مشركين اور حرف تاءكى مثال سورة انبيا ميں به ارشاد خداوندى ہے تالله الاكليدن أصنامكم ہے۔

وقد یضمر النع فرماتے ہیں کہ بھی حالف حرف سم کوحذف کر کے صرف اس کا مذول ذکر کیا جاتا ہے جیسے الله لا افعل کذا تواس سے بھی سم منعقد ہوجائے گی، اس لیے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ بربنائے اختصار حرف سم کو گرا دیتے ہیں لیکن مراداس سے سے سم ہی ہوتی ہے۔ اب حرف سم کوحذف کرنے کے بعد اس کے مدخول پر کون سااعراب ہوگا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) پہلا قول جو بھر بین کا ہے یہ ہے کہ حرف سم کا مدخول منصوب ہوگا جیسے مثال میں لفظ الله ہے کیوں کہ اس لفظ کو جر دینے والاحرف سم ساقط ہوگیا ہے اس کومنصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے (۲) دوسرا قول جو کوفیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ حرف سم کا مدخول یعنی لفظ اللہ مجر ور ہوگا تا کہ کر وحرف جرف جرف میں کے محذوف ہونے پر دلالت کرے۔

و كذا النع فرماتے ہیں كدا كركس نے لله لا أفعل كذا كهدكتم كھائى تو قول مختار كے مطابق اس بھى قتم منعقد ہوجائے گى، كيوں كدكلام عرب ميں حرف باءكورف لام سے بدل ديا جاتا ہے، جيسا كدقر آن كريم ميں المنتم له المنتم به كے معنى ميں ہو اور حرف باءكولام سے بدل ديا گيا ہے۔ قول مختار كهدكرامام اعظم وليت يك اس روايت سے احتر از كيا گيا ہے جس مين وه حرف لام سے يمين كومنعقد نہيں مانتے۔ (بنايہ: ٢١/١)

# 

وقال أبو حنیفة وَحَنَّنَا الله الله مسلدیہ ہے کہ اگر کسی خص نے وحق الله لا افعل کذا کہا تو امام اعظم ولی الله کا وہ سم کھانے والانہیں ہوکا، یہی امام محمد ولی الله کا بھی قول ہے اور امام ابو یوسف ولی کھانے والانہیں ہوکا، یہی امام محمد ولی کی قول ہے اور امام ابو یوسف ولی کھانے والانہیں ہوکا، یہی امام محمد ولی کھی قول ہے اور امام ابو یوسف ولی کھی کہ اسلام ابو یوسف ولی کھی اسلام ابو یوسف ولی کھی اسلام کے درجے کہ اللہ کہا واللہ الحق سے تم کھانا معہود کی ذات کا برحق ہونا مراد ہے تو حالف کا وحق الله کہنا واللہ الحق کہنے کے درجے میں ہوگا اور واللہ الحق سے تسم کھانا معہود ومتعارف ہے لہذا وحق الله ہے تسم کھانا بھی معہود ہوگا اور چھا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حق سے اللہ کی اطاعت اور فرماں برداری مراد کی جاتی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہم پر یہ چق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کریں لہذا حق اللہ کی قتم ہوگی اور غیر اللہ کی قتم کھانا ہم ہوگی درست نہیں ہے لہذا حق اللہ کی قتم کھانا ہمی درست نہیں ہے اور اس سے قتم منعقذ نہیں ہوگی ۔ حضرات مشاکح نے اس سلسلے میں فیصلہ کن بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر حالف و المحق لا أفعل کذا کہا لینی الحق کو معرفہ ذکر کیا تو اس سے یمین منعقد ہوجائے گی ، کیوں کہ لفظ الحق بشکل معرفہ اللہ کہا تو ہمین منعقد نہیں کے ناموں میں سے ایک نام ہوتو اس سے وعدہ پورا کرنا مراد ہوتا ہے لہذا اس صورت میں ایفائے عہدتو مراد ہوسکتا ہے لیکن میمین مراد اور منعقد نہیں ہوگی ، کیوں کہ حقا جب نکرہ ہوتو اس سے وعدہ پورا کرنا مراد ہوتا ہے لہذا اس صورت میں ایفائے عہدتو مراد ہوسکتا ہے لیکن میمین مراد اور منعقد نہیں ہوگی۔

وَلُوْ قَالَ أُفْسِمُ أَوْ أُفْسِمُ بِاللّٰهِ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَحْلِفُ بِاللّٰهِ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بَوْ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ فَهُو حَالِفٌ، لِآنَ هَذِهِ الْآلْفَاظُ مُسْتَعْمَلُهُ فِي الْحَلْفِ، وَهذِهِ الصِّيْعَةُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةً وَتُسْتَعْمَلُ لِلْإِسْتِقْبَالِ لِقَوِيْتَةٍ فَجُعِلَ حَالِفًا فِي الْحَالِ مُسْتَعْمَلُة فِي الْحَالِ وَالشَّهَادَةِ يَمِيْنٌ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ لَكُولُ اللّٰهِ (سورة المنافقون: ١) ثُمَّ قَالَ إِتَّحَدُوا أَيْمَانَهُمُ وَالشَّهَادَةِ يَمِيْنٌ، وَاللّٰهِ هُوَ الْمَعْهُودُ وَالْمَشْرُوعُ بِعَيْرِهِ مَحْطُورٌ فَصُوفَ إِلَيْهِ وَلِهٰذَا قِيْلَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِيَّةِ وَقِيْلَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِيَّةِ وَالْمَالِهُ وَالْمَشْرُوعُ بِعَيْرِهِ مَحْطُورٌ فَصُوفَ إِلَيْهِ وَلِهٰذَا قِيْلَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِيَّةِ وَقَيْلَ لَاللّٰهِ مُولَونَالَ بِاللّٰهِ مُولَونَالَ بِالْفَارِسِيةِ (رَسُو كُنْد عُورَمُ )) قِيْلَ لَا يَكُونُ يَمِيْنًا، وَلَوْقَالَ بِالْفَارِسِيةِ ((سُو كُنْد عُورَمُ )) قِيْلَ لَا يَكُونُ يَمِيْنًا، وَلَوْقَالَ بِالْفَارِسِيةِ ((سُو كُنْد عُورَمُ )) قَيْلَ لَا يَكُونُ يَمِيْنًا، وَلَوْقَالَ بِالْفَارِسِيةِ ((سُو كُنْد عُورَمُ )) قَيْلَ لَا يَكُونُ يَمِيْنًا، وَلَوْقَالَ بِالْفَارِسِيةِ ((سُو كُنْد عُورَمُ )) لَا يُعَدِّمُ اللّٰهِ مَعْنَاهُ أَيْمُ اللّٰهِ وَقَيْلَ مَعْنَاهُ وَاللّٰهِ، وَأَيْمُ اللّٰهِ مَعْنَاهُ وَاللّٰهِ وَمُؤْمَ وَعَهُدُ اللّٰهِ لِقَوْلِهِ فَيْلَ مَعْنَاهُ وَاللّٰهِ، وَأَيْمُ اللّٰهِ مَعْنَاهُ وَاللّٰهِ مَعْنَاهُ وَاللّٰهِ مَوْلَالِهُ وَالْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

ر أن الهداية جلد المستحصر ١٨ يحص المحام كابيان الم

ہوں یا اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں تو وہ تم کھانے والا ہے، اس لیے کہ بیتمام الفاظ حلف میں مستعمل ہیں اور بیصیغہ (یعنی أقسم احلف اور اشھد میں سے ہرصیغہ) حال کے لیے حقیقتاً مستعمل ہے اور استقبال کے لیے کسی قرینہ سے مستعمل ہوتا ہے، لہذا قائل کو فی الحال حالف قر اردیدیا جائے گا۔ اور شہادت یمین ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے'' منافق کہ ہم گواہی دیتے ہیں بیشک آپ منافق کا اللہ کے رسول ہیں اس سے کچھ آگے چل کر اللہ نے فرمایا ان منافقوں نے اپنی قسموں کوڈھال بنالیا ہے۔ اور حلف باللہ ی معہود اور مشروع ہے اور حلف باللہ کی طرف پھیرا جائے گا، اسی لیے کہا گیا کہ (ان الفاظ میں) نیت کی ضرورت نہیں ہے، کین دوسرا قول ہے ہے کہ نیت ضروری ہے کیوں کہ (ان مین) وعدے کا اور یمین بغیر اللہ کا احتال ہے۔

اوراگرکسی نے فارس زبان میں کہا سوگند میخورم بخدای ''میں خداکی قتم کھاتا ہوں تو یہ مہوگی، اس لیے یہ جملہ حال کے لیے ہوادراگر کسی نے سوگند خورم بخدای کہا اور می ہٹا دیا تو ایک قول یہ ہے کہ یمین نہیں ہوگی۔ اوراگر کسی نے فارس زبان میں کہا سوگند خورم بطلاق زنم میں اپنی یوی کے طلاق کی سوقتم کھاؤں گا۔ تو یمین نہیں ہوگی کیوں کہ اس طرح کہنا متعارف نہیں ہے۔ صاحب ہوایہ فرماتے ہیں کہا گرکسی نے لعمو الله اور آیم الله کہا (تو یمین منعقد ہوگی) اس لیے کہ عمران اللہ سے بقاء اللہ مراد ہے اور ایم اللہ کے معنی ہیں ایک اور ایمن یمین کی جمع ہے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ آیم الله کے معنی میں واللہ اور افظول سے قتم کھانا متعارف ہے۔

ایسے ہی عہد الله اور میثاق الله (سے بھی یمین منعقد ہوگی) اس لیے کہ عہد یمین ہاللہ اور میثاق الله اور میثاق الله اور میثاق الله اور میثاق عبد سے عبارت ہے، آیسے ہی اگر کسی نے علی نذر کہایا علی نذر الله کہا تو بھی یمین منعقد ہوگی اس لیے کہ آپ منافی کا ارشاد گرامی ہے، '۔ منافی کا ارشاد گرامی ہے' جس نے کوئی نذر مانی اور اسے متعین نہیں کیا تو اس پرضم کا کفارہ واجب ہے'۔

### اللغاث:

﴿ اقسم ﴾ بين سم کها تا بول ـ وصيغة ﴾ لفظ ـ وجنّة ﴾ دُهال ، آ رُ ، بچاؤ م امان ـ ومعهو د ﴾ معروف ، متعارف ـ ومحظور ﴾ ممنوع ، ناجائز ـ وسو گند ﴾ سمرى بيوى ـ وايم ﴾ ومحظور ﴾ ممان و معام و ن معهو د ﴾ معرى بيوى ـ وايم ﴾ قسم ـ ومعظور ﴾ ممايده ـ ولم يُسَمّ ﴾ عنين كيا ، مقرنبين كيا ـ

### تخريج

🛈 اخرجہ ابوداؤد باب ۲٥ رقم الحديث ٣٣٢٢.

# " حلف اور " فتم " كالفاظ كالحكم:

مسكہ يہ ہے كہ اگر كى نے اقسم يا اقسم بالله يا حلف يا حلف بالله يا اشهد يا اشهد بالله كے الفاظ سے تم كھائى تو اسے تم كھائى تو اسے تم كھائى تو اسے تم كھائى تو اسے تم كھانى تو اسے تم كھانى ہوتا ہے، اسے تم كھانى دو اور شكلم كا صيغه حال كے ليے حقيقة استعال ہوتا ہے اور يہاں چوں كہ كوئى قرينہ بيں ہے اس ليے كہنے والے كوفى الحال حالف اور استقبال كے ليے كسى قرينے كى بنياد پر استعال ہوتا ہے اور يہاں چوں كہ كوئى قرينہ بيں ہے اس ليے كہنے والے كوفى الحال حالف قراد ديا جائے گا اور تم منعقد ہوجائے گى۔ لفظ اقسم تو يمين اور تم كے ليے صرت كے ہے اسى طرح لفظ شہادت بھى يمين ہى كے معنى ميں

ہے، چنانچ قرآن کریم میں ہے قالوا نشهد إنك لرسول الله اوراى ك آگے ہے اتحدوا أيمانهم جنة لين الله تعالى نے منافقين كے نشهد كہنے وسم قرار ديا ہے لہذا لفظ أشهد سے سم منعقد ہوجائے گی اى طرح أحلف سے بھی سم منعقد ہوگی، كيوں كه صرف اور صرف الله كا حلف ہى معہوداور مشروع ہے اور غير الله كے حلف كا كوئى اعتبار نہيں ہے، لہذا جس طرح أحلف بالله سے شم منعقد ہوجائے گی اور مطلق أحلف كو أحلف بالله كی طرف پھير ديا جائے گا، منعقد ہوتی ہے اسى طرح صرف أحلف سے بھی سم منعقد ہوجائے گی اور مطلق أحلف كو أحلف بالله كی طرف پھير ديا جائے گا، كيوں كه ايك مسلمان سے يہي توقع ہے كه وہ امر مشروع كو انجام دے گا۔ اسى ليے بعض فقہاء كے يہاں أقسم أشهد أحلف ميں نيت كيوں كہ ايك مسلمان ہے اورنيت كے بغير بھی ان الفاظ سے سم منعقد ہوجائے گی اور دوسر بعض فقہاء كی رائے ہے ہے كہ ان الفاظ ميں وعدہ اور غير الله كی يمين كا احتمال ہے اور بدونِ نيت يمين بيا حتمال ختم نہيں ہوگا۔

ولو قال بالفارسية النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كسى نے فارسى زبان ميں سوگند ميخورم بخداى كہا تو اس سے يمين منعقد ہوجائے گی، كيوں كم بي بين اس كامعنى أحلف بالله ہے می خورم حال كے ليے ستعمل ہے، اس كے برخلاف اگر سوگند خورم كہا تو اس صورت ميں يمين منعقد نہيں ہوگى، كيوں كم مى كے بغير خورم استقبال كے ليے ہے اور اس كا مطلب يہ ہے كہ ميں شم كھاؤں گا اور فلا ہر ہے كہ استقبال سے فى الحال قتم كيے منعقد ہوسكتى ہے يہ تم نہيں بلك قتم كا وعدہ ہے جيسے اگر كوئى كہے كہ ميں اپنى بيوى كوطلاق دوں گا تو چوں كہ يہ طلاق نہيں ہے بلكہ طلاق دينے كا وعدہ ہے اس ليے فى الحال طلاق نہيں واقع ہوگى۔ اور اگر سوگند خورم بطلاق زنم كہا تو بھى بيين منعقد نہيں ہوگى، اس ليے كہ يہ وعدہ بھى ہے اور ان الفاظ ہے تم كھانا معہود و متعارف بھى نہيں ہے۔

و كذا قوله لعمر الله النح الركس نے لعمر الله أفعل كذا كه كرفتم كھائى يا أيم الله كه كرفتم كھائى تو ان الفاظ سے قتم منعقد موجائے كى كيوں كه عمر الله بقاء الله كمعنى بين ہے تو گويا حالف نے و الله الباقي كه كرفتم كھائى ہے اور الباقي الله ك صفت ہے اور صفة الله سے قتم كا منعقد مونا ظاہر ہے اور أيم الله كامعنى كوفيين كے يہاں أيمن الله ہے اور أيمن يمين كى جمع ہوا اور لفظ يمين قتم كے ليے موكا اور اس سے قتم منعقد موجائے كى اور اہل بھرہ كے يہاں أيم الله اور أيم حرف واؤكى طرح صلے يعنى واؤكى طرح مستقل ايك جملہ ہے اور اس كى اصل و الله ہے اور و الله سے والله معمود وسم منعقد موجائے كى ۔ اور اہل عرب كے يہاں لعمر الله اور أيم الله سے جمی قتم منعقد موجائے كى ۔ اور اہل عرب كے يہاں لعمر الله اور أيم الله سے قتم كھانا معہود ومتعارف بھى ہے۔

و گذا قوله وعهد الله النع فرماتے بیں کہ اگر کسی نے وعهد الله یاو میناق الله أفعل کذا کہہ کرکوئی کام کرنے کی شم
کھائی تو بھی یمین منعقد ہوجائے گی، کیوں کہ عہد بھی یمین ہے چنا نچ قرآن کریم کی بیآیت اس پر شاہد ہے و أو فو ا بعهد الله إذا
عاهدتم و لا تنقضو الأیمان بعد تو کیدها یعنی الله پاک نے پہلے عہد پورا کرنے کا تھم دیا اس کے بعد و لا تنقضو الله کے
فرمان سے اس عہد کو شم بتا کراس کو تو ڑنے سے منع کیا، اس سے معلوم ہوا کہ و أو فو ا بعهد الله میں جو لفظ عہد ہے وہ یمین کے معنی
میں ہے اور چوں کہ بیثاتی بھی یمین کے معنی میں ہے اس لیے لفظ عہد اور میثاق دونوں سے یمین منعقد ہوجائے گی۔

وكذا إذا قال على نذر الخ فرماتے بیں كه اگركى نے كہاعلى نذر إن فعلت كذا ياعلى نذر الله كہا تو ان صورتوں

# ر المالية جلد العام كالمالية بلد العام كالمالية بلد العام كالمالية بالمالية بالمالي

میں بھی پمین منعقد ہوجائے گی، اس لیے کہ بیمطلق نذر ہے اور مطلق نذر کے متعلق فرمانِ نبوی ہے ہے کہ جس نے کوئی نذر مانی اور اسے متعین نہیں کیا اس پر (خلاف نذر کرنے کی صورت میں ) قتم کا کفارہ واجب ہے، اور کفار وقتم کا واجب ہونا اس نذر کے پمین ہونے کی دلیل ہے۔

وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهُو يَهُوْدِي أَوْ نَصْرَانِي أَوْ كَافِرْ يَكُونُ يَمِيْنًا، لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرُطَ عَلَمًا عَلَى الْكُفُو فَقَدُ اعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الْإِمْتِنَاعِ وَقَدُ أَمْكُنَ الْقُولُ بِوُجُوبِهِ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِيْنًا كَمَا نَقُولُ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ، وَقَلْ ذَلِكَ لِشَيْ قَدُ فَعَلَهُ فَهُو الْغَمُوسُ وَلَايُكَفَّرُ اعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ، وَقِيْلَ يُكَفَّرُ، لِأَنَّهُ تَنْجِيْزٌ مَعْنَى كَمَا وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْ قَدْ فَعَلَهُ فَهُو الْغَمُوسُ وَلَايُكَفَّرُ اعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ، وَقِيْلَ يُكُفَّرُ، لِأَنَّهُ تَنْجِيْزٌ مَعْنَى كَمَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِيْنٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكُفُرُ بِالْحَلْفِ إِذَا قَالَ هِنَ عَلَى الْفَعْلِ، وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ أَوْ سَخَطُ يُكُفُّرُ فِيْهِمَا وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ أَوْ سَخَطُ اللهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ، لِلْأَنَّهُ وَضِيَ بِالْكُفُو حَيْثُ أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ أَوْ سَخَطُ اللهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ، وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَى عَلَى الْفُولِ عَلَى الشَّرْطِ، وَلَانَةُ عَيْرُمُتَعَارَفٍ، وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلَتَ كَذَا فَالَا إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَالَا إِنْ أَنْ وَلِكَ بِالشَّوْطِ، وَلَانَةُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَلَيْسَ بِمَالُولُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمه: اوراگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا کافر ہوں تو یہ قول قتم ہوگا، کیوں کہ جب اس نے شرط کو کفر پر علامت قرار دیدیا تو اس نے محلوف علیہ سے بچنا واجب سمجھ لیا اور اس کے قول کو بمین قرار دیے کر بمین کی وجہ سے وجوب امتناع کا قائل ہوناممکن بھی ہے جیسے حلال کو حرام قرار دینے میں آپ یہی کہتے ہیں کہتے بمی الحلال بمین ہواوراگر حالف کسی الی بات کے لیے یہ کہا ہو جسے وہ کر چکا ہوتو وہ یمین غموں ہے اور مستقبل پر قیاس کر کے حالف کی تنظیر نہیں کی جائے گی اور ایک تول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ معنا تنجیز ہے جیسے اگر وہ (اپنے آپ کو) کہے کہ وہ یہودی ہے۔ اور حصے یہ ہوکہ اس طرح مستقبل دونوں حالتوں میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بشر طیکہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس کا قول قتم ہے اور اگر اسے یہ اعتقاد ہو کہ اس طرح کی قتم سے کا فر ہوجائے گا تو دونوں صورتوں میں وہ کا فر قرار دیا جائے گا، کیوں کو فعل پر اقدام کرنے کی وجہ سے وہ خص کفر پر راضی ہو دیکا ہے۔

اوراگر کسی نے کہا اگر میں نے ایبا کیا تو مجھ پراللہ کا غضب ہے یا اس کی ناراضگی ہے تو وہ قتم کھانے والانہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کہا اس نے کہا اس نے ایبا کی ہے اور اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا گراس نے کہا اس نے کہا درعا کی ہے اور بیر چیز شرط ہے متعلق نہیں ہے اور اس لیے کہ بینے متعارف ہوں یا شرائی ہوں یا شرائی ہوں یا سودخور ہوں (تو بھی یمین منعقد نہیں ہوگ) اس لیے کہان چیز وں کی حرمت میں نئے اور تبدیل کا احمال ہے، لہذا بیاللہ کے نام کی حرمت کے معنی میں نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ یہ متعارف بھی نہیں ہے۔

﴿عَلَم ﴾ نشانی۔ ﴿اعتقدہ ﴾ اس کو مانا ہے، اس کا یقین کیا ہے۔ ﴿امتناع ﴾ رکنا، پر ہیز کرنا۔ ﴿تحویم ﴾ حرام کرنا۔ ﴿غموس ﴾ واقعہ ماضی کے بارے میں جموئی قتم۔ ﴿تنجیز ﴾ فوری طور پر واقع کرنا۔ ﴿یمین ﴾ قتم۔ ﴿سارق ﴾ چور۔ ﴿خمر ﴾ شراب۔ ﴿ربوا ﴾ سود۔

كسى كام كوايمان يا كفرير علق كرنا:

صورت مسئد یہ کہ اگر کی خص نے یہ کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی ہوں یا نفرانی ہوں یا کافر ہوں تو اس کا یہ قول مورت مسئد یہ کہا گہا گہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی ہوں یا نفرانی ہوں یا کافر ہوں تو اس کا یہ یہ ہوگا اور وہ خص حالف شار کیا جائے گا ، اس لیے کہ اس نے وجود شرط کو کفر قرار دیدیا ہے اور کفر نا واجب الا متناع ہونا ممکن ہے اور اے نہ کرنا واجب اور مضر وری خیال کرلیا اور اس کے قول کو یمین قرار دی کر بدون شرط کے بھی اس کا واجب الا متناع ہونا ممکن ہے لہذا ہم اسے یمین اور ضم قرار دیں گے اور سے کہیں گے دہم کی وجہ سے فلال چیز اس کے حق میں حرام ہوئی ہے ور نہ اصلا وہ حلال ہے۔ قواس قول کو بھی ہم قیم قرار دیں گے ، اور یہ کہیں گے کہ قسم کی وجہ سے فلال چیز اس کے حق میں حرام ہوئی ہے ور نہ اصلا وہ حلال ہے۔ ولو قال ذلك المنے فرماتے ہیں کہ اگر حالف نے ماضی میں کے جوئے کی کام کے متعلق نہ کہا ہو کہ اگر میں فلال کام کر چکا ہوتو میں یہودی یا نفرانی ہول حالانکہ ماضی میں حالف وہ کام انجام وہ کے ہوئے ہوتا ہوگیا جیسے اس کے تکنیر کی جائے گا ، اس لیے کہ اس کے تکنیر کی جوئے حال نہ کہ اس کے تکاری کہ دیے کہ اس کے تکنیر کی جائے گا ، اس لیے کہ اس کے تکنیر کی جوئے گا ، اس لیے کہ اس کے تکنیر کی جوئے گا ، اس طرح ، امنی میں کئے ہوئے کام پر کفر کو معلق کر نے کی صورت میں بھی وہ کافر ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ یہ دیے کام پر کفر کو معلق کر نے کی صورت میں بھی وہ کافر ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ اگر کے لئو کا تعلیل تا تاہم اسے میں بھی وہ کافر ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ اگر کے لئو کا تعلیل معنا تعجیز ہے۔

میں یقینا وہ کافر موجائے گا اس طرح ماضی میں کئے ہوئے کام پر کفر کو معلق کر نے کی صورت میں بھی وہ کافر ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ کیا کہ کہ کو کو خوالے گا ، کیوں کہ یہ کیا کہ کہ کے اس کے تعلق تو کئی میں کئے ہوئے کام پر کفر کو معلق کر نے کی صورت میں بھی وہ کافر ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ کے اس کے تعلق تو کی ہوئے گا ، کیوں کہ یہ کے اس کے تعلق تو کئی میں میں تو کے کام پر کو کی کہ کو کہ کہ یہ کے تعلق تو کہ کو میں میں کئی تو کئی کام کے کہ کو کی کی کھر کے کہ کو کو کہ کو کئیں کے کئی کی کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کی کو کی کی کو کی کہ کی کو کہ کو کئی کو کی کی کو کی کو کی ک

صاحب ہدایہ را تی تا فرماتے ہیں کہ فیصلہ کن اور دوٹوک بات یہ ہے کہ اگر حالف اپنے اس قول کوشم ہمجھ رہا ہواور قسم ہی سمجھ کراس نے یہ بات کہی ہوتو وہ نہ تو ماضی کی صورت میں کا فر ہوگا اور نہ ہی مستقبل میں اور اگر اس کا یہ یقین اور اعتقاد ہو کہ اس طرح قسم کھانے سے وہ کا فر ہوجائے گا تو ماضی اور سنتقبل دونوں صورتوں میں وہ کا فر ہوگا ، کیوں کہ اس نے خلاف یمین کام کر کے یا قصد اُ جھوٹی قسم کھا کرخود ہی اپنے کفر کی راہ ہموار کر کی اور کفر پر راضی ہوگیا ، لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بیجا تاویلات کر کے اسے کفر سے بچائیں۔ ولئو قال ان فیعلت کفر اللہ وفرات سے خط اللہ تو ان ان فیعلت کفر اللہ وفرات سے خط اللہ تو ان ان فیعلت کفر اللہ وفرات سے خط اللہ تو ان میں میں میں کہا کہ تو ان میں میں میں کہا کہ تو ان میں میں کیا میں کہا کہ تو ان میں کیا کہ تو ان میں کہا کہ تو ان میں کہا کہ تو ان میں کہا کہ تو ان میں کیا کہ تو ان کی کو کہ کیا کہ کو کہا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کر کو کو کو کو کو کر کو کو کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کہ کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر

ولو قال إن فعلت كذا النح فرماتے ہیں كداگركس نے كہاإن فعلت كذا فعلی غضب الله يا فعلی سخط لله تو ان جملوں ہے وہ خص حالف نہیں ہوگا، كيوں كداس نے اس جملے ہے اپنے آپ پر بددعا كی ہے اور بددعا شرط ہے متعلق نہیں ہے، كيوں كہ صورت مسئله ميں شرط وجزاء در حقیقت معصیت اور غضب ہے اور معصیت سے تو بدون قتم بھی بچنا اور احتياط كرنا واجب ہے اس كے صورت مسئله ميں شرط وجزاء در حقیقت معصیت اور غضب ہے اور معصیت سے تو بدون قتم بھی بچنا اور احتیاط كرنا واجب ہے اس محلی ہے ہم اسے قتم اور كیمین نہیں قرار دیں گے اور پھر اس طرح كی قتم كا رواج اور عرف بھی نہیں ہے لہذا اس حوالے سے بھی به يمين نہيں ہوگی۔

و كذا إن فعلت الن كسي ن كها كها كها كريس فلال كام كرول تويس زاني مول يا چور مول يا شراني مول يا سودخور مول تواس

ر ان الهداي جلدال عن المسلم الم المسلم المسلم

قول سے بھی بمین منقعد نہیں ہوگی ، کیوں کہ زنا اور چوری وغیرہ کی حرمت میں ننخ اور تبدیل کا فی الجملہ امکان اور احتمال ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک زمانے تک (دور نبوت تک) ان میں تبدیلی کا اخمال تھا یا پہلی صورت اختیار کرنے ہے ان میں تاول کرنی پڑے گی کہ تحتمل النسخ والتبديل كامطلب يدم كمي چزين في نفسه فخ اورتبديل كے قابل بين، كيوں كسوداروزناء كى حرمت تو منسوخ نہیں ہوگی کیکن حالت بدلنے سے ان میں تبدیلی آسکتی ہے چنانچہ اگر دار الحرب میں حربیوں اور کا فروں سے معاملہ ہوتو ان سے سود لینے کی مخبائش ہے اس طرح جس عورت سے زناحرام ہے اگر اس سے نکاح کرلیا تو عورت حلال ہوجائے گی ، نیزجس چیز کو چوری کرنے کا ارادہ ہوخریدنے سے وہ چیز بھی حلال ہوجائے گی ،الحاصل ان چیزوں میں ترمیم اور تبدیلی ممکن ہے کیکن اللہ کے نام میں کسی بھی زمانے میں معمولی سے تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ندکورہ اشیاء کی حرمت حرمتِ اسم اللہ کے درجے میں نہیں ہوگی اور ان سے بمین منعقد نہیں ہوگی اور پھراس طرح کے الفاظ اور جملوں سے تھی کھانا معہود دمتعارف بھی نہیں ہے اور الفاظ غیر متعارفہ سے يين منعقد بين موتى - والله أعلم وعلمه أتم.



and the second of the second

 $x_{2,1} \in \mathbb{R}^{n}$  ,  $x_{2,1} \in \mathbb{R}^{n}$  ,  $x_{2,1} \in \mathbb{R}^{n}$ 

# 



صاحب کتاب نے اس سے پہلے کفارہ کے سبب اور موجب یعنی حث کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے مُسبب اور مُوجُبُ یعنی کفارہ کو بیان کررہے ہیں اور کیہ بات تو طے شدہ ہے کہ مسبب اور مُوجب کا معاملہ سبب اور مُوجِب کے بعد ہی در پیش ہوتا ہے۔

قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ عِنْقُ رَقَبَةٍ يُجُزِئُ فِيهَا مَايُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ، وَأَدْنَاهُ مَايَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ ﴾ (سورة المائده: ٨٩) الآية، وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ فَكَانَ الْوَاحِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، قَالَ فَإِنْ لَّمْ يَقُدِرُ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ اللَّهُ يُخَيَّرُ لِإِطُلَاقِ النَّصِّ، وَلَنَا قِرَاءَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عَنهُ فَصِيامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. وَهِيَ كَالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ، ثُمَّ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَانِ أَدْنَى مَا يَسْتُرُ عَامَّةَ بَدَنِهِ حَتَّى لَايَجُوزُ السَّرَاوِيلُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ لَابِسَةً يُسَمَّى عُرْيَانًا فِي الْعُرْفِ لَكِنْ مَالَا يُجْزِيْهِ عَنِ الْكِسُوةِ يُجْزِيْهِ عَنِ الطَّعَامِ بِإِعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ، وَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يَجُزْهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُنْ عَلَيْهُ يُجُزِيْهِ بِالْمَالِ، لِأَنَّهُ أَدَّاهَا بَعْدَ السَّبَبِ وَهُوَ الْيَمِيْنُ فَأَشْبَهَ التَّكُفِيْرَ بَعْدَ الْجَرْحِ، وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجِنَايَةِ وَلَاجِنَايَةَ هُهُنَا، وَالْيَمِيْنُ لَيْسَتُ بِسَبَبِ، لِلْأَنَّةُ مَانِعٌ غَيْرٌ مُفْضٍ، بِخِلَافِ الْجُرْح، لِلَّانَّةُ مُفْضٍ، ثُمَّ لَايُسْتَرَدُّ مِنَ الْمِسْكِيْنِ لِوُقُوْعِهِ صَدَقَةً. ترجمه: فرماتے ہیں کوشم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اوراس میں وہ غلام کافی ہوجائے گا جوظہار میں کافی ہوجا تا ہے۔اوراگر چاہے تو دس مسکینوں کو کیٹر ہے پہنائے ہرایک کو ایک کیڑا یا اس سے زیادہ دےاور کیٹرے کی ادنیٰ مقدار وہ ہے جس میں نماز جائز ہوجائے اور اگر جا ہے تو دس مساکین کو کھانا کھلائے جیسے کفارۂ ظہار میں کھلایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بیار شاد اصل ہے

فكفارته النع اوركلمة أواختياروينے كے ليے ب، البذاان تينوں ميں سے ايك ہى چيز واجب موكى ـ

و حن الهداية جلد العلى المسلم المسلم

فرماتے ہیں کہ اگر حانث ہونے والا شخص ان تیوں میں ہے کی چیز پر قادر نہ ہوتو لگا تار تین دنوں تک روز ہر کھے۔ امام شافی پر پیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اسے (متواتر اور متفرق میں) اختیار ہوگا، کیوں کہ نص قر آئی مطلق ہے۔ ہماری دلیل حضرت ابن مسعود وہاتھی کی قراءت فصیام فلا ثنہ آیام متتابعات ہا اور پی فرمشہور کے درج میں ہے۔ پھر قد وری میں ادنی کیڑے کا جو بیان نہ کور ہو وہ حضرت امام مجمد پر انتھا ہے مروی ہے اور حضرات شیخیان میجائے کی روایت یہ ہے کہ ادنی کیڑا اوہ ہے جو مسکین کے اکثر بدن کو چھیا دے معاں تک کہ صرف پا نجامہ دینا جا تر نہیں ہے اور یہی تیجے ہے کیوں کہ صرف پا نجامہ پہننے والے کوعرف میں نزگا کہا جا تا ہے، لیکن جو مقدار کیڑے سے کافی نہیں ہوگا۔ امام شافعی پر نظا کہا جا تا ہے، لیکن جو مقدار کیڑے سے کافی نہیں ہوگا۔ امام شافعی پر نظا فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے کفارہ دینا کافی ہوگا ، اس لیے کہ اس نے سب یعنی بیمین کے بعد اوا کیا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے اور کیا تا ہے اور کہا جا تا ہے اور کیا تا ہے اور کہا جا تا ہے اور کیا تا ہے اور کہا جا تا ہے اور کیا تا ہے اور کیا تا ہے اور کہا ہوگا۔ ہماری دلیل سے ہے کہ کفارہ جنایت چھیانے کے لیے ادا کیا جا تا ہے اور کہاں جا تا ہے اور کہاں کے کہ بعد کفارہ ویا ہوگا۔ ہماری دلیل سے ہے کہ کفارہ جنایت چھیانے کے لیے ادا کیا جا تا ہے اور کہاں جنایت معدوم ہے اور میمین کفارے کا سب نہیں ہے، کیوں کہ میمین مانع (حدث ) ہوتی ہے مفضی (الی الحدث ) نہیں ہوتی۔ برخلاف

# اللغات:

﴿ يجزئ ﴾ كافى موگا۔ ﴿ كسا ﴾ پہنا دے، اوڑھا دے۔ ﴿ اَطعم ﴾ كھلا دے۔ ﴿ تخيير ﴾ اختيار۔ ﴿ يستر ﴾ وُھائيّا مو، چھپاتا مو۔ ﴿ عريان ﴾ نگا، برمند۔ ﴿ جناية ﴾ جرم۔ ﴿ مفض ﴾ پنتيان ﴾ نگا، برمند۔ ﴿ جناية ﴾ جرم۔ ﴿ مفض ﴾ پنتيان والا۔ ﴿ جرح ﴾ زخم۔

# كفاركابيان:

# ر من البداية جلدال ي المالية جلدال عن المالية على المالية على المالية المالية على المالية الما

میں اداکی جائے۔ اور اگر حانث ان اشیائے ثلاث میں ہے کی چیز پر قادر نہ ہوتو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ بے در بے تین روز سر کھے،
لیکن امام شافعی والتیکیڈ کے یہاں روزہ رکھنے میں تنابع شرطنہیں ہے بلکہ متفرق طور پر رکھنا بھی جائز ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے فمن
لم یجد فصیام ثلاثة أیام ذلك کفارة أیمانکم إذا حلفتم الأیة۔ کے فرمان میں تنابع کی قیداور شرطنہیں ہے اور یہ فرمان
مطلق ہے لہذا حانث کو اختیار ہوگا چا ہے تو لگا تارروز سے اور چا ہے تو متفرق رکھے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت ابن مسعود خوالتی کی قراءت ہے اور ان کی قراءت میں ثلاثة أیام کے بعد متابعات کا اضافہ ہے اور حضرت ابن مسعود خوالتی کی قرائت ہے اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، اس کیے ہم نے تتابع اور تسلسل کی شرط لگا دی ہے۔

ٹم المذکور النے فرماتے ہیں کہ قدوری میں جو وا دناہ مایجوز فیہ الصلاۃ کی عبارت سے کپڑ ہے کی ادنیٰ مقدار بیان کی گئی ہے وہ مقدار حضرت امام محمد روایشیائے سے موال روایت کے مطابق صرف پائجامہ دیدیئے سے کپڑ ہے کی ادائیگی محقق ہوجائے گی الیکن حضرات شخین مجالیا سے مروی ہے کہ کپڑ ہے کی ادنی مقدار یہ ہے کہ ایسا کپڑ ادیا جائے گا جس سے مسکین کے بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے اور سراویل صرف ماتحت الازار کو چھپاتا ہے، اس لیے ان حضرات کے یہاں سراویل دینے سے کپڑ ادینا محقق نہیں ہوگا یہی سے جھس ہے کہ کوں کہ عرف عام میں صرف پائجامہ پہنے والے کونگا کہتے ہیں لیکن اگر پائجامہ ہیں روپئے میں ملتا اور ہیں روپئے میں نو مطام کی مقدار کو بوری کرد ہے تو وہ قمت کفایت کرجائے گی۔

وان قدم الکفارۃ النے اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حانث ہونے سے پہلے ہی کفارہ ادا کردیا تو ہمارے یہاں یہ
ادائیگی معتبر نہیں ہوگی اوراسے صدقہ شارکیا جائے گا، لیکن امام شافعی والشیلا کے یہاں روزے کے علاوہ جملہ انواع سے یعنی اموال سے پیشگی ادائیگی درست اور معتبر ہے لیکن روزے سے پیشگی کفارہ اداکرنا معتبر نہیں ہے، کیوں کہ روزہ بدنی عبادت ہے اور عبادات بدنیہ کو وقت سے پہلے کفارہ کا اداکرنا اس وقت سے پہلے اداکرنا صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی والشیلا کی دلیل (روزے کے علاوہ میں) یہ ہے کہ حش سے پہلے کفارہ کا اداکرنا اس لیم معتبر ہے کہ وہ اس کے سبب یعنی یمین کے بعد اداکیا گیا ہے، البذاجس طرح اگر کوئی شخص کسی کوزخمی کرنے کے بعد مجروح کی موت لیم معتبر ہے کہ وہ اس کے سبب یعنی یمین کے بعد اداکیا گیا ہے، البذاجس طرح اگر کوئی شخص کسی کوزخمی کرنے کے بعد مجروح کی موت سے پہلے کفارہ دیدے تو یہ کفارہ معتبر ہے اس طرح صورت مسکلہ میں بعد الیمین قبل المحنث اداکیا جانے والا کفارہ بھی درست اور معتبر ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارہ جنایت چھپانے اور ختم کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے اور حث سے پہلے جنایت معدوم ہے اور رہی میین تو وہ کفارے کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفارے کا سبب حانث ہونا ہے اور میین حاث ہونے سے مانع ہے مفضی الی الحدث نہیں ہے، لہٰذا میین کفارے کا سبب نہیں ہوگی۔ الحدث نہیں ہے، لہٰذا میمن کفارے کا سبب نہیں ہوگی۔

اورامام شافعی ولیشیا نے صورت مسئلہ کو جو جرح پر قیاس کیا ہے وہ قیاس بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ تقیس علیہ اور مقیس میں مناسبت نہیں ہے، اس لیے بل ازموت وہاں کفارہ ادا کرنا درست ہے جب کہ مناسبت نہیں ہے، اس لیے باس میں پیشگی کفارہ ادا کرنا معتز نہیں ہے، اور جب کفارہ مقیس یعنی میمین مفضی الی الحدث نہیں ہے بلکہ مانع من الحدث ہے، اس لیے اس میں پیشگی کفارہ ادا کرنا معتز نہیں ہے، اور جب کفارہ

# ر أن البداية جلدال عن المالية المدال عن المالية المالي

میں دیا ہوا یہ مال معترنہیں ہے تو یہ معطی اور مودی لیغنی حالف کی طرف سے صدقہ شار ہوگا اور جسے دیا ہے اس سے واپس لینا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ صدقہ دیدیئے کے بعدواپس لینا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنُ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ مِفْلُ أَنْ لَآيُصَلِّي أَوْ لَايُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلَنَّ فَينَبَغِي أَنْ يَتُحْبِثَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِ لِقَوْلِهِ 

يَمِيْنِهِ لِقَوْلِهِ 

الطَّيْتُولِمُ الطَّيْتُ الْمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَرَالى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيَكُفُو عَنْ يَمِيْنِ وَرَالى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُو خَيْرٌ ثُمَّ لِيَكُفُو عَنْ يَمِيْنٍ وَرَالى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِاللّذِي هُو خَيْرٌ ثُمَّ لِيكُفُو عَنْ يَمِيْنِ وَهُو الْكَقَارَةُ، وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيةِ فِي ضِدِه، وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ خَنْتَ فِي ضِدِه، وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ خَنْتَ فِي خَالِ كُفُوهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَاحِنْتَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْيَمِيْنِ لِأَنَّهَا تَعْقِدُ لِتَعْظِيْمِ اللهِ تَعَالَى، وَمَع الْكُورُ لَكُونُ مُعَظِّمًا، وَلَاهُو أَهُلُّ لِلْكُفَّارَةِ لِأَنَّهُا عِبَادَةٌ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی معصیت پر شم کھائی مثلا (اس بات پر شم کھائی) کہ وہ نماز نہیں پڑھے گایا اپ باپ سے بات نہیں کرے گایا فلاں کو ضرور قبل کرے گاتو اُسے چاہئے کہ اپنے آپ کو جانث کرلے اور اپنی قسم کا کفارہ دیدے، اس لیے کہ حضرت ہی کریم شکائی آئے کا ارشاد گرامی ہے جس نے کوئی قسم کھائی اور بمین کے علاوہ بمین سے بہتر سمجھا تو جو بہتر ہوا ہے کر گرز کرے پھر اپنی قسم کا کفارہ دیدے اور اس لیے کہ جوصورت ہم نے بیان کی ہاں میں قسم کو جابر یعنی کفارہ کی طرف فوت کرنا ہے اور ہماری بیان کردہ صورت کے علاوہ میں معصیت کا جابر نہیں ہے۔

اورا گر کافر نے قتم کھائی پھراپنے کفر کی حالت میں یا اپنے اسلام کے بعد وہ حانث ہوگیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، کیوں کہ کافر میمین کا اہل ہی نہیں ہے،اس لیے کہ قتم تو اللہ کی تعظیم کے لیے کہ قتم تو اللہ کی تعظیم کے لیے کھائی جاتی ہے اور کفر کے ہوتے ہوئے کافر تعظیم کرنے والانہیں ہوسکتا اور کافر کفارہ کا بھی اہل نہیں ہے اس لیے کہ کفارہ ادا کرنا عبادت ہے۔

### اللغات:

﴿معصیة ﴾ نافرمانی، گناه کا کام۔ ﴿لایکلّم ﴾ گفتگونہ کرےگا۔ ﴿لیقتلنّ ﴾ضرورقل کرےگا۔ ﴿ینبغی ﴾مناسب یہ ےکد۔ ﴿یکفّر ﴾ کفاره دے دے۔ ﴿یمین ﴾فتم ۔ ﴿فلیات ﴾ تو چاہیے کہ وہ لے آئے۔ ﴿تفویت ﴾ فوت کرنا۔ ﴿برّ ﴾ فتم کی پاسداری کرنا۔ ﴿جابو ﴾ مداواکرنے والا،خلیفہ۔

# تخريج:

رواه البخاري، رقم الحديث: ٦٦٢٢.

# معصیت کی شم کھانا:

مسکہ بیہ ہے کہ جس طرح اچھی اورعمدہ قتم پر برقر ارر ہنا احوط اور انسب ہے اس طرح معصیت اور گناُہ کی قتم کوتوڑ وینا زیادہ بہتر ہے چنانچیا گرکسی شخص نے نماز نہ پڑھنے کی قتم کھائی یا اپنے والد بزرگوار سے گفتگونہ کرنے کی قتم کھالی یا کسی شخص کو جان سے ختم کرنے

# ر آن الهداية جلدال عن المحال ١٩١١ عن ١٩١١ عن المحام كابيان ع

کی ٹھان لی تو حالف کو جاہئے کہ اپنی قتم توڑ دے اور اس کا کفارہ دیدے، کیوں کہ ان میں سے ہرایک محلوف علیہ معصیت ہے اور معصیت کی قتم کوتو ڑنا از حد ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے جوشخص کوئی قتم کھائے اور خلاف قتم کوئی معاملہ محلوف علیہ سے بھی بہتر نظر آ جائے تو حالف کو جاہئے کہ جو بہتر معاملہ سامنے آئے اسے کر گزرے اور اپنی قتم توڑنے کی وجہ سے اس کا کفارہ دیدے۔

اس سلطے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ مم تو ڑکراس کا کفارہ دینے میں قتم کو جابر یعنی کفارہ کے عوض میں فوت کرنا اور تو ڑنا ہے اور جابر کی طرف فوت کرنا فوت نہ کرنے کی طرح ہے لہذا قتم تو ڑنے ہے جومعصیت واقع ہوگی کفارہ اسے فتم کرد ہے گا اور قتم تو ڑنے کی وجہ سے حالف کا مواخذہ نہیں ہوگا۔اورا گرحالف قتم نہ تو ڑے بلکہ اسے پوری کرتے ہوئے نماز نہ پڑھے، اپنے باپ سے بات نہ کرے یا فلال کو تل کردے تو اس صورت میں معصیت بھی متحقق ہوگی اور اس کا کوئی جابر بھی نہیں ہوگا اس کو صاحب کتاب نے و لا جابر اللخ سے بیان کیا ہے۔

وإذا حلف الكافر المنح الركسى كافر نے سم كھائى پھروہ حانث ہوگيا يعنى خلاف سم كوئى كام كرليا تو اس پر كفارہ نہيں ہے خواہ بحالت كفروہ حانث ہوا ہو، كيوں كداس نے سم بحالت كفر كھائى ہے اور كافرييين كا اہل بحالت كفر وہ حانث ہوا ہو يا بعد اليمين اسلام لانے كے بعد حانث ہوا ہو، كيوں كداس نے سم بحالت كفر كھائى ہے اور كافر سے اللہ كى تعظيم ناممكن اور غير متوقع ہے، كيوں كدكفر ميں الله كى تعظيم ناممكن اور غير متوقع ہے، كيوں كدكفارہ كى تو بين ہے، لہذا كافركى يمين كاكوئى اعتبار نہيں ہوگا، كيوں كدكفارہ اداكرنا عبادت ہے اور كافر عبادت كا اہل نہيں ہے۔

ترجمہ : جس نے اپنی مملو کہ چیزوں میں ہے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تو وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی اور اگر اس نے اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ حلال کو حرام کرنا قلب مشروع ہے، لہٰذا قلب مشروع ہے تصرف مشروع منعقد نہیں ہوگا اور وہ کمین ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ اثباتِ حرمت کی خبر دیتا ہے اوراس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ یعنی یمین کے موجب کو ثابت کر کے حرمت ثابت کرنا اوراس لفظ کو کارآ مد بناناممکن ہے لبند اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر اگر اس حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کرلیا خواہ تھوڑا کیا یا زیادہ تو حانث ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہوگا اور استباحت مذکورہ کا یہی مطلب ہے کیوں کہ تحریم جب ثابت ہوگی تو حرام کردہ چیز کے ہر جزءکوشامل ہوگی۔

# ر آن البداية جلد المحالي المحالية المول كالمحالية المول كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحالية المحالية الم

﴿حرّم ﴾ حرام كرليا ولم يصو ﴾ نيس موكل واستباح ﴾ حلال كرليا وقلب ﴾ پيرنا، پلنا و وتناول ﴾ شامل موك ا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی مملوکہ چیزوں میں سے کسی حلال چیز مثلاً معین کپڑے یا کسی مخصوص کھانے کو اپنے اوپر حرام کرلیا تو اس کے حرام کردیا خواہ زیادہ تصرف ہویا معمولی ہوتو ہمارے یہاں اس پر میمین کا کفارہ لازم ہوگا، کیوں کہ حلال کو حمال کو حرام کرنے میں امر مشروع کو بدلنا لازم آتا ہے اور قلب مشروع کسی امر سے مشروع تصرف یعنی میمین منعقد نہیں ہوگی اور جب میمین ہی منعقد نہیں ہوگی اور جب میمین ہی منعقد نہیں ہوگی اور جب میمین ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں محرِ م نے حَرَّمْتُ علی نفسی طعامی ہذا کا جولفظ اور جملہ استعال کیا ہے۔ یہ جملہ حرمت ثابت کرنے کی خبر دیتا ہے، لیکن چوں کہ کی بھی چیز کولعینہ حرام کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے یہاں حرمت لذاتہ ثابت نہیں ہوگی مگر اس کے لفظ کو عمل دینے کے لیے اسے قسم قرار دے کرفتم کے نقاضے اور موجب کے مطابق حرمت ثابت کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ اگر اس شخف نے مُحرَّم میں ادنی سابھی تصرف کردیا تو وہ اپنی قسم میں جانٹ ہوگا اور اس پر کفارہ فتم واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ ہا تھیا فرماتے ہیں کہ متن میں و علیہ إن استباحہ کفارہ یہ یمین میں استباحت کا یہی مطلب ہے یعنی حرام کی ہوئی چیز میں تصرف کرنا اور یہ تصرف قلیل وکثیر سب کوشامل ہوگا، کیوں کہ حرمت کا شوت شی محرَّم کے ہر ہر جزء کوشامل ہوتا ہے۔

وَلُوْ قَالَ كُلُّ حِلِّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَتُحنِكَ كَمَا فَرَعَ، لِآنَةُ بَاشَرَ فِعُلَّا مُبَاحًا وَهُوَ التَنَقُّسُ وَنَجُوهُ، وَهِذَا قَوْلُ زُفَرَ رَمَ اللَّمَا اللَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ فَإِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ لَا يَتَحَصَّلُ مَعَ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ، وَإِذَا سَقَطَ اعْتِبَارُهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ فَإِنَّهُ هُوَ الْبَيْةِ لِإِسْقَاطِ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ، وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إِيلاءً، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَرْوُبِ، وَهِذَا كُلَّهُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَمَشَايِحُنَا قَالُو ايقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ لَمُ عَنِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشُرُوبِ، وَهَذَا كُلَّهُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَمَشَايِحُنَا قَالُو ايقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِغَلَيْةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ الْفُتُولَى، وَكَذَا يَنَبَعِي فِي قَوْلِهِ حَلَال بروى حرام لِلْعُرُفِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ مَلَا لَهُ مُولِهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَا مِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى الْعَلَاقُ وَعَلَيْهِ الْفُتُولَى، وَكَذَا يَنْبَعِي فِي قَوْلِهِ حَلَال بروى حرام لِلْعُرُفِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ مَلَا عَمَى عَلَيْهِ الْفُتُولَى، وَكَذَا يَنْبَعِي فِي قَوْلِهِ حَلَال بروى حرام لِلْعُرُفِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ مَا عَلَى الْمَالِكُونُ وَالْمَالِ فَي عَرْمِ بروى حرام أَنَّةُ هَلَ تُشْتَرَطُ النِيقَةُ ؟ وَالْأَطُهُرُ أَنَّهُ يُحْعَلُ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِلْعُرُفِ . وَالْمَالِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلَ عَلَى اللَّهُ مَلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلَى الْوَلِ عَلَى الْعَلَى الْمَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَ

ر آن الهداية جلد العلم المستحدة ٩٨ المستحدة المام كابيان ع

ہوتے ہوئے حاصل نہیں ہوگا اور جب عموم کا اعتبار ساقط ہوجائے گا تو عرف کی وجہ سے قتم کو کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف پھیر دیا جائے گا اور بیپمین نیت کے بغیرعورت کوشامل نہیں ہوگی ، کیوں کہ عموم کا اعتبار ساقط کر دیا گیا ہے اور اگر حالف نے عورت (اپنی بیوی) کی نیت کرلی توبیا بلاء ہوجائے گا، لیکن ماکول ومشروب سے میمین کو پھیرانہیں جائے گابیسب ظاہر الروابیکا تھم ہے۔

ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ غلبہ استعال کی وجہ سے بدون نیت بھی اس جملے سے طلاق واقع ہوجائے گی اور اس پر فتو کی بھی ہے نیز اس کے قول حلال بروے حرام (حلال چیز اس (مجھ) پرحرام ہے) سے بھی عرف کی وجہ سے طلاق واقع ہوجانی چا ہے۔ اور اس کے قول حلال بروے حرام ( معنی جو چیز میں دائیں ہاتھ میں لوں وہ مجھ پرحرام ہے ) میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ کیا اس سے قول ہر وقوع طلاق کے لیے ) نیت شرط ہے؟ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ بغیر نیت کے اس سے طلاق قرار دیا جائے گا، کیوں کہ یہی عرف ہے۔

### اللغات:

ووكل حل على حرام "كاحكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ آگر کی شخص نے یہ کہا کل حلّ علیّ حوام ہرطال چیز بھی پرحام ہے تو پہلے اس کی نیت دریافت کی جائے گی اگر اس نے اس جہلے ہے ہوی کوطلاق وغیرہ دینے کی نیت کی ہوتا اس کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن اگر اس کی کوئی نیت نہ ہوتو اس ہے ماکولات ومشر وبات مراد ہوں گی اور یہی چیزیں اس کے حق میں باعث حف ہوں گی۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قیاں کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ جملہ کل حلّ المنح کہتے ہی وہ شخص اپنی تم میں حانث ہوجائے، کیوں کہ اس کا مطلب ہے واللہ لا افعل فعلا حلالا بخدا میں کوئی حلال کا منہیں کروں گا حالا نکہ اس جملے کے بعد اس نے سانس لی ہے، آئھیں کھولی اور بند کی ہیں اور سب حلال کام ہیں اور حسب سابق یہاں بھی امام زفر ہو اللہ قیاس کے ساتھ ہیں۔ تا ہم استحسانا ہم نے قسم سے فارغ ہوتے ہی اس شخص کو جانث نہیں قرار دیا ہے، کیوں کہ کل حل المنے میں عموم ہے اور بہت زیادہ عموم ہے اور اس قدر عموم ہے کہ ہوتے ہوئے وہ شخص اپنی قسم کا مقصد نہیں حاصل کرسکتا، کیوں کہ اس کے لیے سانس لینا، زبان چلانا اور آئھوں کو استعال کرنا ناگزیہے، البذا والت حال سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ کل حل المنے سے حالف عموم کوم اونہیں لے رہا ہے، بلکہ اس کی مراد پچھ خاص ہے، لیکن چوں کہ سے حالت سے دیا ہے، بلکہ اس کی مراد پھی خاص کے میں آرہی ہے کہ کل حل المنے سے حالف عموم کوم اونہیں لے رہا ہے، بلکہ اس کی مراد پچھ خاص ہے، لیکن چوں کہ کی حل حل المنے سے حالف عوم کوم اونہیں لے رہا ہے، بلکہ اس کی مراد پھی خاص کے معلی تا رہا ہے۔ ایک ہوئے کے لیے ہی استعال کیا جاتا ہے۔ مصداق قرار دے دیا ، کیوں کہ عام طور پر یہ جملہ کھانے پینے والی اشیاء سے درکئے کے لیے ہی استعال کیا جاتا ہے۔

و لایتناول النع فرماتے ہیں کہ صورت مسلمیں کل حل النع سے جبعموم ساقط ہے اور بقرینہ عرف اس سے ماکولات ومشروبات مراد ہیں تو اس سے حالف کی بیوی مراد نہیں ہوگی اور بدون نیت وہ اس پرحرام نہیں ہوگی، لیکن اگر حالف نے اس جملے سے

بیوی کوحرام کرنے کی نیت کی ہوگی تو ایلاء منعقد ہوجائے گا، کیوں کہ یہ جملہ یمین ہے اور بیوی کے پاس نہ جانے کی قتم کھانے کا نام ایلاء ہے۔لیکن ایلاء ہونے کے باوجود عرف اور رواج کی وجہ سے بیتم ماکولات وشروبات کوشامل رہے گی اور کھانے یا پینے سے وہ شخص حانث ہوجائے گا۔صاحب ہدایہ والٹیمائی فرماتے ہیں کہ یہ پوری تفصیل اور اس میں بیان کردہ تھم ظاہر الروایہ ہے۔

قالوا مشائحنا النع فرماتے ہیں کہ مشائخ بلخ میں سے فقیہ الوجعفر ابو بکر بن ابوسعید اور ابو بکر اسکاف کے یہاں کل حل علی حوام سے نیت کے بغیر بھی عالف کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ یہ لفظ طلاق دینے کے لیے کثیر الاستعال ہے اور کثیر الاستعال ہونے کی صورت میں وقوع حکم کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی لہذا بدون نیت اس جملے سے طلاق واقع ہوجائے گی اور اس پرفتو کی بھی ہوجائے گی اور اس پرفتو کی بھی جو ام ینصوف إلی الطلاق اور اس پرفتو کی بھی جو ام ینصوف إلی الطلاق بلا نیة العوف (۱۸/۱).

و تحذا ینبغی النج فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فارس زبان میں کہا حلال بروے حرام لینی حلال چیز مجھ پرحرام ہے تو اس صورت میں بھی قائل کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی ، کیوں کہ اس طرح کے جملوں سے فارس میں طلاق دینارائج بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔

اورا گرکسی نے یہ کہا جو کچھ میں دائیں ہاتھ میں لوں وہ مجھ پرحرام ہے تواس جملے سے وقوع طلاق کے لیے نیت کے شرط ہونے یا نہ ہونے میں حضرات مشائح بُوَ اَنْدَاف ہے، لیکن اظہر اور اضح قول یہ ہے کہ اس سے بھی نیتِ طلاق کے بغیر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ فارس میں اس طرح کے جملے سے طلاق وینا رائج ہے اور عرفا اس طرح کے جملے سے طلاق واقع اور شار کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِقُولِهِ الْعَلَيْعُ إِلَى مَنْ الْدَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّى، وَإِنْ عَلَقَ النَّذُر بِعِشَرَطٍ فَوُجِدَ الشَّرُطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذُرِ لِإطْلَاقِ الْحَدِيْتِ، وَلَأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرُطٍ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَة، وَعَلْ إِذَا قَالَ إِنَ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمٌ سَنَةً أَوْ صَدَقَةُ مَالٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُ اللَّهُ وَعَلَى وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَالِمُ اللَّهُ وَيَخُرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِالْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى أَيْضًا، وَطَذَا إِذَا كَانَ شَرْطًا لَا يُرِيْدُ كُونَة، لِأَنَّةَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُو بِظَاهِرِهِ نَذُرٌ فَيَتَحَيَّرُ وَيَعِيلُ إِلَى أَي اللَّهُ مَوْيَظِهِ إِنْ شَقَى اللَّهُ مَوْيَظِهِ إِنْ شَقَى اللَّهُ مَوْيَظِهِ إِنْ شَقَى اللَّهُ مَوْيَظِهُ إِلَا اللَّهُ مَوْيَظِهُ إِلَا اللَّهُ مَوْيَظِهُ إِلَا اللَّهُ مَوْيَظِهُ إِلَى اللَّهُ مَوْيَظِهُ إِلَا أَنَّهُ لَا يُعِدَى أَلُولَ الْمَعْمَ عَلَى يَمِيْنِ وَقُلُ إِنْ شَقَى اللَّهُ مَوْقَالَ إِنْ شَقَى اللَّهُ مَوْيَظِهُ إِلَا أَنَّهُ لَا يُعِدَامِ الْيَمِيْنِ فِيهِ وَهُو الْمَعْمَ وَلَا النَّهُ مِنْ اللهُ مُوالِد إِنْ شَقَى اللّهُ مُولِيْقِي لِمُؤْلَا إِنْ شَقَى اللّهُ مُولِكُ إِلَى اللّهُ مُولِي اللّهُ مُولِيْقِ إِلَا اللّهُ مُولِي عَلَى اللّهُ مُولِي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى يَمِيْنِهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَقَدُ بَرّ فِي يَعِيْنِهِ إِلّا أَنَّهُ لَا بُدَا عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ فَقَدُ بَرّ فِي يَعِيْنِهِ إِلّا أَنَّهُ لَا اللّهُ مُولَا عَرُجُوعٌ وَلَا رُحُوعٌ فِي الْيَهِينِ وَ قَالَ إِنْ شَآءَ اللّهُ فَقَدُ بَرّ فِي يَعِينِهِ إِلاَ أَنَّهُ لَا أَنْ الللّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ إِلَا الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَالْتَلْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللَ

ترجمه: اگر سی شخص نے مطلق نذر مانی تو اس پرنذر بوری کرنا واجب ہے اس کیے کہ آپ ٹائیڈ کا ارشاد گرامی ہے جس نے ک

ر أن البداية جلدال يرسي المسال المسال

نذر مانی اورا ہے متعین کردیا اس پر متعین کردہ چیز کو پورا کرنا واجب ہے۔ اورا گرنذرکو کسی شرط پر معلق کیا پھر وہ شرط پائی گئی تو نذر پورا کرنا واجب ہے، کیوں کہ حدیث پاک مطلق ہے اور اس لیے کہ امام اعظم والٹیلائے کے یہاں معلق بالشرط منجو کی طرح ہے لیکن امام ابوضیفہ والٹیلائے دوسری روایت میہ ہے کہ انھوں نے اس قول سے رجوع کرلیا تہا اور یوں فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کہا اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر جج ہے یا ایک سال کا روزہ ہے یا ایسے مال کا صدقہ واجب ہے جس کا میں مالک ہوں تو اس میں قتم کا کفارہ کافی ہوجائے گا اور یہی امام محمد والٹیلائ کا قول ہے اور متعین کی ہوئی چیز کو ادا کرنے سے وہ محض بری الذمہ بھی ہوجائے گا اور یہ اس صورت میں ہے جب شرط ایسی ہوجائے گا اور یہ اس صورت میں ہے جب شرط ایسی ہوجس کا واقع ہونا اسے منظور نہ ہو، کیوں کہ اس میں میمین کے معنی ہیں اور وہ باز رہنا ہے لیکن بظاہر وہ نذر ہے لہٰذا اسے اختیار ہوگا اور دونوں میں جس جہت کی طرف وہ جاہے مائل ہو سکے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب الی شرط ہوجس کا واقع ہونا اسے منظور ہوجیسے اس کا قول اگر اللہ مریض کوشفا دیدے، کیوں کہ اس میں پمین کا معنی لیعنی روکنا معدوم ہے اور یہی تفصیل سیجے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی قتم کھائی اور قتم سے منصلا ان شاء اللہ کہد دیا تو وہ حانث نہیں ہوگا ،اس لیے کہ آپ مُنَافِّدُم کا ارشادگرا می ہے جس نے قتم کھائی اور اِن شاء اللہ کہد دیا تو وہ اپنی قتم میں سیجا ہوگیا، لیکن منصلاً اِن شاء اللہ کہنا ضروری ہے، کیوں کہ پمین سے فارغ ہونے کے بعد اِن شاء اللہ کہنا رجوع ہے اور پمین میں رجوع نہیں ہوتا۔

اللغاث:

﴿ وفاء ﴾ بوراكرنا۔ ﴿ سمَّى ﴾ مقرركر ديا، نام لے ليا۔ ﴿ علَّق ﴾ مشروط كر ديا۔ ﴿ منجز ﴾ فورى واقع ہونے والا۔ ﴿ يمين ﴾ تتم۔ ﴿ عهدة ﴾ ذمه دارى۔ ﴿ بِس ﴾ پوراكرديا، وفاكرديا۔

# تخريج

- 🕽 و رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٢٩١.
  - ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٢٦٢.

# نذرطلق اورنذرعلق كاعكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی خص نے مطلق نذر مانی اور اسے کسی شرط پر معلق نہیں کیا اور یوں کہاللہ علی صوم سنة کہ جھے پراللہ کے لیے سال بھر کے روز ہے ہیں تو اس پر مذکورہ نذر کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس کی ایک دلیل تو قرآن کر یم کی ہے آیت ہے ولیو فوا نذور ھم اور دوسری دلیل ہے حدیث پاک ہے من نذر و سٹی فعلیہ الوفاء بما سمی کہ جس نے کسی معین چیز کی نذر مانی اس پر معین چیز کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی نے مقید نذر مانی اور نذر کو کسی شرط پر معلق کر کے یوں کہا اِن شفی الله مویض فعلی صوم سنة اگر اللہ نے میری مریض کوشفا دیدا تو بھے پر ایک سال کا روزہ ہے اور شرط پائی گئی یعنی اس کا مریض شفایا ہو گیا تو فعلی صوم سنة اگر اللہ نے میری مریض کوشفا دیدا تو بھے پر ایک سال کا روزہ ہے اور شرط پائی گئی یعنی اس کا مریض شفایا ہو گیا تو وسٹی اللہ منہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہماری بیان کردہ حدیث من نذر اس پر نذر پوری کرنا واجب ہے اور صرف کفارہ دیئے سے وہ خص بری الذمہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہماری بیان کردہ حدیث من نذر وسٹی النے مطلق ہ ویا مقید ہو۔ اور اس لیے کہ امام اعظم وسٹی النے مطلق ہ ویا مقید ہو۔ اور اس لیے کہ امام اعظم وسٹی بالشرط منجز کی طرح ہے اور نذر مخر میں نذر مانے والے پر اس کو پورا کرنا لازم ہے لہذا نذر معلق میں بھی اس کا ایفاء والی بیاں معلق بالشرط منجز کی طرح ہے اور نذر مؤر میں نذر مانے والے پر اس کو پورا کرنا لازم ہے لہذا نذر معلق میں بھی اس کا ایفاء

# ر جن الهداية جلد الما يوس الما الما يوس كا دكام كابيان عمر الما يوس كا دكام كابيان عمر الما يوس كا دكام كابيان عمر الما يوس كالمناف الما يوس كا دكام كابيان عمر الما يوس كالمناف الما يوس كا دكام كابيان عمر الما يوس كالمناف الما يوس كالما يوس كالمناف الما يوس كال

لازم ہوگا۔ اور صرف کفارہ دینے سے کامنہیں چلے گا۔

لیکن امام اعظم و النیخ نے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا تھا اور بعد میں بیفر مانے گئے تھے کہ اگر کسی نے مقید نذر مانی اور یوں کہا ان فعلت کذا فعلی حجة المنح تو اس میں نذر پوری کرنا ضروری نہیں ہوگا اور صرف کفارہ دینے سے وہ شخص بری الذمہ ہوجائے گا، صاحب بنایہ نے کھھا ہے کہ ولید بن ابان کی خبریہ ہے کہ امام اعظم و النیکی کا بیر جوع ان کی وفات سے سات روز پہلے کا ہے و به یفتی اسماعیل الزاهدی رَحم النیکی و شمس الاثمة السر حسی رَحم النیکی الم محمد یور النیکی الزامان۔ یہی امام محمد و النیکی تول ہے۔ اور اگر اس نے متعین کی ہوئی نذر پوری کرلی تو بھی بری الذمہ ہوجائے گا۔ اور پھر کفارہ کی ضرورت نہیں رہے گئے۔ رہا ہے۔ اور اگر اس نے متعین کی ہوئی نذر پوری کرلی تو بھی بری الذمہ ہوجائے گا۔ اور پھر کفارہ کی ضرورت نہیں رہے گئے۔ (بنایہ: ۲۸۲۸)

وهذا إذا كان النع فرماتے ہیں كہ يتكم ال صورت ميں ہے جب الي چيز پر نذر معلق ہوكدنذر مانے والا ال شرط كے وقوع پرراضى نہ ہومثلاً الى نے يدكها ہو إن شربت المحمو فعلى صوم سنة اگر ميں شراب پيوں تو مجھ پر ايك سال كا روزہ ہے، تو ظاہر ہے كہ اس ميں يمين كے معنى ہيں، كيوں كه اس كا مقصد معلق اور شرط پورى كرنانہيں ہے، لبذا يد فظاً نذر ہے اور معناً يمين ہے الله اليدا الفظاً نذر ہے اور معناً يمين ہے الله اليدا الفظائة الله ميں سے ايك كا اختيار ہوگا۔

لیکن اگرنذرکوالیی شرط پرمعلق کیا ہوجس کا وجود اور وقوع اسے پندہوجیے یہ کہا ہواگر اللہ نے میرے مریض کوشفا دیدیا تو مجھ پر حج ہے یا صوم سنت ہے یا میرے اپنے مال کا صدقہ مجھ پر واجب ہوتو یہ صرف نذر ہوگی ، میین نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس میں میمین کا معنی یعنی نذر اور شرط کے وقوع سے رو کنا معدوم ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں نذر مانے والے کے قول کے نذر اور میمین دونوں ہوئے اور صرف نذر ہونے کے متعلق اس کے ارادے کے حوالے سے جوہم نے بات کہی ہے وہی سے جے اور دودو چار کی طرح واضح ہے۔

قال ومن حلف النح مسلم بیہ کہ اگر کی فض نے کوئی قسم کھائی اور تم سے متصلاً بان شاء اللہ کہدویا تو خلاف تیم کرنے سے وہ فخص حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے حضرت نی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ''من حلف علی یمین وقال إن شاء الله فقد بَرَّ فی یمینه'' اور بر فی یمینه کا مطلب بیہ کہ قسم منعقد نہیں ہوگی اس لیے وہ فخص کم بھی بھی حانث نہیں ہوگا، اس کی تائید حضرت ابو ہریہ وہ فاتھ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو تر ذی اور نسائی میں موجود ہے اُن رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال من حلف علیٰ یمین فقال إن شاء الله لم یحنث (بنایه: ٢/ ٤) کین حث سے بچئے کے لیے متصلاً بان شاء اللہ کہنا ضروری ہے اور یمین سے فارغ ہونے یعنی کچھ دریر کئے کے بعد بان شاء اللہ کہنا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیوں کہ یمین سے فارغ ہونے کے بعد بان شاء اللہ کہنا ورحقیقت یمین سے رجوع کرنا ہے اور یمین میں رجوع ثابت نہیں ہے اس لیے بعد الیمین إن شاء الله کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فقط و الله اعلم و علمه اتم.



# بَابُ الْیَمِیْنِ فِی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّحُولِ وَالسَّحُنی این کے احکام کے بیان میں ہے جوگھر میں اور اس میں رہائش پزیر ہونے سے متعلق ہے ۔ اور اس میں رہائش پزیر ہونے سے متعلق ہے ۔ اور اس میں رہائش پزیر ہونے سے متعلق ہے ۔

قتم یا تو کسی کام کے کرنے پر منعقد ہوتی ہے یا نہ کرنے پر، الہذا باب الیمین کے تحت جب ان الفاظ کو بیان کیا گیا ہے جن سے کمین منعقد ہوتی ہے ، اسی لیے صاحب ہدایہ رطقتی یا میں منعقد ہوتی ہے ، اسی لیے صاحب ہدایہ رطقتی علی التر تیب آئندہ کی الواب میں انسانی زندگی میں پیش آنے والے افعال واحوال میں یمین کے احکام ومسائل بیان کریں گے اور چوں کہ گھر میں داخل ہونا اور رہنا انسان کی دیگر حوائج وضروریات سے مقدم ہے ، اسی لیے اس باب کو دیگر ابواب پر مقدم کیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۲/ ۲۷، وہکذا فی العنایہ)

دخول کے معنی میں ظاہر سے جدا ہوکر باطن میں گھسنا، جانا۔

سكنى كمعنى بي السكون في مكان على سبيل الاستقرار والدوام يعنى متقل طور پر بميشه كے ليكسى جگه قيام پذير بونا۔

وَمَنْ حَلَفَ لَايَدُحُلُ بَيْتًا فَدَحَلَ الْكَعْبَةَ أَوِ الْمَسْجِدَ أَوِ الْبَيْعَةَ أَوِ الْكَنِيْسَةَ لَمْ يَحْنَفْ، لِأَنَّ الْبَيْتَ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْتُوْتَةِ وَهِذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيَتُ لَهَا، وَكَذَا إِذَا دَخَلَ دَهْلِيْزًا أَوْ ظِلَّةَ بَابِ الدَّارِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَالظِّلَّةُ مَاتَكُونُ لِلْبَيْتُوْتَةِ وَهِذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيتُ لَهَا، وَكَذَا إِذَا دَخَلَ دَهْلِيْزًا أَوْ ظِلَّةَ بَابِ الدَّارِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَالظِّلَّةُ مَاتَكُونُ عَلَى السِّكَةِ، وَقِيْلَ إِذَا كَانَ الدِّهْلِيْزُ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلِقَ الْبَابُ يَبْقَى دَاخِلًا وَهُوَ مُسَقَّفٌ يَحْنَثُ، لِلْأَنَّ يُبَاتُ فِيهِ عَلَى السِّكَةِ، وَقِيْلَ الْمَنْ الدِّهْلِيْزُ بِحَيْثُ لِلْبَيْتُونَةِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَصَارَ كَالشَّتُوى وَالصَّيْفِى، وَقِيْلَ هَذَا عَادَةً، وَإِنْ دَخَلَ صُفَّةً حَنَثَ لِأَنَّةُ وَهُذَا كَانَتُ صِفَافُهُمْ، وَقِيْلَ الْجَوَابُ مَجْرِثٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَهُوَ الصَّحِينُ عَلَى إِذَا كَانَتْ صِفَافُهُمْ، وَقِيْلَ الْجَوَابُ مَجْرِثٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَهُوَ الصَّحِينُ عَلَى إِنْ الصَّعْفِي الْقَالِمُ اللَّهُ وَالْ الْجَوَابُ مَجْرِثٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَهُوَ الصَّحِينُ عَلَى إِنْ الْمَتَالُ الْمَعْقِ وَهُوَ الصَّحِينُ عَلَى إِلَى الْمَالِقِهُ وَهُوَ الصَّحْوَابُ مَنْ اللَّوْلَ الْمُقَالَةُ فَاللَّالَةِ الْمَالِقِهُ وَهُو الصَّيْقِيلُ الْمُولَالِ الْمُعَالِقُ الْمُؤْمِ وَهُو الصَّيْعِيلُ الْمَالَةِ الْمَالِقِهُ وَهُو الصَّيْعِيلُ الْمُوالِقُ الْمَالِقِ الْمُولِيْمَ الْمَالِقِهُ وَهُو الصَّيْعِيلُ الْمَالِقِهُ وَالْمَالِقِهُ وَالْمَالِقِهُ وَالْمَلِيْقِ الْمُنْ الْمُعْفِيقِ الْمُؤْمِ الْقُلْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُقَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَقِيلُ الْمُؤْمِ الْوَلُولُ الْمُؤْمِ الْمُسْتُونَ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

تروج کے: جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ بیت میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوا یا مجد میں یا نفرانیوں کے گرجامیں یا یہودیوں کے کلیسا میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ بیت وہ گھر ہے جو رات گذار نے کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ جگہیں رات گزار نے کے لیے بنایا جاتا ہے اور ایسے ہی اگر دہلیز یا درواز و گھر کے سائبان میں داخل ہوا (تو بھی حائن نہیں ہوگا) اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ظلۃ اس چھے کو کہتے ہیں جوگلی پر ہوتا ہے۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ اگر دہلیز اس طرح بی ہوئی ہو کہ اگر درواز ہیند کرلیا جائے تو وہ گھر کے اندر داخل رہے اور اس پر چھت پڑی ہوتو (دہلیز میں داخل ہونے والاشخص) حائث

ر ان الهداية جلد المحالية المحال على المحال المحال

ہوجائے گا، کیوں کہ عاد تا اس میں رات گزاری جاتی ہے۔ اور اگر حالف چبوترہ میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ وہ بھی بھی رات گذارنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو بیصفہ سرمائی اورصفہ گر مائی کی طرح ہوگیا۔ کہا گیا کہ بیتے کم اس وقت ہے جب اس صفے کی چہار دیواری ہوادراہال کوفہ کے صفے اس طرح کے تھے، دوسرا قول ہیہے کہ بیتے کم اپنے اطلاق پر جاری ہے اور یہی صحیح ہے۔

# اللغاث:

﴿بيعة ﴾ مندر، كفاركى عبادت كاه، گرجا وغيره - ﴿ كنيسة ﴾ كنى كاگ، يبوديوں كى عبادت كاه - ﴿أعِدٌ ﴾ تياركيا كيا كيا معرد وبيتو ته ﴾ رات گزارنا - ﴿بقاع ﴾ واحد بقعة ؛ قطعهُ زمين - ﴿ ظلّه ﴾ سائبان، چهير - ﴿دهليز ﴾ ديورُ كي ﴿ اعلق ﴾ بند كرديا جائے - ﴿مسقّف ﴾ چهيا بوا - ﴿ بيبات ﴾ رات گزارى جائے - ﴿صفة ﴾ چور ا ـ ﴿ حوائط ﴾ واحد حائط ؛ ديوارين -

### "بيت" من داخل نه مونے كي قتم كها كربيت الله وغيره من داخل مونا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص نے تتم کھائی کہ وہ'' بیت' میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوایا کسی مبعد میں داخل ہوایا کسی مبعد میں داخل ہوا تو حالف حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے'' بیت'' میں داخل نہ ہونے کی قتم کھائی ہے اور بیت اللہ شریف اور مساجد وغیرہ رات گزارنے کے لیے نہیں بیت اس گھر اور تعیر کو کہتے ہیں جو رات گزارنے کے لیے بنایا جائے اور بیت اللہ شریف اور مساجد وغیرہ رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی جائیں ہوگا۔

اس طرح اگر وہ مخص گھر کی دہلیز میں داخل ہوایا گھر کے دروازے کے سائبان یعنی چھیج میں داخل ہوا تو وہ بھی حانث نہیں ہوگا کیوں کہ یہ چیزیں بھی رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی جاتیں، لما ذکر نا سے صاحب کتاب نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔اور ظلہ کی تغییر یہ کی ہے کہ اس سے وہ چھیجہ مراد ہے جوعمو ماگلیوں میں لگایا جاتا ہے۔

وقیل المنح فرماتے ہیں کہ اگر دہلیز اس طرز پر بنائی گئی ہو کہ اگر دروازہ بند کرلیا جائے اور وہ متقف ہوتو دہلیز اندر ہوجائے تو اس صورت میں دہلیز میں داخل ہونے والا شخص گھر کے اندر داخل شار ہوگا اور حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس طرح کی دہلیز میں عام طور پر رات گزاری جاتی ہے۔

واں دخل صفۃ المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر حالف صفے اور چبوتر ہے میں تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ صفہ بھی بعض دفعہ
رات گزار نے کے لیے بنایا جاتا ہے جیسے سردیوں اور گرمیوں میں الگ الگ چبوتر ہے بنائے جاتے ہیں اور اس میں رات بھی گزاری
جاتی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ صفہ میں داخل ہونے سے اس وقت حال حانث ہوگا جب صفہ کی چہار دیواری ہو، کیوں کہ کوفہ میں اسی
طرح کے چبوتر ہے کا رواج تھا، کیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر صفہ مقف ہواور اس کی تین ہی دیواریں ہوں تو بھی اس میں داخل ہونے
سے بھی حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس طرح کا صفہ بھی بیت کے معنی میں ہے۔

وَمَنُ حَلَفَ لَايَدُخُلُ دَارًا فَدَخَلَ دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَخْنَفُ، وَلَوْ حَلَفَ لَايَدُخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَا انْهَدَمَتُ وَصَارَتُ صِحْرَاءَ حَنِكَ، لِأَنَّ الدَّارَ اِسْمٌ لِلْعَرْصَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، يُقَالُ دَارٌ عَامِرَةٌ وَدَارٌ

# ر من البداية جلد ال المسلم المسلم المسلم المسلم الماليان المسلم الماليان المسلم الماليان المسلم الماليان المسلم الماليان المسلم المسلم

غَامِرَةٌ وَقَدُ شَهِدَتُ أَشُعُرُ الْعَرَبِ بِذَلِكَ فَالْبِنَاءُ وَصُفٌ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْوَصُفَ فِي الْحَاضِرِ لَغُوْ، وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبُر، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرَبَتُ ثُمَّ بُنِيتُ أُخُرَى فَدَخَلَهَا يَخْنَتُ لِمَا ذَكُرْنَا أَنَّ الْإِسْمَ بَاقِي بَعْدَ الْإِنْهِدَامِ، وَإِنْ جُعِلَتُ مَسْجِدًا أَوْ حَمَامًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَتُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا لِاعْتِرَاضِ السَمِ الْإِنْهِدَامِ، وَإِنْ جُعِلَتُ مَسْجِدًا أَوْ حَمَامًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَتُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا لِاعْتِرَاضِ السَمِ الْبَيْتِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ انْهِدَامِ الْحَمَامِ وَأَشْبَاهِم، لِأَنَّهُ لَا يَعُوْدُ السَمُ الدَّارِ بِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هَذَا الْبَيْتِ فَذَخَلَهُ بَعْدَ مَا انْهَدَمَ وَصَارَ صِحْرَاءَ لَمْ يَحْنَتُ لِزَوَالِ السَمِ الْبَيْتِ، لِلَّانَّةُ لَا يَعْدَى لَوْ بَقِيتِ الْبَيْتِ، وَكَذَا إِذَا يُنِي بَيْنًا اخَرَ فَلَا يَقِيلُ وَكُذَا إِذَا بُنِي بَيْنَا اخَرَ فَدَخَلَهُ لَمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُصَامِ وَالسَّقُفُ وَصُفُ فِيْهِ وَكَذَا إِذَا بُنِي بَيْنًا اخَرَ فَدَخَلَهُ لَمْ الْهُومَ وَصَارَ صِحْرَاءَ لَمْ يَحْنَتُ لِوَالِ السَمِ الْبَيْتِ، وَكَذَا إِذَا بُنِى بَيْنًا اخَرَ فَدَخَلَهُ لَمْ الْمُعْرَاءُ وَلَا لَى اللَّهُ لَمُ اللَّالُومُ وَلَى اللَّهُ وَصُفُ فِيْهِ وَكَذَا إِذَا بُنِى بَيْنًا اخَرَ فَدَخَلَهُ لَمْ الْمُعْرَامُ .

ترجیل: جس نے تہ کھائی کہ وہ دار میں نہیں داخل ہوگا پھر وہ کھنڈر میں داخل ہوا تو جانث نہیں ہوگا۔اورا گریتم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر اس کھر کے منہدم ہوکر میدان ہوجائے کے بعد اس میں داخل ہوا تو جانث ہوجائے گا، کیوں کہ عرب اور جم سب کے یہاں داراس محن کا نام ہے کہا جاتا ہے دار عامرہ بنا ہوا گھر اور دار غامرہ کھنڈر اور ویران گھر اور عرب کے اشعار اس پر شاہد ہیں تو دار کے لیے تغییر وصف ہے،لیکن حاضر میں وصف لغو ہے اور غائب میں معتبر ہے۔

اوراگرفتم کھائی کہاس دار میں داخل نہیں ہوگا پھروہ گھر کھنڈر ہوگیا اس کے بعد دوبارہ بنایا گیا اور پھر حالف اس میں داخل ہوا تو حائث ہوجائے گا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ انہدام کے بعد بھی دار کا نام باتی ہے۔ اور اگر (دار کے ویران ہونے کے بعد ) اس جگہ مجد بنالی گئی یا حمام یا باغ یا کمرہ بنا دیا گیا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس پر دوسرانام لگ جانے کی وجہ سے وہ دار نہیں رہ گیا۔ ایسے ہی اگر حمام وغیرہ منہدم ہونے کے بعد اس میں داخل ہوا (تو بھی حائث نہیں ہوگا) کیوں کہ انہدام کے بعد بیت کا نام نہیں باتی رہا۔

### اللغاث:

﴿دار ﴾ گر ـ ﴿حربة ﴾ كفندُر ـ ﴿انهدمت ﴾ توث يهوث كيا ـ ﴿عرصة ﴾ ميدان ، فالى زيين ـ ﴿عامرة ﴾ تغير شده ـ ﴿غامرة ﴾ تغير شده ـ ﴿غامرة ﴾ تغير كيا كيا ـ ﴿حمام ﴾ غسل فاند ﴿بستان ﴾ باغ ـ ﴿حيطان ﴾ واحد حائط ؛ ديوار ـ ﴿سقف ﴾ حيت ـ

# فدكوره بالاصورت مين كهندرات مين داخل مونا:

اس عبارت میں نئی مسائل بیان کئے گئے ہیں جوعلی التر تیب ان شاءاللہ آپ کے سامنے بیان کئے جائیں گے: (۱) اگر کسی شخص نے قتم کھائی کہوہ'' دار'' میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد حالف کسی ویران اور کھنڈر'' دار'' میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ کھنڈرات پر دار کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ر ان البداية جلد المحال المحال

(۲) اگر کسی نے یہ مھائی کہ اس گھر ہیں داخل نہیں ہوگا پھروہ' دار' منہدم ہوکرصحراء اور میدان ہوگیا اس کے بعد حالف اس صحراء ہیں داخل ہوا تو حائث ہوجائے گا، اس لیے کہ اہل عرب وقعی دنوں کے یہاں صحراء پر دار کا اطلاق ہوتا ہے، ای کوعر فی ہیں عَرْضَهٔ کہتے ہیں جس کے معنی ہیں کل موضع و اسع لاہناء فیہ یعنی ہروہ کشادہ زبین جس میں عمارت نہ ہو چنا نچہ اہل عرب دار عامرة عمارت بنی ہوئی جگہ کے لیے بولتے ہیں اور دار غامرة ویران اور کھنڈر جگہ کے لیے بولتے ہیں یعنی صحراء اور عرصة پر بھی دار کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دار کے لیے بناء اور تعمیر اور اشارہ کئے ہوئے دار میں معتبر نہیں ہونا وصف جاخر اور اشارہ کئے ہوئے دار میں معتبر نہیں ہو اور غائب از نظر دار میں وصف بناء کا اعتبار ہوگا اور کھنڈر اور مسئلے میں چوں کہ دار موجود نہیں ہے، کیول کہ حالف نے مطلق ' دار' کہا ہے اس لیے اس میں وصف بناء کا اعتبار ہوگا اور کھنڈر اور دیرے مسئلے میں چوں کہ دالف نے ہدہ المداد کہہ کر دار کوموجود اور دیران گھر میں داخل ہونے سے وہ حالف مانٹ ہوجاء میں داخل ہونے سے حاضر بنادیا ہے اس میں وصف بناء کا اعتبار نہیں ہوگا اور دوسرے مسئلے میں چوں کہ حالف نے ہوئے دار کے عرصہ اور صحراء میں داخل ہونے سے حاضر بنادیا ہے اس لیے اس میں داخل ہونے سے دہ حالف ہونے سے دھر خاص مانٹ ہوجاء میں داخل ہونے سے دو خاص مانٹ ہوجائے گا۔

(۳) کسی نے قسم کھائی کہ اس دار ہیں داخل نہیں ہوگا چروہ دار ویران ہوگیا اور اس جگہ دو سرا دار بنایا گیا اور حالف اس نوتھیر شدہ دار میں اداخل ہوا تو خانث ہوجائے گا، کیوں کہ مشار الیہ دار کے منہدم ہونے کے باوجود اس کے عرصة اور صحراء پر لفظ دار کا نام اور اطلاق باقی ہے اور صف کی تبدیلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اطلاق باقی ہے اور صف کی تبدیلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سابق میں تبدیلی اس کے بعد وہاں دار کے بجائے مجد بنادی گئی یاغسل خانہ یا باغ یا کمرہ بنا دیا گیا اس کے بعد الحالف اس نوائتھیر شدہ عمارت میں داخل ہوا اتو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اب اس دار کا نام اور کام سب بدل دیا گیا ہے اور نام کی تبدیلی اس نوائتھیر شدہ عمارت میں داخل ہوان وار میں کا نام ونشان مث جاتا ہے اس لیے اب حالف کی بھی اعتبار سے داخل وار نہیں عین کے متر اوف ہو اور عین کی تبدیلی سے سابق عین کا نام ونشان مث جاتا ہے اس لیے اب حالف کی بھی اعتبار سے داخل ہونے کا ہوال ہی نہیں ہوتا۔ یہی حال جمام اور مجدوغیرہ کے منہدم ہونے کے بعد اس میں داخل ہونے کا ہو نے کا ہوال ہی نہیں ہوگا، کیوں کہ اب وہ عرصۃ مجدیل بابغ یا بہت یا جمام کا ہوگا، دار کا نبین ہوگا۔ الفظ دار کا اطلاق ہوگا۔

الفظ دار کا اطلاق ہوگا۔

(۵) کس نے قتم کھائی کہ وہ اس بیت میں داخل نہیں ہوگا پھروہ بیت منہدم ہوکر صحراء ہوگیا پھر حالف اس صحراء میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اب اس پر بیت کا اطلاق نہیں ہوگا اور انہدام کلی کے بعد اس میں رات بھی نہیں گزاری جاتی ،کیان اگر صرف بیت کی حجیت گری ہوا در انہدام کلی کے بعد اس میں رات بھی نہیں گزاری جاتی ،کیان اگر صرف بیت کی حجیت گری ہوا در اس بی داخل ہوا تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حجیت بیت میں وصف بیت کی وجہت بیت میں ہوتا ، الہذا سقوط وصف کا بھی اعتبار نہیں ہوتا ،الہذا سقوط وصف کا بھی اعتبار نہیں ہوگا اور بدون سقف کے بھی بیت میں بیتو تت ممکن ہوگی۔

(۲) ایک شخص نے لاید حل هذا البیت کی شم کھائی پھروہ بیت گر پڑ گیا اور اس کی جگد دوسرا بیت تعمیر کیا گیا اور حالف اس میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کدانہدام کے بعدوہ بیت بیت محلوف علیہ نہیں رہ گیا اور دوسرا بیت مخصب اور نئ صفت پر تعمیر ہوا ہے، البذاوہ بیت اول کاغیر ہوگا اور محلوف علیہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

# ر ان البداية جلد کا کام کابيان کي کام کابيان کي کام کابيان کي

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا حَنِثَ، لِأَنَّ السَّطْعَ مِنَ الدَّارِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى سَفْحِ الْمَسْجِدِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ، قَالَ وَإِذَا دَخَلَ دِهْلِيْزَهَا يَحْنَثُ لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى سَفْحِ الْمَسْجِدِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ، قَالَ وَإِذَا دَخَلَ دِهْلِيْزَهَا يَحْنَثُ ويعجيب أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَمْ يَحْنَثُ، لِأَنَّ الْبَابَ لِإِحْرَازِ الدَّارِ وَمَافِيْهَا فَلَمْ يَكُنِ الْخَارِجُ مِنَ الدَّارِ، قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُ فِي عَلَى الْقَاوِمِ لَهُ عُلَمْ يَكُنِ الْخَارِجُ مِنَ الدَّارِ، قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُ فِي عَلَى النَّارِ وَمَافِيْهَا فَلَمْ يَكُنِ الْخَارِجُ مِنَ الدَّارِ، قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَلَا اللَّالِ وَمَافِيْهَا فَلَمْ يَكُنِ الْخَارِجُ مِنَ الدَّارِ، قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَلَا اللَّامِ وَمَافِيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِاللَّقَاوِدِ حَتَّى يَخُرُجَ ثُمَّ يَكُنِ الْمَعْرِ مِ اللَّارِ، قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ السِيْحُسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثُ ، لِأَنَّ الدَّوامَ لَهُ عُرْمَ عُلُم الْمُعْودِ وَتَتَى يَخُرُجَ ثُمَّ يَعْمُولُ لَا لَا وَالَا لَوْ اللَّا الْمَالِحِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِدِ عِلْمُ الْمُ الْمُعْرِدِ إِلَى اللَّاحِلِ .

ترجمہ : جس نے قسم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر اس کی جہت پر کھڑا ہوا تو جانٹ ہوجائے گا، اس لیے کہ جہت بھی گھر
میں داخل ہے۔ کیا دیکھتے نہیں مجد کی جہت پر جانے سے معتلف کا اعتکاف فاسر نہیں ہوتا اور کہا گیا ہے کہ ہمارے عرف میں جانث
نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر حالف گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو جانٹ ہوجائے گا، کیکن بیضروری ہے کہ دہلیز اسی تفصیل کے مطابق ہو
جو گذر چکی ہے، اورا گرحالف دروازے کی کی محراب میں کھڑا ہو با یں طور کہ اگر دروازہ بند کرلیا جائے تو وہ باہر رہے تو جانٹ نہیں ہوگا۔
کیوں کہ دروازہ گھر اور اس میں جو پچھ ہواس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے لہذا جو حصد دروازے سے باہر ہوگا وہ دار میں سے نہیں ہوگا۔
فرماتے ہیں کہ جس نے قسم کھائی اس دار میں داخل نہیں ہوگا حالانکہ وہ اسی دار میں ہوتو وہاں کھر نے سے جانٹ نہیں ہوگا حقق کہا گئی کر پھر داخل ہوا تو اسے سانا (جانٹ ہوجائے گا) اور قیاس کا تقاضہ سے ہے کہ (وہااں رہتے ہوئے) جانٹ ہوجائے ،اس لیے
کہ دوام کو ابتداء کا تھم حاصل ہے۔ استحسان کی دلیل سے ہے کہ دخول کو دوام حاصل نہیں ہے، کیوں کہ باہر سے اندر کی طرف جانے کا مام دخول ہے۔

# اللغاث:

﴿وقف ﴾ كر ابوا۔ ﴿سطح ﴾ حِيت كى او پرى منزل۔ ﴿دهليز ﴾ وُ يورُهى۔ ﴿قعود ﴾ بيشنا۔ ﴿انفصال ﴾ جدائی۔ ﴿احراز ﴾ حفاظت كرنا۔

# فدكوره بالاصورت مين حيت پرچ هنا:

اس عبارت میں کل چارمئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا پھر اس دارکی جھت پر کھڑا ہوگیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ جھت بھی دار میں داخل اور شامل ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی معتلف مجد کی جھت پر چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا اس سے بھی معلوم ہوا کہ شخص دار میں داخل ہے کیوں کہ اگر جھت، دار سے خارج اور باہر ہوتی تو معتلف کا اعتکاف فاسد ہوجا تا۔ فقیہہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ اگر حالف مجمی ہوتو دار کی جھت پر چڑھنے سے وہ حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ مجم کے عرف میں سطح کو دار میں شامل اور شار نہیں کیا جاتا۔ جامع قاضی خان میں بھی یہی تھم فرکور ہے، لیکن صاحب بنا یہ فرماتے ہیں کہ و الصحیح جو اب الکتاب إنه يحنث نہيں کیا جاتا۔ جامع قاضی خان میں بھی یہی تھم فرکور ہے، لیکن صاحب بنا یہ فرماتے ہیں کہ و الصحیح جو اب الکتاب إنه يحنث

(۲) لاید حل ہذہ الدار کی قتم کھانے والاشخص اگر گھر کی دہلیز میں داخل ہوا اور دہلیز اس طرح بنی ہو کہ دروازہ بند کرنے ہے وہ اندر ہوجائے تو حالف حانث ہوجائے گا، کیول کہ اس صورت میں وہ دار میں داخل شار ہوگا۔

(۳) اگریہ حالف دروازہ دار کی محراب میں داخل ہوا اور محراب اس پوزیشن میں ہو کہ دروازہ بند کرنے سے وہ باہر رہ جاتی ہوتو حالف حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ گھر اور اس کے سامان کی حفاظت کے لیے ہی دروازہ بنایا جاتا ہے، لہذا جو حصہ درواز سے باہر ہوگا وہ دار سے بھی باہر ہوگا اور اس جھے میں داخل ہونے والا ہمخص حائث نہیں ہوگا۔

(۳) ایک شخص نے قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا حالانکہ وہ اس (محلوف علیہا) دار میں موجود ہوتو قسم کھانے کے بعد اس میں تفہر نے سے استحسانا وہ مخص حانث نہیں ہوگا، ہاں جب وہاں سے نکل کر دوبارہ اس دار میں داخل ہوگا تو حانث ہوگا، لیکن قیاساً قسم کے بعد تفہر نے سے وہ مخص حانث ہوجائے گا، کیوں کہ دوام کو ابتداء کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ دوام کے لیے ابتداء لا زم ہے، لہذا موجود رہنا از سرنو داخل ہونے کے در جے میں ہوگا اور حالف حانث ہوجائے گا۔ استحسان کی دلیل میہ ہے کہ دخول کو دوام حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ باہر سے اندر جانے کو دخول کہتے ہیں اور یہ دخول چند سیکنڈ میں مخقق ہوجاتا ہے، لہذا دوام کو دخول نہیں مانیں گے اور دوام سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَفُ، وَكَذَا إِذَا حَلَفَ لَا يَرْكُبُ هَذِهِ اللَّاابَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَحْنَفُ، أَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ اللَّاارَ وَهُوَ سَاكِنُهَا فَأَخَذَ فِي النَّقُلَةِ مِنْ سَاعَتِه، وَقَالَ زُفَرُ رَمِ النَّقُلَيةِ يَحْنَفُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَإِنْ قَلَّ، وَلَنَا أَنَّ الْيَمِيْنَ تُعْقَدُ لِلْبَرِ فَيَتَنَى مِنْهُ زَمَانُ مِنْ سَاعَتِه، وَقَالَ زُفَرُ رَمِ اللَّاتِيْقِيةِ يَحْنَفُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَإِنْ قَلَّ، وَلَنَا أَنَّ الْيَمِيْنَ تُعْقَدُ لِلْبَرِ فَيَتَنَى مِنْهُ زَمَانُ مَنْ سَاعَتِه، وَقَالَ زُفَرُ رَمِ اللَّاتِيْقِ الْمَاعِقَةُ حَنَفَ، لِأَنَّ هٰذِهِ الْآفَاعِيْلَ لَهَا دَوَامْ بِحُدُوثِ أَمْعَالِهَا، أَلَايَرَى أَنَّهُ يُضُرَبُ لَكَا مُكَانً لَكَا مَا كَالِم سَاعَةً حَنَفَ، لِأَنَّ هٰذِهِ الْآفَاعِيْلَ لَهَا دَوَامْ بِحُدُوثِ أَمْعَالِهَا، أَلَايَرَاى أَنَّهُ يُضَرَّبُ لَهُ مُدَّةً مُ اللهُ مُكَانَ يَوْمًا مِمْعَنَى الْمُدَّةِ لَكُولُ مُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ مُعَالًى اللهُ اللهُ

ترجملہ: اگر کسی نے تم کھائی کہ یہ کپڑ انہیں پہنے گا حالانکہ وہ اس کپڑے کو پہنے ہوئے ہو، کیکن فوراً اسے اتاردیا تو حائث نہیں ہوگا۔
ایسے ہی اگر شم کھائی کہ اس سواری پر سوار نہیں ہوگا حالانکہ وہ اس پر سوار ہوکر پھر فوراً اتر جائے تو حائث نہیں ہوگا، یا یہ شم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا حالانکہ وہ اس بر ستا ہوتو پھراسی وفت گھر کا سامان منتقل کرنے میں لگ گیا (تو حائث نہیں ہوگا) امام زفر رطیقی فرماتے ہیں کہ یہ حائث ہوجائے گا اس لیے کہ شرط پائی گئی اگر چہ معمولی سے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شم پوری کی جانے کے لیے ہی کھائی جاتی ہوجائے گا، کیوں کہ ان کھائی جاتی ہوجائے گا، کیوں کہ ان افاعیل کو دوام حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان جیسے افعال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کیا دکھتا نہیں کہ ان کا موں کے لیے وقت متعین کی جاتا ہے چنا نچہ کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار رہا اور دن بھر پہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار رہا اور دن بھر پہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار رہا اور دن بھر پہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار رہا اور دن بھر پہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار رہا اور دن بھر پہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہیں دولا ہو تا ہے جنا نچہ کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار رہا اور دن بھر بہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار رہا اور دن بھر بہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے میں دن بھر سوار کہا ہوتا ہے۔

ر حمن البدایہ جلد کی سے احداث کی است کے است کی ہوتو اس کی تقدیق کر لی جائے گی، کیوں کہ یہ اس کے داخل می کا بیان کے مجر داخل رہا) توقیت اور مدت کے معنی میں۔اورا گرحالف نے از سرنو ابتداء کی نیت کی ہوتو اس کی تقدیق کر لی جائے گی، کیوں کہ یہ اس کے کلام کا احتمال رکھتا ہے۔

#### اللغات:

ولایلس کنیں پنے گا۔ ﴿ ثوب ﴾ کیڑا۔ ﴿ نزع ﴾ أتارویا۔ ﴿ لایو کب کنیں سوار ہوگا۔ ﴿ دابّة ﴾ سواری ، جانور۔ ﴿ نزل ﴾ أثر گیا۔ ﴿ لایسکن ﴾ نہیں رہائش رکھے گا۔ ﴿ من ساعته ﴾ أسى وقت۔ ﴿ يعين ﴾ قتم۔ ﴿ بِر ﴾ فتم پورا كرنا۔ ﴿ توقیت ﴾ مقرر كرنا ، وقت طے كرنا۔

#### حال متمركورك كرف كالثم كمانا:

مسکہ یہ ہے کہ ایک شخص کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تم کھا کر کہتا ہے کہ بخدا میں یہ پہنوں گا اور قتم کھاتے ہی اے اتار پھینکتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا ، اسی طرح آگر کوئی شخص موٹر سائل پر سوار ہے اور اسی حالت میں قتم کھا کر اور موٹر سائکل کی طرف اشارہ کر کے کہتا بخدا میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور فور آ اتر جاتا ہے تو بھی حانث نہیں ہوگا۔ یا کوئی شخص ایک گھر میں قیام پذیر ہے اور قتم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور پھر فور آ علی التر تیب سامان منتقل کوئی شخص ایک گھر میں قیام پذیر ہے اور قتم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور پھر فور آ علی التر تیب سامان منتقل کرنے میں مشغول ہوگیا تو یہ بھی حانث ہوجائے گا ، کیوں کہ حدث کی شرط (یعنی محلوف علیہ کو پہنیا ، اس پر سوار ہونا اور اس میں رہنا علی التر تیب ) پائی گئی اگر چہ تھوڑی ہی دیر کے لیے پائی گئی اگر چہ تھوڑی ہی دیر کے لیے پائی گئی سوار ہونے اور گھر میں رہنے ہے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قتم اس لیے کھائی جاتی ہے تا کہ اسے پوری کیا جاسکے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ نہ پہننے اور نہ در ہنے گوشم ہے، اس لیے اس فعل منع کو انجام دینے کے لیے حالف کے پاس کم از کم اتنا وقت رہنا چاہئے کہ اس وقت میں اس کا بیکام کرنا اور نہ کرنا واضح ہوجائے اور وقوع شرط اور وجود شرط کا وقت تحقق کیمین کے لیے ناکانی ہاس لیے یہ وقت تحقق کیمین ہوگا اور اس وقت میں حالف کو خلاف قتم نہیں شار کیا جائے گا، اس لیے ہمارے یہاں ان صورتوں میں موجودہ وقت کے اعتبار سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قتم کھانے کے بعد حالف تھوڑی دیرا پی حالت پر قائم رہا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ بس، رکوب اور سکون حانث نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قتم کھانے کے بعد حالف تھوڑی دیرا پی حالت پر قائم رہا تو حانث قرار دیا جائے گا۔ اور ان افعال کے لیے میں سے ہر ہر فعل کو دوام حاصل ہے، لہذا اس دوام کو ابتداء کا درجہ دے کر حالف کو حانث قرار دیا جائے گا۔ اور ان افعال کے لیے حصول دوام کی دلیل ہے کہ ان کے لیے وقت اور مدت کی تعیین کی جاتی ہے چنا نچہ در کہت یو ما اور لبست یو ما گہ کر دن بھر رہنا اور دن بھر پہنے رہنا مراد لیا جاتا ہے۔ ان کے برخلاف فعل دخول کو دوام نہیں حاصل ہے، کیوں کہ دخلت یو ما بول کر دن بھر راضل ہوتے رہنا مراد لیا جاتا۔

ولو نوی النع فرماتے ہیں کہ اگر حالف نے تتم کے بعد تھوڑی دیررک کراپٹی بینیت ظاہر کی کہ میرا مقصد بیتھا کہ میں بیکٹرا اتارکراسے دوبارہ از سرنونہیں پہنوں گایا اس سواری ہے اتر نے کے بعد دوبارہ اس پر سوارنہیں ہوں گاتو اس کی نیت کی تصدیق کی

# ر آن البدابی جلد کی کا میان کی جادی کی کا میان کی جائے گئی کا میان کی جائے گئی ہوگا ، کیوں کہ اس کے کلام میں اس نیت کا احمال ہے، اوجود حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس کے کلام میں اس نیت کا احمال ہے، لہذا ہے احمال معتبر ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَايَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ فَحَرَجَ بِنَفْسِه، وَمَتَاعُهُ وَأَهْلُهُ فِيهَا وَلَمْ يُرِدِ الرُّجُوْعَ إِلَيْهَا حَنَى، لِآنَهُ مَا يَعَدُّ سَاكِنًا بِبَقَاءِ أَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا عُرْفًا فَإِنَّ السَّوْفِي عَامَّةُ نَهَارِهِ فِي السَّوْقِ، وَيَقُولُ أَسْكُنُ سَكَّةَ كَذَا، وَالْمَسْ فَ مَنْ الْمَسْ فَي مَنْ لِلهِ الدَّارِ، وَلَوْكَانَ الْيُمِينُ عَلَى الْمِصْرِ لَا يَتَوَقَّفُ الْبِرُ عَلَى نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ فِيمَا وَالْمَشْ وَمَا الْمَاعِينَ عَلَى الْمُصْرِ فِي السَّحْ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْمَقَلِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْمَقَلِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْمَقَلِ عَلَى اللّهِ عِللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُعْوِلِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ السَّكُنِي قَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ ال

تروج کے : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قتم کھائی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا پھر وہ خودتو نکل لیا، لیکن اس کا سامان ادراس کے اہل وعیال اس گھر میں دوبارہ جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس گھر میں حالف کے اہل وعیال اور سامان کی موجود گی سے عرفاً وہ شخص ساکن ثنار ہوگا چنانچہ ایک بازاری شخص اکثر دن بازار میں رہتا ہے اور کہتا ہے عین فلاں گئی میں رہتا ہوں اور بیت اور محلّہ دار کے در ہے میں ہیں۔

اوراگرشہر پرقتم کھائی (کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا) تو امام ابو پوسف راٹٹھیا ہے مروی رُوایت کے مطابق سامان اوراہل وعیال منتقل کرنے پرقتم کا بورا ہونا موقوف نہیں ہوگا، کیوں کہ انسان جس شہر سے منتقل ہوجاتا ہے عرفا اس شہر کا باشندہ نہیں کہلاتا، برخلاف پہلے مسئلے کے ۔ اور تیجے جواب میں قریہ شہر کے درجے میں ہے۔ پھر امام ابوضیفہ والٹھیا فرماتے ہیں کہ (قتم بوری ہونے کے لیے) پورے سامان کونتقل کرنا ضروری ہے تی کہ اکرا کہ میخ بھی باقی رہے گی تو حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ بورے سامان کی وجہ سے رہائش ثابت ہوئی تھی، لہذا جب تک ایک سامان بھی باقی رہے گا اس وقت تک رہائش باقی رہے گی۔ امام ابو یوسف والٹھیا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ امران کونتقل کرنا معتز ہوگا جو امام محمد قرماتے ہیں کہ قرماتے ہیں کہ اتنی مقدار میں نقل کرنا معتز ہوگا جس سے امور خانہ داری کا انتظام اور قیام ہو سکے، اس لیے کہ اس کے علاوہ سامان سکنی میں داخل نہیں

ر المالية جلدال المحالية المالية جلدال المحالية المالية المالي

ے۔حضرات مشائ نے فرمایا کہ نی تول احسن ہے اورلوگوں کے لیے زیادہ آ رام دہ ہے۔اور حالف کو چاہئے کہ وہ بلا تا خیر دوسرے مکان میں منتقل ہوا تو مشائ نے فرمایا کہ قتم پوری نہیں ہوگی، مکان میں منتقل ہوا تو مشائ نے فرمایا کہ قتم پوری نہیں ہوگی، نیادات میں اس کی دلیل ہے ہے کہ جو محض اپنے اہل وعیال کو لے کر اپنے شہرے نکلا تو جب تک وہ دوسراوطن نہیں بنالیتا اس وقت تک نماز کے حق میں اس کا وطنِ اول باقی رہے گا ایسے ہی ہے ہی ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ متاع ﴾ سامان ۔ ﴿ لم يُود ﴾ اراده نہيں كيا۔ ﴿ يُعَدُّ ﴾ شاركيا جاتا ہے۔ ﴿ سوقتى ﴾ بازارى۔ ﴿ نهار ﴾ دِن۔ ﴿ سكّة ﴾ گل، كوچہ۔ ﴿ يمين ﴾ دِم أَنْ ۔ ﴿ يمين كُوتِ مُعانا:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی تحق نے بیت مکھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا ،اس کے بعدوہ شخص اس گھر سے نکل گیا اوراس نیت سے نکلا کہ دوبارہ بھی اس میں قدم نہیں رکھے گا ، لیکن اس کے اہل وعیال اوراس کے رہائش سامان اس کے جانے کے بعد بھی اس گھر میں ہوں تو وہ شخص حانث ہوجائے گا ، کیوں کہ اہل وعیال اور ساز و سامان کے اس گھر میں باقی رہنے سے عرفا اس شخص کو بھی اس گھر کا باشندہ قرار دیا جائے گا اور صرف اس کا نکلنا کما حقہ اور کلی طور پر نکلنا شار نہیں ہوگا فلذا یحنٹ، اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک بازار ی شخص جودن بھر بازار میں رہتا ہے لیکن جب اس سے اس کی رہائش کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں فلاں محلے میں رہتا ہوں کہ اس محلے میں رہتا ہوں کہ میں اس کے اہل و متاع محلوف علیہا دار میں مقیم ہیں لہذا وہ بھی و ہیں کامقیم شار کیا جائے گا اور حانث موالے گا۔

والبیت والمحلة بمنزلة الدار الخ فرماتے بیں که اگروه لاأسكن هذه الدار كے بجائے لاأسكن هذا البیت كهایا لاأسكن هذه الدار جیما موگا۔

ولو کان الیمین المخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ مھائی لاأسکن ھذا المصر تو صرف حالف کے اس شہر سے نکلنے ہے تتم پوری ہوجائے گی اور قتم کا پوری ہونا اس کے اہل وعیال کے نتقل ہونے پر موقوف نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کے اہل ومتاع اس شہر میں ہوں اور تنہا وہ خود نکلا ہوتو بھی حائث نہیں ہوگا۔ بیروایت امام ابو یوسف را تنگیل سے مروی ہے اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ انسان جس شہر سے نکل جاتا ہے عرفا اس شہر کا باشندہ نہیں کہلاتا ہے اگر چہ اس کے اہل ومتاع اسی شہر میں ہوں۔ لیکن اگر دار اور محلے یا بیت سے نکتا ہے اور اس کے اہل ومتاع اس جگہ ہوتے ہیں جہاں سے وہ نکلا ہے تو وہ بھی اس جگہ کا باشندہ کہلاتا ہے۔

والقرية بمنزلة المصر الخ فرمات بيل كرفيح قول عمطابق كاكون شركتم مين بالبذا جو تحكم الماسكن هذا المصركا عدد القرية المعركة المعركة المعركة المعرفة القرية كالمجرب المحتم المعرب ا

ثم قال أبو حنيفة وَمَنْ عَلَيْهُ المح امام اعظم والتّعلية فرمات بين كه حالف اى وقت ابنى تتم مين سيا موكا جب وه اين كهركا ايك

# ر أن الهداية جلد الله المستخد الله المستخد الله المستخد الله المستخد الله المستخد الله المستخدم الما المستخدم ا

ایک سامان منتقل کردے اور کوئی بھی سامان نہ چھوڑ ہے حتی کہ اگر ایک کیل بھی باتی بچے گی تو وہ شخص حانث ہوجائے گا، کیوں کہ محلوف علیہ دار میں پورے سامان ہے ہے سکنی ثابت ہوئی تھی، لہذا جب تک ایک سامان بھی باتی رہے گا اس وقت تک سکنی باقی رہے گی اور جب تک سکنی باقی رہے گی تو حالف حانث ہوجائے گا۔ اور جب سکنی باقی رہے گی تو حالف حانث ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف ولیٹیل فرماتے ہیں کہ تم میں سچا ہونے کے لیے اکثر سامان کونتقل کرنا ضروری ہے اورا کثر کوکل کے قائم مقام مان لیا جائے گا، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ ہے للا تکثیر حکم الکل اور پھر پورے سامان کونقل کرنا متعذر اور دشوار بھی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اکثر سامان فل کرنے سے وہ شخص تم میں سچا ہوجائے گا اور حانث نہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد رالتین فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار میں سامان منتقل کرنا ضروری ہے جس سے امور خانہ داری کانظم وانتظام ہوسکے اور حوائح منزلید پوری ہوسکین، کیول کہ سکونت اور رہائش کے لیے یہ مقدار کافی ووافی ہے اور اس کے علاوہ کوسکنی میں عمل دخل نہیں ہے حضرات مشاکخ فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر اور بیتفبیر اچھی بھی ہے اور لوگوں کے لیے باعث راحت بھی ہے۔

وینبغی النج فرماتے ہیں کہ جو محض اس طرح کی متم کھائے اسے چاہئے کہ وہ تتم کے بعد بلاتا فیر کسی دوسرے مقام میں منتقل موجائے تا کہ اپنی تسم میں سچا ہوجائے اور حانث ہونے سے نیج جائے ، کیکن اگر وہ محف کسی مسجد یا کو چے میں منتقل ہوجائے تا کہ اپنی قسم میں سچا ہوجائے اور حانث میں سچا ہوجائے اور حانث میں سچا ہوجائے اور حانث ہوجائے اور حانث ہوجائے اور حانث ہوجائے گااس کی دلیل زیادات کے اس مسکلے سے ماخوذ ہے کہ جو محف اپنے اہل وعیال کو لے کرایک شہر سے انکا تو جب تک وہ دوسری جگہ اپنا وطن اول باقی رہے گا اور اسے قصر کرنے کی اجاز سے نہیں ہوگی ، اسی طرح دوسرا وطن بنانے سے پہلے پہلے پین کے حق میں اس کا وطن اول باقی رہے گا اور وہ حانث ہوجائے گا۔ و اللہ اعلم و علمہ اُتم .



# باب الْيَدِينِ فِي الْخُرُوْجِ وَالْإِنْيَانِ وَالرُّكُوْبِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ الْمَا الْمُوْدِ وَغَيْرِهُ لِكَ الْمَا اللَّهُ الْمُورِينِ فِي الْخُرُوْجِ وَالْإِنْيَانِ وَالرُّكُوْبِ وَغَيْرِهُ لِلْكَ اللَّهِ الْمُورِينِ فِي الْخُرُو بِ وَالْمُرْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ إِنْسَانًا فَحَمَلَةً فَأَخْرَجَةً حَنَكَ، لِأَنَّ فِعُلَ الْمَأْمُوْرِ مُضَافً إِلَى الْأَمِرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَكِبَ دَابَةً فَخَرَجَتُ، وَلَوْ أَخْرَجَةً مُكْرَهًا لَمْ يَحْنُثُ، لِأَنَّ الْفِعُلَ لَمْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ لِعَدْمِ الْأَمْرِ، وَلَوْ حَمَلَةً بِرِضَاهُ لَا بِأَمْرِهِ لَا يَحْنُثُ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّ الْإِنْتِقَالَ بِالْأَمْرِ لَا بِمُجَرَّدِ الرِّضَاءِ. قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُرُجُ مِنْ دَارِهِ إِلاَّ إِلَى جَنَازَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَتَى حَاجَةً أُخْرَى لَمْ يَحْنُثُ، لِأَنَّ الْوُجُودَ خُرُوجٌ مَلَكَ لَا يَحْدُونُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَانَةً وَهُو الشَّرُطُ، إِذِ الْخُرُوجُ هُو الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاحِلِ إِلَى الْخَارِجِ، وَلَوْ حَلَفَ لَايَخُرُخُ مُو الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاحِلِ إِلَى الْخَارِجِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُرُوجُ هُو الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاحِلِ إِلَى الْخَارِجِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُرُو جُ هُو الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاحِلِ إِلَى الْخَارِجِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَا اللهُ لَمَ عَلَى قَصْدِ مَكَّةً وَهُو الشَّرْطُ، إِذِ الْخُرُوجُ هُو الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاحِلِ إِلَى الْخَارِجِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاللَى فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا لَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاللّٰهُ تَعَالَى فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا لَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاللّٰهُ تَعَالَى فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا لَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْهُ وَلِكُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَبَارَةٌ عَنِ الزَّوالِ.

تروج کا: امام محمد را پیلانے فرمایا که اگر کسی محض نے قتم کھائی کہ مجد ہے نہیں نکلے گا پھراس نے دوسرے کو تھم دیا اور اس نے اسے اٹھا کر مسجد سے بہر کردیا تو حالف حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ مامور کا فعل آمری طرف منسوب ہوتا ہے تو یہ ایہا ہوگیا جیسے وہ کسی سواری پر سوار ہوا اور سواری مسجد سے نکل گئی اور اگر کسی نے زبر دستی اسے نکال دیا تو وہ حانث نہیں ہوگا کیوں کہ تھم نہ ہونے کی وجہ سے فعل اس کی طرف منتقل نہیں ہوا۔ اور اگر کسی نے حالف کو اس کی مرضی سے اٹھایا لیکن حالف نے اٹھانے کا تھم نہیں دیا تھا تو بھی قول میں وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ فعل تھم سے منتقل ہوتا ہے مجض رضا مندری سے منتقل نہیں ہوتا۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھا کی کہ جنازہ میں شرکت کرنے کے علاوہ (کسی اور مقصد سے ) اپنے گھر سے نہیں نکلے گا پھر جنازہ میں شرکت کے لیے نکلا اس کے بعد دوسری ضرورت میں چلا گیا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس چیز کے لیے نکلنا پایا گیا ہے جس کا اس نے استشاء کیا تھا اور خروج مشتنی کے بعد اس کا کہیں جانا خروج (من الدار) نہیں ہے۔ ر أن الهداية جلدال على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الما المسلم ال

اگر کسی نے قتم کھائی کہ مکہ کرمہ کے لیے نہیں نکلے گا پھر مکہ کرمہ جانے کے ارادے سے نکالیکن واپس ہو گیا تو جانت ہوجائے گا، کیوں کہ مکہ کرمہ کے ارادے سے نکلنا پایا گیا اور یہی چیز شرطتی اس لیے کہ خروج اندر سے نکل کر باہر آنے کانم ہے، اوراگر بیشم کھائی کہ مکہ مکر مہنیں جائے گا تو مکہ کرمہ میں داخل ہوئے بغیر جانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اتیان چہنچنے کے معنی میں ہے، اللہ پاک کا ارشا دگرای ہے فاتیا فوعون فقو لا لہتم دونوں فرعون کے پاس پہنچ کراس سے کہو۔ اوراگرتم کھائی کہ مکہ مکرمہ کی طرف نہیں جائے گا تو ایک تول بیہ ہے کہ بیاتان کی طرح ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بیخروج کی طرح ہے اور یہی اضح ہے، کیوں کہ ذباب، زوال ( ہنے اور کہنے کے معنی میں ہے۔

#### اللّغات:

محمله ) اس کوانھالیا۔ ﴿ اُخرجه ﴾ اس کونکال دیا۔ ﴿ صار ﴾ ہوگیا۔ ﴿ مجرد ﴾ صرف ، مضی ﴾ چلنا، علي رہنا۔ ﴿ مضی ﴾ جلنا، علي مدائى، عليحدگى۔ ﴿ مضی ﴾ جلنا،

#### مجديا كمروغيره سيجهى ندنكنے كاتم كمانا:

عبارت میں خروج کی قتم مے متعلق کی مسائل بیان کئے گئے ہیں:

(۲) ایک شخص نے تم کھالی کہ وہ جنازے میں شرکت کرنے کے علاوہ کسی اور کام سے اپنے گھر ہے نہیں نکلے گا پھر وہ جنازے میں شرکت کے علاوہ کسی اور کام سے اپنے گھر ہے نہیں اور کام کے لیے میں شرکت کے لیے نکلا اور وہیں سے کسی دوسرے کام کے لیے بھی چلا گیا تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ شخص اس کام کے لیے نکلا ہے جس کام (جنازے) کا اس نے استثناء کیا تھ اور اس کام کے بعد کسی دوسری ضرورت سے نکلنا خروج نہیں ہے، کیوں کہ خروج داخل سے خارج کی طرف نکلنے کا نام ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔

(۳) قیم کھائی کہ مکہ کے لیے نہیں نکلے گا چھر مکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے گھر سے نکلالیکن راستے سے واپس آگیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلنا پایا گیا۔ اور یہی چیز شرطتھی۔ تو جب شرط یعنی خروج کا وجود پایا گیا تو مشروط یعنی حالف ہونا بھی یایا جائے گا۔

# ر **أن الهداية جلد في المستخدس المال المستخدس المال المستخدس المال المستخدس المال المستخدس المال المال**

(٣) اگرفتم کھائی کہ مکہ مکر مذہبیں آئے گا تو جب تک مکہ مکر مہ میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ إنيان پہنچنے کے معنیٰ میں ہے جبیا کہ آیت قرآنیہ میں بھی اتیان سے پہنچنا ہی مراد ہے ، اس لیے مکہ مکر مہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ خض حانث نہیں ہوگا۔

(۵) اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف نہیں جائے گا تو ایک قول میہ ہے کہ اس کا تھم اتیان جیسا ہے یعنی جب تک مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک حانث نہیں ہوگا، یہ قول نفر بن یحیٰ کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا قول جومحمہ بن سلمۃ کا ہے یہ ہے کہ ذھاب کا تھم خروج کی طرح ہے اور مکہ مکرمہ کی طرف نکلنے سے وہ خض حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ ذھاب اپنی جگہ سے ملئے اور منتد ہے۔ اور منتل ہے۔ اور منتد ہے۔ اور منتد

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِينَ الْبَصُرَةَ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتّى مَاتَ حَنَى فِي الْحِرِ جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ، لِأَنَّ الْبِرَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْجُوَّ، وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِينَةُ غَدًّا إِنِ اسْتَطَاعَ فَهاذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصِّحَةِ دُوْنَ الْقُدُرَةِ، وَفَسَّرَةُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ إِذَا لَمْ يَمُرَضُ وَلَمْ يَمُنَعُهُ السُّلُطَانُ وَلَمْ يَجِئ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْيَانِهِ فَلَمْ يَأْتِ حَنَى ، وَإِنْ عَلَى السِّطَاعَة الْقَضَاءِ دُيِّنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَهذَا لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْاسْتِطَاعَةِ فِيْمَا يُقَارِنُ الْفِعُلَ وَيُطْلَقُ السِّطَاعَة الْقَضَاءِ دُيِّنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَهذَا لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْاسْتِطَاعَةِ فِيْمَا يُقَارِنُ الْفِعُلَ وَيُطْلَقُ اللهِ اللهِ عَلَى سَلَامَةِ الْالاَتِ وَصِحَةِ الْأَسْبَابِ فِي الْمُتَعَارَفِ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَيَصِحُ نِيَّةُ الْأَوْلِ الْمِسْمَعِيْمَ وَلَيْلَ لَا يَصِحُ إِنَّ اللهِ الْمَا اللهِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ بھرہ میں ضرور آئے گا، لیکن وہ بھرہ نہیں آسکا یہاں تک کہ مرگیا تو وہ اپنی حیات کے آخری جزء میں حانث ہوگا، کیوں کہ اس سے پہلے قتم پوری ہونا متوقع ہے۔ اور اگریوشم کھائی کہ اگر قادر ہوا تو کل فلاں کے پاس ضرور آئے گا تو اس سے صحت کی استطاعت مراد ہوگی، نہ کہ استطاعت قدرت مراد ہوگی۔ جامع صغیر میں امام محمد والیشیائے نے اس کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگروہ بیار نہ ہوا اور بادشاہ نے اسے (جانے سے) منع نہ کیا اور کوئی ایبا معاملہ بھی در پیش نہیں ہوا جس کی دجہ سے وہ آنے پر قادر نہ ہوسکا اور (پھر بھی) وہ نہ آیا تو حانث ہوجائے گا۔ اور اگر حالف نے استطاعت قضاء مراد کی تو استطاعت کی جب کہ لفظ استطاعت کا حالات عرف معنی کی طرف پھیرا کے مابین اس کی تصدیق کی جب کہ لفظ استطاعت اگر مطلق ہو تو اسے عرفی معنی کی طرف پھیرا اطلاق عرف میں آلات کی سلامتی اور اسباب کی صحت پر ہوتا ہے، لہذا لفظ استطاعت اگر مطلق ہو تو اسے عرفی معنی کی طرف پھیرا جائے گا اور دیایئہ پہلے معنی کی نیت کرنا بھی صحیح ہے، کیوں کہ حالف نے اپنے کلام کی حقیقت مراد لی ہے پھر کہا گیا کہ قضاء بھی استطاعت مراد لیا تھے جہ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں دو سرا قول سے ہے کہ قضاء سے نہیں ہی اس لیے کہ بی خلاف فلا ہرے۔

اللغاث:

#### 

﴿ دُيِّن ﴾ تقديق كى جائے كى - ﴿ يقارن ﴾ ملا موتا ہے - ﴿ نوى ﴾ نيت كى ہے -

مہیں جانے کا تم کھانا:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے نتم کھائی کہ بھرہ ضرور جائے گالیکن اپنی زندگی میں وہ بھر ہنہیں جاسکااور مرگیا تو وہ اپنی زندگی کے آخری جزء اور آخری سانس میں حانث ہوگا، کیوں کہ موت سے پہلے پہلے اس کے بھرہ جانے اور نتم پوری کرنے کا امکان ہے لہٰذا زندگی کے آخری جزء سے پہلے وہ حانث نہیں ہوگا۔

(۲) اگرکسی نے بیتم کھائی کہ وہ کل زید کے پاس جائے گا بشرطیکہ اسے استطاعت ہوتو اس استطاعت سے صحت کی استطاعت مراد ہوگی نہ کہ استطاعت اور صحت کی تفییر حضرت امام محمد توانیکی سے بیمنقول ہے کہ حالف بیمار نہ ہو، سرکاری طور پر (جانے سے) کوئی ممانعت نہ ہوکوئی نا گہائی حادثہ نہ پیش آیا ہوجس کی وجہ سے وہ نہ جاسکا ہواور پھر بھی وہ نہ گیا تو حائث ہوجائے گا۔ اور اگر حالف نے اس استطاعت سے استطاعت قدرت وقضاء مرادلیا تو دیائۃ اس کی تفد این کی جائے گی، کیوں کہ حقیق استطاعت فعل سے متصل ہوتی ہے اور بھی استطاعت قدرت کی تعریف ہے یعنی جب بندہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیٹا ہے، تو اللہ تعالی اس فعل کو انجام دینے کے وقت ہے تو کرف بیس اس سے آلات کی سلامتی اور اسباب کی صحت ہوتا وہ وہ تھی ہوگا اور اس سے مراد ہوتی ہے اور چوں کہ یہاں اِن استطاع میں استطاعت مطلق ہے اس لیے بیاس کے عرف معنی کی طرف راجع ہوگا اور اس سے آلات کی سلامتی مراد ہوگی لیکن اگر حالف اس سے استطاعت قضاء وقد رہ مراد ہوتو دیادہ نیمراد ہوجے ہو اس لیے کہ بیا حالف کے کہ میاف کے کہ میاف کے کہ ایمانی مراد ہوگی گئین اگر حالف اس سے استطاعت قضاء وقد رہ مراد ہوتو دیادہ نیمراد ہو جاس لیے کہ بیا حالف کے کہ میان میں۔

ثم قیل المنع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ استطاعت کے قضاء اور قدرت والے معنی مراد لینا قضاء بھی صحیح ہے ، کیوں کہ بیاس کے کلام کے حقیقی معنی ہیں ، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قضاء قضاء والے معنی کو مراد لینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ معنی ظاہر یعنی معنی متعارف کے خلاف ہے اور خلاف ظاہر مراد لینا صحیح نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنُ حَلَفَ لَا تَخُرُجُ امْرَأَتُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ مَرَّةً أُخُرى بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَنَى، وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ خُرُوجٌ، لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى خُرُوجٌ مَقْرُونٌ بِالْإِذْنِ، وَمَا وَرَاءَ هُ دَاخِلٌ فِي الْحَظِرِ الْعَامِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ خُرُوجٌ، لِلْنَّ الْمُسْتَثْنَى خُرُوجٌ مَقْرُونٌ بِالْإِذْنِ، وَمَا وَرَاءَ هُ دَاخِلٌ فِي الْحَظِرِ الْعَامِ، وَلَوْ الْمَاسَتَثَى وَيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلاَمِهِ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلَوْ قَالَ إِلاَّ أَنْ اذَنَ لَكِ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعُدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثُ، لِأَنَّ هَذِهِ كَلِمَةً جَايَةٍ فَيَنتَهِى لَكِ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعُدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثُ، لِلَا قَالَ حَلَيْهُ فَيَلَتِهِ فَيَنتَهِى الْكِفَا أَوْدَ وَكُولُ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَلَسَتُ ثُمَّ الْمَرُهُ مُو لَتُهُ إِلَّا لَا أَنَا وَلَوْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَلَسَتُ ثُمَّ الْمَرْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنْ ضَرَبْتَهُ فَعَبْدِي حُنْ فَتَرَكَة ثُمَّ ضَرَبَة فَوْلُ إِنْ ضَرَبْتَة فَعَبْدِي حُرُّ فَتَرَكَة ثُمَّ ضَرَبَة فَقَالَ لَهُ اخْرُ إِنْ ضَرَبْتَة فَعَبْدِي حُرُّ فَتَرَكَة ثُمَّ ضَرَبَة

### ر أن البداية جلدال عن المستركة ١١١ على المالية جلدال عن الكام كابيان على

وَهٰذِهٖ تُسَمَّى يَمِيْنَ فَوْرٍ، وَتَفَرَّدَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكَانِيْةِ بِإِظْهَارِهِ، وَوَجُهُهُ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ الرَّدُّ عَنْ تِلْكَ الضَّرْبَةِ وَالْخَرْجَةِ عُرْفًا، وَمَبَنَى الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِجْلِسُ فَتَغَدَّى عِنْدِى فَقَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِي حُرُّ وَالْخَرْجَةِ عُرْفًا، وَمَبَنَى الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِجْلِسُ فَتَغَدَّى عِنْدِى فَقَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِي حُرُّ فَعَلَى السَّوَالِ فَخَرَجَ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَتَغَدَّى لَمْ يَحُننُ ، لِأَنَّ كَلَامَةُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ فَيَنْطَبِقُ عَلَى السَّوَالِ فَخَرَجَ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَتَغَدَّى لَمْ يَحُننُ ، لِأَنَّ كَلَامَةُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ فَيَنْطَبِقُ عَلَى السَّوَالِ فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُو إِلِيهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ، لِلْأَنَّةُ زَادَهُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُنْصَرِفُ مُ اللّهِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ، لِلّانَّةُ زَادَهُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُنْصَرِفُ مُهُ إِلَى الْعَدَاءِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ، لِلّانَةُ زَادَهُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُنْصَرِفُ مُنْ إِلَى الْمُدْعُولُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ، لِلْا نَا عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيْعُولُ مُبْتَدِاً

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے قتم کھائی کہ اس کی ہوی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی پھر اس نے ایک مرتبہ اپنی ہوی کو اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی پھر اس نے ایک مرتبہ اپنی ہوی کو اجازت دی چنا نچہ وہ نکل گئ پھر دوسری مرتبہ اس کی اجازت کے بغیر نکلی تو حالف حانث ہوجائے گا۔ اور ہر خروج میں اجازت ضروری ہے کیوں کہ وہ خروج مشتیٰ ہے جو اجازت سے مصل ہے اور جو خروج مشتیٰ کے علاوہ ہے وہ عام ممانعت میں داخل ہوگا۔ اور اگر حالف نے ایک مرتبہ اجازت کی نیت کی تو دیائۃ اس کی تصدیق کی جائے گی ، نہ کہ قضاءً ۔ اس لیے کہ یہ اس کے کلام کا احتمالی معنی ہے تا ہم یہ فلا ہر کے خلاف ہے۔

اوراگر حالف نے إلا أن أذن لك كہا ہواور پھراكي مرتبدا سے اجازت دے دى اور بيوى بابرنكل گئ اس كے بعد حالف كى اجازت كے بغيروه نكلي تو حالف خانث نہيں ہوگا، كيول كہ يہ (إلا أن اذن لك) كلمة غايت ہے لہذا اس پريمين منتهى ہوجائے گى جيسے اگراس نے حتى اذن لك كہا ہو۔

اوراگر بیوی نے باہر جانے کا ارادہ کیا اس پرشو ہرنے کہا اگر تو بالکل نکلی تو تجھے طلاق ہے پھر وہ بیٹھ گئ اس کے بعد باہر نکلی تو تحقیے طلاق ہے پھر وہ بیٹھ گئ اس کے بعد باہر نکلی تو حالف حانث نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کس شخص نے اپنے غلام کو مار نے کا ارادہ کیا پھر اس سے دوسرے آ دمی نے کہا اگر تو نے اپنے غلام کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے اور پہلے شخص نے مارنا چھوڑ دیا اس کے بعد (پچھ دیر) بعد مارا (تو غلام آزاد نہیں ہوگا) اوراس قتم کو یمین فور کہا جا تا ہے اور صرف امام اعظم میلئے گئے اس بمین کا استنباط کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شکلم کی مراد یہ ہے کہ ضرب کا ارادہ کئے ہوئے شخص کوعرفا اس ماراور خروج سے روک دے اور عرف ہی پرقسموں کا مدار ہے۔

اگر کسی ہے کسی نے کہا بیٹھواور میرے ساتھ دو پہر کا کھانا کھالوتو مدعو خف نے کہا اگر میں تمہارے ساتھ دو پہر کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے پھروہ وہاں سے نکل کراپنے گھر گیا اور کھانا کھایا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کا کلام جواب کے طور پر نکلا ہے، لہذا وہ سوال پر فٹ ہوگا اور اس کھانے کی طرف راجع ہوگا جس کی اسے دعوت دی گئی ہے برخلاف اس صورت کے جب اس نے إن تعدیتُ المیوم کہا ہو، کیوں کہ اس نے جواب پراضافہ کردیا لہذا وہ نئے سرے سے تسم کھانے والا ہوگا۔

#### اللغاث:

# ر أن الهدايي جلد ال على المالي المال

اس عبارت میں تین مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر کسی شخص نے قتم کھائی کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی بیوی با ہر نہیں نکلے گی (اورا گرنکل گئی تو اسے طلاق ہے) پھر اس نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ نکلنے کی اجازت دی اور وہ نکلی کیکن دو بارہ اس کی اجازت کے بغیر نکل گئی تو حالف حانث ہوجائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ حالف کے قول لا تنجو جا مراتی الا بیا ذنبی کے بیاذنبی میں جو ب ہے وہ الصاق کے لیے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی جب جب نکلے گی میری اجازت اس میں شامل ہوگی اور صورت مسئلے میں چوں کہ اس کی بیوی بدون اجازت نکلی ہے اس لیے اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور اگر حالف نے یہ نیت کی کہ میرا مقصد صرف ایک مرتبہ اجازت لینا تھا تو دیانۂ اس کی تصدیق کی جائے گی کیوں کہ حالف کا کلام اس معنی کا اختال رکھتا ہے لیکن قاضی اس سلسلے میں کوئی رائے زنی نہیں کرے گا ، کیوں کہ یہ عنی ظاہر کے خلاف ہیں اور حرف باء کے مقتصلیٰ یعنی الصاق سے ہم آ ہنگ نہیں ہیں۔

ولو قال إلاّ النع فرماتے ہیں کہ اگر حالف نے اپنی ہیوی سے کہاو الله إن خوجتِ فانتِ طالق إلاّ أن اذن لكِ (بخدااگر تو نكلی تو تخفی طلاق ہے اللہ ہیکہ ہیں تخفی اجازت دوں) پھر شوہر نے اسے ایک مرتبہ اجازت دی اوروہ نكلی اس کے بعد دوبارہ اس کی اجازت کے بغیر نكلی تو حالف حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کا تول إلاّ أن اذن لك كلمه عایت ہے لہذا ایک مرتبہ اجازت دینے سے تسم پوری ہو چک ہے، اس لیے دوبارہ بدون اجازت نكلنے میں قتم كاكوئی اثر اور عمل دخل نہیں ہوگا اور نہ تو حالف حائث ہوگا اور نہ ہی اس کی ہوری مطلقہ ہوگی ۔ جیسے اگر حالف نے إلاّ أن کے بجائے حتی اذن لك كہا ہوتو اس صورت میں بھی ایک مرتبہ اجازت دینے سے تسم پوری ہوجائے گی، کیوں کہ حتی بھی عایت کے لیے مستعمل ہے۔

(۲) ہیوی باہر جانے کی تیاری میں تھی کہ شوہر نے کہد دیا اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے یہ س کر بیوی بیٹھ گئی، اس کے پچھ دیر بعد نکلی تو شوہر حانث نہیں ہوگا اور طلاق واقع نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نعمان نے اپ غلام کو بیٹینا چاہا اس پرسلمان نے اس سے کہا اگر تم نے اپ غلام کو مارا تو میراغلام آزاد ہے بیس کر نعمان نے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر پچھ دفت گزرنے کے بعداس کی پٹائی کی تو سلمان کا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ ان دونوں مسلوں میں جو تم ہے وہ یمین فور ہے یعنی اگراسی وقت بیوی نکلی تو مطلقہ ہوتی یا اسی وقت نعمان اپنی قسم میں حانث ہوجا تا، لیکن چوں کہ عورت نے اور نعمان نے یمین کے پچھ دیر بعد اپنا اپنا کام انجام دیا ہے، اس لیے یمین ان امور سے متعلق نہیں ہوگی اور وہ دونوں حانث نہیں ہول گے۔

صاحب ہدارہ را الله ما میں کہ امام اعظم را اللہ کی منفر داور وحید ہیں اور حضرت الامام سے پہلے لوگوں کو تم کی صرف دو تسمیل معلوم تھیں (۱) مطلقہ یا موبدہ (۲) مقیدہ بوقت اورامام اعظم را تھی اللہ میں اور حضرت الامام سے پہلے لوگوں کو تم کی صرف دو تسمیل معلوم تھیں (۱) مطلقہ یا اور اس کیمین کو ظاہر کرنے کی وجہ ہے کہ عرفا طلاق والے سینے میں شوہر کی نبیت ہے ان خوجتِ ہذہ المخوجة فانت طالق یعنی اگر تو فورا نکلتی ہے تو مطلقہ ہے اس طرح ضرب والے سے بات کرنے والے کی نبیت ہے ان ضوبت عبدك هذہ المضوبة یعنی اگر تم نے ابھی اپنے غلام کو مارا والے مسئلے میں ضارب سے بات کرنے والے کی نبیت ہے ان ضوبت عبدك هذہ المضوبة یعنی اگر تم نے ابھی اپنے غلام کو مارا وعبدی حو اور چوں کہ ایمان کو مدار عرف اور رواح پر زیادہ ہاں لیے یمین فور میں بھی امام اعظم را تھی نے عرف کو سامنے رکھ کر

(٣) تیسرا مسکدیہ ہے کہ تعمان نے سلیم ہے کہا تشریف رکھے اور میرے ساتھ دو پہر کا کھانا تناول فرمائے اس پر بھائی سلیم نے کہا'' واللہ اگر میں دو پہر کا کھانا کھا کا لو میرا غلام آزاد ہے'' اور یہ کہہ کرسلیم تعمان کے پاس سے اٹھا اور اپنے گھر جا کراس نے دو پہر کا کھانا کھالیا تو وہ اپنی قتم میں حانث نہیں ہوگا اور غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ سلیم کی بات تعمان کی دعوت اور اس کی بات کے جواب میں صادر ہوئی ہے لہذا ہوات کے مطابق تصور کی جائے گی اور نعمان کی دعوت تک ہی قتم موقوف رہے گی یعنی اگر سلیم نعمان کے ساتھ کھاتا تو حانث ہوتا اور چوں کہ سلیم نے اپنے گھر کھانا کھایا ہے لہذا وہ حانث نہیں ہوگا، ہاں اگر سلیم جواب میں کوئی اضافہ کردے اور یوں کہ اِن تعدیت الیوم اگر میں آج کھانا کھاؤں النے تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اِس وقت اس کی بات داعی کے قول کے جواب میں نہیں ہوگی، بلکہ از سرنوفتم شار ہوگی اور الیوم کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی، اس لیے کہ اس نے دن میں کھانا کھایا ہے۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكُبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدٍ مَاذُونِ لَهُ مَدْيُونٍ أَوْ غَيْرَ مَدْيُونِ لَمْ يَخْنُفُ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَحْنَفُ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغُرَقَ لَا يَحْنَفُ وَإِنْ نَوْلَى، لِآنَة لِامِلُكَ لِلْمَوْلَى فِيْهِ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغُرَقٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَحْنَفُ مَالَمْ يَنُوهِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيْهِ لِلْمَوْلَى، لِكِنَّة يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ عُرُفًا وَكَذَا شَرْعًا قَالَ الْكَيْنُ الْمَوْلَى الْمُولِى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمُولِى الْمُولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ اللْمَوْلَى الْمُلْكِ الْمَوْلِى الْمِلْكِ الْمَوْلِى الْمَوْلِى الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ، إِذْ اللَّذِينُ لَايَمْنَعُ وُقُو عَا لِلسَّيْدِ عِنْدَهُمَا .

ترجیلی: اگرسی نے قتم کھائی کہ وہ فلاں کی سواری پرسوار نہیں ہوگا پھروہ فلاں کے ایسے غلام کی سواری پرسوار ہوا جو ماذون فی التجارۃ ہوخواہ وہ غلام مدیون ہویا نہ ہوتو امام اعظم مالتھائے کے بہاں حالف حانث نہیں ہوگا، کیکن اگر اس غلام پردین محیط ہوتو غلام حانث نہیں ہوگا اگر چہاں نے فلاں کے غلام کی سواری پرسوار نہ ہونے کی بھی نیت کی ہو، کیوں کہ امام اعظم مراتی ہیں عبد مدیون کے مال میں مولی کی ملکیت نہیں ہوتی ۔ اور اگر دین محیط نہ ہو یا غلام پردین ہی نہ ہوتو حالف حانث نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت نہیں مرک کی ملکیت نہیں ہوتی ۔ اور اگر دین محیط نہ ہو یا غلام پردین ہی نہ ہوتو حالف حانث نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت نہیں کرے گا، کیوں کہ اس میں مولی کو ملکیت حاصل ہے، کین عرف وہ (دابہ) غلام کی طرف منسوب ہوتا ہے نیز شرعا بھی (وہ دابہ غلام کی طرف منسوب ہوتا ہے نیز شرعا بھی مال ہوتو وہ مال طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم مُنگا ہوگا نے ارشاد فر مایا جس نے کوئی غلام فروخت کیا اور غلام کی طرف منبوب کی مال ہوتو وہ مال ہوتو وہ مال بائع کا ہوگا۔ لہذا مولی کی طرف نبیت کرنے میں خلل واقع ہوگا اس لیے نیت ضروری ہوگی۔

امام ابو یوسف ولینی فرماتے ہیں کہ (اگر حالف نے دابہ غلام کی نیت کی ہو) تو تمام صورتوں میں حانث ہوجائے گا، کیوں کہ مولی کی طرف اضافت کرنے میں خلل ہے۔ امام محمد ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حقیقت ملک کا اعتبار کرتے ہوئے حالف حانث ہوجائے گا اگرچہ اس نے نیت نہ کی ہو، کیوں کہ حضرات صاحبین میں اللہ علی القرض غلام کے مولی کی ملکیت ہونے سے مانع نہیں ہے۔ اگر چہ اس نے نیت نہ کی ہو، کیوں کہ حضرات صاحبین میں اللہ علی القرض غلام کے مولی کی ملکیت ہونے سے مانع نہیں ہے۔

# 

﴿ لايو كب ﴾ نبيس سوار ہوگا۔ ﴿ دابة ﴾ جانور ، سوارى۔ ﴿ عبد مأذون ﴾ وه غلام جس كوتجارت كى اجازت مولى نے دى ہو۔ ﴿ مستغرق ﴾ محير نے والا ، ڈبونے والا ۔ ﴿ فواه ﴾ اس كى نيت كر لے۔ ﴿ سيّد ﴾ آقا، مالك ، مولى ۔

#### تخريج

و ابن ماجه رقم الحديث ٣٤٣٣ و ابن ماجه رقم الحديث ٢٢١١.

#### سمی خاص آ دمی کی سواری برسوار ند ہونے کی مشم کھانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخف نے قتم کھائی کہ وہ سلیم کی سواری پر سوار نہیں ہوگا پھر وہ سلیم کے ایسے غلام کی سواری پر سورا ہوا جو ماذون فی التجارت ہے، لین حالف نے اس غلام کی سواری پر سوار ہونے کی نیت نہیں کی تھی تو امام اعظم والتہ کے یہاں حالف حانث نہیں ہوگا خواہ وہ عبد ماذون مدیون ہویا نہ ہو لیکن اگر اس پر دین محیط ہوتو پھر حالف اس کی سواری پر سوار ہونے سے تا قیامت حانث نہیں ہوگا اگر چہ اس نے فلاں کے ساتھ ساتھ اس کے اس غلام کی سواری پر سوار نہ ہونے کی نیت کی ہو، کیوں کہ امام اعظم والتہ ان کی سواری پہال عبد مدیون کے مال میں مولی کی ملکیت نہیں ہوتی اور ظ اہر ہے کہ جب اس دابہ غلام میں مولی کی ملکیت معدوم ہے تو یہ سواری حالف کا قتم کے تحت داخل نہیں ہوگی اور اس پر سوار ہونے سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

وبان کان المدین النے فرماتے ہیں کہ اگر غلام پردین متفرق ومحیط نہ ہویا سرے سے اس پردین ہی نہ ہوتو اگر حالف نے اس غلام کی سواری پر سوار نہ ہونے کی نیت نہ کی ہوتو حانث نہیں ہوگا اور اگر نیت کی تھی تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ غلام پردین نہ ہونے کی صورت میں اس کے مال میں مولی کو ملکیت حاصل ہے، لیکن چوں کہ عرف اور شرع دونوں اعتبار سے مولی کے غلام کی ملکیت غلام ہی کی صورت میں اس کے مال میں مولی کے غلام کی ملکیت غلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے چنا نچہ کہا جاتا ہے دابة عبد فلان (فلال کے غلام کی سواری) اور حدیث پاک میں ہواگر کسی نے غلام کی اضافت غلام فروخت کیا اور غلام کے پاس کچھ مال ہے تو وہ مال بائع کا ہے اب الی صورت حال میں مولی کی طرف دابہ غلام کی اضافت کرنے میں خلال ہوگا اور یہ خلال نیت سے دور ہوگا اس لیے حالف کے حانث ہونے کے لیے اس صورت میں ہم نے اس کی نیت کرنے کوشر وط قرار دیدیا ہے۔

وقال أبويوسف النع فرماتے ہیں کہ امام ابو يوسف والني بہاں حالف كے حانث ہونے كے ليے اس كا دابہ عبد پرسوارند ہونے كى نيت كرنا شرط ہے۔ اگرحالف نے يہنيت كى ہے تو تمام صورتوں ہيں وہ حالف ہوجائے گا خواہ غلام پردين ہويا نہوخواہ دين متغرق ہو ياغيرمتغرق ہو۔ بہرصورت وہ حانث ہوجائے گا۔ لاختلال الإضافة إذا نواہ كى علت اور اس كا تم ہے۔

و قال محمد ولیشط النے حضرت امام محمد ولیشط فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں حالف حانث ہوجائے گا آگر چہاس نے نیت نہ کی ہو، کیوں کہ غلام اور دابہ غلام دونوں میں حقیقی ملکیت مولی ہی کو حاصل ہے اور اس حوالے سے حالف کی قسم ولیہ عبد فلاں کو بھی شامل ہے اور غلام کے مدیون ہونے اور نہ ہونے سے حث پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیوں کہ غلام کا مدیون ہونا حضرات صاحبین می استان کے اللہ میں مولی کی ملکیت کے وقوع اور ثبوت سے مانع نہیں ہے۔

# بَابُ الْبَينِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بَابُ الْبَينِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بَابُ الْبَينِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بِينَ كَسليط بِينَ مَا لَا يَنْ مَا مَا فَ كَ بِيان مِينَ مَا فَ كَ بِيانَ مِينَ مَا فَ فَي الْأَكْلُ وَالشَّرْبِ

ر ہائش اور سکنی کے بعد انسان کی سب سے پہلی ضرورت اکل وشرب ہے، اس لیے سکنیٰ اور اس کے متعلقات ولواز مات سے فارغ ہونے کے بعد صاحب مدایداکل وشرب کے متعلق فتم کھانے کے مسائل واحکام بیان کررہے ہیں۔

اُکل اور شرب میں فرق یہ ہے کہ اُکل ایسی چیز کو جوف معدہ تک پہنچانے کا نام ہے جس میں چبانے کی ضرورت پڑتی ہے اور شرب اس چیز کو پہنچانے کا نام ہے جس میں چبانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (بنایہ ۲۳/۱)

قَالَ وَمَنُ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخُلَةِ فَهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا، لِآنَةُ أَضَافَ الْيَمِيْنَ إِلَى مَالاَيُوْكُلُ فَيَنْصَوفُ إِلَى مَايَخُرُجُ مِنْهُ وَهُوَ النَّمَرُ، لِأَنَّهُ سَبَّ لَهُ فَيَصْلَحُ مَجَازًا عَنْهُ، لَكِنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِصَنْعَةٍ جَدِيْدَةٍ حَتَّى لَا يَخْدُ عُ بِالنَّبِذِ وَالْخِلِّ وَالنَّابُسِ الْمَطُبُوخِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رَطْبًا فَأَكُلَهُ لَمْ يَحْنَفُ، وَكَذَا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الرَّعْبِ وَمِنْ هَذَا اللَّبِنِ فَصَارَ تَمُرًا أَوْ صَارَ اللَّبَنُ شِيْرَازًا لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ صِفَةَ الْبَسُورَةِ وَالرَّطُوبَةِ دَاعِيَةً إِلَى الْيَمِيْنِ وَكَذَا كُونَهُ لَبَنًا فَيَتَقَيّدُ بِهِ، وَلَأَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُولٌ فَلَايَنْصَوفُ الْيَمِيْنِ وَكَذَا كُونُهُ لَبَنًا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَلَأَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُولٌ فَلَايَنْصَوفُ الْيَمِيْنُ وَعَذَا كُونُهُ لَبَنًا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَلاَنَ مَأْكُولٌ فَلَايَنْصَوفُ الْيَمِيْنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُتَخِدُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَاحَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ هَذَا الصَّبِيَّ أَوْ هَذَا الشَّابَ فَكَلَّمَهُ بَعُدَ مَاشَاخَ، لِأَنَّ هَجُرَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ مُنْهُ مَنْ عَنْهُ فَلَايُعْتَبُو الشَّاعِ فِي الشَّرْعِ، وَلَوْ حَلَفَ لَايُعُونَ فَلَا الْحَمْ لِلْ الْمَعْتِعَ عَنْهُ أَكُولُ اللَّهُ مَا لُكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَعِعَ عَنْهُ أَكُولُ اللَّعَلَى الْيَعِيْنِ، فَإِنَّ الْمُمْتَعَعَ عَنْهُ أَكُولُ الْمُعْتَعَ عَنْهُ أَكُولُ الْمُعْتَعِ عَنْهُ أَكُولُوا الْمَالِعَ عَنْ لَحُم الْكُنُولُ اللَّهُ مِنْ الْحُولُولُ الْمُعْتَعِعَ عَنْهُ أَكُولُ النَّهُ مُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَعِ عَنْهُ أَكُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَعِ عَنْهُ أَكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَتَعِ عَنْهُ أَكُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَعِ عَنْهُ أَكُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤَا الْمُؤْلُولُ الْم

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ اس درخت ہے نہیں کھائے گا تو یہ ماس درخت کے پھل ہے متعلق ہوگی ،اس لیے کہ اس نے غیر ماکول چیز کی طرف تم کو منسوب کیا ہے لہذا ہمین اس چیز کی طرف راجع ہوگی جو درخت سے نکلے اور وہ پھل ہے، کیوں کہ درخت پھل کا سبب ہے ،لہذا درخت کا پھل سے مجاز أمراد ہونا سے جے رئیکن شرط بیہ ہے کہ پھل کوئی ترکیب سے بدلانہ گیا ہو

## ر الما المحالية جلد الما المحالية المحالية

حتی کہ حالف نبیذ ہے ، سرکہ ہے اور پکائی ہوئی تاڑی ہے جائٹ نہیں ہوگا۔ اورا گرفتم کھائی کہ وہ اس گدرائی تھجور ہے نہیں کھائے گا پھر وہ رطب ہوگئی اور اس نے کھالیا تو جائٹ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگرفتم کھائی کہ اس رطب اور اس لبن سے نہیں کھائے گا ہوگئی یا دودھ ساڑھی اور ملائی دار ہوگیا تو جائٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بسورت اور رطوبت کی صفت یمین کی طرف داعی ہے نیز اس کے دودھ ہونے کا بھی یہی جال ہے لہذا یمین لبن کے ساتھ مقید ہوگی ، کیوں کہ دودھ بھی کھایا جاتا ہے، لہذا یمین اس چیز کی طرف نہیں پھرے گی جودودھ سے بنائی جاتی جاتی ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب قتم کھائی کہ اس بچے سے یا اس جوان سے بات نہیں کرے گا پھراس کے بوڑھا ہونے کے بعد اس سے بات کی (تو حانث ہوجائے گا) کیوں کہ ترک کلام کے ذریعے مسلمان کوچھوڑ ناممنوع ہے، لہٰذا شریعت میں اس داعی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر قتم کھائی کہ اس جمل کا گوشت نہیں کھاؤں گا پھراس کے مینڈھا ہونے کے بعداسے کھایا تو حانث ہوجائے گا کیوں کہ اس میں صفت صغیر قتم کی طرف داعی نہیں ہے، کیوں کہ بچے کے گوشت سے رکنے والا مینڈھے کے گوشت سے اور بھی زیادہ بہیز کرتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿نخلة ﴾ درخت ـ ﴿ ثمر ﴾ پھل ـ ﴿ صنعة ﴾ كارى كرى ـ ﴿نبذ ﴾ نبيذ بنالى كئ ـ ﴿ حل ﴾ سركه ـ ﴿ دبس ﴾ مجوركا يكا بواشر بت ـ ﴿بسر ﴾ بحى مجوري، و و ك ـ ﴿ تمر ﴾ بكى مجور ـ ﴿ شير از ﴾ ربرى، سكما كر كا رها كيا بوا دوده ـ ﴿ شاخ ﴾ بورْ ها بوگيا ـ ﴿ هجو ان ﴾ قطع تعلق \_ ﴿ لحم ﴾ كوشت \_ ﴿ حمل ﴾ بحير بكرى كا كم عمر بچه \_

#### درخت سے نہ کھانے کی شم:

عبارت میں کل جارمسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ اس درخت ( تھجور کے درخت ہے ) سے نہیں کھائے گا تو درخت ہے اس کے پھل مراد ہوں گے اور پھل کھانے ہے حالف جانت ہوگا اور اگر درخت پر پھل نہ ہوں تو اس ہے درخت کی قیمت مراد ہوگی، کیوں کہ حالف نے غیر ماکول چیز یعنی درخت کی طرف تہم منبوب کی ہے اور درخت کو کھانا معتذر ہے لہٰذا اس پمین کو درخت ہے پیدا ہونے والے پھل کی طرف پھیرا جائے گا کیوں کہ درخت پھل نگلنے کا سب ہے اور سب بول کر مسبب مراد لینا درست اور جائز ہے اور پھر فقہ کا یہ شہور قاعدہ ہے إذا تعذر الحقیقة یصار إلى المحاز یعنی جب کی لفظ کے حقیق معنی مراد لینا معتذر ہوں تو مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں نخلہ سے پھل مراد ہوں گے، لیکن پھل مراد لینا اس صورت میں درست اور جائز ہے جب ان تھلوں میں کوئی کاری گری اور جدید کاری نہ کی گئی ہواور پھل اپنی اصلی حالت پر برقر ار ہوں یہی وجہ ہے کہ اگر کھجور سے نبیذ بنائی گئی ہویا سرکہ بنالیا گئی ہوئی تاڑی ہوئی تاڑی ہوئو ان چیز وں کے کھانے چینے سے حالف حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ ان میں ثمر کی ثمریت معدوم ہو چکی ہو اور پھل کواس قدر متنظر کردیا گیا ہے کہ اس کارنگ، بو، مزوج تی کہ نام تک بدل گیا ہے۔

(۲)اگر کسی نے قشم کھائی کہ وہ اس ادھ کیے اور گدرائے کھل سے نہیں کھائے گا پھران تھلوں کے رطب اور پختہ ہونے کے بعد

ر آن الهدايي جلدال ير المان ال

ان میں سے کھالیا تو بھی حانف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگرفتم کھائی کہ اس رطب اور اس لبن سے نہیں کھائے گا اس کے بعد رطب سو کھ کر اور چھو ہارہ بن گئی اور دودھ خشک ہوکر بالکل مکھن کی طرح گاڑھا اور ملائی دار ہوگیا اور اب حالف نے ان میں سے کھایا تو ان میں مورتوں میں بھی وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مجور میں گدرائی ہوئی ہونا اور پکی ہونا ایسی صفت ہے جس پر مجور کھائی جاتی ہوا اور بھد شوق کھائی جاتی ہوگا ورنہ نہیں۔ اس طرح دودھ شوق کھائی جاتی ہوگا اور اس مفت پر اگر حالف کھائے تو حانث ہوگا ورنہ نہیں۔ اس طرح دودھ بھی محصن بنے اور خوب جم جانے سے پہلے کھایا جاتا ہے، لہذا لبن میں بھی صفت لبنیت کا لحاظ ہوگا اور غیر لبن یعنی مکھن وغیرہ کھانے جاتے ہیں۔ سے حالف حانث نہیں ہوگا، اگر چرکھن وغیرہ بھی دودھ بی سے بنائے جاتے ہیں۔

(۳) اس کے برخلاف اگر کمی نے قتم کھائی کہ وہ اس بچے سے یا اس جوان سے گفتگونہیں کرے گا اور اس کے بوڑھا ہونے کے بعد حالف نے اس سے گفتگو کی تو حانث ہوجائے گا اگر چہ بڑھا ہے میں بچینے اور جوانی کی صفت معدوم ہو پچئی ہوتی ہے اور قاعدے کے مطابق اسے حانث نہیں ہونا چاہئے ، تا ہم شریعت نے اس لیے حالف کو حانث قرار دیا ہے کہ مسلمان سے ترک کلام ممنوع ہے اور شریعت نے قتم کو بچپن اور جوانی کی صفت سے خارج کر کے محلوف علیہ کی ذات سے وابستہ کردیا ہے اور اس کی ذات بڑھا ہے میں بھی موجود ہے ، اس لیے بڑھا ہے میں بات کرنے سے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔

(۳) ولو حلف لایا کل النے چوتھا مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تسم کھائی کہ اس ممل یعنی بھیٹرنی کے سال بھر کے بیچ کا گوشت نہیں کھائے گا پھر جب وہ بچہ بڑا ہو کر مینڈ ھابن گیا تب حالف نے اس کا گوشت کھایا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس بیچ میں صغر سنی کی صفت یمین کی طرف داعی نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص بیچ کا گوشت نہیں کھائے گا وہ بڈھے مینڈھے کا گوشت کیا خاک کھائے گا جب کہ مینڈھے کے بوڑھا ہونے تک حالف کے بھی کچھ دانت جھڑ گئے ہوں گے اس لیے اس مسئلے میں یمین بیچ کے گوشت کے ساتھ مقید نہیں ہوگی ، بلکہ اس ذات کے ساتھ متعلق ہوگی اور حالف جب بھی اس میں سے کھائے گا جانث ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسُرًا فَأَكُلَ رَطْبًا لَمْ يَحْنَفْ، لِآنَهُ لَيْسَ بِبُسْرٍ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَطْبًا وَلَا بُسُرًا فَأَكُلَ مُذَنَّبًا حَنَى عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَىٰ لَا يَحْنَفُ فِي الرَّطْبِ يَعْنِي حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَطْبًا وَلَا بُسُرِ فِلَ فَلَا لَكُ بُسُرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ الْيَهِيْنُ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَهُ أَنَّ الرَّطْبَ الْمُذَنَّبَ مَايَكُونُ فِي ذَنْهِ قِلِيْلَ بُسْرٍ، وَالْبُسُرُ الرَّطْبَ الْمُذَنَّبَ مَايَكُونُ فِي ذَنْهِ قِلِيْلَ بُسْرٍ، وَالْبُسُرُ الْمُذَنَّبَ عَلَى عَكْسِهِ فَيَكُونُ الْكِيدُ الْيُسْرِ، وَالرَّطْبَ الْمُذَنَّبَ مَايَكُونُ فِي ذَنْهِ قِلِيْلَ بُسْرٍ، وَالْبُسُرِ وَالرَّطْبَ الْمُذَنَّبَ مَايَكُونُ فِي الْآكُلِ الْبُسْرِ، وَالرَّطْبَ الْمُذَنَّبَ مَايَكُونُ فِي الْآكُلِ الْبُسْرِ، وَالْرَّطْبَ الْمُذَنَّبَ مَايَكُونُ فِي الْآكُلِ الْبُسْرِ، وَالرَّطْبَ الْمُذَنَّبَ مَايَكُونُ فِي الْآكُلِ الشِّرَاء بَعْلَافِ الشِّرَاء الشَوراء الشِيراء، وَلَا الْمُنْتَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رَطْبًا فَاشْتَرَى كِبَاسَة بُسُرٍ فِيها رَطْبُ لَا يَشْتَرَى مَلَا الْمُنْ الشِرَاء يُصَادِفُ الْجُمْلَة وَالْمَعْلُوبُ تَابِعٌ، وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِيْنُ عَلَى الْآكُلِ يَحْتَكُ، لِأَنَّ الْالْمَلَا فَاشْتَرَى شَعِيْرًا أَوْ لَا يَأْكُلُهُ فَاشْتَرَى الشَعْدُ وَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا مَقُصُوذًا وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلْفَ لَا يَشْتَرَي شَعِيْرًا أَوْ لَا يَأْكُلُ فَاشْتَرَى الشَّوا فَكَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مَقُصُوذًا وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلْفَ لَايَشْتَرَى الشَيْرَاء أَوْلَ كَاتَ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَقِ وَالْمَعْرَا وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلْفَ لَا يُسْرَقُ فَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُنْ الْمُعْرَا وَلَا الْمُلْولِ الْمُعْرَا وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلْفَ لَا يُعْتَرِ وَالْمُ لَا الْمُعَلِي الْمُعْرَالُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْ

حِنْطَةً فِيْهَا حَبَّاتُ شَعِيْرٍ وَأَكُلَهَا يَخْنَتُ فِي الْأَكُلِ دُوْنَ الشِّرَآءِ لِمَا قُلْنَا.

ترجمه: فرمات بين كما كركسي في محالى كدوه اده كي مجوزنيس كهائ كا پيراس في كي موكى تحجور كهاليا تو حانث نبيس موكا، کیوں کہ رُطب بُسر نہیں ہے۔جس نے قتم کھائی کہ وہ رطب یا بسر نہیں کھائے گا یا میشم کھائی کہ نہ تو رطب کھائے گا اور نہ ہی بسر پھراس نے مُدَّتَب لیعنی دم کی طرف سے کی ہوئی تھجور کھالیا تو امام ابوحنیفہ کے یہاں حاث ہوجائے گا۔حضرات صاحبین عمیسیافر ماتے ہیں که رطب کی صورت میں حانث نہیں ہوگا جب اس نے بسر مذنب نہ کھانے کی قتم کھائی ہواور رطب مذنب نہ کھانے کی قتم کی صورت میں بسر کھانے سے مانٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ رطب مدنب کو بھی رطب کہا جاتا ہے اور بسر مذنب کو بسر کہاجاتا ہے تو بیابیا ہوگیا جسے ىمىين شراء ىرمنعقد ہوئى ہو۔

حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل بد ہے که رطب مذنب وہ معجور ہوتی ہے جس کی دم میں تھوڑا سا گدر ہواور بسر مذنب اس کے برعكس ہوتی ہے، لہذا رطب مذنب اور بسر مذنب کو کھانے والا بسر اور رطب کو کھانے والا ہوگا اور ہرا یک کامقصود کھانا ہے۔ برخلاف شراء ك، كون كم شراء يور \_ ( همچه ) سے ملتا بالبذااس ميں قليل كثير كے تالع موگار

ا گرفتم کھائی کدرطب بین خریدے گا پھراس نے گدرائی مجوروں کا خوشہ خریدلیا جس میں مجور رطب بین تو حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ خریداری پورے خوشے کی ہوتی ہے اور مغلوب چیز تالع ہوتی ہے۔ اور اگر کھانے بیشم ہوتو حالف حانث ہوجائے گا، کیوں که اکل تھوڑ اتھوڑ ارطب سے ملتا ہے لہذا رطب اور بسر میں سے ہر ایک مقصود ہوگا اور یہ ایہا ہوجائے گا جیسے بیقتم کھائی کہ جونہیں خریدے گایا جونہیں کھائے گا بھراس نے گیہوں خریدا جس میں جو کے بھی بچھ دانے تصاور انھیں کھالیا تو اکل کی صورت میں حانث ہوگا بشراء کی صورت میں حانث ہیں ہوگا۔

﴿بسر ﴾ کی مجور۔ ﴿مذنب ﴾ ادھ کی جو نجل طرف سے کی ہوئی ہو۔ ﴿يصادف ﴾ واقع ہوتی ہے، برحل ہوتی ے۔ ﴿ جملة ﴾ مجموعه الله ،سب كے سب ﴿ كباسة ﴾ كچما،خوشد ﴿ شعير ﴾ وَ وحنطة ﴾ كندم وحبات ﴾ دانے۔ می مجوری ندکھانے کی مم کھانا:

ا كي شخص نے قتم كھائي كروه كدرائي موئي كھورنہيں كھائے كا اوراس نے تازه كي موئي كھوري كھاليس تو وہ حانث نہيں موكا، كول كدرطب بسرك علاوه مجور موتى إدار محلوف عليه بسرتهى نه كدرطب

ایک مخص نے قتم کھائی کہ وہ رطب یا بسرنہیں کھائے گا یا بیشم کھائی کہ نہ تو رطب کھائے گا اور نہ ہی بسر پھراس نے دم کی طرف سے پی ہوئی مجور کھالی تو امام اعظم ولیٹھا کے یہاں حانث ہوجائے گا،لیکن حضرات صاحبین عِیالیا کے یہال تفصیل ہے اور وہ سے كداكراس في رطب شكھانے كي فتم كھائي تھي تو بسر مذنب كھانے سے حانث نہيں ہوگا اور اگر بسر نہ كھانے كي فتم كھائي تھي تو رطب نذب کھانے سے مانٹ نہیں ہوگا، کیوں کر رطب مذب کورطب ہی کہتے ہیں اور بسر مذنب کو بسر کہتے ہیں اس لیے دونوں صورتوں میں گویا اس نےمحلوف علیہ کے علاوہ دوسری چیز کھائی ہے اور غیرمحلوف علیہ کو کھانے سے حالف حانث نہیں ہوتا ،اس لیےان صورتوں میں

ولد النع حضرت امام اعظم رطنتیا کی دلیل میہ کے درطب ندنب کی دم میں تھوڑا ساگدرا بن ہوتا ہے اور بسر مذنب کی دم میں معمولی سی پختگی ہوتی ہے، لہذارطب مذنب کو کھانے والا بسر کو کھانے والا ہوگا اور بسر مذنب کو کھانے والا ہوگا ، کیوں کہ دونوں میں ایک دوسرے کا تھوڑا بہت حصہ موجود ہے اور دونوں سے اکل ہی مقصود ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں امام اعظم برائٹیلا کے یہاں حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کے کلوف علیہ کو تھوڑا کھانا بھی موجب حث ہے اور یہاں تھوڑا کھانا تھی ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے یہ قتم کھائی کہ رطب نہیں خریدوں گا پھر اس نے گدرائی تھجوروں کا ایک خوشہ اور گھھ خریدا اوراس میں بچھ رطب تھجوریں بھی تھیں تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ خریداری پورے سچھے کی ہوتی ہے اوراس میں قلیل کثیر کے تابع ہوتا اور مغلوب ہوتا ہے، نیز حالف کی نیت گدرائی تھجور ہی خرید نے کی ہے اور اس کے خوشے میں رطب ضمنا آئی ہیں اور ضمنا ثابت ہونے والی چیز سے قتم متعلق نہیں ہوتی۔

ہاں اگر اس نے بیٹم کھائی ہو کہ رطب نہیں کھاؤں گا پھر بسر کا خوشہ کھانے لگا اور اس میں موجود رطب کو بھی کھالیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ کھانا کیبارگی نہیں مخقق ہوتا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا جاتا ہے اور کھانے میں بسر اور رطب کو بہ آسانی ایک دوسرے سے الگ کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس صورت میں رطب کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ جیسے ایک شخص نے تشم کھائی کہ جو نہیں خریدے گا اور اس نے گیہوں خرید اجران کا خرید نامقصود خریدے گا اور اس نے گیہوں خرید اجران کا خرید نامقصود نہیں ہوگا، کیوں کہ بید دانے شمنی طور پر آئے ہیں اور ان کا خرید نامقصود نہیں ہوگا، کیکن اگر بیمین کھائی کہ کو کہ کھانا ایک ساتھ نہیں کھا ہو کہ دو ایا دو کھانے کے دوران حطہ با گیہوں کے ساتھ جو کے دو چاردانے کھالیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ کھانا ایک ساتھ نہیں کھایا جاتا ۔ اور کھانے کے دوران حطہ با اور شعیر میں امتیاز کیا جاسکتا ہے، یہی حال رطب اور بسر کا ہے کہ شراء کی صورت میں حالف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حالف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حالف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حانف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا گا۔

قَالَ وَلُوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكُلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَا يَحْنَثُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَفَ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى لَحْمًا فِي الْمَاءِ، الْقُرْانِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّسْمِيةَ مَجَازِيَّةً، لِأَنَّ اللَّحْمَ مَنْشَأَةً مِنَ الدَّمِ وَلَادَمَ فِيهِ لِسُكُونِهِ فِي الْمَاءِ، وَإِنْ أَكُلَ لَحْمَ حِنْزِيْرٍ أَوْ لَحْمَ إِنْسَانٍ يَحْنَثُ، لِأَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيْقِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ وَالْيَمِيْنُ قَدْ يَعْقُدُ لِلْمَنْعِ مِنَ الْحَرَامِ، وَكَذَا إِذَا أَكُلَ كَبِدًا أَوْ كِرْشًا، لِأَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيْقَةً فَإِنَّ نَمُوّهُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ السَّعْمَالَ اللَّحْمِ وَقِيْلَ الْحَرَامِ، وَكَذَا إِذَا أَكُلَ كَبِدًا أَوْ كِرْشًا، لِأَنَّهُ لَحُمْ حَقِيْقَةً فَإِنَّ نَمُوّهُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ السَّعْمَالَ اللَّحْمِ وَقِيْلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَحْنَثُ لِلْاَنَّةُ لَكُمْ .

ترجیل : فرماتے ہیں کداگر کسی نے بیشم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پھراس نے مچھلی کا گوشت کھایا تو (استحسانا) حانث نہیں ہوگا۔ اور قیاس یہ ہے کہ محسل ہوگا۔ اور قیاس یہ ہے کہ محسل کے گوشت کو قرآن شریف میں لیم کہا گیا ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ مجسل کے گوشت کو گوشت کہنا مجازے ، کیوں کہ گوشت خون سے پیدا ہوتا ہے اور مجھلی میں خون نہیں ہوتا ، اس لیے کہ وہ پانی میں رہتی ہے۔

ر أن الهداية جلد ك ي المحال ال

اورا گرحالف نے خزیریا انسان کا گوشت کھالیا تو جانث ہوجائے گا، کیوں کہ بیتیقی گوشت ہے لیکن بیرام ہے اور کبھی حرام سے ازر ہے جازر ہے کہ کیوں کہ ان ہوجائے گا کیوں کہ ان میں سے بازر ہنے کے لیے تئم منعقد ہوتی ہے۔ ایسے اگر حالف نے کیجی یا اوجھڑی کھالی (تو بھی جانث ہوجائے گا) کیوں کہ ان میں سے ہرایک حقیقتا گوشت ہے، اس لیے کہ اس کی بڑھوتری خون سے ہوتی ہے اور گوشت ہیں کی طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک قول سے کہ ہمارے کرف میں اسے گوشت نہیں شار کیا جاتا۔

#### اللّغات:

﴿لحم ﴾ گوشت۔ ﴿سمك ﴾ مجھل، ﴿منشأ ﴾ پيدا مونے كا مقام۔ ﴿ كبد ﴾ جگر، كليجه ﴿ كوش ﴾ اوجھڑى۔ ﴿نموّ ﴾ افزائش، برطور ي ﴿ لايعد ﴾ نبين شاركيا جاتا۔

كوشت نه كهانے كاتم كے بعد مجھل كهانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی فیض نے بیشم کھانی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پھراس نے مچھلی کو گوشت کھالیا تو استحسانا حانث نہیں ہوگا، لیکن قیاسا حانث ہوجائے گا۔ قیاس کی دلیل یہ ہے کہ مچھلی کے گوشت پر بھی لیم کا اطلاق ہوتا ہے چنا نچہ قرآن نے بھی اسے لیم کا نام دیا ہے سورہ فاطر میں ہے (و من کل تأکلون لحما طریا) اور لیما طریا سے مچھلی کا گوشت مراد ہے اور چوں کہ حالف نے اسے کھالیا ہے اس لیے خلاف شم عمل کرنے کی وجہ سے وہ حانث ہوگا۔،

استحسان کی دلیل میہ ہے کہم سمک کولم کہنا مجاز ہے، کیوں کہم خون سے پیدا ہوتا ہے اور مجھلی میں خون نہیں ہوتا اس لیے کہ مجھلی پانی میں رہتی ہے اور خون والاحیوان پانی میں نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لفظ کئی افراد پر مشمل ہوتو جس فرد میں کچھ کی اور کوتا ہی رہتی ہے وہ اس لفظ کے تحت واخل نہیں ہوتا اور چوں کہ لفظ لحم کے تحت بہت می اقسام کے گوشت واخل ہیں اور سمک میں خون نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لم میں پچھ کی ہے اس لیے لفظ لحم کم سمک کوشامل نہیں ہوگا اور لم نہ کھانے کی قتم کھانے والا لحم سمک کھانے والا لحم سمک کھانے سے جانث نہیں ہوگا۔ (عنایہ شرح عربی ہدایہ)

وإن أكل النع فرماتے ہيں كه اگر حالف نے خزير يا انسان كا گوشت كھا ليا تو حانث ہوجائے گا كيوں كه ان دونوں كا گوشت بھی در حقیقت کم ہے بیالگ بات ہے كه ان كا كھانا حرام ہے ليكن ان ميں کميت موجود ہے اور ان كا حرام ہونا يمين كے انعقاد اور حث سے مانع نہيں ہے ، كيوں كہ حرام سے بچئے كے ليے بھی قتم كھائی جاتی ہے جيے كوئی كہے بخدا ميں بھی بھی شراب نہيں پيوں گا۔

و كذا المنع مئلہ یہ ہے كہم نہ كھانے كی قتم كھانے والا اگر كى جانور كى كلجى كھالے یا اوجھڑى كھالے تو بھى وہ حانث ہوجائے گا، كيوں كہ كلجى اوراوجھڑى بھى حقیقتا گوشت ہیں اس ليے كہ بيخون ہى سے پيدا ہوتى ہیں اورخون ہى سے نشو ونما پاتى ہیں اور گوشت ہى كى طرح انھيں استعال بھى كيا جاتا ہے لہذا ہے گوشت كے تكم ميں ہوں گى اور انھيں كھانے سے بھى حالف حانث ہوجائے گا۔

# ر آن الهداية جلدال عن المحالية الما عن الما المحالية الما عن الما المحالية الما المحالية الما الما المحالية الما المحالية الما الما المحالية الما المحالية الما المحالية المحالية المحالية الما المحالية المحالية

نہیں کہا جاتا۔صاحب بنایہ نے لکھا ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے بیقول سیح معلوم ہوتا ہے،خلاصة الفتاویٰ میں بھی یہی حکم ہے اور صاحب محیط کی بھی یہی رائے ہے۔ (بنایہ:۸۱/۱)

قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَشْتَرِي شَحْمًا لَمْ يَحْنَتُ إِلَّا فِي شَحْمِ الْبَطَنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلَّمُ عَلَيْهُ وَقَالَا وَهُوَ اللَّحْمُ السَّمِيْنُ لِوُجُوْدِ حَاصِيَةِ الشَّحْمِ فِيهِ وَهُوَ الذَّوْبُ بِالنَّارِ، وَلَهُ أَنَّهُ يَخْنَتُ فِي شَحْمِ الظَّهْرِ أَيْضًا وَهُوَ اللَّحْمُ السَّمِيْنُ لِوُجُوْدِ حَاصِيَةِ الشَّحْمِ فِيهِ وَهُوَ الذَّوْبُ بِالنَّارِ، وَلَهُ أَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيْقَةً، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَهِ وَيَحْصُلُ بِهِ قُوْتَهُ، وَلِهٰذَا يَحْنَتُ بِأَكْلِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى النَّهْمِ، وَقِيْلَ هَلَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا اِسْمُ بِيهِ الْشَحْمِ وَلَا يَحْنَتُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى بَيْعِ الشَّحْمِ، وَقِيْلَ هَلَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا اِسْمُ بِيهِ الْيَهِيْنِ عَلَى أَكُلِ اللَّحْمِ وَلَا يَحْنَتُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى بَيْعِ الشَّحْمِ، وَقِيْلَ هَلَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا اِسْمُ بِيهِ الْيَهِيْنِ عَلَى أَكُلِ اللَّحْمِ وَلَا يَحْمَلُ السَّيْعِمُ وَى الْيَمِيْنِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَحْمَلُ الْسَعْمَالُ اللَّهُ وَي الشَّحْمِ، وَقِيْلَ هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا السَمُ بِيهِ الْفَارِسِيَّةِ لَايَقَعُ عَلَى شَحْمً الظَّهْرِ بِحَالٍ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْعَمُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ .

ترجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ چربی نہیں کھائے گا یا نہیں خریدے گا تو امام ابوصنیفہ طبیعیڈ کے یہاں وہ شخص صرف پیٹ کی چربی میں بھی جانث ہوجائے گا اور پیٹھ کی چربی موٹا گوشت ہوتی ہے اور اس میں چربی کی خاصیت پائی جاتی ہے تعین آگ ہے اس کا پکھل جانا۔ حضرت امام اعظم موٹیٹ کی دلیل سے ہوتی ہے اور کوشت ہوتی ہوتی ہے۔ کیا و کھتے نہیں کہ وہ خون سے پیدا ہوتی ہے اور گوشت کی طرح استعال کی جاتی ہے اور اس سے گوشت کی قوت حاصل کی جاتی ہے، اس لیے اکل لیم کی قسم میں پیٹھ کی چربی کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا اور چربی بینے کی قتم پر پیٹھ کی چربی کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا اور چربی بینے کی قتم پر پیٹھ کی چربی خوالے کی ان کی جاتی ہوگا۔

میں پیٹھ کی چربی پرواقع نہیں ہوگا۔
میں پیٹھ کی چربی پرواقع نہیں ہوگا۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ گوشت یا چر بی نہیں خریدے گا یا نہیں کھائے گا پھراس نے دنبہ کی چکتی خریدایا اسے کھایا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اِلیعة تیسری قتم ہے حتی کہ اُسے گوشت اور چر بی کی طرح استعمال نہیں کیا جاتا۔

#### اللغاث:

﴿شحم ﴾ چربی ۔ ﴿بطن ﴾ پیٹ ۔ ﴿ظهر ﴾ پیش، کر، پشت ۔ ﴿سمین ﴾ مونا۔ ﴿ذوب ﴾ بِکھلنا۔ ﴿إلية ﴾ سرین، رہنے کی چکی ۔

#### چربی نہ کھانے کی شم:

مئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے تتم کھائی کہ وہ چربی نہیں کھائے گایا چربی نہیں خریدے گاتو امام اعظم والتی نے یہاں اس کامحمل اور مصداق صرف پیٹ کے علاوہ پیٹے وغیرہ کی چربی مصداق صرف پیٹ کی چربی کھانے سے حالف حانث ہوگا لیکن پیٹ کے علاوہ پیٹے وغیرہ کی چربی کھانے سے بھی کھانے سے جسی مصدات نہیں ہوگا جب کہ حضرات صاحبین مجھائے کے یہاں بیتم پیٹے کی چربی کو بھی شامل ہوگی اور اسے کھانے سے بھی

# ر آن الهداية جلدال ير المراكز ١٢٤ ير المراكز ١٢٤ عنون كا مكام كابيان ي

حالف حانث ہوجائے گا۔ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ پیٹھ کی چربی میں بھی چربی کی خصوصیت (لیعنی آگ سے تپھلنا) موجود ہوتی ہےاس لیے وہ بھی لفظ محم کے تحت داخل ہوگی۔

ولد النع حضرت امام اعظم روات کے دلیل میں ہے کہ م الظہر درحقیقت گوشت ہے کیوں کہ پیٹے میں موجود موٹے گوشت کو حم الظہر کہا جاتا ہے اور اس کے گوشت ہونے کی دلیل میہ ہے کہ میخون سے پیدا ہوتا ہے، گوشت کی طرح استعال کیا جاتا ہے اور گوشت ہی کی طرح اس کو کھا کر قوت اور طاقت حاصل کی جاتی ہے، اسی لیے اگر کسی نے تشم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر اس نے جم ظہر کھالیا تو جانث ہوجائے گا اور جانث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خم ظہر گوشت ہے چربی نہیں ہے، اور جب وہ گوشت ہے تو اس کے کھانے سے صورت مسلم میں حالف جانث نہیں ہوگا۔

ھیم ظَبَرُ کے کم اور گوشت ہونے کی ایک دلیل میرسی ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ واللہ میں چربی فروخت کر دول گا تو ہی ظہر بیچنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ میر گوشت ہے چربی نہیں ہے۔

قیل ہذا النع فرماتے ہیں کہ امام اعظم اور حضرات صاحبین بڑے اللہ استعال کیا ہوت ہے جب حالف نے عربی میں شمم کا لفظ استعال کرے اس سے پمین متعلق کی ہو۔ اور اگر اس نے فاری میں پید کا لفظ استعال کیا ہوتو اس سے بالا تفاق صرف پیٹ کی چربی مراد ہوگی اور پیٹری چربی کو پیلفظ شامل نہیں ہوگا ، کیوں کہ لفظ پیر کسی حال میں شمم ظہر پرصاد ق نہیں آتا۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ گوشت یا چربی نہیں خریدے گایا نہیں کھائے گا پھراس نے دنبہ کی چکتی خرید لیا یا کھالیا تو وہ عانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ چکتی گوشت اور چربی کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے نہ تو اس میں لحم اور شحم کا کوئی حصہ ہوتا ہے اور نہ ہی میلم اور شحم کی طرح استعال کی جاتی ہے، لہٰذا اسے کھانے سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

أَوْ فِي بَلَدَةِ طَعَامِهِمْ ذَٰلِكَ يَجْنَتُ.

تروج کا: جس شخص نے تہ کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا تو اسے چہا کر کھانے سے پہلے جانٹ نہیں ہوگا اور اگر اس گیہوں کی روٹی کھائی تو کہ کہ اور ٹی کھائی تو بھی امام اعظم والتی تاہی ہے کہ کہ اس جائے گا۔ کیوں کہ وائی سے روٹی کھانا بھی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ والتی لیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ گندم کھانے کے حقیق معنی بھی مستعمل ہیں کیوں کہ گیہوں کو ابالا اور بھونا جاتا ہے اور جہا کہ کھایا جاتا ہے اور امام صاحب والتی کی اصل کے مطابق حقیق معنی بھی مستعمل ہیں کیوں کہ گیہوں کو ابالا اور بھونا جاتا ہے اور جہا کہ کھایا تو عموم مجازی وجہ سے حضرات صاحبین و اور آگر حالف نے چہا کر گیہوں کھایا تو عموم مجازی وجہ سے حضرات صاحبین و وائی اس کے مطابق میں اپنا قدم نہیں رکھے گا اور قدوری میں اس طرف میاں بھی حالف حانث ہوجائے گا یہی صحیح ہے جیسے اگر قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا اور قدوری میں اس طرف اشارہ ہے کہ روٹی کھانے سے بھی حانث ہوجائے گا۔

فر ماتے ہیں کہ اگر قتم کھائی کہ اس آئے سے نہیں کھائے گا اور اس کی روٹی کھالی تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ عین وقیق ماکول نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کی طرف یمین لوٹے گی جوآئے سے بنائی جاتی ہے (روٹی)۔

اوراگر بعید آٹا کھا تک لیا تو حانث نہیں ہوگا یہی سے جے کیوں کہ (آٹے میں) مجازی معنی مراد لینامتعین ہو چکا ہے۔اگرقتم کھائی کہ روٹی نہیں کھائے گا تو اس کی بمین اس روٹی ہے متعلق ہوگی جے اہل شہر عاد تا کھاتے ہوں اور وہ گیہوں اور جو کی روٹی ہے کیوں کہ اکثر شہروں میں عاد تا اُٹھی دو چیزوں کی روٹی کھائی جاتی ہے اور اگر چار مغز اور بادام والی روٹی کھائیا تو حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اس مطلق روٹی نہیں کہا جاتا الآیہ کہ حالف نے اس کی نیت کی ہو، کیوں کہ اس کی بات میں اس کا اختال ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے عراق میں چاول کی روٹی کھائی تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ عراق وہ حانث ہوجائے گا۔

طبر ستان یا کسی ایسے شہر میں ہوجن کا کھانا چاول کی روٹی ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿ حنطة ﴾ گندم \_ ﴿ يقضمها ﴾ أس كو چبا كركها لے \_ ﴿ حبز ﴾ روئى \_ ﴿ تُعَلَى ﴾ أبالا جاتا ہے ـ ﴿ تقلَى ﴾ بھونا جاتا ہے ـ ﴿ دقيق ﴾ آئا ـ ﴿ استف ﴾ بھا تك ليا ـ ﴿ شعير ﴾ بَو \_ ﴿ بلدان ﴾ واحد بلد؛ علاقے ، متمدن آبادياب ـ ﴿ قطائف ﴾ واحد قطيف ، ميوول والي تكيه، دُولي روئي \_ ﴿ ارز ﴾ جاول \_

مندم نه کھانے کا قتم:

عبارت میں کھانے کے سلسلے میں قتم کھانے سے متعلق کی مسئلے بیان کئے گئے ہیں جوعلی الترتیب آپ کے سامنے آئیں گے ان شاءاللہ۔(۱) کسی شخص نے بیشم کھائی کہ وہ اس متعین گذم میں سے نہیں کھائے گا تو جب تک وہ مشارالیہ گذم چبا چبا کرنہیں کھائے گا اس وقت تک حانث نہیں ہوگا اور اگر اس گیہوں کی روٹی کھائے گا تو بھی حضرت الامام کے یہاں حانث نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین بیاریت افر ماتے ہیں کہ جس طرح چبا کر حطۃ کھانے کی صورت میں حانث ہوجا تا ہے اس طرح اس حطۃ کی روٹی کھانے سے بھی حانث ہوجائے گا، کیوں کہ عرف میں حطۃ سے اس کی روٹی ہی مفہوم ومراد ہوتی ہے اور ایمان کا مدار چوکہ عرف پر کشرت سے ہے، لہذا عرف کی وجہ سے یہاں حالف حائث ہوجائے گا۔حضرت امام اعظم ولیٹیلا کی دلیل یہ ہے کہ حطۃ اور گندم حقیقاً کھایا جاتا ہے اوراس حوالے سے اس کا استعال بھی ہوتا ہے چنانچہ جس طرح گیہوں ابال کر کھایا جاتا ہے اور بھون کر کھایا جاتا ہے اس طرح چبا کر بھی کچے کھایا جاتا ہے، لہٰذا الایا کل من ھذہ الحنطۃ کی تم بغیر ابالے اور بھونے کچے اور مطلق حطۃ کے نہ کھانے سے متعلق ہوگی۔ اور امام اعظم ولیٹھا کی اصل نے مطابق حقیقت عرف اور مجاز سب پر بھاری ہوتی ہے اس لیے اگر حالف چبا چبا کر حطہ کھالیتا ہے تو حائث ہوجائے گا اور حضرات صاحبین می ایش کے یہاں بھی صحیح قول کے مطابق چبا کر کھانے سے حائث ہوجائے گا، کیوں کہ مجاز آاگر چہ حطۃ سے ان کے یہاں خبر مراد ہے، لیکن مجاز بیس عموم ہجاز کی وجہ سے اس فتم میں مثال ایس ہے جیسے کسی نے قسم کھائی کے وہ فلال کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا تو عموم مجاز کی وجہ سے اس فتم میں واف وادر حالف اس گھر میں وافل ہونے سے حائث ہوگا فواہ وہ پیدل داخل ہویا سوار ہوکر اس طرح صورت مسئلہ میں عموم مجاز کی وجہ سے حالف حائث ہوگا خواہ وہ چبا کر حطہ کھائے یاروٹی بنا کر اور اس عموم مجاز کی طرف ان اس کل من حبز ھا حنث ایضا میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(۲) اگر کسی نے قتم کھائی کہ اس آئے سے نہیں کھائے گا اور اس کی بنی ہوئی روٹی کھالیا تو جائٹ ہوجائے گا، کیوں کہ عین دقیق نہیں کھانے سے نہیں کھانے سے اس کی بی ہوئی روٹی مراوہؤگی اور روٹی کھانے سے خہیں مائٹ ہوجائے گا، اور اگر خلف نے بیشم کھائی اور آئے کو بھا تک لیا تو جائٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس سے مجازیعن خمر مراولین متعین ہو چکا ہے اور اس مسئلے میں دقیق کی حقیقت متروک اور مجور ہے اس لیے دقیق بھا تکنے سے حالف جائٹ نہیں ہوگا۔

(٣) ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا تو اس خبز ہے وہ روٹی مراد ہوگی جوعموباً اور عادتاً اس کے شہر میں کھائی اور ہوگی بعنی گندم اور جوکی روٹی یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے چار مغزیعنی کھیرے، کدو، کگڑی، خربوزہ کے بیجوں اور بادام سے بنی ہوئی روٹی کھائی تو حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ بیعام اور مطلق روٹی نہیں ہے بلکہ خاص اور آئیش کے دب کہ محلوف علیہ عام اور مطلق روٹی ہے جب کہ محلوف علیہ عام اور مطلق روٹی ہے باں اگر حالف نے اس کو بھی نہ کھانے کی قسم کھائی ہوتو اس صورت میں اسے کھانے سے حائث ہوجائے گا کیوں کہ بہر حال اس کے کلام میں اس معنی کی نیت کا احتمال ہے، اس لیے اسے مراد لین صحیح ہے۔

اور اگر حالف نے بیشم کھائی کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا اور عراق میں چاول کی روٹی کھالی تو بھی حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ محلوف علیہ معتاد روٹی ہے اور اہل عراق چاول کی روٹی کوعاد تا نہیں کھاتے لیکن اگر حالف طبرستان یا کسی ایسے شہر میں ہو جہاں چاول کی روٹی کھانے کا عرف اور رواج وعادت ہوتو خبز معتاد کھانے کی وجہ سے حالف ہوجائے گا۔

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشِّوَاءَ فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ دُوْنَ الْبَاذَنْجَانِ وَالْجَزْرِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ اللَّحْمُ الْمَشُويُّ عِنْدَ الْبِافَلَاقِ إِلَّا أَنْ يَنْوِى مَايُشُوى مِنْ بِيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيْخَ فَهُوَ عَلَى مَا الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنْ يَنْوِى مَايُشُوى مِنْ بِيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيْخَ فَهُوَ عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنَ اللَّحْمِ وَهٰذَا اللَّهُ مِنْ اللَّحْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَفِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَطْبُونُ خُ بِالْمَاءِ، إِلاَّ إِذَا نَوْلَى غَيْرَ ذَالِكَ، لِأَنَّ فِيْهِ تَشْدِيْدًا، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ مَرَقِهِ يَحْنَتُ

## 

لِمَا فِيهُ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى طَبِيْخًا، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّوُوْسَ فَيَمِيْنَهُ عَلَى مَا يُكْبَسُ فِي التَّنَانِيْرِ وَيُهُ مِنْ أَجُوْاءِ مِنْ أَجُوْاءِ اللَّحْمِ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى طَبِيْخًا، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَهُوَ عَلَى رُوْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَيَبَاعُ فِي الْمَعْرِ، وَيُقَالُ يُكُنَسُ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَهُو عَلَى رُوْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلَى الْغَنَمِ خَاصَّةً وَهَاذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ عِنْدَ أَبِي خَنِيْفَةَ رَمِينَا عَلَى الْعَنَمِ خَاصَةً وَهِي وَمَعَمَّدُ وَمِنْ الْعَنْمِ خَاصَةً وَهِي وَمَنِهُ فِي وَمَنِهُ فِي وَمَنِهُ فِي وَمَنِهُ فِي وَمَنِهُ فِي الْعَادَةِ كَمَا وَفِي وَمَانِنَا يُفْتَى عَلَى حَسْبِ الْعَادَةِ كَمَا هُو الْمَذْكُورُ فِي الْمُخْتَصَرِ.

تروج کے: اگرفتم کھائی کہ بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو اس کا اطلاق گوشت پر ہوگا، بینگن اور گاجر پڑئیں ہوگا، کیوں کہ شواء کے مطلق ہونے کی صورت میں اس سے بھنا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا ہالا یہ کہ حالف نے بھنے ہوئے انڈے وغیرہ کی نیت کی ہواس لیے کہ یہ شواء کا حقیقی معنی ہے۔ اور اگرفتم کھائی کہ پکائی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو یہ تم پکائے ہوئے گوشت پر محمول ہوگی اور عرف کا اعتبار کرتے ہوئے یہ استحسان ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عمومی اعتبار سے ہر مطبوخ کو تسم شامل ہونا متعذر ہے لہذا قسم ایسے خاص مطبوخ کی طرف پھیری جائے گی جو متعارف ہواوروہ (خاص متعارف) پانی سے پکایا ہوا گوشت ہے۔ اللہ یہ کہ حالف نے اس کے علاوہ کی نیت کی ہو، کیوں کہ اس میں زیادہ تختی ہے۔ اور اگر اس نے لیم مطبوخ کا شور ہے کھالیا تو بھی حائث ہوجائے گا، کیوں کہ شور ہوس گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں اور اس لیے کہ اسے پکایا ہوا کہا جاتا ہے۔

جس نے قتم کھائی کہ وہ سر یاں نہیں کھائے گا تو اس کی پمین سراور مغز وغیرہ پرمحمول ہوگی جو جھابوں میں ڈال کر شہر میں بچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یکنس (یکس کی جگہ) داخل ہونے کے معنی میں جامع صغیر میں ہے۔ اگر کس نے قتم کھائی کہ وہ سرنہیں کھائے گا تو امام ابوصنیفہ برایٹھیڈ کے یہاں یہ قسم گائے اور بحری کے سروں پرمحمول ہوگی اور حضرات صاحبین بھیاری کے یہاں یہ صرف بکری کے سرے متعلق ہوگی اور یہ عہد وزمانے کا اختلاف ہے چنا نچہ حضرت الامام کے زمانے میں دونوں میں عرف تھا اور حضرات صاحبین بھیاری کے نمانے میں خاص کر بکری میں عرف تھا اور ہمارے زمانے میں عادت کے مطابق فتوی دیا جائے گا جبیا کہ مختصر القدوری میں یہی فہورے۔

#### اللغات:

﴿شواء ﴾ بمنا ہوا کھانا۔ ﴿لحم ﴾ گوشت۔ ﴿باذنجان ﴾ بینگن۔ ﴿جزر ﴾ گا جر۔ ﴿مشو ی ﴾ بمنا ہوا۔ ﴿بيض ﴾ انڈے۔ ﴿طبيخ ﴾ يكا ہوا کھانا۔ ﴿مرق ﴾ شورب۔ ﴿رؤوس ﴾ سريال۔ ﴿يكبس ﴾ بمونا جاتا ہے۔ ﴿تنانير ﴾ واحد تور۔ ﴿يكبس ﴾ بمونا جاتا ہے۔ ﴿تنانير ﴾ واحد تور۔ ﴿يكنس ﴾ سريوش والے برتن ميں ڈالا جاتا ہے۔ ﴿بقر ﴾ گائے۔ ﴿غنم ﴾ بھيڑ بكرى۔

بھن ہوئی یا بی ہوئی چیز نہ کھانے کافتم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو یہ قتم بھنے ہوئے گوشت سے متعلق ہوگی اور بھنا ہوا گوشت کھانے سے جانث نہیں ہوگا، کیوں کہ جب شواء مطلق بولا جاتا ہے تو کھانے سے جانث نہیں ہوگا، کیوں کہ جب شواء مطلق بولا جاتا ہے تو

# ر ان البداية جلد اس المستحد اس المستحد اس المستحد المس

اس سے بھنا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا ہے، ہاں اگر حالف نے بھنے ہوئے انڈ بے وغیرہ نہ کھانے کی نیت کی ہوتو یہ نیت اس کو قسم میں شامل ہوگی اور بھنا ہوا انڈ ا کھانے سے بھی حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ یہ حالف کے کلام کا حقیقی معنی ہے اور صفت شواء اس میں موجود ہے گر چوں کہ شواء کا لفظ بھنے ہوئے انڈ بے کے لیے زیادہ متعارف نہیں ہے، اس لیے اس کے قسم میں شامل ہونے کے لیے نیت درکار ہوگی اور بدون نیت یہ معنی قسم سے متعلق نہیں ہوں گے۔

وان حلف النح اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ پکائی ہوئی چرنہیں کھائے گا تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے استحسانا اس سے پکا یا ہوا گوشت مراد ہوگا، کیوں کہ پکائی ہوئی چیز میں عموم ہے اور ہر ہر چیز کی طرف اسے پھیرنا ممکن اور دشوار ہے لہذا اس سے اپنی فاص پکائی ہوئی چیز مراد ہوگا۔ ہاں اگر حالف ہوئی چیز مراد ہوگا۔ وہی مراد ہوگا۔ ہاں اگر حالف نے اس سے دوسری چیز کی بھی نیت کی ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی، کیوں کہ اس کے کلام میں اس معنی کا اختال ہے اور ایک چیز کے باس سے دوسری چیز کی بھی نیت کی ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی، کیوں کہ اس کے کلام میں اس معنی کا اختال ہے اور ایک چیز کے بڑھ جانے سے حالف کی ذاخ پر مزید مشقت ہے، اس لیے بصورت نیت معنوی معنی بھی مراد ہوگا۔ اور اگر حالف گوشت کا شور بہ کھالے گا تو بھی جانے ہوجائے گا، کیوں کہ شور بے میں گوشت کے اجزاء موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی پکیا یا جا تا ہے اور اسے بھی طبخ کہا جاتا ہے۔

و من حلف النح کی شخص نے قتم کھائی کہ وہ برتریاں (یعنی سرتی پائے) نہیں کھائے گا تو اس سے نہ ہو ج جانور یعنی ہری اور ہجسٹر وغیرہ جھابوں میں ڈال کر شہر میں فروخت کے جاتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے ہم جسٹر وغیرہ جھابوں میں ڈال کر شہر میں فروخت کے جاتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کہس کا لفظ استعال کیا جاتا ہے اور بھی یکنس کا لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ سرنہیں کھائے گا تو اہام اعظم ہو ہیں جان ہوں سے گائے اور بکری کے سرمراد ہوں گے اور حضرات صاحبین بی اللہ اس سے طائی کہ وہ سرنہیں کھائے گا تو اہام اعظم ہو ہیں ان حضرات کا بیافتلاف اپنے اپنے زمانے کے اعتبار پر بنی ہے چنا نچہ حضرت یہاں اس سے طرف بکری کے سرمراد ہوں گے اور بکری دونوں کے سرمراد ہوں گائے اور بکری دونوں کا سرمراد ہوتا تھا، اس لیے اضوں نے دونوں کے سرسے قتم کو رائس غنم سے اور حضرات صاحبین بڑوائی گا اور جس علاقے میں رائس کا اطلاق صرف بکری کے سرپر ہوتا تھا، اس لیے ان حضرات نے گا اور جس علاقے میں رائس کا مطابق فتو کی دیا جائے گا اور جس علاقے میں رائس کے مطابق فتو کی دیا جائے گا اور جس علاقے میں رائس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَأَكُلَ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ رَطْبًا أَوْ قِنَاءً أَوْ خِيَارًا لَمْ يَحْنَفُ، وَإِنْ أَكُلَ تُفَاحًا أَوْ بِطَيْخًا أَوْ مِشْمِشًا حَنَفَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ أَيْنَايُهُ ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَنْ أَيْنَايُهُ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ أَيْنَايُهُ حَنَفَ فِي بِطِيْخًا أَوْ مِشْمِشًا حَنَفَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ أَيْنَايَّهُ مَوْ يُولُوسُفَ وَمَنْ أَيْنَا لَهُ عَنَادًا وَالْأَصُلُ أَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ أَي يُتَنَعَّمُ بِهِ زِيَادَةً لَا يَعْدَدُهُ وَالرَّعْلِ وَالرَّمَّانِ أَيْضًا، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ مُغْتَادًا حَتَى لَا يَحْدَهُ أَي يُتَنَعَّمُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُغْتَادِ، وَالرَّطُبُ وَالْيَابِسُ فِيْهِ سَوَاءٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ التَّفَكُهُ بِهِ مُغْتَادًا حَتَّى لَا يَحْدَثَ بِيَابِسِ الْبِطِيْخِ، وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّفَاحِ وَأَخَوَاتِه فَيَحْنَتُ بِهَا، وَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْقِنَّاءِ وَالْخِيَارِ، لِأَنَّهُمَا مِنَ الْبَقُولِ وَهِ الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي النَّقَاءِ وَالْحِيَارِ، لِأَنَّهُمَا مِنَ الْبَقُولِ

# ر آن الهداية جلدال عن المحال ا

بَيْعًا وَأَكُلًا فَلَايَحْنَتُ بِهِمَا، وَأَمَّا الْعِنَبُ وَالرَّطْبُ وَالرَّمَّانُ فَهُمَا يَقُوْلَانِ إِنَّ مَعْنَى التَّفَكُهِ مَوْجُوْدٌ فِيهَا فَإِنَّ أَعْزَ الْفُوَاكِهِ وَالتَّنَعُّمِ بِهَا يَفُوْقُ التَّنَعُّمَ بِغَيْرِهَا، وَأَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَيْنَا اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَذِّى بِهَا يَفُو وَ التَّنَعُم بِغَيْرِهَا، وَأَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَيْنَا اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَذِى بِهَا وَيُعْمَالِ فِي مَعْنَى التَّفَكُهِ لِلْإِسْتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ الْبَقَاءِ وَلِهِذَا كَانَ الْيَابِسُ مِنْهَا مِنَ التَّوَابِلُ أَوْ مِنَ الْأَقُواتِ. التَّوَابِلُ أَوْ مِنَ الْأَقُواتِ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ اگر تم کھائی کہ فا کہ نہیں کھائے گا چراس نے انگوریا اناریا رطب یا کئری یا کھیرا کھالیا تو حائث نہیں ہوگا،
اوراگر سیب یاخر بوزہ یا شخمش کھایا تو حائث ہوجائے گا اور سے امام ابوحنیفہ ہوئے گئے۔ یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بڑا تہا فرماتے ہیں کہ انگور، رطب اور انار کھانے سے بھی حائث ہوجائے گا۔ اور اصل ہے ہے کہ فا کہہ اس چیز کا نام ہے جس سے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس کے بعد تفکہ حاصل کیا جائے یعنی نعمت کے طور پر معتاد مقدار سے زیادہ کھایا جائے اور اس چیز سے تفکہ کے معتاد ہونے کے بعد اس میں رطب ویا بس دونوں برابر ہیں حتی کہ خشک خربوزہ کھانے سے حائث نہیں ہوگا اور بیمعنی تفاح اور اس کی نظیروں میں موجود ہیں لہٰذا ان کے کھانے سے حالف حائث ہوجود ہیں کہوں کہ بیہ رونوں کہ بیر موجود نہیں ہوگا۔ رہا انگور، رطب اور انار تو حضرات صاحبین بڑو تھیں اور کھانے دونوں اعتبار سے سبزی ہیں ، لہٰذا ان کے کھانے سے حائث نہیں ہوگا۔ رہا انگور، رطب اور انار تو حضرات صاحبین بڑو تھیں فرماتے ہیں کہ راب تعلی کی حاف کہ ہیں اور ان سے مزہ لینا ان کے علاوہ سے مزہ لینے سے فرماتے ہیں کہ راب میں تفکہ کے معنی موجود ہیں کہوں کہ بیہ سب سے عمدہ فوا کہہ ہیں اور ان سے مزہ لینا ان کے علاوہ سے مزہ لینے سے اس کیا سے حتک جیزیں مصالحہ کے طور پر یا خوراک کے طور پر استعال کی جاتی ہیں لہٰذا ضرورت بھاء میں ان کے استعال کی جاتی ہیں لہٰذا ضرورت بھاء میں اس کے حتک چیزیں مصالحہ کے طور پر یا خوراک کے طور پر استعال کی جاتی ہیں۔

استعال کی جاتی ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

وفا كهة كربوزه وعنب كالكور ورمان كانار وطب كر تحجور وقفاء كركرى وخيار كه كيرا وتفاح كالرى وخيار كيرا وتفاح كالري وبقاح كالري وبقياء كالري وبقياء كالري وبقياء كالري وبقياء كالري وبقياء كالري وبقياء كالري وبابس كالمشاب والمساب فشك والمناه والما الما المالي والمناه والمناه والمناه كالمناه كالمناه والمناه كالمناه كالمناه كالمناه والمناه كالمناه كالمنا

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے قتم کھائی کہ میں فا کہ نہیں کھاؤں گا پھر حالف نے انگوریا اناریا تازی کھجوریا کھیرایا کلڑی کھائی تو حانث نہیں ہوگا اور اگر سیب یا خربوزہ یا کشمش کھالیا تو حانث ہوجائے گا یہ نفسیل اور تھم حضرت امام ابوحنیفہ رئے تھیا ہے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بھی نے بیں کہ انگور، رطب اور انار کھانے ہے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس حضرات صاحبین بھی نے اور فعت کے طور پر حکم اور اختلاف کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ فا کہہ اس چیز کو کہتے ہیں جو طعام کی مقدار معتاد سے زیادہ مقدار میں ناز و نعت کے طور پر کھائی جائے اور جب ان اشیاء سے ذاکقہ لینا کی کی عادت بن جائے تو اس کے لیے رطب ویابس میں کوئی فرق نہیں ہے اور رطب

# ر ان البدايه جلدال به المحال المسال ا

ویابس دونوں کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ دونوں میں تفکہ کامعنی موجود ہے اوراسی معنی پر فا کہہ کا مدار ہے یہی وجہ ہے کہ اگر حالف خشک خربوزہ کھالے تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ خشک خربوزہ عام شہروں میں فاکہ نہیں کہلاتا اور نہ ہی وہ عاد تا فاکہہ کہلاتا ہے، کیوں کہ خشک میں فاکہہ کا نہ تو اثر ہے اور نہ ہی اس کے برخلاف سیب اور کشش وغیرہ میں چوں کہ بیمعنی موجود ہیں اور کھڑی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی ہیں ہوگا۔ کیوں کہ کھیرا اور کھی دونوں سنری کے نام سے بکتے بھی ہیں اور کھائے بھی جاتے ہیں۔

حضرات صاحبین عمین عمین عمین عمین کے انگوراورانار کھانے ہے بھی حالف حانث ہوجاتا ہے،اس لیےاس حوالے سےان کی دلیل میہ ہے کہ انگوراورانار میں بھی فاکہہ ہے معنی پائے جاتے ہیں، بلکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع مدہ اور لذیذ ترین فاکہہ ہیں اور انھیں ناز وقعت کے طور پر دوسرے بھلوں کی بہنبت زیادہ کھایا جاتا ہے اور پھر بیزیادہ گراں قیمت بھی ہوتے ہیں،اس لیے میہ فاکہہ میں شامل ہوں گے اوران کے کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم ولیٹیلئے کی دلیل میہ ہے کہ انگور اور رطب وغیرہ کوغذاء کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے اور دواء کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے اور صرف لذت اور مزے کے لیے استعال نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کے فا کہہ کے معنیٰ میں ہونے میں نقص اور کمی ہوگئ ہے ، لہٰذا ان کو کھانے سے حالف حانث نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر میہ سو کھ جائیں تو انھیں مصالحہ یا غذا اور خوراک کے طور پر استعال کیا جاتا ہے فاکہہ کے طور پر استعال نہیں کیا جاتا۔

قَالَ وَلُوْ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَكُلُّ شَيْءٍ اصْطُبِغَ بِهِ إِدَامٌ، وَالشِّواءُ لَيْسَ بِإِدَامٍ، وَالْمِلْحُ إِدَامٌ وَهَلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْبِي يُوسُفَ وَمَا لَكُونُو اللَّهُ عَلَى الْمُوافَقَةُ، وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا فَهُوَ إِدَامٌ وَهُو رِوايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ الْخُبْزِ مُوافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ أَبِي يُوسُفَ وَمَ اللَّهُ الْمُوافَقَةِ وَهِي الْمُوافَقَةُ، وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُبْزِ مُوافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْمِيْفِ وَنَحُوهُ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِدَامَ مَا يُؤْكُلُ تَبْعًا وَالتَّبْعِيَّةُ فِي الْإِخْتِلَاطِ حَقِيْقَةً لِيكُونَ قَائِمًا بِهِ، وَفِي أَنْ وَالْمِيقِ وَلَا يَعْفِقُ لِيكُونَ قَائِمًا بِهِ، وَفِي أَنْ لَا يُولُوكُ لَكُونَ قَائِمًا مَا يُوكُلُ اللَّهُ عَلَى الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِزَاجِ أَيْضًا، وَالْخَلُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤْكُلُ لَكُونَ قَائِمًا مِنْ الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِزَاجِ أَيْضًا، وَالْخَلُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤْكُلُ لَا يُعْوَلِهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِزَاجِ أَيْضًا، وَالْخَلُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤْكُلُ وَحُدَمًا اللَّهُ مِنَ النَّهُ وَلَا لَهُ يَلُولُ كُلُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ التَّشُودِيةِ، وَالْمِنْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

تر جمل : فرماتے ہیں کداگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا تو ہروہ چیز جھے سالن لگایا وہ ادام ہے اور بھنی ہوئی چندام نہیں ہے اور نمک ادام ہے، یہ تھم حضرات شیخین و آتی کا کہ بہاں ہے۔ امام محمد والشیل فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعمو ما روثی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ سالن ہے اور یہی امام ابو یوسف والشیل سے ایک روایت ہے، کیوں کہ لفظ ادام موادمت سے مشتق ہے جوموافقت کے معنی میں ہے اور جو چیز روثی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ اس کے موافق ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ اوغیرہ۔ و من البدايه جلدال على المسالة المساكلة المساكلة

حضرات شیخین میشانط کی دلیل یہ ہے کہ ادام اس چیز کو کہتے ہیں جو تبعاً کھائی جاتی ہواور ملانے میں حقیقاً تبعیت پائی جاتی ہے تا کہ اس کے ساتھ ادام پایا جائے ، اور دوسری تبعیت حکماً ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ (کم اختلاط ہو) کیکن تنہا نہ کھایا جاتا ہواور پوری موافقت خوب مل جانے میں ہے اور سرکہ وغیرہ ما نعات میں ہے ہے جے تنہا نہیں کھایا جاتا، بلکہ اسے پیا جاتا ہے اور نمک بھی عاد تا تنہا نہیں کھایا جاتا۔ اور اس لیے کہ وہ پکھل جاتا ہے، لہذاوہ تا ہع ہوگا برخلاف گوشت اور انڈے وغیرہ کے ، کیوں کہ بی تنہا کھایا جاتا ہے الله یہ کہ حالف اس کی نیت کرلے ، کیوں کہ اس میں تختی ہے اور انگوراور تربوزہ یہ کہ حالف اس کی نیت کرلے ، کیوں کہ اس میں تختی ہے اور انگوراور تربوزہ ادام (سالن) نہیں ہے ، یہی صبحے ہے۔

#### اللغات:

﴿لایاتدم ﴾ سالن نہ کھائے گا۔ ﴿اصطبع ﴾ رنگا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ ﴿إِدام ﴾ سالن۔ ﴿شواء ﴾ بھنا ہوا کھانا۔ ﴿ملح ﴾ نمک۔ ﴿خبز ﴾ روئی۔ ﴿لحم ﴾ گوشت۔ ﴿بيض ﴾ انڈے۔ ﴿امتزاج ﴾ ملاوٹ۔ ﴿خلّ ﴾ سرکہ۔ ﴿يذوب ﴾ پھلتا ہے، گلتا ہے۔ ﴿يضاهيه ﴾ اس کے مشابحہ ہو، اس سے ملتا جلتا ہو۔ ﴿عنب ﴾ انگور۔ ﴿بطیخ ﴾ فر بوزہ۔

"سالن" نه کھانے کی شم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قتم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا تو یہ تم اس چیز پرمحول ہوگی جس سے لگا کر روٹی کھائی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ ہے وغیرہ کا سالن اور سرکہ اور زیتون اور بھنی ہوئی چیز چوں کہ سالن نہیں ہے، لہذا اس کے کھانے سے حالف حانث نہیں ہوگا اور نمک سالن ہے، کیوں کہ اسے روٹی سے لگا کر کھایا جاتا ہے یہ تھم حضرات شیخین کے یہاں ہے۔ حضرت امام محمد والشیلا فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو غالبًا روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہوہ سالن ہے، کیوں کہ إدام موادمت سے مشتق ہے اور موادمت موادمت موافقت کے معنی میں ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ اوغیرہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ اوغیرہ اس کے سالن کہتے ہیں، یہی امام ابو یوسف والٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ ا

اصل مسئے میں حضرات شیخین بڑھا تھا کی دلیل میہ ہے کہ سالن ای کو کہتے ہیں جوعرف اور عادت میں روٹی وغیرہ کے تابع کرکے کھایا جاتا ہے اور جعیت کی دوشمیں ہیں (۱) حقیق جس میں روٹی سالن میں خوب لگا کر اور ڈبو کر کھایا جاتا ہے (۲) حکمی یعنی خوب ملا کرنہ کھایا جاتا ہولیکن تنہا بھی روٹی نہ کھائی جائے بلکہ بچھ سالن لگا کر کھائی جائے ،اور ظاہر ہے کہ ادام کے معنی (یعنی موافقت) اس صورت میں کامل طور پر تحقق ہوں گے وہاں ادام اور سالن تحقق ہوگا ور جہاں میہ معنی نہیں ہوں گے وہاں ادام کا تحقق اور وجود نہیں ہوگا۔ اور چوں کہ سرکہ اور زیتون وغیرہ جو ما تعات میں سے ہیں تنہا نہیں کھائے جاتے ای طرح نمک بھی تنہا نہیں کھایا جاتا اور پھلانے سے اور ان کے کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف گوشت، انڈا اور پنیر وغیرہ حضرات شخین کے یہاں سالن نہیں ہیں ، کیوں کہ میانہ بدون خبر بھی کھائے جاتے ہیں ہاں اگر حالف ان کو بھی نہ انڈا اور پنیر وغیرہ حضرات شخین کے یہاں سالن نہیں ہیں ، کیوں کہ مالف کے کلام میں اس کا اختال ہے اور ایہا ہونے سے حالف کے نمانٹ ہوجائے گا کیوں کہ حالف کے کلام میں اس کا اختال ہے اور ایہا ہونے سے حالف کے نمانٹ بر میں میر یہ مشقت اور بار بھی ہے۔ اور انگور اور خربوز ہو تھے قول کے مطابق سالن نہیں ہے۔

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدّى فَالْغَدَاءُ الْأَكُلُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ، وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالْعَشَاءُ فِي الْحَدِيْثِ، وَالسُّحُورُ مِنْ لِلَّنَّ مَا بَعُدَ الزَّوَالِ يُسَمَّى عَشَاءً وَلِهِذَا يُسَمَّى الظَّهْرُ أَحَدَ صَلَاتِي الْعِشَاءِ فِي الْحَدِيْثِ، وَالسُّحُورُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، لِأَنَّهُ مَأْحُوذٌ مِنَ السَّحْرِ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَقُرُبُ مِنْهُ، ثُمَّ الْعَدَاءُ وَالْعَشَاءُ مَا يُقُولُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، لِأَنَّهُ مَأْحُوذٌ مِنَ السَّحْرِ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَقُرُبُ مِنْهُ، ثُمَّ الْعَدَاءُ وَالْعَشَاءُ مَا يُقُولُ اللَّهُ مِ الشَّهْعُ عَادَةً وَيَعْتَبُرُ عَادَةً أَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ فِي حَقِيهِمْ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَكْثُورُ مِنْ يَصْفِ الشَّبْعِ، وَمَنْ قَالَ إِنْ لَبِسْتُ أَوْ شَرِبُتُ فَعَبْدِي حُرٌّ وَقَالَ عَنَيْتُ شَيْأً دُونَ شَيْءٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُضَاهِيهِ غَيْرُ مَذْكُورٍ تَنْصِيْطًا وَالْمُقْتَطَى لَاعُمُومُ لَهُ فَلَعْتُ لِكُنَّ النِّيَّةَ إِنَّمَا تَصِحُ فِي الْمَلْفُوظِ، وَالتَّوْبُ وَمَايُضَاهِيْهِ غَيْرُ مَذْكُورٍ تَنْصِيْطًا وَالْمُقْتَطَى لَاعُمُومُ لَهُ فَلَعْتُ لِكَالَةً التَّحْصِيْصِ فِيْهِ إِلَّا أَنَّ فِي الْقَضَاءِ وَعَلَاعَ الشَّاهِرِ فَلَا يُكَنِّ فِي الْقَضَاءِ وَعَيْرِهِ، وَإِنْ قَالَ إِنْ لَبِسْتُ ثَوْبًا أَوْ أَكُلْتُ طَعَامًا أَوْ شَرِبْتُ شَرَابًا لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَضَاءِ وَعَيْرِهِ، وَلِي قَلْ إِنْ قَالَ إِنْ لَبِسْتُ ثَوْبًا أَوْ أَكُلْتُ طَعَامًا أَوْ شَرِبْتُ شَرَابًا لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَضَاءِ وَالْمَاتُ فِي الْمَلْقَونَ فِي الْقَضَاءِ وَعَيْرُهُ فَلَا أَنْ الْمُؤْمِلَتُ يَتَهُ التَّخْصِيْصِ فِيْهِ إِلَّا أَنَّةُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُكَنِّ فِي الْقَضَاءِ وَعَيْمِ الْوَيْمُ الْمُؤْمِلُ الْوَالِقُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْعُلُومُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ

ترجیل : اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ غدا نہیں کرے گا تو غداء طلوع فجر سے لے کر ظہر تک ہوگا اور عَشاء وہ کھانا ہے جو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر نصف رات تک ہوتا ہے، اس لیے کہ زوال کے بعد والے وقت کوعشاء کہا جاتا ہے، اس لیے حدیث میں ظہر کی نماز کوعشاء کی دونمازوں میں سے ایک نماز کہا جاتا ہے۔ اور تحور نصف کیل سے طلوع فجر تک ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حرسے ماخوذ ہاور جو طعام سحر سے قریب ہواسے تحور کہا جاتا ہے۔ پھر غداء اور عَشاء اس کھانے کو کہتے ہیں جن سے عاد تا شکم سیر کی مقصود ہوتی ہے اور ہر شہر والوں کے حق میں ان کی عادت کا اعتبار ہے اور شرط یہ ہے کہ نصف شبع سے زیادہ کھائے۔

جس نے کہا اگر میں پہنوں یا کھاؤں یا پیوں تو میرا غلام آزاد ہے اور (بعد میں ) کہنے لگا کہ اس سے فلاں فلاں چیزیں میری مراد تھیں اور فلاں فلاں چیزیں میرائیں مراد تھیں اور فلاں فلاں چیزیں مراد نہیں تھیں تو قضاءً اور دیانئة (دونوں طرح) اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ نبیت ملفوظ میں صحیح ہوتی ہے اور توب وغیرہ صراحنا مذکور نہیں ہیں اور مقتصیٰ میں عموم نہیں ہوتا لہٰذا اس میں شخصیص کی نبیت لغوہوگی۔

ادراگراس نے إن لبست ثوباً يا كلت طعاماً ياشربت شرابا كہا ہوتو صرف قضاءً اس كى تقد يق نہيں ہوگى ،اس ليے ثوباً اور طعاماً وغيره محل شرط ميں نكره ہيں ،البذاعام ہوں گے اور ان ميں شخصيص كى نبيت موثر ہوگى ،ليكن ميخلاف ظاہر ہے اس ليے قضاءً اس شخص كى تقيد يق نہيں كى جائے گى۔

#### اللغاث:

﴿ لايتغدى ﴾ مع كاكمانانبيل كمائ كار ﴿ غداء ﴾ مع كاكمانا ـ ﴿ عشاء ﴾ شام كاكمانا ـ ﴿ سحود ﴾ حرى كاكمانا ـ ﴿ شبع ﴾ سيرى، بيث بحرنا - ﴿ لبست ﴾ مين ني بهنا ـ ﴿ شبع ﴾ سيرى، بيث بعرن - ﴿ لبست ﴾ مين ني بهنا ـ ﴿ شبع ﴾ مين الله عنيت ﴾ ميرى مرادقى، مين ني مرادليا تما ـ تاشته يا دو پهركا كمانا ندكماني كالتما .

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں (۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ صبح کا کھانانہیں کھائے گا تو اس سے طلوع فجر سے لے

ر المالية جلد المالية بلدك على المالية المالي

کرظہرتک کا وقت مراد ہوگا اور اس دوران کھانا کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ اس کے بالمقابل شام کے کھانے کوعربی میں عشاء کہتے ہیں اور اس کا وقت ظہر کی نماز کے بعد سے نصف رات تک ہوتا ہے اور زوال کے بعد والے وقت پرعشاء کا اطلاق ہوتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ظہر کی نماز کو بھٹاء کی دونمازوں میں سے ایک نماز کہا گیا ، چناں چہ سی جسے میں میں حضرت ابو ہر یہ وہ فات تھے سے صولی ہو اللہ صلاحتی العشاء اللہ یعنی آپ کا پیشائی نے ہمیں شام کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی ہے صلاح میاں ہوگئی کہ ظہر کے بعد والے وقت کوعشاء کہا جاتا ہے۔ لہذا ہے اور وہ ظہر یا عصر کی نماز تھی ، اس سے یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہوگئی کہ ظہر کے بعد والے وقت کوعشاء کہا جاتا ہے۔ لہذا عشاء کھانے کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا۔ اور سحری کھانا) آدھی رات سے لے کرطلوع فجریعن میں صادق تک معتبر ہے، کیوں کہ سحور سحرسے ماخوذ ہے اور سحر سے قریب والے وقت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

ٹم الغداء النح فرماتے ہیں کہ غداء اور عشاء یعنی ضبح وشام کے کھانے سے شکم سیر ہونا مقصود ہوتا ہے الہذا کم از کم نصف شبع سے زیادہ کھائے گاتبھی حالف حانث ہوگا اور لقمہ دولقمہ کھانے سے حانث نہیں ہوگا پھر غداء اور عشاء میں ہر ہر شہر میں وہی چیز کھانے کا اعتبار ہوگا جواس شہر والوں کے کھانے کی عادت ہو چنا نچہ جس شہر میں روٹی کھانے کا عرف اور رواج ہے وہاں روٹی کھانے سے غداء اور عشاء کا تحقق ہوگا اور اگر کوئی حالف اپنے شہر کے عرف اور عشاء کا تحقق ہوگا اور اگر کوئی حالف اپنے شہر کے عرف اور عادت کے خلاف غداء یا عشاء کھایا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔

(۲) ومن قال إن لبست النع مسك ميه به كه ايك شخص في مطلق كها اگريس پېنوں يا كھاؤں يا پيوں تو ميراغلام آزاد ہاور
کپڑے يا كھافے پينے كى وضاحت نہيں كى تو يہ عام ہوگى اور ہر ملبوس، ہر ماكول اور ہر مشروب كوشامل ہوگى، كيكن اگر بعد ميں حالف يہ كہنے كہ ميرى نيت عموم كى نہيں تھى بلك فلال فلال كپڑے پہننے كی تھى يا فلال فلال چيز كھانے يا پينے كى نيت تھى اوران كے علاوہ كى نيت نہيں تھى، تو نه تو قضاء اس كى تقديق كى ہوگى اور نه بى ديائة ، كيوں كه نيت اللهى چيز وں ميں درست اور معتبر ہوتى ہے جولفظا فدكور ہو، اس ليے كہلفظ كے چند محتملات ميں سے كسى ايك كى تعيين كے ليے نيت ہوتى ہے اور جو چيز لفظوں ميں فدكور ہى نه ہواس ميں كيا خاك نيت الركز كرے كي، اس ليے يہاں قضاء بھى حالف كى نيت كا اعتبار نہيں ہوگا اور ديائة بھى۔

والمقتضیٰ الغ یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تو باور طعام لفظوں میں نہ کورنہیں ہیں، لیکن لبست اور اُکلت کہنے ہے تو اقتفاءً پہنے اور کھانے کی اشیاء سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے ان میں نیت کا اعتبار ہونا چاہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقتفاء اگر چہ یہ چیزیں مفہوم ہوتی ہیں گر چوں کہ اقتفاء میں عوم نہیں ہوتا صحب نیت کے لیے عموم ضروری ہاں اگر حالف نے ثوبا طعاما اور لیے عموم ضروری ہاں اگر حالف نے ثوبا طعاما اور شرابا کہہ کر پہنے، کھانے اور پینے کی صراحت کر دیتو دیائے اس کی نیت معتبر ہوگی کیوں کہ تو با اور طعاماً وغیرہ نکرہ جب محل شرابا کہہ کر پہنے، کھانے اور پینے کی صراحت کر دیتو دیائے اس کی نیت معتبر ہوگی کیوں کہ تو با اور کہ ہے موم صحبی تان محل شرط میں ہوتو اس میں عموم ہوتا ہے، لہٰ دااب ان میں عموم ہوگا اور تخصیص کی نیت مفید اور موثر ہوگی، کیوں کہ بیعوم صحبی تان کر پیدا کیا گیا ہے اور اب بھی ظاہر (لیعن عموم حقیقی) کے خلاف ہاں لیے قضاء اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیوں کہ قاضی ظاہر ہی

## ر أن البداية جلدال عن المستخد ١٣٤ عن المستخد المام كاميان ع

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَايَشُرَبُ مِنْ دَجُلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَفُ حَتَّى يَكُرَعَ مِنْهَا كَوْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَنْهُ وَمَ اللَّهُ الْمَنْعُقِ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَنْعُقِ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ فَي الْكُرْعِ وَهِي مُسْتَعْمَلَةً ، وَلِهَٰذَا يَحْنَتُ بِالْكُرْعِ إِجْمَاعًا فَمَنَعَتِ الْمَصِيْرُ إِلَى الْمَجَازِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَالَوْ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَالْمَا إِذَا شَوِبَ مِنْ مَاءِ نَهُ و يَهُو يَأْمُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَ

آ جیملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ دریائے دجلہ سے نہیں پینے گا پھر اس نے برتن لے کر اس میں پائی پیا تو امام اعظم ولیٹویڈ کے یہاں حانث نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس سے مندلگا کر پیے ۔ حفرات صاحبین بیشائیڈ فرماتے ہیں کہ اگر برتن میں لے کہ در باسے پائی پیا تو حانث ہوجائے گا ، اس لیے کہ یہی متعارف اور مفہوم ہے۔ حضرت امام اعظم ولیٹویڈ کی دلیل بیہ ہے کہ کلمہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے اور اس کے حقیقی معنی مندلگا کر پینا ہے اور اور بید حقیقت مستعمل (بھی) ہے ، اس لیے مندلگا کر پینے سے بالا تفاق حانث ہوجائے گا اور حقیقت مجاز کی طرف رجوع کرنے مانع ہے ، اگر چہ مجاز متعارف ہے۔ اور اگر بیقتم کھائی کہ دجلہ کے پائی سے عانث ہوجائے گا گور برتن میں لے کر اس سے پیا تو حانث ہوجائے گا ، کیوں کہ کچتو میں لینے کے بعد بھی وہ پائی د جلہ کی طرف منسوب ہے اور یہی شرط ہے تو بیابہ وگیا جیسے حالف نے کسی ایسی نہر کا پائی بیا جود جلہ سے نگلی ہو۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿إِنَاءَ ﴾ برتن - ﴿ يكوع ﴾ مندلكا كر ليے - ﴿ تبعيض ﴾ ايك حصد بتانا - ﴿ مصير ﴾ لوثنا، پهرنا - ﴿ اغتراف ﴾ برتن مين برنا -

#### دريائ وجله سے ند پينے كاشم

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مخص نے تہم کھائی کہ وہ دریائے دجلہ سے نہیں پیٹے گا تو حضرت امام اعظم مراتے ہیاں بیتم دریا میں مندلگا کر پانی چنے سے متعلق ہوگی اور اگر حالف برتن میں پانی لے کر پٹے گا تو حائث نہیں ہوگا ہاں جب مندلگا کر پٹے گا تو حائث ہوجائے گا۔ حضرات صاحبین میں بانی لے کہ جس طرح مندلگا کر پٹنے سے حائث ہوگا ای طرح برتن میں پانی لے کر پٹنے ہی حائث ہوجائے گا، کیوں کہ برتن میں پانی لے کر پٹنا ہی متعارف اور مفہوم ہے اور عرف ہی پر ایمان کا مدار ہے لہذا متعارف طریقے پر بٹنے سے حالف حائث ہوجائے گا۔

وله أن كلمة مِنْ الغ حضرت امام اعظم والثيلا كى دليل بيب كه حالف نے لاأحلف مِنْ دجلة كہا ہے اور كلمة مِنْ كوتبعيض (تحور عن الغ حضرت امام اعظم والثيلا كى دليل بيب كه حالف دجله سے مندلگا كر پينا اور اس طرح كے مندلگا كر پينا لوگول ميں رائج بھى ہے، اسى ليے تو مندلگا كر پينے سے متفقہ طور پر حالف حانث ہوجاتا ہے اور بير حانث ہونا اس بات كى دليل ہے كہ يہاں حقيقت شرب يعنى مندلگا كر پينامستعمل ہے اور جب حقيقت مستعملہ ہے، مجہور اور متر وكنہيں ہے تو اسى پرعمل ہوگا اور مجازكى طرف

# ر من الهداية جلد المساكن المالية المدك عن المالية الم

رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور امام اعظم رالیٹیلائے یہاں مجازی معنی لیعنی برتن میں پانی لے کر پینے سے حالف حانث بھی نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر حالف نے بہتم کھائی کہ میں دریائے وجلہ کا پانی نہیں پیوں گا اور پھر اس نے برتن میں لے کراس دریا کا پانی پیا تو سب کے یہاں حانث ہوجائے گا، کیوں کہ برتن یا چُلو وغیرہ میں لینے اور بھرنے کے بعد وہ پانی دریائے وجلہ ہی کی طرف منسوب ہے اور دریائے وجلہ ہی کا پانی پینا حث کے لیے شرط تھا لہذا جب شرط پائی گئی تو مشروط بھی پائی جائے گی اور حالف حانث ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر دریائے وجلہ سے کوئی نہرنکلی ہواور حالف اس نہر کا پانی پی لے تو بھی حانث ہوجائے گا، کیوں کہ دریائے دجلہ کا پانی بینا یہاں بھی موجود ہے۔

وَمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَشْرَبِ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوْزِ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوْزِ مَاءٌ لَمْ يَحْنَثُ، فَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَاءٌ فَأْرِيْقَ (فَأُهْرِيْقَ) قِبْلَ اللَّيْلِ لَمْ يَحْنَتْ، وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمَّايِيْ وَمُحَمَّدٍ رَحَمَّتُكُمايَةِ ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمِينًا عَلَيْهِ يَحْنَتُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ، يَعْنِي إِذَا مَضَى الْيَوْمُ، وَعَلَى هذَا الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الْيَمِيْنُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَأَصْلُهُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ انْعِقَادِ الْيَمِيْنِ وَبَقَائِهِ التَّصَوُّرُ عِنْدَهُمَا حِلَافًا لِلَّهِي يُوسُفَ وَمَثَاثَانِهُ ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ إِنَّمَا تُعْقَدُ لِلْبِرِّ فَلَابُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ الْبِرِّ لِيُمْكِنَ إِيْجَابُهُ، وَلَهُ أَنَّهُ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ مُوْجِبًا لِلْبِرِّ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْخَلْفِ وَلِهِذَا لَايَنْعَقِدُ الْغُمُوسُ مُوْجِبًا لِلْكَفَّارَةِ، وَلَوْكَانَتِ الْيَمِيْنُ مُطْلَقَةً فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَحْنَتُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَنْ عَلَيْهُ يَحْنَتُ فِي الْحَالِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَحْنَتُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا فَأَبُوْيُوْسُفَ وَمَا لِلْكُاثِيْةِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوقَّتِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ التَّاقِيْتَ لِلتَّوْسِعَةِ فَلاَيَجِبُ الْفِعْلُ إِلَّا فِي اخِرِ الْوَقْتِ فَلَايَحْنَتُ قَبْلَةُ، وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُّ كَمَا فَرَغَ وَقَدُ عَجَزَ فَيَحْنَثُ فِي الْحَالِ، وَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَهُمَا،وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ التَّاقِيْتَ لِلتَّوْسِعَةِ فَلَايَجِبُ الْفِعْلُ إِلَّا فِي الْحِرِ الْوَقْتِ فَلَايَحْنَتُ قَبْلَهُ، وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُّ كَمَا فَرَغَ وَقَدُ عَجَزَ فَيَحْنَثُ فِي الْحَالِ، وَهُمَا فَرَّقًا بَيْنَهُمَا، وَوَجْهُ الْفَرْق أَنَّ فِي الْمُطْلَق يَجِبُ الْبِرُّ كَمَا فَرَغَ فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ بِفَوَاتِ مَاعَقَدَ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ يَخْنَثُ فِي يَمِيْنِه كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ بَاقِ، أَمَّا فِي الْمُوَقَّتِ يَجِبُ الْبِرُّ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيْرِ مِنَ الْوَقْتِ وَعِنْدَ ذَٰلِكَ لَمْ يَبْقَ مَحَلِّيَةُ الْبِرِّ لِعَدَمِ التَّصَوُّرِ فَلاَيَجِبُ الْبِرُّ فِيهِ وَتَبْطُلُ الْيَمِينُ كَمَا إِذَا عَقَدَةُ الْبِتَدَاءَ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ.

ترجمل: اگر کسی نے تم کھائی کہ اگر میں آج وہ پانی نہ پوں جواس پیالے میں ہے تو میری بیوی کوطلاق ہے اور اس پیالے میں پانی نہ بوتو حالف حانث نہیں ہوگا نہ بوتو حالف حانث نہیں ہوگا نہ بوتو حالف حانث نہیں ہوگا

ر الماليد جلد الماليد الماليد

یہ تھم حضرات طرفین عمیہ اللہ کے بہاں ہے۔امام ابو یوسف پرلٹیمیڈ فرماتے ہیں کدان تمام صورتوں میں حانث ہوجائے گا، یعنی دن گذر حانے کے بعد۔

اورا کا اختلاف پر ہے اگرفتم اللہ کی ہو۔ اس کی اصل یہ ہے کہ حفرات طرفین کے یہاں فتم منعقد ہونے اور اس کے باقی رہے کی شرط یہ ہے کہ فتم پوری کرنے کا تصور ہو، امام ابو یوسف راٹھیلا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ فتم پوری کرنے کے افعقاد قتم کی بات ہے، البذا پوری کرنے کا تصور ضروری ہے تا کہ فتم واجب کرنا ممکن ہو۔ حضرت امام ابو یوسف راٹھیلا کی دلیل یہ ہے کہ افعقاد قتم کی بات کرنا ممکن ہاس حال ہیں کہ وہ الیے طریقے پرموجب للبر ہو کہ بر کے خلیفہ میں اس کا اثر ظاہر ہواور برکا خلیفہ کفارہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل (بر) کا تصور ضروری ہے تا کہ خلیفہ کے قی میں وہ منعقد ہو سکے ای لیے پمین غموں موجب للکفارۃ بن کر منعقد نہیں ہوتی۔ اور اگر پمین مطلق ہوتو پہلی صورت میں حضرات طرفین کے یہاں حالف حانث نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف راٹھیلا نے مطلق اور الحال (فوراً) حانث ہوجائے گا۔ اور دو بری صورت میں سب کے قول میں حانث ہوجائے گا چنا نچوامام ابو یوسف راٹھیلا نے مطلق اور موقت میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہوگا اور اس سے موقت میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہوگا اور اس سے موقت میں فرق کیا ہے اور وجفرق میں جا کہ تاقیت وسعت کے لیے ہوتی ہے، الہذافعل آخری وقت میں ہی واجب ہوگا اور اس سے موقت میں فرق کیا ہواد میں جا ان کہ حالف حائے تابی ہوگا ور احاث میں حائے گا۔

حضرات طرفین بینکھانے بھی مطلق اور موقت میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہے کہ مطلق میں قیم سے فارغ ہوتے ہی اسے بورا کرنا ضروری ہے، لیکن جب محلوف علیہ کے فوت ہونے کی وجہ سے سم پوری کرنا فوت ہوگیا ہے تو حالف اپنی سم میں حانث ہوجائے گا جیسے اگر حالف مرجائے اور پانی باقی ہو۔ اور موت میں وقت کے جزء اخیر میں سم پوری کرنا واجب ہے۔ اور جزء اخیر کے وقت سم پوری کرنے کا تصور معدوم ہونے کی وجہ سے برکی محلیت باتی نہیں رہ گئی، لہذا اسے پوری کرنا واجب نہیں ہوگا اور سم باطل ہوجائے گی جیسے اگر اس حالت میں ابتداءً اس نے سم منعقد کیا ہو۔

#### اللغات:

﴿ كوز ﴾ پياله ﴿ وَقَ مِهِ اويا كيا ﴿ وَهِ كَيا ﴿ وَهِ كَالِهِ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كرنا ﴿ قاقيت ﴾ وقت مقرر كرنا ﴿ وقو سعة ﴾ كنباكش دينا ۔

#### قتم كى ايك خاص صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی نے یہ کہہ کرفتم کھائی کہ اگر میں آج اس پیالے میں موجود پانی نہ پیوں تو میری بیوی کوطلاق ہے حالانکہ مشار الید پیالے میں اس وقت پانی نہیں تھا تو حالف حائث نہیں ہوگا خواہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس پیالے میں پانی نہیں ہوگا معلوم نہ ہو، اور اگر پیالے میں پانی ہواور رات آنے سے پہلے اسے گرادیا گیا ہوتو حضرات طرفین کے یہاں حالف حائث نہیں ہوگا جب کہ حضرت امام ابو یوسف ورفیظ کے یہاں ان تمام صورتوں میں حالف حائث ہوجائے گا خواہ پیالے میں پانی ہویا نہ ہو، بہر صورت دن گررنے کے بعد حالف حائث ہوجائے گا۔ اور اگر طلاق کے علاوہ نام خداکی قتم ہو اور حالف نے یوں کہا ہو و الله

## ر من الهداية جلد ك يوسي المستحد ١٣٠ كالمستحد تسول كادكام كابيان ك

لاأشر بن المماء الذي في هذا الكوز اليوم تويه مسئلة بهى حفرات طرفين اورا مام ابويوسف رالين يك ما بين مختلف فيه ب-صاحب مرايه ولين يؤالين في ما ين معقد بون اوراس كم باتى مرايه ولي يل من المناف اور بنياديه يه كه حفرات طرفين ويُواللا كم يبال يمين منعقد بون اوراس كم باتى مريخ كا شرط يه يه كه حوات طرفين ويُواللا كم يبال بي تضور شرط نهيس به حضرات طرفين ويُواللا كالي يوسف والين المام ابويوسف والتولي المام والمام المام ال

ولو کانت الیمین مطلقة النج اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر یمین مطلق ہواور اس میں آج کی قید نہ ہواور حالف نے إن لم اشرب المهاء الذي في هذا الکوز کہا ہواور پیالے میں پانی نہ ہوتو حفرات طرفین ؓ کے یہاں حالف حانث نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف ولٹھیڈ کے یہاں فوراً حانث ہوجائے گا، وجہاول سے یہی صورت مراد ہے ،اور دوسری صورت میں یعنی جب پیالے ہو اور ات آنے سے پہلے اسے گرادیا گیا ہوتو سب کے یہاں حالف حانث ہوجائے گا۔امام ابو یوسف ولٹھیڈ نے ان دونوں یعنی مطلق اور مقید میں اس طرح فرق کیا ہے کہ پہلی یعنی مقید بالیوم والی صورت میں جو وقت متعین کیا گیا ہے وہ وسعت اور گنجائش کے لیے ہے اور اس وقت تک حالف نے تم پوری کرنا واجب ہے اور اگراس وقت تک حالف نے تشم پوری نہیں کی اور یوم گذرگیا تو وہ حانث ہوجائے گا اور دوسری یعنی یوم سے خالی اور مطلق والی صورت میں قتم سے فارغ ہوتے ہی اسے پوری کرنا واجب ہے حالانکہ پیالہ میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے حالف قتم پوری کرنے قاصر اور عاجز ہے اور چوں کہ اس میں تو قت نہیں ہوجائے گا۔

و هما فرقا النح فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین نے بھی مطلق اور مقید میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہے بیان کیا ہے کہ یمین مطلق مطلق میں مصلق میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہے بیان کیا ہے کہ یمین مطلق میں قتم کھا کرفارغ ہوتے ہی حالف پراس قتم کو پورا کرنا واجب ہے، کین صورت مسئلہ میں چوں کہ بیالے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے تم کو پورا کرنا فوت ہو چکا ہے اس لیے حالف حانث ہوجائے گا جیسے اگر حالف مرجائے اور پیالہ میں پانی ہوتو وہ بھی حانث شار ہوگا ، اس کے اس صورت میں یحنث فی قولھم جمیعا کا لیبل اور تھم لگایا گیا ہے۔

اس کے برخلاف اگر یمین موقت اور مقید بالیوم ہوتو اس صورت میں حالف کو وقت کے اخیر تک قتم پوری کرنے کا اختیار ہے اور وقت کے آخری جزء میں تم پوری کرنے کا اختیار ہے اور وقت کے آخری جزء میں قتم پوری کرنے کا تصور معدوم موجات کے آخری جزء میں قتم پوری کرنا واجب ہوگا گئیں پریشانی یہ ہے کہ وقت کے آخری جزء میں قتم پوری کرنا بھی واجب نہیں ہوگا اور یمین باطل ہوجائے گی، موجات سے اور کھلیت بر باتی نہیں رہتی توقعم پوری کرنا بھی واجب نہیں ہوگا اور یمین باطل ہوجائے گی، اس لیم یہ سے اس صورت میں ابتداء اس پوتم اس لیم یہ سے اس صورت میں لم یحنث کا فرمان جاری کیا ہے۔ جیسے آگر پیالے میں پانی نہ ہونے کی صورت میں ابتداء اس پوتم

# ف البداب جلد کی البداب مجلی کے البداب کی بیان کے منعقد ہوئی ہوتو وہ قتم بھی باطل ہوگی، کیوں کہ جس طرح بقائے میں انعقادِ منعقد ہوئی ہوتو وہ قتم بھی باطل ہوگی، کیوں کہ جس طرح بقائے میں انعقادِ میں کے لیے کل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ میں انعقادِ میں کے لیے کل کی بقاء شرط اور ضروری ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدُنَ السَّمَاءَ أَوْ لَيُقَلِّبَنَ هَذَا الْحُجَرَ ذَهَبًا إِنْعَقَدَتُ يَمِينُهُ وَحَنَتَ عَقِيْبَهَا، وَقَالَ زُفَرُ وَلَيْا أَنَّ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ الْمَلْائِكَةِ لَا تَنْعَقِدُ، وَلَنَا أَنَّ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَصْعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوُّلُ الْحَجَرِ ذَهَبًا الصَّعُودَ إِلَى السَّمَاء مُمْكِنَ حَقِيْقَةً أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَلَائِكَة يَصْعَدُونَ السَّمَاء وَكَذَا تَحَوُّلُ الْحَجَرِ ذَهَبًا بِتَحْوِيْلِ اللّهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِنَّا مِنَ الْمَالِ إِعَادَةِ الْتَهِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِنْ الْمَا اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِنْ اللهُ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِنْ الْمَلَاقِ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَعِيْنُ مُوجِبًا لِخَلْفِهِ مُنَمَّ يَخْتُدُ بِيكُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَالَقِ الْمُؤْذِ وَقُتَ الْحَلْفِ وَلَامَاءَ فِيْهِ لَا يَتَصَوَّرُ فَلَلُهُ الْعَلِيْ وَلَامَاءَ فِيْهِ لَا يَتَصَوَّرُ فَلَمُ يَنْعَقِدُ .

توجیک: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ ضرور آسان پر چڑھے گایا اس پھر کوضرور سونے میں تبدیل کردے گاتو سمین منعقد ہوجائے گی اور قتم کے بعد حالف حانث ہوجائے گا۔امام زفر چیٹٹیلڈ فرماتے ہیں کہ سمین منعقد نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ چیزیں عادیق محال ہیں،الہذا حقیقتا محال ہونے کے مشابہ ہوجا کیں گی،اس لیے سمین منعقد نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ تم پوری ہونا حقیقتا متصور ہے، کیوں کہ آسان پر چڑھنا حقیقتا ممکن ہے کیا دیکھتے نہیں کہ فرشتے آسان پر چڑھنا حقیقتا ممکن ہے کیا دیکھتے نہیں کہ فرشتے آسان پر چڑھنا حقیقت ہیں نیز اللہ کی تحویل سے پھرسونے میں بدل سکتا ہے اور جب یہ متصور ہے توقتم اپنے خلیفہ کی موجب بن کرمنعقد ہوگی پھر عاد تا ابت ہونے والے بحر کے حکم سے حالف حائث ہوجائے گا جیسے اگر حالف مرجائے تو دوبارہ زندہ ہوئے کے احمال کے ہوتے ہوئے بھی حالف حائث ہوجائے گا۔ برخلاف مسئلہ کوز کے، کیوں کہ بوقت حلف پیالہ میں موجود پانی کا پینا (جب کہ اس میں پانی نہ ہو) متصور نہیں ہے، لہذا (یہاں) قتم ہی منعقد نہیں ہوئی۔

#### اللغات:

﴿ليصعدن ﴾ ضرور ج ص گا۔ ﴿لَيُقَلِّبُن ﴾ ضرور بدل دے گا۔ ﴿هجر ﴾ پَقر۔ ﴿ذهب ﴾ سونا۔ ﴿مستحيل ﴾ ناممكن۔ ﴿صعود ﴾ ج صنا۔ ﴿تحوّل ﴾ بدل جانا، پھر جانا۔ ﴿إعادة ﴾ لوثانا، واليس كرنا۔ ﴿كوز ﴾ بياله۔

### آسان يرچ هن يا بقركوسون من تبديل كرن كالتم:

مسئلہ یہ ہے ۔ آگر کسی محف نے قسم کھائی کہ وہ آسان پرضرور چڑھے گایا یہ قسم کھائی کہ اس پھر کوضر ورسونا بنا دے گاتو ہمارے یہاں یہ قسم منعقد ہوجائے گا ، لیکن امام زفر رہائٹھائے کے یہاں قسم ہی منعقد نہیں ہوگی ، کیوں کہ آسان پر چڑھنا اور پھر کوسونا بنانا عاد تا محال ہے لہٰذا یہ حقیقتا محال کے مشابہ ہوگا اور جو چیز حقیقتا محال ہواس میں یمین منعقد نہیں ہوتی ، لہٰذا جو عاد تا محال ہواس میں بھی بمین منعقد نہیں ہوگی۔

# ر ان الهدايه جلدال ي المالي ال

ہماری دلیل میہ ہے کہ حقیقتا قتم کا بوری ہوناممکن ہے کیوں کہ حقیقتا آسان پر چڑھناممکن ہے اور فرشتے کا آسان پر چڑھنا ثابت ے، ای طرح اگر اللہ تعالی چاہیں تو چھر کوسونے میں تبدیل کر سکتے ہیں مثلاً کسی ولی کی کرامت ظاہر ہوجائے اور پھرسونا بن جائے تو جب سے چیزیں ممکن اور متصور ہیں تو سمین منعقد ہوگی اور اپنے خلیفہ یعنی کفارہ کے لیے موجب کی الیکن چوں کہ عاد تا اور عموماً ایسا ہونا محال اور ناممکن ہے، اس لیے بمین کے معاً بعد حالف حانث ہوجائے گا۔ جیسے اگر حالف بمین کے بعد مرجائے اگر چہ اللہ کی ذات اور قدرت سے اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا احتمال ہے لیکن چوں کہ بیشاذ ونا در اور تقریباً ناممکن سا ہے، اس لیے موت کے بعد حالف حانث ہوجائے گا، ای طرح صورت مسلمیں بھی وہ حانث ہوجائے گا۔

اس كے برخلاف بيا لے اور يانى كامسكد بوق اگر بوقت قتم بيا لے ميں يانى نه بوتو ظاہر ہے كديهال يمين يورى ہونے كاايك فی صدیقی امکان نبیں ہے، اس لیے اس صورت میں مین ہی منعقد نبیس ہوئی اور جہاں مین پوری ہونے کا ایک فی صدیقی احمال ے، امكان اور جائس ہومال يمين منعقد جوجائے گی۔ فقط و الله أعلم و علمه أتم .



.

# ر النام اليالية جلدال على المستركة المس

# بَابُ الْبَينِينِ فِي الْكُلَامِ بَابُ الْبَينِينِ فِي الْكُلَامِ بَابُ الْبَينِينِ فِي الْكُلَامِ بِي الْبَين یہ باب گفتگو (اور بات چیت) میں شم کھانے کے ایکام کے بیان میں ہے احکام کے بیان میں ہے

صاحب کتاب والتعلیٰ جب سکنی، دخول، خروج اور اکل وشرب میں یمین اور اس کے متعلقات ومباحث کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب کلام اور گفتگو میں یمین کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں اور کلام کے باب کواس لیے اخیر میں بیان کیا ہے تا کہ اس کا جملہ ابواب مین کو جامع ہونا واضح ہوجائے، کیوں کہ ماقبل میں بیان کردہ تمام ابواب کوکلام کی ضرورت ہے۔ (عنایہ،شرح عربی ہدایہ)

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لاَيُكَلِّمُ فُلانًا فَكَلَّمَهُ وَهُو بِحَيْثُ يَسْمَعُ إِلاَّ أَنَّهُ نَائِمٌ حَنَى، لِأَنَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ وَوَصَلَ إِلَى سَمْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِتَغَافُلِه، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَكَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِتَغَافُلِه، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ أَنْ يُوْقِظَهُ، وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَبِهُ كَانَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُو بِحَيْثُ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ أَنْ يُوْقِظَهُ، وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَبِهُ كَانَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُو بِحَيْثُ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ أَنْ يُوقِظَهُ، وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا لِأَنَّةُ إِذَا لَمْ يَنْتَبِهُ كَانَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُو بِحَيْثُ لَايَسُمْعُ صَوْتَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَايُكِلِّمُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلَّمَهُ حَنَثَ، لِأَنَّ الْإِذْنَ مُشْتَقَّ مِنَ الْوَقُوعُ عِنِي الْإِذْنِ وَكُلُّ ذَلِكَ لاَيَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِالسَّمَاعِ، وَقَالَ الْوَيُوسُفَ مِنَ الْمُؤْفُوعُ فِي الْإِذْنِ وَكُلُّ ذَلِكَ لاَيَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِالسَّمَاعِ، وَقَالَ الْوَيُوسُفَ وَالْمُولُولُ الْمُؤْنُ عَلَى مَا مَرَ . وَكُلُّ ذَلِكَ لاَيَتَحَقَّقُ إِلاَّ الرِّضَاءُ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَلا كَالِكُ الْإِذُنَ عَلَى مَا مَرً .

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلال سے بات نہیں کرے گا پھراس نے اس حال میں فلال سے بات کی کہ
اگر فلال (بیدار ہوتا) تو (اس کی بات) سن لیتالیکن فلال سویا ہوا تھا تو حالف حانث ہوجائے گا ،اس لیے کہ اس نے فلال سے گفتگو

پر کی ہے۔ اور اس کی بات فلال کے کانوں تک پہنچ چکی ہے لیکن سونے کی وجہ سے وہ بات بھے نہیں سکا تو یہ ایما ہوگیا جسے حالف نے
فلال کو پکار اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اسے من رہا ہے ، لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے اسے بھے نہیں سکا اور مبسوط کی بعض روایات میں امام محمد
پر ایسی نے بیشرط لگائی ہے کہ حالف فلال کو بیدار کرد ہے اور اس پر ہمارے مشائخ ہیں ، کیوں کہ جب فلال بیدار نہیں ہوا تو اس سے
بات کرنا ایسا ہوگیا گویا کہ حالف اسے دور سے بکار ااور وہ الی جگہ ہوکہ اس کی آ واز نہ من رہا ہو۔

اوراگر میتم کھائی کہ فلاں کی اجازت کے بغیراس سے گفتگونہیں کرے گا پھر فلاں نے اسے اجازت دی اور حالف کو اجازت کا

ر ان الهداية جلد الله المستحد ١٣٣ المحتى المام كابيان ع

علم نہ ہوائتی کہ اس نے فلاں سے بات کر لی تو حانث ہوجائے گا کیوں کہ اِ ذن اذان سے مشتق ہے جو خرد یے کے معنی میں ہے، یا کان میں آواز پڑنے سے مشتق ہے اور دونوں چیزیں ساع کے بغیر تحقق نہیں ہوسکتیں۔ امام ابویوسف رالیٹھاڈ فرماتے ہیں کہ (اس صورت میں) حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اذن جائز قرار دینے کے معنی میں ہے اور اجازت دینے سے میمنی تام ہوجا تا ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ رضامندی دل کے اعمال میں سے ہے اور اجازت کا بیرحال نہیں ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

## اللغات:

ولایکلم پنیں بات کرے گا۔ ﴿نائم ﴾ سونے والا۔ ﴿وصل ﴾ پنج گیا۔ ﴿نوم ﴾ نیند ﴿نادی ﴾ بکارا۔ ﴿تغافل ﴾ بدهانی ۔ ﴿نوم ﴾ نیند ﴿نادی ﴾ بکارا۔ ﴿تغافل ﴾ بدهانی ۔ ﴿وقله ﴾ اس کو جگادے۔ ﴿الله علام ﴾ اطلاع دینا۔ ﴿قلب ﴾ ول ، کسی سے بات نہ کرنے کی قتم کھاتا:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

(۱) اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں سے گفتگونہیں کرے گا، کیکن اس نے ایسی حالت میں فلاں سے گفتگو کی وہ سور ہاتھا مگر اتنا قریب تھا کہ اگر بیدار ہوتا تو ہنتکلم کی بات بن لیتا تو منتکلم حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس کا فلاں سے بات کرنا مخقق ہو چکا ہے اور فلاں کے کانوں تک اس کی بات بہتی چی ہے یہ الگ بات ہے کہ فلاں سویا تھا اور وہ حالف کی بات ہجھ نہیں سکا مگر شرط چوں کہ بات کرنی تھی اور وہ پائی گئی اس لیے ہالف حانث ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حالف نے فلار اکو پکار ااور فلاں اسے قریب بات کرنی تھی اور وہ پائی گئی اس لیے ہالف حانث ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حالف نے فلار اکو پکار ااور فلاں اسے قریب تھا کہ اس کی آواز اور بات ہجھ نہیں سکا تو بھی حارب حانث ہوجائے گا

وفی بعض النع فرماتے ہیں کہ مبسوط کی بعض روایتوں میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ اگر حالف فلاں آبنیند سے بیدار کرکے اسے
اپنی بات سنا اور سمجھا دے تب تو حائث ہوگا ور نہ نہیں ، کیوں کہ نائم تو مرفوع القلم ہوتا ہے اور اس سے بات کرنے والا بھینس کے آگے
بین بجانے والے کی طرح ہوتا ہے ، مشکلم نہیں ہوتا لہٰذا جب تک حالف اسے بیدار نہیں کرے گا اس وقت تک حائث نہیں ہوگا ، کیوں
کہ اگر فلاں بیدار نہیں ہوا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے حالف نے اسے دور سے پکار ااور وہ اس حال میں تھا کہ اس کی آواز کو نہیں س
ر ما تھا تو اس صورت میں حالف حائث نہیں ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی بیدار کئے بغیر حالف حائث نہیں ہوگا۔

(۲) ایک شخص نے تیم کھائی کہ میں سلیم کی اجازت کے بغیر اس سے بات نہیں کروں گا پھر سلیم نے اسے اجازت دیدی لیکن حالف کواس اجازت کاعلم نہ ہو سکا اور اس نے سلیم سے بات کرلی تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اذن اذان سے مشتق ہے اور اذان اعلم یعنی خبر دینے کے معنی میں ہے اور دونوں معنوں میں سے ہر ہر معنی بدون ساع کے متحق نہیں ہوگا اور حال یہ ہے کہ حالف کو سلیم کی اجازت کاعلم نہیں ہے اس لیے لامحالہ وہ حانث ہوجائے گا۔ یہ تھم حضرات طرفین کے سال ہے۔

امام ابویوسف ولیٹی فرماتے ہیں کہ اذن اماجت یعنی جائز اور مباح کرنے کے معنی میں ہے اور اجازت ویدینے سے اباحت

ثابت ہوجاتی ہے جیسے اگر کسی نے قتم کھائی کہ فلاں کی رضامندی کے بغیراس سے بات نہیں کرے گا پھر محلوف علیہ دل دل میں اس سے بات کرنے پر اس کے بات کرنے پر راضی ہوگیا اور حالف کواس کاعلم نہیں ہوا تو بھی حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ محلوف علیہ اس سے بات کرنے پر راضی ہو چکا ہے ، صاحب ہدایہ والشرات طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف والتی کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسئلہ اذن کو مسئلہ رضا کہ بات سے باخبر ہونا مشکل ہے اذن کو مسئلہ رضا پر قابل کے کہ رضاء کا تعلق دل اور قلب سے ہاور دل کی بات سے باخبر ہونا مشکل ہے جب کہ اذن کا تعلق ساع سے ہاور ساع پر واقف ہونا آسان ہے کین صورت مسئلہ میں چوں کہ ساع معدوم ہے ، اس لیے حالف حانث ہوجائے گا۔

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهُرًا فَهُوَ مِنْ حِيْنَ حَلَفَ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذُكُرِ الشَّهُرَ تَتَآبَدُ الْيَمِيْنُ، وَذِكُو الشَّهُرَ لِإِخْرَاحِ مَاوَرَاءَ فَبَقِيَ الَّذِي يَلِي يَمِيْنَهُ دَاخِلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَأَصُوْمَنَ شَهُرًا، لِإِخْرَاحِ مَاوَرَاءَ فَبَقِيَ الَّذِي يَلِي يَمِيْنَهُ دَاخِلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَأَصُوْمَنَ شَهُرًا، لِأَنَّهُ لَلْيَمِيْنُ فَكَانَ ذِكُوهُ لِتَقْدِيْرِ الصَّوْمِ بِهِ وَأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَالتَّعَيُّنُ إِلَيْهِ، وَإِنْ حَلَفَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذُكُرُ فَالتَّعَيُّنُ إِلَيْهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلِّمُ فَقَرَءَ الْقُرُانَ فِي صَلَاتِهِ لَايَحْنَثُ، وَإِنْ قَرَأَ فِي عَيْرِ صَلَاتِهِ حَنَى، وَعَلَى هذَا التَّسْبِيعُ وَالتَّهُلِيلُ لَا يَتَكَلِيمُ وَاللَّهُ فَقَرَءَ الْقُرُانَ فِي صَلَاتِهِ لَا يَحْنَثُ، وَإِنْ قَرَأَ فِي عَيْرِ صَلَاتِهِ حَنَى، وَعَلَى هذَا التَّسْبِيعُ وَالتَّهُلِيلُ وَالتَّهُلِيلُ وَالتَّهُ لِينَ اللَّهُ عَلَى الْفَياسِ يَحْنَثُ فِيهُ مَا وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَمَا أَيْهُ لِللَّا مُعْرَادً فَي كَلَامٌ حَقِيْقَةً، وَلَنَا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكَامُ عُرُفًا وَلَاشَرُعًا وَلَا السَّلَامُ إِنَّ صَلَاتَنَا هٰذِهِ لَا يَصَلَحُ فِيهَا شَىءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَصَلَحُ فَيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَصَلَحُ فِي عَيْهِ السَّامُ عَنْ عَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، لِلْأَنَّهُ لَا يُسَلَّى مُتَكَلِمًا، بَلُ قَارِنًا وَمُسَبَّحًا.

ترجیل : اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلال سے مہینہ بھر بات نہیں کرے گا توقسم کھانے کے وقت سے مہینے کا آغاز ہوگا،اس لیے کہ اگر وہ مہینہ ذکر نہ کرتا توقسم مؤید ہوجاتی اور مہینے کا ذکر اس کے علاوہ کو خارج کرنے کے لیے ہے، البذا جوز مانہ اس کی قسم سے متصل ہے وہ حالف کی حالت کی دلالت سے مملی طور پر داخل قسم ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب حالف نے یہ کہا ہو بخدا میں مہینہ بھر روز ہ رکھول گا اس لیے کہ اگر وہ شہر کا ذکر نہ بھی کرتا تو بھی قسم موبد نہ ہوتی ، البذا شہر کا تذکرہ اس کے ذریعہ روز سے کا اندازہ کرنے کے لیے ہے حالانکہ وہ غیر متعین ہے اس لیے حالف کو تعین کاحق ہوگا۔

اوراگرفتم کھائی کہ بات نہیں کرے گا چراس نے نماز میں قرآن شریف پڑھا تو جانت نہیں ہوگا اوراگر غیرنماز میں پڑھا تو حانث ہوجائے گا،اورای حکم پرسجان اللہ کہنا اور لا اللہ کہنا بھی ہے۔اور قیاساً دونوں صورتوں میں حانث ہوجائے گا اور بہی امام شافعی بیٹنیڈ کا قول ہے اس لیے کہ بید حقیقتا کلام ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ قرآن پڑھنا نماز میں نہ تو عرفا کلام ہے۔اور نہ ہی شرعا محضرت نبی کریم منگا تی نی است کی گنجائش نہیں ہے۔ایک قول بیہ کہ محضرت نبی کریم منگا تی نی گنجائش نہیں ہے۔ایک قول بیہ کہ ہمارے وال کہنا جاتا ہلکہ قاری یا تبیع پڑھنے والا کہنا جاتا ہلکہ قاری یا تبیع پڑھنے والا کہنا جاتا ہا بلکہ قاری یا تبیع پڑھنے۔

#### اللغاث:

﴿شهر ﴾ مهیند ﴿ حین ﴾ وقت ﴿ وقت ﴿ تتأبد ﴾ بهیشه کی ہوتی ، ابدی ہوتی ، اخراج ۔ ﴿ لأصومنّ ﴾ میں ضرور روز ہ رکھوں گا۔ ﴿ تهلیل ﴾ کلمهٔ طیب پڑھنا۔ ﴿ تكبیر ﴾ الله اكبر كہنا۔ ﴿قارى ﴾ پڑھنے والا۔

## بات نه کرنے کی معین قتم:

اس عبارت میں بھی دومسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے سم کھائی کہ وہ فلال سے ایک مہینہ تک بات نہیں کرے گا تو ایک مہینہ کا عتبار اور شارتم کھانے کے وقت سے ہوگا اور ایک مہینہ سے پہلے پہلے بات کر لینے سے وہ حائث ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے شہو اکا ذکر کرکے اس یمین میں تاقیت بیدا کردی ہے اور اگر وہ شہو انہ کہتا توقعم موبد ہوجاتی لیکن شہرا کے ذکر سے ایک ماہ کے علاوہ کا جو وقت اور زمانہ ہے وہ قتم سے الگ اور علاصدہ ہوگا اور جو وقت اور جو زمانہ میمین سے مصل ہے وہ حالف کی دلالت حال یعنی اس کے غیض وغضب کی وجہ سے میمین میں داخل ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے تم کھائی کہ بخدا میں ایک مہینہ روزہ رکھوں گا تو اس صورت میں اس شہر اگسے کوئی مہینہ تعین نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے تم کھائی کہ بخدا میں ایک مہینہ روزہ رکھوں گا تو اس صورت میں اس شہر اگس کے کہ اس لیے کہ ہوگا، اس لیے کہ اگر حالف شہر اگا تذکرہ نہ کرتا تو بھی میمین موبد نہیں ہوتی ، کیوں کہ ابدی طور پر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان میں ایسے ایام (ایام عیدین) بھی آتے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، لہذا شہرا کا ذکر اس کے ساتھ روزے رکھ لے گا۔

کے لیے ہوگا اور چوں کہ شہرا نکرہ ہے، اس لیے وہ غیر معین ہوگا اور حالف جس مہینے کا جا ہے گا متعین کر کے روزہ رکھ لے گا۔

(۲) اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ بات نہیں کرے گا پھراس نے اپنی نماز میں قر آن شریف کی تلاوت کی تو حالف حانث نہیں ہوگا اور الله اکبو خارج نماز میں قر آن شریف کی تلاوت کی تو حانث ہوجائے گا بھی حال سبحان الله، لا إلا إلا الله اور الله اکبو کہ کہ کہ کا بھی ہے کہ نماز کہ بھی ہے کہ نماز دونوں میں حانث ہوجائے گا ، امام شافعی را پیلیٹ بھی اس کے قائل ہیں اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ قر آن شریف پڑھنا اور سبحان الله وغیرہ کہنا بھی حقیقتاً کلام ہے اور اس نے گفتاً و نہر کے گئی اس لیے وہ حانث ہوجائے گا۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ نماز میں قرآن شریف پڑھنا اور سبحان الله وغیرہ پڑھنا نہ توعرفاً کلام ہے اور نہ ہی شرعاً کلام ہے، عرفاً تو اس وجہ سے کلام نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے یا تیج پڑھنے والے کو شکام نہیں کہا جات ، بلکہ قاری اور شرح کہا جاتا ہے، اور شرعاً اس وجہ سے کلام نہیں ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہماری اس نماز میں لوگوں کے کلام کی شخائش نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرائت قرآن اور تیج وہلیل کلام نہیں ہے اور اس سے حالف حائث نہیں ہوگا۔ اور غیر نماز میں پڑھنے سے حالف حائث ہوجائے گا۔ وقیل فی عوفنا النع فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء کی رائے ہے ہے کہ ہمارے عرف میں خارج صلات تلاوت کرنے والا اور تیج وہلیل کرنے والے کو علی التر تیب قاری اور شبح کہ ہیں مشکلم پڑھنے واللہ بھی حائث نہیں ہوگا ، کیوں کہ قرآن شریف پڑ ہنے والے اور تبیج وہلیل کرنے والے کوعلی التر تیب قاری اور شبح کہتے ہیں مشکلم نہیں کتے ۔ فقہ ابواللیث ، علامہ صدر الشہید اور عالی وغیرہ کی بہی رائے ہے اور ہمارے زمانے میں اس پرفتو کی ہے۔ (بنایہ ۱۳/۱۱)

وَلَوْ قَالَ يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لِأَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَايَمْتَدُّ يُرَادُ

## ر آن البداية جلدال على المسلم المسلم المسلم المان المان

مُطْلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يُولِهِمْ يُومَنِنْ دُبُرَةٌ ﴾ وَالْكَلامُ لايمُتَدُّ، وَإِنْ عَنَى النَّهَارَ خَاصَّةً دُيِنَ فِي الْقَصَاءِ لِأَنَّةُ مُسْتَعُمَلٌ فِيْهِ أَيْضًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا يَالَيْ أَنَّةُ لاَيُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ، لِأَنَّةُ حِلَافُ الْمُتَعَارَفِ، وَلَوْ قَالَ إِنْ كَالْمَتُ اللّٰهِ خَصِيْقَةٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ لِلْبَيَاضِ خَاصَّةً وَمَا جَاءَ السَيْعُمَالُهُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ، وَلَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا إِلاَّ أَنْ يَقُدَمَ فُلانٌ أَوْ قَالَ حَتَّى قَدِمَ فُلانٌ أَوْ قَالَ إِلاَ أَنْ يَقُدَمَ فُلانٌ أَوْ قَالَ حَتَّى يَأْذَنَ فُلانٌ قَامُ وَلَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فَلَانًا إِلاَّ أَنْ يَقُدَمَ فُلانٌ أَوْ قَالَ حَتَّى قَدِمَ فُلانٌ أَوْ قَالَ إِلاَ أَنْ يَقُدَمَ فُلانٌ أَوْ قَالَ حَتَّى يَأْذَنَ فُلانٌ قَامُ وَأَتُهُ طَالِقٌ فَكَلَّمَةً قَبُلَ الْقُدُومِ وَالْإِذُنِ حَنَتَ، وَلَوْ كَلَّمَةُ بَعُدَ الْقَدُومِ وَالْإِذُنِ حَنَتَ، وَلَوْ كَلَّمَةُ بَعُدَ الْقَدُومِ وَالْإِذُنِ عَنَتَ ، وَلَوْ كَلَّمَةُ وَالْيَمِيْنِ، وَإِنْ مَاتَ لَمُ مُنُوعَ عَنْهُ كَالَمَةُ كُلَامُ يَعْدَ الْتَهَاءِ الْيَمِيْنِ، وَإِنْ مَاتَ لَمُ لَوْ عَنْ اللّهِ وَلَا الْعَايَةِ وَمُنْتَهِيّةً بَعْدَاهُ الْمُؤْتِ عَنْهُ كَلاَمُ عَنْهُ كُلامٌ مِنْهُ عِلَى الْعَلَامُ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُ لَلْمَعُونَ وَالْقَدُومِ وَلَمْ الْيَمِيْنِ، وَإِنْ مَاتَ فُلَالًا لَلْهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْعَايَةِ يَتَأَبّدُ النَّيْونِ وَالْقُدُومِ وَلَمْ الْمَوْتِ مُتَصَوَّرَ الْوُجُودِ فَسَقَطَتِ الْيَمِيْنُ، وَعِنْدَهُ التَّصَوْرُ لَيْسَ بِشَوْطٍ فَعِنْدَ سُقُوطِ الْعَايَةِ يَتَأَبَّدُ الْيَمِيْنُ .

ترجہ کے: اگر کسی نے کہا جس دن میں فلال سے بات کروں تو ہری ہوی کوطلاق ہے تو یہ دن اور رات دونوں پرجمول ہوگا، کیوں کہ لفظ یوم جب فعل غیر ممتد سے متصل ہوتا ہے قال سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اس دن کا فروں سے پیشت پھیرے گا، اور کلام ممتنز نہیں ہوتا۔اور اگر حالف نے صرف دن کی نبیت کی ہوتو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ معنی میں بھی مستعمل ہے۔امام ابو پوسف براٹیٹیٹ سے مروی ہے کہ قضاء بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ معنی معنی میں بھی مستعمل ہے۔اور اگر حالف نے کہا جس رات میں فلال سے بات کروں تو بہتم صرف رات پر محمول ہوگی، کیوں کہ لفظ لیل تاریکی شب کے لیے حقیقت ہے جیسے نہار کا لفظ سفیدی کے لیے خاص ہے۔اور لیل کا استعمال مطلق وقت کے متعلق نہیں ہے۔ اور اگر حالف نے کہا آگر میں فلال سے بات کی فلال آ جائے یا بول کہا تھی کہ فلال آ جائے یا کہا اللّا میکہ فلال اجازت اور اگر حالف نے کہا آگر میں فلال سے بات کی فلال آ جائے یا بول کہا تھی کہ فلال آ جائے یا کہا اللّا میکہ فلال اجازت و یہ ہے یہ اور اذن کے بعد گفتاکو کی تو حائے نہیں ہوگا، اس لیے کہ قد وم اور اذن سے پہلے اس سے بات کر کی تو حائے گا اور اگر فلال مر جائے گا در آگر فلال مر جائے گا در آگر فلال میں بوجائے گا در آگر فلال میں بوجائے گا در آگر فلال موجائے گا۔ امام ابو یوسف برائی ہوجائے گی۔امام ابو یوسف برائیٹ کی دیاں کہ حالے کہا میں مراف ہوگئی اور امام ابو یوسف برائیٹ کے بیماں تصویر مملی ہوجاتا ہے، لیکن موجائے گی۔ امام ابو یوسف برائیٹ کی صورت میں مہر ہوجائے گی۔

#### اللغاث

﴿ فَوُرِن ﴾ ملاليا گيا۔ ﴿لايمتد ﴾ نبيس بھيلا، نبيس برهتا۔ ﴿يولهم ﴾ ان كى طرف بھيرے گا۔ ﴿ دُيّن ﴾ تعديق كى جائ كى۔ ﴿ سقوط ﴾ ساقط ہونا۔

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ ہم کھائی کہ جس دن میں فلال سے بات کرول میری ہوی کوطلاق ہے تو یہ ہم صرف دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، بلکہ رات اور دن دونوں سے متعلق ہوگی اور دن یا رات میں جب وہ فلال سے بات کرے گا حانث ہوجائے گا، اس کی دلیل ہے ہے کہ لفظ ہوم جب فعل غیر ممتد (غیر دیریا اور غیر دراز) سے متصل اور مقاران ہوتا ہے تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے چنا نچے قرآن کریم میں و من یو لھم یؤ مئذ دبوہ میں جو یوم ہاس ہے بھی مطلق وقت مراد ہاور معرکہ جہاد کے دوران کسی بھی وقت کا فرول سے پشت بھیر کر بھا گنا جرم ہے معلوم ہوا کہ ہوم سے یہال مطلق وقت مراد ہاور صورت مسکہ میں بھی چول کہ ہوم نے دور منداد کو قبول نہیں کرت، البذا یہال بھی کہ ہوم نے بات کرے گا حانث ہوجائے گا۔

اس سے مطلق وقت مراد ہوگا اور حالف رات اور دن میں جب بھی فلال سے بات کرے گا حانث ہوجائے گا۔

وإن عنى النح فرماتے ہیں کہ اگر حالف یہ کہے کہ یوم ہے میری مراد دن ہی تھی تو قضاءً اس کی تقیدیق کی جائے گی اور قاضی اسے تسلیم کر لے گا، کیوں کہ لفظ یوم دن کے لیے بھی مستعمل ہے اور حالف کا کلام اس کامحمل ہے البتہ امام ابو یوسف والتے ہیں گا ایک روایت یہ ہے کہ قضاء (اس مسئلے میں) حالف کی تقیدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ یوم کے فعل غیر ممتد سے مقارن ہونے کی صورت میں اس سے صرف دن مراد لینا عرف اور رواج کے خلاف ہے اس کے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ولو قال لیلة النع اگر حالف نے یوم اکلم کے بجائے لیلة اکلم النع کہا ہوتو اس صورت میں قتم صرف کیل ہے متعلق ہوگی اور رات ہی میں بات کرنے سے حالف حانث ہوگا، کیول کہ لفظ لیلة سے حقیقت میں رات کی تاریکی مراد ہوتی ہے جس طرح النہار سے حقیقت میں دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے اور کیل کا لفظ مطلق وقت کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، لہٰذا اس سے صرف اور صرف رات مراد ہوگی۔

ولو قال إن كلمت فلانا النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر حالف نے يوں كہا اگر ميں نے فلاں (زيد) سے بات كى الآيك فلاں (عر) آجائے يا تا وقتيكه فلاں آجائے يا تا وقتيكه فلاں اجازت ديدے يا تا وقتيكه فلاں اجازت ديدے تو ميرى يوى كوطلاق ہے اب اگروہ فلاں كے آنے اور اجازت دينے سے پہلے اس سے گفتگو كرے گا تو حائث ہوجائے گا اور اگر فلاں كے آنے اور اجازت دينے كے بعد وہ محلوف عليه فلاں سے بات كرے گا تو حائث نہيں ہوگا كوں كه يہاں قد وم اور اذن دونوں غايت بيں اور غايت سے پہلے يمين باتى ہے اس ليے قبل القدوم والاذن بات كرنے كى صورت ميں حالف حائث ہوجائے گا اور بعد القدوم والاذن گفتگو كرنے سے وہ حائث نہيں ہوگا ، كوں كہ وجود غايت كے بعد يمين كمل اور ختم ہوجاتى ہواتى ہونے كے بعد حائث ہونے كا سوال ہى ہوتا۔

وإن مات فلان المح فرماتے ہیں کہ حالف نے جس فلاں کے قدوم اور اس کی اجازت پریمین کو معلق کیا تھا اگر وہ مرجائے تو یمین ساقط ہوجائے گی کیوں کہ حالف سے وہی کلام ممنوع تھا جواذن اور قدوم سے کمل اور منتہی ہوتا ،کیکن فلاں کے مرجانے سے اذن اور قدوم کا تصور محال اور ناممکن ہوگیا ہے حالا نکہ حضرات طرفین کے یہاں یمین پورے ہونے کا تصور صحب یمین کے لیے شرط ہے لہذا جب بہ تصور معدوم ہوگیا تو ظاہر ہے کہ ان حضرات کے یہاں یمین بھی معدوم ہوجائے گی۔ اور امام ابو یوسف رایشید کے یہاں چوں کہ

## ر جمن البدایہ جلد کی سے اس کے معدوم ہونے سے بمین معلق اور موقت ہونے سے خرج ہوکر ابدیت اور دائمیت میں تبدیل ہوجائے گی۔ ہوجائے گی۔

وَمَنُ حَلَفَ لَا يُكِلِّمُ عَبُدَ فَلَانِ وَلَمْ يَنُو عَبُدًا بِعَنِهِ أَوْ امْرَأَةَ فَلَانِ أَوْ صَدِيْقَ فَلَانِ فَبَاعَ فَلَانْ عَبْدَةً أَوْ بَانَتْ مِنْهُ الْمَرَأَةُ وَ عَادَى صَدِيْقَةً فَكَلَّمُهُمْ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّهُ عَقْدَ يَمِيْنَةً عَلَى فِعْلٍ وَاقِعٍ فِي مَحَلِّ مُضَافِ إِلَى فُلَانٍ، إِمَّا فَقَ مِلْكٍ أَوْ إِضَافَةً لِسُبَةٍ وَلَمْ يُوْجَدُ فَلَايَحْنَفُ، قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هَذَا فِي إِضَافَةِ الْمِمْكِ بِالْإِيَّفَاقِ وَفِي إِضَافَةً لِلتَعْمِيْفِ بِالْمِيْفَاقِ وَفِي إِضَافَةً لِلتَعْمِيْفِ بَالْمِيْفَةِ وَالصَّدِيْقِ، قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، لِآنَ هَذِهِ الْإِضَافَةُ لِلتَعْمِيْفِ بَالْمَرْأَةِ وَالصَّدِيْقِ، قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، لِآنَ هَذِهِ الْإِضَافَةُ لِلتَعْمِيْفِ بَالْمَوْلَةِ وَالصَّدِيْقِ، قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، لِآنَ هَذِهِ الْإِضَافَةُ لِلتَعْمِيْفِ الْمَوْلَةِ وَالصَّدِيْقِ، قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، لِآنَ هَلَا اللهُ عَلَى عَبْدِ بَعْنِيهِ كَمَا فِي الْإِضَافَةُ لِلتَعْمِيْفِ اللّهُ يَعْمَعُونَ عَرَضُةً هِجْرَانَةً وَالصَّدِيْقِ وَهِلَا اللّهُ عَلَى عَبْدِ بِعَيْنِهِ كَمَا فِي الْمُؤْلَةِ وَلِهَذَا لَمُ مُعَمَّدُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ عَبْدُ فَلَانِ هُو الْهَارَةِ وَالْفَذِ بِالشَّلِقِ، وَإِنْ كَانَتُ يَمِينُهُ عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ عَبْدُ فَلَانٍ هِمَا عَلَى الْمُؤْلَةِ وَالْمَارَةِ وَالصَّدِيْقِ وَهَدَا قُولً أَبِي عَيْفَةً فَلَانٍ مُعْرَفَةً فِي الْمَوْلَةِ وَالصَّدِيْقِ وَهِلَا الْمُ الْمُؤْلَةُ وَالْمَافَةِ بِالشَّلِقِ، وَإِنْ كَانَتُ يَمِينُهُ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَوْلَةُ وَالصَّدِيْقِ وَهُلَا أَنْ مُعْرَفًا فَهُو عَلَى هَذَا الْإِخْلِقَ الْمُؤْلَقُ وَلَى مُعْرَافً وَالْعَلَافِ.

تروجی این نظام کی نیت نہیں کی یا ہے مھائی کہ وہ فلال کے غلام سے بات نہیں کرے گا اوراس نے کسی متعین غلام کی نیت نہیں کی یا ہے تم کھائی کہ فلال کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئ یا فلال کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئ یا اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئ یا اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئ یا اس نے اپنے دوست سے دشمنی کرلی اور حالف نے ان سے گفتگو کی تو حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنی قتم ایسے فعل پر منعقد کی ہے جو کسی ایسے گل میں واقع ہوگا جو فلال کی طرف مضاف ہوخواہ ملکیت کی اضافت ہویا نسبت کی حالانکہ دونوں اضافتوں میں سے کوئی بھی اضافت نہیں یائی گئی اس لیے حالف حائث نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ اضافتِ ملک کی صورت میں تو بہتم متفق علیہ ہے اور اضافتِ نسبت کی صورت میں امام محمہ ولیٹھیڈ کے یہاں جانث ہوگا جیسے بیوی ہے اور دوست ہے ان سے گفتگو کرنے کی صورت میں (حانث ہوجائے گا) امام محمہ ولیٹھیڈ نے زیادات میں اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ نسبت بہچان کرانے کے لیے ہے، کیوں کہ عورت اور دوست دونوں سے ترک کلام متصور ہے، لہٰذا اس نسبت کا ہمیشہ باتی رہا شرط نہیں ہے اور حکم ہرا یک کی ذات سے متعلق ہوگا جیسے اشارہ میں ہوتا ہے۔ اور یہاں جومسکلہ بیان کیا گیا ہے جو جامع صغیر کی تروایت ہے، اس کی دلیل میہ ہوسکتا ہے حالف کا مقصد یہ ہو کہ ان دونوں کو فلاں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے حالف

اوراگراس کی میمین کسی متعین غلام پرواقع ہو بایں طور کہ یہ کہا ہوفلاں کا یہ غلام یا فلاں کی فلانیہ بیوی یا فلاں کا فلاں غلام تو غلام میں حانث نہیں ہوگا اور عورت اور دوست میں حانث ہوجائے گا۔ یہ حضرات شیخین بیستیکا کا قول ہے، امام محمد رطشینیڈ فرماتے ہیں کہ غلام میں بھی حانث ہوجائے گا اور یہی امام زفر رطشین کا مجمی قول ہے۔ اوراگر یہتم کھائی کہ فلاں کے اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر فلاں نے وہ گھر فروخت کردیا اس کے بعد حالف اس میں داخل ہوا تو یہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔

#### اللغات:

﴿عبد ﴾ غلام ۔ ﴿صديق ﴾ دوست ۔ ﴿بانت ﴾ طلاق بائن لے لی۔ ﴿عادیٰ ﴾ دِشنی کرلی۔ ﴿هجران ﴾ قطع تعلقی۔ ﴿دوام ﴾ بیشگی، ابدیت۔

## مقسم عليك حالت بدل جانے كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بیتم کھائی کہ وہ فلاں کے غلام سے بااس کی بیوی سے بااس کے دوست سے بات نہیں کرے گا اور

اس نے غلام وغیرہ کی تعیین نہیں کی بلکہ مطلق یونہی کہ دیا پھر فلاں نے اپنا غلام نیچ دیا یااس کی بیوی اس سے طلاق پا کر بائنہ ہوگئی یااس
نے اپنے اس دوست سے دشمنی کر لی پھر حالف نے ان میں سے کسی ایک سے گفتگو کی تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حالف نے اپنی قسم کواپنے فعل پر منعقد کیا ہے جواپے کل میں واقع ہو کہ وہ کل فلاں کی طرف مضاف ہو بالفاظ دیگر حالف نے ایسے لوگوں سے گفتگو کی وہ نے پراپی قسم معلق کی ہے جن کا فلاں سے تعلق ہے خواہ یہ تعلق ملکیت کے اعتبار سے ہوجیسے غلام میں ہے یا نسبت کے اعتبار سے ہوجیسے بوی اور دوست سے دشمنی کر کے ان سے ہوجیسے بوی اور دوست میں ہے لیکن جب فلاں نے غلام کوفر وخت کر کے ، بیوی کو طلاق دے کر اور دوست سے دشمنی کر کے ان سے اپناتعلق ختم کر لیا اور اس کے بعد حالف نے ان میں سے کسی سے گفتگو کی تو ظاہر ہے کہ وہ حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ جس تعلق اور جس بنیاد پر یمین معلق تھی وہ بنیاد ختم ہو چی ہے۔

وهذا النح فرماتے ہیں کہ اضافتِ ملک یعنی غلام میں حالف کا حانث نہ ہونا تو متفق علیہ ہے، کیکن اضافتِ نبیت کے متعلق حانث ہونے میں ایکہ احناف کا اختلاف ہے چنانچ نبیت والے تعلق میں یعنی ہوی اور دوست میں حضرات شیخین عظیمیا کے بہاں حافف حانث نہیں ہوگا، کیکن امام محمد رالتھیا کے بہاں حث ہوجائے گا اگر چہ نکاح اور دوتی باقی نہ ہوں اس کی دلیل امام محمد رالتھیا نے نہاں حث ہوجائے گا اگر چہ نکاح اور دوتی باقی نہ ہوں اس کی دلیل امام محمد رالتھیا نے بہاں حث ہوجائے گا اگر چہ نکاح اور دوتی باقی نہ ہوں اس کی دلیل امام محمد راتھیا نے کہ حالف اس عورت اور اس محمد بیان کی ہے کہ نبیت والی اضافت شناخت اور تعارف کرانے کے لیے ہوتی ہوتی ہو اور اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ حالف اس عورت اور اس محمد بیان کی ہے دونوں کی دوت ہو ہوتی ہوگی اور ان سے حالف کی بید مشمنی اس وقت بھی برقر ارر ہے گی جب یہ دونوں فلاں سے تعلق منقطع کرلیں ، لہٰذا جانٹ ہوجائے گا جیسے اگر وہ کسی کے دوست کی طرف اشارہ کر کے یوں سے صحت متعلق ہوگی ، لہٰذا جب بھی حالف ان سے گفتگو نہیں کروں گا اور پھر سلیم سے اس کی 'د کئی'' ہوجائے تو بھی سے بات کر لینے پر حلف حانث ہوجائے گا ، کیوں کہ اس کا مقصود مشار الیہ کی ذات سے بات نہ کرنا تھا اس طرح صورت مسئلہ میں حالف کا مقصود مشار الیہ کی ذات سے بات نہ کرنا تھا اس طرح صورت مسئلہ میں حالف کا مقصود مذکورہ عورت

## 

اور ندکور شخص سے بات نہ کرنا ہے دراس عورت کا فلاں کی بیوی ہونا یا اس شخص کا فلاں کا دوست ہوناغمنی اور عارضی چیز ہے اس لیے اس تعلق اور رشتے ہے تیم متعلق نہیں ہوگی ، بلکہ ان کی ذات ہے متعلق ہوگی۔

ووجه ماذکر ههنا النح صاحب ہدایہ رئی اللہ اللہ خرماتے ہیں کہ یہاں جوروایت ندکور ہوہ جامع صغیر کی ہے اوراس میں حانث نہ ہونے کا جو تھم ندکور ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہوسکتا ہے حالف نے فلاں سے تعلق کی بنیاد ہی پران دونوں سے بات نہ کرنے کی قسم کھار تھی ہو، اس لیے تو انھیں فلاں کی طرف مضاف کر کے امر أة فلان یا صدیق فلان کہا ہے اور کسی دوست یا بیوی کی تعیین نہیں کی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حالف کو ان کی ذات سے نفرت ہو جسیا کہ زیادات میں ہے تو اس حوالے سے حالف کا مقصد مشکوک ہو گیا اور چوں کہ فلاں سے ان کی نسبت ختم ہو چکی ہے، لہذا شک کی وجہ سے ہم اسے حانث نہیں قرار دیں گے۔

وإن كانت النح اس كا عاصل بيہ بكراً گر عالف نے كى متعين غلام سے بات نہ كرنے كی قتم كھائى ہواور يوں كہا ہو و الله لا اكلم عبد فلان هذا ياكس متعين بيوى سے ياكس متعين دوست سے بات نہ كرنے كی قتم كھائى ہوتو غلام فروخت كرنے كے بعداس سے بات كرنے كى صورت ميں حائث نہيں ہوگا اور عورت اور دوست سے بات كرنے سے حائث ہوجائے گا اس طرح غلام سے گفتگو كرنے كى صورت ميں بھى حائث ہوجائے گا، امام زفر پراتشلا بھى اس كے قائل ہيں۔

اگرکسی نے تتم کھائی کہوہ فلاں کے اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد فلاں نے وہ گھر فروخت کردیا اور پھر حالف اس میں داخل ہوا تو یہ بھی حضرات شیخین عِیابِیا اور امام محمد پرلیٹیلئے کے یہاں مختلف فیہ ہے آی یا حنث عند محمد و لایحنث عندھما۔

وَجُهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ الْمُعْافِةِ وَوُهُوَ رَمَعْ الْمُعْافَةُ لِلتَّعْرِيْفِ وَالْمِشَارَةُ أَبْلَعُ مِنْهَا لِكُونِهَا قَاطِعَةً لِلشِّرْكَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ النَّاعِي إِلَى الْمَمِيْنِ بِخِلَافِ الْمُوافَةِ وَالْمَرْأَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ النَّاعِي إِلَى الْمُمِيْنِ بِخِلَافِ الْمُعْنَى فِي الْمُصَافِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَا تُهْبَحُرُ وَلَا تُعَادَى لِذَوَ اِنِهَا وَكَذَا الْعَبُدُ لِسُقُوطِ مَنْ لِتَهِ بَلُ لِمَعْنَى فِي الْمُصَافِ إِلَيْهِ بَلُ لِمَعْنَى فِي الْمُصَافِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَا تُعْهَجُو وَلَا تُعَادَى لِذَوَ اِنِهَا وَكَذَا الْعَبُدُ لِسُقُوطِ مَنْ لِلَهِ بَلُ لِمَعْنَى فِي الْمُصَافِ إِلَيْهِ عَيْرُ طُاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْيِيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمُ. فَي مُلاَّكُونَ الْإِضَافَةُ لِلتَّعْمِيْنُ بِخِلَافِ مَا لَهُمُنَاقِ إِلَيْهِ عَيْرُ طُاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْيِيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمُ. لِلْهَا اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْمَلُولِ اللَّهُ عَيْرُ طُاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْيِيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمُ . لِلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

ر ان الهداية جلدال على المحال المحال

مضاف الیہ میں داعی الی الیمین کسی سبب کا ہونا ظاہر نہیں ہے، اس لیے کہ حالف نے متعین نہیں کیا ہے اس کے برخلاف اس صورت کے جو پہلے گذر چکی ہے (اضافت ملک کے )۔

#### اللغات:

﴿ ابلغ ﴾ زیادہ تینی والا، بلیغ تر۔ ﴿ قاطعة ﴾ کا نے والا، ثتم کرنے والا۔ ﴿ لاتهجو ﴾ نہیں جھوڑا جاتا، قطع تعلقی نہیں کی جاتی۔ ﴿ مُلَّلاك ﴾ واحد مالك۔ ﴿ لاتعادی ﴾ رشمنی نہیں کی جاتی۔

مقسم عليدكي حالت بدل جانے كاحكم:

مختلف فیمسکوں میں حضرت امام محمد را الله اور امام زفر روائی گار کیل میہ کہ اضافت شناخت اور تعارف کے لیے ہوتی ہار اس کام کے لیے اشارہ اضافت سے زیادہ موزوں اور مؤثر ہے اس لیے کہ اشارہ سے شرکت بالکل معدوم ہوجاتی ہے جب کہ اضافت میں شرکت کا احتمال رہتا ہے اور چوں کہ صورت مسکلہ کی اس شق میں حالف نے عبد فلان ہذا کہہ کر اشارہ کردیا ہے اس لیے اشارہ معتبر ہوگا اور حالف اس غلام سے جب بھی بات کرے گا حانث ہوجائے گا اگر چہوہ غلام فلاں کی ملکیت سے خارج ہو چکا ہو۔ جسے دوست اور عورت والے مسکلے میں حضرات شخین بھی حالف کو انقطاع تعلق کے بعد بھی حانث مانے ہیں۔

ولهما المنح حضرات شیخین عِیَالیا کی دلیل بیہ کدوار، دابداور و بوغیرہ ایسے مملوکہ اعیان ہیں جوغیر ذوی العقول ہیں اور نہ تو ان کی ذات سے دشمنی اور نفرت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی انھیں ترک کلام کے لیے نتخب اور شعین کیا جا سکتا ہے، اسی طرح غلام بھی کم رتبداور خسیس ہوتا ہے اور شریف لوگ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے چہ جائے کہ اسے اپنا مقابل اور حریف سمجھ کر اس سے عداوت اور ترک کلام کا ارادہ کرلیں بلکہ ان تمام سے ان کے مالکان کی وجہ سے عداوت اور ہجران ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے ان سے متعلق ہونے والی قتم قیام ملک سے مقید ہوگی اور قیام ملک کے بعد اس سیمین کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے لم یحنث فی العبد کالیبل لگا دیا ہے اور حضرات شیخین کے یہاں داروغیرہ کا بھی یہی تھم ہے۔

ان کے برخلاف دوست اور عورت کا معاملہ ہے تو چوں کہ ان دونوں میں فلاں سے ان کا جو تعلق ہے وہ نسبت یعنی نکاح اور خُلّت پر بنی ہے لہٰذا ان میں فلاں کی طرف جو نسبت ہوگی وہ تعارف کے لیے ہوگی اور حالف نے ان کی تعیین نہ کر کے اس بات کا اشارہ بھی دیدیا ہے لہٰذا ان کی قشم اور بمین کا متحرک اور داعی خود ان کی ذات میں موجود ہوگا ، اور فلاں سے ان کا تعلق ختم ہونے کے بعد بھی گفتگو کرنے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف اضافتِ ملک والی صورت میں (جو غلام اور دار وغیرہ میں ہے) بمین کا داعی مضاف الیہ یعنی فلاں میں ہوگا اور جب تک بیاس کی ملکیت میں رہیں اس وقت ان سے بات کرنے سے حالف حانث ہوگا ، کیکن اس کی ملکیت سے ان کے نکل جانے کے بعد ان سے گفتگو کرنا موجب حدث نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلِسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنَى، لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةِ لَايَحْتَمِلُ إِلَّا التَّعْرِيْف، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَايُعَادِى لِمَعْنَى فِي الطَّيْلِسَانِ فَصَارَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ، وَمَنْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَ

## ر جن الهداية جلد كا مكال المسلك المسل

فَكُلَّمَهُ وَقَدْ صَارَ شَيْحًا حَنَكَ، لِأَنَّ الْحُكُمَ تَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، إِذِ الصِّفَةُ فِي الْحَاضِرِ لَغُوَّ، وَهلِهِ الصِّفَةُ لَكُمْ وَقَلْهِ الصِّفَةُ لِي الْحَاضِرِ لَغُوَّ، وَهلِهِ الصِّفَةُ لَكُمْتُ بِدَاعِيَةً إِلَى الْيَمِيْنِ عَلَى مَامَرًّ مِنْ قَبْلُ.

ترجیماء: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ اس چادر والے سے گفتگونہیں کرے گا پھراس مخص نے چادر فروخت کردی اس کے بعد حالف نے اس سے بات کی تو حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ اس اضافت میں صرف تعارف کا ہی اختال ہے کیوں کہ انسان سے کسی السے سبب سے دشنی نہیں کیا جاتی جو سبب اس کی چادر میں ہوتا ہے تو بیابیا ہوگی جسے حالف نے چادر والے کی طرف اشارہ کیا ہو۔ جس نے قتم کھائی کہ وہ اس جو ان سے بات نہیں کرے پھر اس کے بوڑھا ہونے کے بعد اس سے بات کی تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ مشارہ الیہ سے متعلق ہوا ہے، اس لیے کہ حاضر میں صفت لغو ہے اور بیصفت یمین کی طرف واعی بھی نہیں ہے جسیا کہ اس سے سالے گذر دیا ہے۔

## اللغاث:

﴿طیلسان﴾ ایک تم کی عاشیه وار جاور و لایعادی ﴾ وشنی بین کی جاتی وشاب ، جوان و شیخ ، بورها مقسم علید کی حالت بدل جائے کا حکم:

عبارت میں دومسلے بیان کئے گئے ہیں اور دونوں نہایت آسان ہیں اور ماقبل والی دلیل پرمبنی ہیں۔





اس سے پہلے جومسائل بنان کئے گئے ہیں ان کا تعلق اعیان سے تھا اور اس فصل میں حلف با اکلام سے متعلق اُن مسائل کا بیان سے جو از مان اور اوقات سے متعلق ہیں ، اسی لیے انھیں علا حدہ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ حِيْنًا أَوْ زَمَانًا أَوِ الْحِيْنَ أَوِ الزَّمَانَ فَهُو عَلَى سِتَّةِ أَشْهُو ، لِأَنَّ الْحِيْنَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الزَّمَانُ وَقَدْ الْقَلِيْلُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ الله تَعَالَى ﴿ هَلْ أَثَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ النَّهُ مِ اللهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْيَسِيْرَ يُوادُ بِهِ سِتَّةً أَشْهُو قَالَ الله تَعَالَى تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ وَهَذَا الْوَسَلُ اللهَ يَعَالَى تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ وَهَذَا لِأَنَّ الْيَسِيْرَ لَا الْمَعْوَدُ اللهِ مُتِنَاعٍ فِيهِ عَادَةً، وَالْمُؤبَّدُ لَا يُفْصَدُ بِهِ غَالِبًا لِأَنَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْآبَدِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ لَكَيْقُصَدُ بِالْمَنْعِ لُوجُوْدِ الْإِمْتِنَاعِ فِيهِ عَادَةً، وَالْمُؤبَّدُ لَا يُفْصَدُ بِهِ غَالِبًا لِأَنَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْآبَدِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ فَتَعَيْنَ مَاذَكُونَا، وَكَذَا الزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِيْنُ يُقَالُ مَارَأَيْتُكَ مُنْدُ حِيْنٍ وَمُنْدُ زَمَانٍ بِمَعْتَى، وَهَلَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةً، أَمَّا إِذَا نَواى شَيْئًا فَهُو عَلَى مَا نَواى، لِأَنَّهُ نَواى حَقِيْفَةَ كَلَامِهِ، وَكَالِكَ الدَّهُورُ عِنْكُ لَلهُ مِنْ الْمُعَرِفُ فِي الْمُنَكِرِ هُو الصَّحِيْحُ أَمَّا الْمُعَرِّفُ بِالْأَلِفِ وَاللّامِ يُرَادُ بِهِ الْآبَدُ عُرْفًا، لَهُمَا أَنَّ دَهُوا يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِيْنِ وَالزَّمَانِ يُقَالُ مَا رَأَيْتُكَ مَا اللهُ عَنْ اللهَاتُهُ اللهُ عَيْنَ وَمُنْذُ وَهُو بِالْالْفِ وَاللّامِ يُرَادُ بِهِ الْأَبْدُ عُرْفًا، لَهُمَا أَنَّ دَهُوا يُسْتَعْمَلُ اللْعَاتَ لَا تُدُرِكُ فِيَاسًا، وَالْعُرْفُ لَمُ اللهُونُ اللّهَاتَ لَا تُدُرِكُ فِيَاللهُ مَا رَأَيْتُكَ مُو الْمُوسَلِى .

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیتم کھائی کہ وہ ایک حین یا ایک زمانے تک یا حین یاز مانے تک (فلال سے) بات نہیں کرے گا تو یقتم چھے مہینے پر ہوگی، کیوں کہ لفظ حین ہے بھی تھوڑا زمانہ مراد ہوتا ہے اور بھی اس سے چلیس سال (کاوقفہ) مراد ہوتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے ھل اتبی علی الإنسان حین من الدھو۔ اور بھی اس سے چھے ماہ مراد ہوتا ہے۔ارشاد باری ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین المنح اور یہی اوسط وقت ہے، لہذا اس طرف حین راجع ہوگا۔اور بیاس وجہ سے کہ تھوڑے سے وقت سے

انکارکرنامقصودنہیں ہوتا، کیوں کہ تھوڑی دیر گفتگو نہ کرنے کی تو عادت ہوئی ہاوراس سے موبدہ (چالیس سال کا) بھی ارادہ نہیں کیا جاتا کیوں کہ بیابد کے درج میں ہے اوراگراس مدت تک حالف بات نہ کرے تو یمین موبد ہوجائے گی لبذا جوہم نے (مدت) بیان کیا ہے وہ متعین ہے۔ نیز زمان بھی حین کی طرح استعال کیا جاتا ہے چنا نچہ مار أیتُک منذ حین اور منذ حین دونوں کا ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ اور اسے جھے ماہ پرمجمول کرنا اس صورت میں ہے جب حالف کی کوئی نیت نہ ہو، کیکن اگر اس نے کسی مدت کی میت کی ہوتو اس کی نیت کی موتو اس کی نیت کی موتو اس کی نیت کی ہوتو اس کی نیت کی نیت کی ہوتو اس کی نیت کی نیت کی ہوتو اس کی نیت کی ہوتو اس کی نیت کی نیت کی ہوتو اس کی نیت کی ہوتو اس کی نیت کی نیت کی نیت کی نو نیت کی نو نو نوانس کی نو

اور حضرات صاحبین عِیَدُوا کے بہاں دھر کی بھی بہی مدت ہے (ستہ اُشہو) حضرت امام ابوصنیفہ عِلَیْمُول فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم وہر کی کیا مدت ہے اور بیا اختاف دھو اُٹکرہ میں ہے بہی صحیح ہے رہا معرف بالالف واللام (المدھو) تو اس ہے بالا تفاق عرفا معلوم وہر کی کیا مدت ہے اور بیا اختاف دھو اُٹکرہ میں ہے کہ دھو احین اور زمان کی طرح استعمال ہوتا ہے چانچے منذصین اور منذ وہر دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، حضرت امام اعظم عِلیہ اُٹھیڈ نے اس کا اندازہ کرنے میں تو قف کیا ہے، کیوں کہ قیاس سے لغات معلوم نہیں کی جاتیں اور عرف میں اس حوالے ہے کوئی مدت مشہور نہیں ہے اس لیے کہ اس کے استعمال میں اختلاف ہے۔

#### اللّغات:

﴿ حين ﴾ وقت واشهر ﴾ واحدشهر؛ مبينے واربعون ﴾ جاليس وسنة ﴾ سال واكل ﴾ كمانى كى چيزيں ا ومؤبد ﴾ بميث والا، ابدى ولايقصد به ﴾ اس مقصود نبيل بوتا ودهر ﴾ زمانه، وقت ولا ادرى ﴾ مين نبيل بانا -ولاتدرك كنبيل جانى جانى جانى ج

#### "حين" اور" زمان" كافتم كهانا:

مسكلہ يہ ہے كہ اگر كى خص نے اس طرح قتم كھائى كہ وہ فلال سے حينا ياالحين يازمانا ياالزمان أى لا يكلم فلانا حينا أو الحين يا زمانا أو الزمان بات نہيں كرے گاتو حينا ياالحين اس طرح زمانا ياالزمان چاروں صورتوں بيں اس كى يوشم چھے ماہ كى مدت تك دراز ہوگى اور اس كى (Vailidity) چھے ماہ تك ہوگى، اس ليے كہ لفظ عين سے تعور كى مدت بھى مراد كى جاتى ہے جيا كى مدت مدراز ہوگى اور اس كى (Vailidity) جھے ماہ تك مولى مدت يعنى نماز كا وقت مراد ہے اور بھى اس سے كہ قرآن بيں فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون بيں جين سے معمولى مدت يعنى نماز كا وقت مراد ہے اور بھى اس سے مدت مراد ہوتى ہے چئانچہ ھل أتى على الإنسان حين من الله هو بيں جوجين ہاں سے بقول مفسرين چاليس سالوں كى مدت مراد ہے۔ اور بھى اس سے درميان مدت مراد كى جات كے تو تي أكلها كل حين باذن ربها بيس جو حين ہا سے چھے ماہ كى مدت مراد ہوتى كہ يہ يعنى چھے ماہ والى مدت قليل اور كثير كے درميان والى مدت ہاس ليے حالف كى قتم اس مدت يرمجول ہوگى۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ یہاں حالف کا مقصد بھی اوسط درجے کی مدت ہے، اس لیے کہ وہ نہ تو قلیل مدت کا ارادہ کرر ہا ہے اور نہ ہی کثیر کا۔ کیول کہ لیل مدت بہت معمولی اور مخضر ہے اور اس مدت تک عموماً لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ، بلکہ بھی بھی اچھے تعلقات والوں کی گفتگو میں بھی دو جاردن کا وقفہ اور فاصلہ ہوجا تا ہے، اس لیے بیدمت مراد نہیں ہوگی۔اور کثیر مدت ر ان البدايه جلدا على المسال ا

بھی مرادنہیں ہوگی، کیوں کہ چالیس سال کا وقفہ تم کے دائی اور ابدی ہونے کے درجے میں ہے اور اگر حالف واقعتاً چالیس سال تک خاموش رہے تو یمین موبد ہوجائے گی حالانکہ اگر اس کا مقصد تا بید ہوتا تو وہ حین یا زمان کا سہار ااور واسطہ نہ لیتا ۔معلوم ہوا کہ یہاں ابد بھی مرادنہیں ہے اور جوہم نے بیان کیا ہے لینی اوسط درجے کی مدت وہی مراد ہوگی اور یہ تتم چھے ماہ تک موڑ ہوگی ۔

و گذا الزمان النع فرماتے ہیں کہ جو تھم حینا یا الحین کہنے کا ہے وہی تھم زمانا یا الزمان کہنے کا بھی ہے، کیوں کہ الزمان الحین کی طرح مستعمل ہوتا ہے چنا نچہ مار أیتك منذ حین اور مار أیتك منذ زمان دونوں ایک ہی معنی میں استعال ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

و هذا النع فرماتے بیں کہ الزمان یاالحین سے جھے ماہ اس صورت میں مراد ہوں گے جب حالف کی کوئی نیت نہ ہو، کیکن اگر حالف نے الزمان اور الحین سے کوئی مخصوص مدت مراد لی ہوگی تو وہی نیت مراد ہوگی اور اسی کے مطابق قتم مؤثر ہوگی، کیوں کہ حالف کا کلام اس بات کامحمل ہے اور بیاس کے کلام کے حقیقی معنی ہیں، اس لیے اسے مراد لینا درست اور جائز ہے۔

و کذلك الدهر النج اس كا عاصل بيب كه جوهم الحين يا الزمان كاب وبى هم حفرات صاحبين عيانيا كي يهال الدهر كا بهى ب يعني اگر حالف نے لاأ كلم فلانا الدهر يا دهراً كها تو حفرات صاحبين عيانيا كي يهال اس سے چه ماه كى مدت مراد ہوگى، ليكن امام اعظم ولي ين اس سے كوئى مدت مراد نهيں ہوگى۔ اوران حفزات كابيا ختال ف دهراً نكره كي صورت ميں به اليكن اگر الدهر معرفه ہوتو اس ميں كوئى اختلاف نهيں ہواداس سے بالا تفاق عرف ميں ابديت اور بيشكى مراد ہوتى ہے۔ مختلف فيد مسكم ميں الدهر معرفه ہوتو اس ميں كوئى اختلاف نهيں الدهر حضرات صاحبين عيانيا الله كا دين اور الزمان كي طرح دهرا بھى ايك بى معنى ميں مستعمل ہے، البذا جو هم حينا اور زمانا كا موگا وبى هم دهراً كا بھى ہوگا۔

و أبو حنيفة رَحَيْنَا يَهُ النّ فرمات بين كه حفرت امام أعظم والتيلي في دهواً سيكن مدت كاكوئى اندازه نهيس كيا باوراس سلط مين توقف كيا بهاور حين پر قياس نهيس كيا بها كول كه لغات قياس سيمعلوم سلط مين توقف كيا بهاور حضرات صاحبين مُعَلَّمُ الله على (عرفه الله على المرح المرح الله على المرح الله على المرح الله على المرح المرح الله على المرح المرح المرح الله على المرح المرح الله على المرح المرح الله على المرح المر

وَلُوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَيَّامًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ السُمُ جَمْعٍ ذُكِرَ مُنَكَّرًا فَيَتَنَاوَلُ أَقَلَّ الْجَمْعِ وَهُوَ الثَّلَاثُ، وَلَوْ حَلَفَ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْأَيَّامَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَمَا اللَّهِ عَلَى الْأَسُبُوعِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَكُلِمُهُ الشَّهُورَ فَهُو عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ عِنْدَةً وَعِنْدَهُمَا عَلَى اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمَعْهُودِ وَهُو لَا يُكَلِّمُهُ الشَّهُورَ فَهُو عَلَى عَشَرَةِ أَشُهُو عِنْدَهُمَا عَلَى اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمَعْهُودِ وَهُو مَا ذَكُونَا لِلَّانَّةُ يَدُورُ عَلَيْهَا وَلَهُ أَنَّهُ جَمْعُ مُعَرَّفٍ فَيَنْصَرِفُ إِلَى أَقْطَى مَا يُذَكّرُ بِلَفُظِ الْجَمْعِ وَذَلِكَ عَشَرَةً مَا عَلَى الْعَمُودِ وَهُو مَنْ قَالَ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَةً فِي الْجَمْعِ وَالسِّنِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُمُورِ، لِلْاَنَّ لَامَعْهُودَ دُونَةً، وَمَنْ قَالَ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَةً فِي الْجَمْعِ وَالسِّنِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُمُورِ، لِلْاَنَّةُ لَامَعُهُودَ دُونَةً، وَمَنْ قَالَ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَةً فِي الْجَمْعِ وَالسِّنِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُمُورِ، لِلْاَنَّةُ لَامَعُهُودَ دُونَةً، وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَهُ إِنْ خَدَمْتَنِي أَيَّامًا كَثِيْرَةً قَالَدُورُ اللَّا لَا عَشَرَةً أَيْنَ الْعُمْرِةُ إِلَى الْعَمْرَةُ أَيْنَ عَشَرَةً أَيْنَ الْعُمْرِةُ إِلَى الْعَمْرِةُ إِلَى الْعَمْرَةُ أَيْنَ عَشَرَةً أَيْنَ الْعَنْدَةُ وَمَنْ قَالَ الْعَلَامُ لَا مُعَلِّى الْعَمْرَةُ وَلَا لَهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمَنْهُ الْعَلَى الْعَمْرَةُ الْمَعْهُودَ وَهُو الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَيْرُولُ اللْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعُنْلِى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُمْولِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَمْمُ وَالْمَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْوَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## يَتَنَاوَلَهُ اسْمُ الْأَيَّامِ، وَقَالَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ، لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِيْهَا بِلَفْظِ الْفَرْدِ دُوْنَ الْجَمْع.

جس نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگرتم نے بہت دنوں تک میری خدمت کی تو تم آزاد ہوتو ایام کشرہ ہے امام اعظم ولٹھیا کے یہاں
دن مراد ہوں گے ، کیوں کہ یہ وہ اکثر مقدار ہے جسے لفظ ایام شامل ہوتا ہے اور حضرات صاحبین میں ہوتو فرماتے ہیں کہ اس سے
سات دن مراد ہوں گے ، کیوں کہ سبعۃ ایام سے زیادہ میں تکرار ہے۔ اور کہا گیا کہ اگر یمین فاری زبان میں ہوتو (امام اعظم ولٹھیا کے
یہاں بھی )سبعۃ ایام کی طرف راجع ہوگی ، کیوں کہ فاری میں ' روز'' کا لفظ مفرد ہی ذکر کیا جاتا ہے جمع ذکر نہیں کیا جاتا۔

## اللغاث:

﴿ يتناول ﴾ شامل ہوگا۔ ﴿ اسبوع ﴾ ایک ہفت، سات دِن۔ ﴿ شهور ﴾ واحد شهر؛ مہینے۔ ﴿ معهود ﴾ معروف، معلوم، بہلے سے ذہنول میں موجود ہو۔ ﴿ يعدور ﴾ مدار ہوتا ہے۔ ﴿ اقطبى ﴾ انتائى، دورترین ۔

## "چندون" یا"بهت دِن" کی شم:

یہاں یوم اور شہر وغیرہ سے متعلق میمین کے کئی مسلے مذکور ہیں، د مکھئے:

(۱) اگر کسی نے ایاما کوکرہ ذکر کرے لاا کلم فلانا ایاما کہا تواس سے بالا تفاق تین دن مراد ہوں گے اور تین دنوں تک یہ مم موثر ہوگی، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایاما اسم جع ہے اور نکرہ ہے، لہذا یہ جع کے اقل فردکوشامل ہوگی اور جع کا اقل فردتین ہے اس لیے اس سے تین دنوں تک کی قتم مراد ہوگی۔

(۲) اگریشم کھائی لا اکلم فلان الایام یعنی الایام کوالف لام کے ساتھ معرفہ بیان کیا تو امام اعظم رکھ نیلا کے بہاں اس سے دل دن مراد ہوں گے جب کہ حضرات صاحبین مجھائیا کے بہاں یہ مسات دنوں تک کے لیے ہوگی (۳) اگر لایکلمه الشهور کہاا یعنی المشهور کوالف لام کے ساتھ معرف بیان کیا تو امام اعظم رکھ تھیلا کے بہاں یہ تم دس ماہ کے لیے ہوگی اور حضرات صاحبین عبرات الله اس کی مدت بارہ ماہ ہوگی دونوں مسلوں میں حضرات صاحبین عبرات کی دلیل یہ ہے کہ لا یام اور الشہور دونوں الف لام کے ساتھ معرف بیان کئے گئے ہیں اور الف لام کا مصداق اور اس کی مقدار معبود ہے چنانچے الا یام میں سات دن معبود ہیں اور الشہور سے ساتھ معرف بیان کئے گئے ہیں اور الف لام کا مصداق اور اس کی مقدار معبود ہے چنانچے الا یام میں سات دن معبود ہیں اور الشہور سے

## ر ان البداية جلد ال المسلم المسلم المسلم المسلم الماليان ال

بارہ ماہ معہود ہیں، اس لیے کہ ایا م کل سات ہیں اور مہینے بارہ ہیں، البذا الأیام سے سات دن اور الشہور سے بارہ مہینے مراد ہوں گے۔
و له المح حضرت امام اعظم ولیٹیل کی دلیل ہے کہ الأیام اور الشہور دونوں جمع معرف ہیں البذا اس سے ان کی وہ مقدار مراد ، ہوگی جوجمع معرف کی انتہائی مقدار ہے اور عرف میں اس کی انتہائی مقدار دس ہے چنا نچہ لوگ ثلغة أیام أربعة أیام اور حمسة أیام میں لفظ أیام ہے کوجمع ذکر کر کے اس سے تین چار اور پانچ ون اس طرح عشرة آیام کہدکر دس دن مراد لیتے ہیں اور دس کے بعد أیام کی جمع نہیں ذکر کرتے بلکہ اس کومفرد ذکر کرتے ہیں اور أحد عشر یو ما کہتے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ ایام کی آخری مقدار مرف میں دس ہے، البذا دونوں صورتوں میں امام اعظم ولیٹیلئے کے یہاں یہی مقدار مراد ہوگی۔

و کذا الجواب النج فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے جمعة کی جمع الکہ مقع ذکر کیا یاسنة کی جمع السینین ذکر کیا تو امام اعظم ۔ ولئے تاہد کی جمع السینین ذکر کیا تو امام اعظم ۔ ولئے تاہد کے یہاں اس سے دی جمع اور دس سال مراد ہوں گے اور حضرات صاحبین بیستی کے یہاں اس سے پوری زندگی مراد ہوگی اور بیہ قتم عمر بھر کے لیے ہوگی ، کیوں کہ اس جمع سے کوئی مقدار ہی معہود نہیں ہے اور حضرت امام اعظم ولٹے تاہد کی مراد ہوگی اور یہ معہود نہیں ہے اور حضرت امام اعظم سے کہ اس جمع سے کوئی مقدار ہی معہود نہیں ہے اور حضرت امام اعظم سے کہ اس جمع سے کوئی مقدار ہی معہود نہیں ہے اور حضرت امام اعظم سے کہاں اوگوں کے عرف اور ان کی بول جال کا عتبار کرتے ہوئے اس سے دس کی مقدار مراد ہوگی۔

(۳) اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا اِن محدمتنی أیاما کشیر ق فأنت حو تو امام اعظم ولیشائیڈ کے یہاں أیام کئیرہ سے دل ایام مراد ہوں گے، کیوں کہ دس وہ اکثر مقدار ہے جے لفظ أیام شامل ہے اور حضرات صاحبین و اور شامل ہیں اور سات سے سات ایام مراد ہوں گے، کیوں کہ یہی سات ایام کی پوری کا نئات ہے اور جملہ ایام سات دنوں میں منحصر اور شامل ہیں اور سات سے زائد میں تکرار ایام ہے۔ بال اگر فاری زبان میں قتم کھائی ہواور یوں کہا ہو' اگر خدمت کئی مراروز بسیار تو آزاد شدی' تو اس صورت میں امام اعظم و ایشید کے یہاں بھی اس سے سبعة أیام ہی مراد ہوں گے، کیوں کہ فاری میں لفظ روز مفرد ہی بیان کیا جاتا ہے، جمع بیان نہیں کیا جاتا اور مقام جمع میں اس سے سبعة أیام مراد ہوتے ہیں، اس لیے حضرت الامام کے یہاں بھی اس صورت میں سبعت آیام مراد ہول گے۔ فقط و اللّٰه أعلم و علمه أتم.



# تاب الطّلاقِ في الْعِتْقِ وَالطّلاقِ فَي الْعِتْقِ وَالطّلاقِ فَي الْعِتْقِ وَالطّلاقِ فَي الْعِتْقِ وَالطّلاقِ عَلَيْ اللّهِ الطّلاقِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

اس باب کوئی وشراء سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیچ وشراء کے بالقابل عتق اور طلاق میں نمین کثیر الوقوع ہے اور جو چیز کثیر الوقوع ہوتی ہےاہے اہمیت اور فوقیت دے کربیان کیا جاتا ہے۔ (عنایہ)

ترجملہ: جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے لڑکا جنا تو تجھے طلاق ہے پھراس نے مردہ لڑکا جنا تو وہ مطلقہ ہوجائے گی، ایسے ہی اگر اپنی بیوی سے کہا اگر تو بیتے گئو آزاد ہے، کیوں کہ پیداشدہ بچہ (حقیقاً) مولود ہے للبذاوہ حقیقاً ولد ہوگا اور عرف میں بھی اسے ولد بہ قرار دیا گیا ہے حتی کہ اس سے عدت پوری ہوجائے گی، اس کے بعد آنے والاخون دم نفاس ہوگا اور اس کی ماں مولیٰ کی ام ولد ہوگی، البذا شرط تحقق ہوگئی اور وہ لڑکے کی ولادت ہے۔

اوراگرید کہا جب تو لڑکا جنے تو وہ لڑکا آزاد ہے پھراس نے مردہ لڑکا جنااس کے بعد دوسرا زندہ لڑکا جنا تو امام ابوحنیفہ ولٹٹیلڈ کے یباں صرف زندہ لڑکا آزاد ہوگا ، کیوں کہ مردہ لڑکے کی ولادت سے یباں صرف زندہ لڑکا آزاد ہوگا ، کیوں کہ مردہ لڑکے کی ولادت سے

ر آن البداية جلد ال عن المسلم ١١٠ المسلم الماليان على الماليان على الماليان الماليان

شرط پوری ہوچی جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں تو قتم بغیر جزاء کے واقع ہوئی، کیوں کہ مردہ لڑکا حریت کامکل نہیں ہے حالا نکہ حریت ہی جزاء کے ۔ حضرت امام ابوصنیفہ رطانی کی دلیل ہے کہ مطلق اسم ولد وصفِ حیات کے ساتھ مقید ہے، اس لیے حالف نے جزاء کے طور پر اس کی حریت ٹابت کرنے کا ارادہ کیا ہے اور حریت الی قوتِ حکمیہ ہے جوغیر کے تسلط کو دفع کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے، لیکن مردہ میں بیقوت ثابت نہیں ہوتی اس لیے اسم ولد وصفِ حیات کے ساتھ متصف ہوگا اور ایسا ہوجائے گا جیسے حالف نے یوں کہ ہوتا کہ ہوتا ہوتا کے گا جیسے حالف نے یوں کہ ہوتا گرتوز ندہ لڑکا جنے گی (تو وہ آزاد ہے) برخلاف طلاق اور ام ولد کی حریت کی جزاء کے، کیوں کہ یہ جزاء مقید بنے کی متقاضی نہیں ہے۔

## اللغاث:

﴿ ولدتِ ﴾ تونے بچہ پیدا کیا۔ ﴿ أُمهُ ﴾ باندی۔ ﴿ تنقضی ﴾ ختم ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ ﴿ دم ﴾ خون۔ ﴿ عتق ﴾ آزاد ہوگا۔ ﴿ حرّیهُ ﴾ آزاد ہوگا۔ ﴿ عتق ﴾ آزاد ہوگا۔ ﴿

## آ زادى يا طلاق كولركا جننے معلق كرنا:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو لڑکا جنے گی تو تجھے طلاق ہے یا پنی باندی سے کہا اگر تو نے لڑکا جنا تو تو آزاد ہے پھر بیوی یا باندی نے مردہ لڑکا جنا (یعنی مرا ہوا بچہ پیدا ہوا) تو بیوی مطلقہ ہوجائے گی اور اگر باندی سے معاملہ ہوتو وہ آزاد ہوجائے گی ، کیوں کہ ولا دتِ ولد شرط تھی اور وہ فی گئی رہا مسئلہ اس کے زندہ یا مردہ ہونے کا تو چوں کہ یہ چیز ولد میں وصف ہے اور وصف مشروط منیں تھا اس لیے لڑکے کے مردہ بیدا ہونے سے وجود شرط پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور شرط تحقق ہوگی ، کیوں کہ یہ بچہ حقیقاً بھی ولد ہے عرفا بھی اسے ولد کہتے ہیں اور شریعت نے بھی اسے ولد مانا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ولا دت سے ماں کی عدت پوری ہوجاتی ہے اور اس کی ولا دت کے بعد آنے والاخون دم نفاس کہلا تا ہے اور وہ باندی اپنے مولی کی ام ولد ہوجاتی ہے تو جب ان حوالوں سے اس لڑکے کی ولد دت تام ہے تو خطا ہر ہے کہ جو اس کی جزاء ہے یعنی طلاق اور عتق وہ بھی تحقق ہوگی۔

(۲) اگرمولی نے اپنی باندی ہے کہا اگرتو لڑکا جنے گی تو وہ لڑکا آزاد ہے پھر اس باندی نے ایک ہی حمل ہے دولڑکوں کوجم دیا ان میں سے پہلالڑکا مردہ تھا اوردوسرا زندہ تو امام اعظم ہلٹھیا کے بہاں زندہ لڑکا آزاد ہوگا۔ حضرات صاحبین بیسیافر ماتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا آزاد ہوگا۔ حضرات صاحبین بیسیافر ماتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا آزاد ہوگا، اس لیے کہ جوشر طبحی وہ مردہ بیچ کی پیدائش ہے محقق ہوگی اور مردہ بچہ چوں کہ جریت قبول کرنے کا اہل نہیں ہوگا اور دوسر سے نیچ کی پیدائش ہے ہاں لیوسم بدون جزاء کے واقع ہوگی اور باطل ہوجائے گی۔ مال لیے وہ آزاد نہیں ہوگا اور دوسر سے نیچ سے شرط متعلق نہیں ہے، اس لیوسم بدون جزاء کے واقع ہوگی اور باطل ہوجائے گی۔ ولائسی حنیفة رَحمَٰ تُلُولُ ہُو اللّٰ ہوجائے گی دلیل ہے ہے کہ صورت مسلم میں لفظ ولدا گرچہ مطلق نے کین ولالت واللہ ورائد کی کا وصف ملوظ ہے، کیوں کہ حالف نے اس بیچ میں جریت اور آزادی حال اور حالف کے ما قال کے پیش نظر اس میں حیات اور زندگی کا وصف ملوظ ہے، کیوں کہ حالف نے اس بیچ میں جریت اور آزادی کے اثبات کو جزاء قرار دیا ہے اور جزاء ایک قوت حکمیہ ہے جو کسی کی میں خابت ہوتی ہے اور اس سے غیر کے تسلط کو دور کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ بی قوت زندہ لڑکے میں ہی شامل ہوگی، مردہ میں خابت نہیں ہوگی، اس لیے حالف کے کلام اور اس کے مقصد برغور اور خال ہر ہے کہ بی قوت زندہ لڑکے میں ہی شامل ہوگی، مردہ میں خابت نہیں ہوگی، اس لیے حالف کے کلام اور اس کے مقصد برغور

## ر أن البدائية جلد الله المستحدد الما يعنى المستحدد الما يعنى الما يعنى الما يعنى الما يعنى الما الما يعنى الما

کرتے ہوئے اس بچے میں زندگی کا وصف ملحوظ ہوگا، لہذا جوزندہ ہوگا وہ آزاد ہوجائے گا۔ اور یہ مولیٰ کے إذا ولدت ولدا حیا کہنے کے درجے میں ہوگا اور ظاہر ہے کہ اگر مولیٰ حیا کی قیدلگا دیتا تو زندہ بچہ آزاد ہوتا ای طرح صورت مسئلہ میں بھی زندہ بچہ ہی آزاد ہوگا۔
اس کے برخلاف پہلے والے مسئلے میں جو جزاء ہے وہ بیوی کی طلاق ہے یا باندی کی حریت ہاور یہ دونوں چیزیں وجو دِشرط یعنی ولادت ولدے پائی جائیں گی خواہ ولد زندہ ہو یا مردہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کیوں کہ اس مسئلے میں جزاءاس سے متعلق نہیں ہے۔

وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبُدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُو حُرٌ فَاشْتَرَاى عَبُدًا عَتَقَ، لِأَنَّ الْأُوَّلُ اسْمْ لِفَرْدٍ سَابِقٍ، فَإِن اشْتَرَى عَبُدَيْنِ مَعًا ثُمَّ اخَرَ لَمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِانْعِدَامِ التَّفَرُّدِ فِي الْأَوْلَيْنِ وَالسَّبْقِ فِي النَّالِثِ فَانْعَدَمَتِ الْأَوَلِيَّةُ، وَإِنْ قَالَ أَوَلُ عَبُوا النَّقَرُّدُ بِهِ فِي حَالَةِ الشِّرَاءِ، لِأَنَّ وَحُدَهُ لِلْحَالِ لَعُةً عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ وَحُدَهُ فَهُو حُرٌ عَتَقَ النَّالِث، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّقَرُّدُ بِهِ فِي حَالَةِ الشِّرَاءِ، لِأَنَّ لِلْحَالِ لَعُةً وَالنَّالِثُ سَابِقٌ فِي هٰذَا الْوَصْفِ، وَإِنْ قَالَ احِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُو حُرٌ فَاشْتَرَاى عَبُدًا وَمَاتَ لَمُ يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْاجِرَةُ لَا عَلَى الْعَرْدُ لَاحِقٌ لِلْحَقْ وَلَاسَابِقَ لَهُ فَلَايَكُونُ لَاحِقًا، وَلَوِ اشْتَرَاى عَبُدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْالْحِرُ، لِلْآنَّ فَرَدُ لَاحِقٌ فَاتَ عَنْ الْالْحِرُ، لِلْآنَةُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فَاتَتَى عَبُدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْاجِرُ، لِلَانَّهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فَاتَتَى عَبُدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْالْحِرُ، لِلْآنَةُ فَرَدٌ لَاحِقٌ فَاتَتَى عَنَى اللَّالِحِرِيَّةُ وَلَا سَابِقَ لَهُ فَلَايَكُونُ لَا الْعَرَاءِ عَنْدَا أَنِي عَلَى الْمُوتِ فَكَانَ فَالْمَالُونِ وَعَلَى اللَّالِي وَقَالَا يَعْتَقُ وَاللَّهُ عِنْكُ وَلَاكَ يَتَحَقَّقُ بِاللَّوْرِيقِ فَكَالَ الشَّرَاءِ فَيَشْتُونُ مَنْ النَّلُونِ وَعَلَيْ اللَّالَقَاتِ النَّلُونِ بِهِ، وَفَائِلَتَهُ مَا الْسُلُولُ فِي جَرُيَانِ الْشَوْلَ وَعَلَمِهِ وَاللَّالَقَاتِ النَّلُونُ وَعَلَمِهِ وَالْلَالَةُ وَعَلَى الْلُولُونِ وَعَلَمِهِ وَالْمَالِقُولُ فَي جَرُيَانِ الْمُؤْلِقُ وَلَائِلُولُ وَعَلَمِهِ وَالْمَالِ وَعَلَى الْمُؤْتِ وَعَلَمِهِ وَالْمَوْلُ وَعَلَمِهِ وَالْمَالِ وَقَائِلُونَ وَعَلَمِهِ وَالْمَولُ وَالْمَوْلُ وَالْمُولُ وَالْمَولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَوالِ وَعَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّالِمُ وَالْمَالُولُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْم

اوراگر کہاوہ آخری غلام جے میں خریدوں آزاد ہے پھراس نے ایک غلام خریدااورخود مرگیا تو یہ غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ لفظ آخر فردِ لاحق کے لیے مستعمل ہےاور یہاں اس غلام پر سبقت کرنے والا کوئی غلام نہیں ہے، لہذا یہ لاحق نہیں ہوگا۔اوراگرمولی نے ایک غلام خریدا پھر دوسرا خریدا اس کے بعد مراتو دوسرا غلام آزاد ہوجائے گا اس لیے دوسرا فرد لاحق ہے لہذا یہ وصف آخریت سے مصف ہوجائے گا،اورانام اعظم پرلیٹھیڈ کے یہاں جس دن مولی نے اسے خریدا ہوائ دن آزاد ہوگا، حق کہ اس کاعتی پورے مال سے

معتر ہوگا حضرات صاحبین میں تیں جس دن مولی مراہاں دن آ زاد ہوگا اور اس کاعتق تہائی مال سے معتر ہوگا ، کیوں کہ اس کے حق میں آخریت اس وقت ثابت ہوگی جب اس کے بعد کوئی غلام نہ خریدا گیا ہواور بیاعدم شراء مولی کی موت سے ثابت ہوگا لہذا شرط (عتق ) بھی مولی کی موت کے وقت محقق ہوگی اورعتق اس پر مخصر ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ را پیٹیائے کی دلیل ہے ہے کہ موت نے یہ بتا دیا ہے کہ یہی آخری خریدا ہوا غلام ہے اور اس کا آخر ہے متصف ہونا وقت شراء سے ثابت تھالہٰذاعتق وقت شراء کی طرف منسوب ہو کر ثابت ہوگا۔اور اسی اختلاف پر آخریت کے ساتھ تین طلاق کو معلق کرنا بھی ہے اور میراث جاری ہونے یا نہ ہونے میں اس کا فائدہ ظاہر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿فرد ﴾ اكيلا، ايك آدى۔ ﴿سابق ﴾ پہلے والا۔ ﴿وحده ﴾ اكيلا۔ ﴿لاحق ﴾ بعد ميں آنے والا، جس سے پہلے كوئى مورث ﴾ ميراث ـ

## " ببلاغلام يا آخرى غلام آزاد بوگا" كاحكم:

عبارت میں حریت اور آزادی ہے متعلق کی مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے کہا کہ میں جو پہلا غلام خریدوں وہ آزاد ہے چناں چراس نے ایک غلام خریدا تو ظاہر ہے کہ وہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ لفظ''اول' سبقت کرنے والے کے معنی میں ہے اور پہلا ہر چیز میں سبقت کرتا ہے اس لیے شرطعت پائی جانے کی وجہ کا، کیوں کہ لفظہ آزاد ہوگا۔لیکن اگر شرط بہی ہوا وراس شخص نے ایک ساتھ دوغلام خریدا پھرایک غلام خریدا تو اب ایک بھی آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ پہلے دونوں میں سبقت اور تفر ددونوں چیزیں معدوم ہیں اور تیسرے میں تفر دتو ہے یعنی اے اکیلا اور تنہا خریدا گیا ہے،لیکن اقراب ایک معدوم ہے دونوں میں سبقت اور تفر ددونوں چیزیں معدوم ہیں اور تیسرے میں تفر دتو ہے اور وہ شرط معدوم ہو گویا شرط عتق معدوم ہے اور جب شرط عتق معدوم ہو حدہ کہا ہوتو دو کے بعد تیسرا غلام ہے اور جب شرطعت معدوم ہو حدہ کہا ہوتو دو کے بعد تیسرا غلام جے اور جب شرطعت معدوم ہو آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ وحدہ لغت میں حال کے لیے آتا ہے اور اس سے تفر دنی الشراء مراد ہوتا ہو اور چوں کہ یہ تیسرا غلام شراء میں منفر داور اکیلا ہے اس لیے اس میں عتی کی شرط یائی گئی لہذا ہے آزاد ہوجائے گا۔

(۲) اگر کسی نے کہاوہ آخری غلام جے میں خریدوں آزاد ہے بھر موٹی ایک ہی غلام خرید کرمر گیا تو یہ خریدا ہوا غلام آزاد نہیں ہوگا کیوں کہ آخری وہ کہلاتا ہے جو لاحق ہولیتی جس سے پہلے کم از کم ایک ہواور یہاں صرف ایک ہی غلام موجود ہے اوراس سے پہلے کم از کم ایک ہواور یہاں صرف ایک ہی غلام موجود ہے اوراس سے پہلے ایک ایک بھی نہیں ہوگا اور آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اس سے پہلے ایک سابق موجود ہے، رہا یہ سئلہ کہ بی غلام کس دن سے آزاد شار کیا جو سے گا ؟ اس سلسلے میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے حضرت امام اعظم ولیشیلا کے یہاں بی غلام اسی دن سے آزاد شار کیا جائے گا جس دن موٹی نے اسے خریدا ہے اگر چہاں عتق کا شرہ بعد از مرکب موٹی فلام ہوگا لیکن بیعت موٹی کے بہاں بی غلام اسی معتبر ہوگا جب کہ مناز سے معتبر ہوگا جب کہ حضرت صاحبین بیستیا کے یہاں جس دن موٹی کی وفات ہوگی اس دن سے اسے آزاد شار کیا جائے گا ، اس لیے ان کے یہاں اس کا حضرات صاحبین بیستیا کے یہاں جس دن موٹی کی وفات ہوگی اس دن سے اسے آزاد شار کیا جائے گا ، اس لیے ان کے یہاں اس کا

## ر أن الهداية جلدال ي المحالية المدال على المحالية المحالي

عتق مولی کے تہائی مال سے معتبر ہوگا اور اگر تہائی مال اس کے لیے ناکافی ہوتو ہاتھی اس پردین ہوگا جے وہ کما کر مولی کے ورثاء کودے گا۔
حضرات صاحبین عِیالَیْتا کی رئیل ہے ہے کہ یہاں عتق کی جوشرط ہے وہ احو عبد ہے اور اس کا آخری ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جب مولی نے اس کے بعد دوسرا غلام نہ خریدا ہواور مولی کا اس کے بعد غلام نہ خرید نا اس کی موت سے حقق ہوگا ، کیوں کہ قبل از موت اس کے خرید نے اس کے بعد دوسرا غلام خرید المحو عبد والی شرط مولی کی موت کے وقت حقق ہوگی اور مولی کی موت پرعتق منحصر ہوگا موت اس کے خرید نے کا اختال موجود ہے لہذا احو عبد والی شرط مولی کی موت کے وقت حقق ہوگی اور مولی کی موت برعتی منحصر ہوگا کے تمانی مال سے اس کی موت سے ذرا دیر پہلے یہ آزاد ہوگا اور اس حالت میں مولی کا ہر مال ورثاء سے متعلق ہوجا تا ہے اس لیے تہائی مال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفہ روانی کے دلیل میہ ہے کہ اس کے خرید نے کے بعد مولی کی موت نے یہ واضح کر دیا کہ آخری غلام یہی ہے اور وقت شراء ہے ہی بیصفت آخریت سے متصف ہے لیکن موت سے پہلے اس کا آخری ہونا قطعی اور یقینی نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کی آزادی کے اثر کومولی کی موت تک موخر کر دیا تھا لیکن جب واقعتا مولی نے اس کے بعد دوسرا غلام نہیں خریدا اور مرگیا تو یہ وقتِ شراء ہے آخری ہوگا اور اس وقت سے آزاد شار ہوگا اور بوقت شراء چوں کہ مولی سے سالم ہے، اس لیے پورے مال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی۔

و علی ہذا المخلاف المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ جس آخری عورت سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہے پھراس نے ایک عورت سے نکاح کیا اس کے بعد دوسری عورت سے نکاح کیا اور پھر مرگیا تو حضرات صاحبین میجات کے بہاں یہ دوسری عورت شوہر کی موت کے وقت مطلقہ ہوگی اور سخقِ میراث ہوگی جب کہ امام اعظم والتی لائے یہاں بوقت نکاح ہی مطلقہ ہوجائے گی ،اس لیے سخقِ میراث بھی نہیں ہوگی۔

وَمَنْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِيْ بِوِلاَدَةِ فُلاَنةٍ فَهُوَ حُرٌ فَبَشَّرَهُ ثَلاَئَةٌ مُتَفَرِّقِيْنَ عَتَقَ الْأَوَّلُ، وَإِنْ بَشَرُوهُ مَعًا عَتَقُواْ، لِأَنَّهَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ بَشَرُوهُ مَعًا عَتَقُواْ، لِأَنَّهَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْكُلِّ، وَلَوْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلاَنًا فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَاهُ يَنُويْ بِهِ كَفَارَةً يَمِيْنِهِ لَمْ يَجُزُهُ، لِأَنَّ الشَّرُطُ تَحَقَّقَتُ مِنَ الْكُلِّ، وَلَوْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلاَنًا فَهُو حُرٌ فَاشْتَرَاهُ يَنُويْ بِهِ كَفَارَةً يَمِيْنِهِ لَمْ يَجُزُهُ، لِأَنَّ الشَّرُطُ قَوْرَانُ النِّيْةِ بِعِلَةِ الْعِنْقِ وَهِي الْيَمِيْنُ، فَأَمَّا الشِّرَاءُ فَشَرُطُهُ، وَإِنِ اشْتَرَاى أَبَاهُ يَنُويْ عَنْ كَفَّارَةٍ يَمِنْهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا خِلاقًا لِرُفَرَ رَحَالِيَّا يُعْقِي وَالشَّافِعِي تَعَلَيْكُمْ الشِّرَاءَ شَرْطُ الْعِنْقِ، فَأَمَّا الْعِنْقِ، وَالشَّافِعِي تَعَلَيْكُمْ مُنَافًا أَنَّ الشِّرَاءَ شَرْطُ الْعِنْقِ، فَأَمَّا الْعِنْقِ، وَهِيَ الْقَوْلِهِ الْمَنْكَا وَهِنَا الشَّرَاءَ وَهِنَا الْعِنْقِ، فَلَى الْمُعْرَاءَ شَرْطُ الْعِنْقِ، فَلَى الْفَيْلَمُ فَعِي الْقَوْلِهِ الْقَوْلِهِ الْمُنَاقُلِقُ الْمُنْ الشَّرَاءَ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ، وَالْإِعْتَاقُ إِزَالَتَهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاتٌ، وَلَنَا أَنَّ شِرَاءَ الْقَوْلِهِ الْمُنَاقُ لِلْمُ الْمُعْوِقِ الْمَالِقُ الْمُنْكُ وَلَاللَّهُ وَلِهُ مَلْولُولُ الْمُعْرَاةِ فَلَاهِ الْمُسْلِقِ أَنْ يَعُولُ لِلْمُ الْمُنْ الشَّرَاءَ إِنَّ الشَّرَاءِ إِنَ الشَّوْلِيَةُ وَلِهُ السَّوْلَةُ فَلَالَةً عَنْ كَاللَّهُ الْمُنْ وَلَا الْعِنْ الْمُعْرَاقِ الْمُسْلِقَةُ لِلْ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُ الْمُلْولُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْعُنْقُ لِولَالِهُ وَلِلْهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَالْمُ الْمُ وَلِلْهُ وَلِلْ الْمُعْلِقُ و السَّوْلَةُ الْمُعْلَى الْمُعْولِيلُهُ وَلِهُ الْمُعْلَقُ الْمُولُ اللَّهُ وَلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ ا

## ر من الهداية جلدال عن المالية المالية علدال عن المالية المالية علدال عن المالية المالية علدال عن المالية المال

الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّ حُرِّيَتُهَا مُسْتَحِقَّةٌ بِالْإِسْتِيلَادِ فَلَا تُضَافُ إِلَى الْيَمِيْنِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِقَنِّةٍ إِنِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنٍ حَيْثُ يُجْزِيْهِ عَنْهَا إِذَا اشْتَرَاهَا، لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَجِقَةٍ بِجِهَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يَخْتَلِ الْإِضَافَةُ إِلَى الْيَمِيْنِ وَقَلْدُ قَارَنَتُهُ النِّيَّةُ.

ترجمه : اگر کسی نے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلانہ کے (یہاں) ولادت کی خوش خبری دی وہ آزاد ہے پھر تین غلاموں نے ات علا صدہ علا صدہ خوش خبری سائی تو پہلا غلام آزاد ہوگا کیوں کہ بشارت الیی خبر کا نام ہے جو چبرے کا رنگ بدل دے لیکن عرف میں اس خبر کا خوش کن ہونا شرط ہے اور ایہ بات (چبرے کے رنگ کا متغیر ہونا) صرف پہلے غلام ہے متحقق ہوتی ہے۔ اور اگر تین غلاموں نے ایک ساتھ اسے خوش خبری دی تو تینوں آزاد ہوجا کیں گے اس لیے کہ بشارت ان تینوں سے متحقق ہوئی ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا اگر میں فلاں (غلام) کوخر بیدوں تو وہ آزاد ہے پھر اسے اس حال میں خریدا کہ اس سے کفارہ کیمین کی نیت کے ہوئے ہوتے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔

کیوں کہ (ادائیگی کفارہ کے لیے) ٹیت کا عتق کی علت یعنی یمین سے متصل ہونا شرط ہے رہی خریداری تو وہ شرط عتق ہوئے۔ اور المام زفر را اللہ یہ اور المام نور اللہ ہے کہ شراء اثبات کا اختلاف ہے۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ شراء عتق کی شرط ہے رہی علت تو وہ قرابت ہوا در یہ اس وجہ سے ہے کہ شراء اثبات ملک سے اور اعتاق ملک کا از الہ ہے اور اثبات و از الہ میں منافات ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قریبی شخص کا خرید نا اعتاق ہے، اس لیے کہ آپ شکا تینے کا ارشاد گرامی ہے' دکوئی لڑکا اپنے باپ کواس ہے۔ بہتر اور کوئی بدلہ نہیں دے سکتا مگریہ کہ وہ اپنے باپ کوکسی کا غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کردے، آپ شکا تینے کم نے نفس شراء کواعما ز قرار دیا ہے اس لیے کہ شراء کے علاوہ اس میں کوئی دوسری شرط نہیں لگائی تو یہ عربی کے سقاہ فارواہ اسے پانی پلا کرسیراب کردیا کے۔ کی نظیر ہوگیا۔

## اللغات:

﴿بشرنی﴾ مجھے خوش خبری دے گا۔ ﴿متفرقین ﴾ علیحدہ علیحدہ۔ ﴿بشرة ﴾ رنگ۔ ﴿سار ﴾ خوش کن۔ ﴿ينوی نیت کرتا ہو۔ ﴿قران ﴾ ساتھ ملا ہوا ہونا۔ ﴿إعتاق ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿إزالة ﴾ ہٹانا، زائل کرنا۔ ﴿لن يجزئ ﴾ نہيں پورا کر

ر أن البدايه جلد ك ي المال المن المال المن المال المن المال المالية جلد المال المالية المال المالية ال

(احسانات كابدله نبيس اتارسكتا) \_ ﴿ سقاه ﴾ اس كوپلايا - ﴿ أرواه ﴾ اس كوسيراب كرديا - ﴿ استولد ﴾ آم ولد بنايا ہے - ﴿ قنة ﴾ من كل الوجوه مملوك باندى ،غلام محض \_

## تخريج

🛭 متفق عليه و رواه ابوداؤد في الادب باب ١٢٠ رقم الحديث ٥١٣٧.

## معلق آزادي کي چندمثالين:

اس عبارت میں عتق ہے متعلق کی ایک مسئلے فدکور ہیں جوان شاء اللہ حسب بیان مصنف آپ کے سامنے پیش کئے جا کیں گے:

(۱) ایک شخص نے کہا کہ ہروہ غلام جو جھے میری فلال بیوی کے بیہاں ولادت کی خوش خبری دے وہ آزاد ہے اس کے بعد تین غلاموں نے متعرق طور پراسے یہ خوش خبری دی لیعنی ایک نے دی پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے تو ان میں پہلے پہل خوش خبری دینے والا غلام آزاد ہوگا، کیوں کہ بیشار ت ای خبرکو کہتے ہیں جو چہرے کی رنگت کو بدل دے اور اسے سنے والا جھوم المھے اسی لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ خبر ایک ہو جھے عرف میں خوش خبری کہا جاتا ہوا ور چوں کہ انسان کا خوش ہونا اور اس کے چہرے کی رنگت کا بدلنا پہلے مخبر کی خبر سے ہی حاصل ہوگا اس لیے پہلامخبر ہی آزاد ہوگا۔ ہاں اگر ان سب نے ایک ساتھ اور ایک آواز سے یہ خوش خبری سنائی تو سب آزاد ہوجا کیں گئی ہے۔

(۲) ایک شخص نے کہا کہ اگر میں فلاں غلام کوخریدوں تو وہ آزاد ہے، اس کے بعد اس شخص نے اسے خریدا اور خریدتے ہوئے اپنے کفارہ کیمین سے اس کے آزاد ہونے کی نیت کر کی تو بعد شراء وہ غلام آزاد تو ہوگا، کین کفارہ کیمین میں ادائیمیں ہوگا، اس لیے کہ کفارہ میں جائز اور ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ادائیگی کفارہ میں دینے کی نیت عتق کی علت سے متصل ہوا ورصورت مسئلہ میں عتق کی علت سے متصل ہوا ورصورت مسئلہ میں عتق کی علت کیمین ہوا وقت شراء سے متصل ہے کیوں کہ اس نے بوقت شراء مار کی نیت کی سے، اس لیے غلام آزاد تو ہوگا گر کفارہ کیمین سے ادائیمی ہوگا۔

(۳) ایک شخص نے اپنی قتم کا کفارہ دینے کی نیت ہے اپنی باپ کوخریدا تو ہمارے یہ بیشراء کفارہ سے کافی ہوجائے گا اوراس سے کفارہ ادا ہوجائے گا ، لیکن امام شافعی پراٹھ کیا۔ اورامام زفر پراٹھ کیا۔ یہاں اس شراء سے کفارہ ادا نہیں ہوگا ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ شراء تو صرف عتق کی شرط ہے لیکن عتق کی علت قرابت ہے اور چوں کہ بوقت شراء قرابت معدوم ہے لہذا بوقت شراء دائیگی کفارہ کی نیت مفید نہیں ہوگی۔ اور شراء کے عتق کی شرط ہونے اور علت عتق نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شراء اثبات ملک کے لیے ہوتی ہے جب کہ اعتاق سے ملکیت زائل ہوجاتی ہے اور اثبات اور ازالہ میں کھلا ہوا تضاد ہے، اس لیے شراء کو عتق کی علت قرار دینا ظلم اور بانسانی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ امام شافی والنظار وغیرہ کی دلیل اس صورت میں درست ہے جب مشری یعن فریدا جانے والا مملوک مشتری کارشتے دارنہ مواور یہال مسلایہ ہے کہ مشتر کی مشتری کاسب سے بردار شتے دار اور اخص الخاص یعنی اس کا باپ ہے اور قریبی خفس کو فریدنا اعتاق کی علت ہے چنال چہ حدیث پاک میں ہے من ملك ذا رحم محرم عتق علیه۔ دوسری حدیث ہے لا یہ جزی ولد والدہ المنے لیمنی کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کواس ہے بہتر اور کوئی بدلہ نہیں دے سکتا کہ اسے مملوک پائے اور خرید کر آزاد الردے ۔ اس صدیث ہے بہارا استدلال بایں طور ہے کہ آپ شیٹی نے اس صدیث پاک میں نفسِ شراء کو اعتاق قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری شرط بھی نہیں لگائی ہے اس سے دو دو چار کی طرح بیدواضح ہوگیا کہ شراء قریب عتق کی علت ہے اور یہاں شراء کا علت العتق ہونا الیا ہے جیسے کلام عرب میں سقیہ علت سیرانی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے سقاہ فارواہ کہ فلال نے فلال کو پانی بلا کر سیراب کردیا مطلب سے ہے کہ نفس سقیہ سے وہ سیراب ہوگیا اس طرح صورت مسئلہ میں نفسِ شراء سے اب آزاد ہوگیا اور چول کہ بوقت شراء اسے کفارہ کمین میں دینے کی نیت تھی اس لیے کفارہ بھی ادا ہوگیا۔

(٣) مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کر کے اسے ام ولد بنالیا اور بوقتِ استیلا داس سے یہ کہ دیا تھا کہ اگر میں تہ ہیں اسے خرید لیا تو شرطِ عتق بعنی شراء کے کہ اگر میں تہ ہیں خرید لوں تو تم میری قتم میری قتم کے کفارے سے آزاد ہو پھر اس نے کسی زمانے میں اسے خرید لیا تو شرطِ عتق بعنی شراء کے پائے جانے سے وہ ام ولد تو استیلاد کی وجہ سے ستحق حریت ہوئی ہوئی ہے جانے ہوئی ہوئی ہے نہ کہ پین کی وجہ سے اور کفارہ کیمین میں ادا اور جائز ہونے کے لیے من کل وجاس کا بیمین سے ستحقِ حریت ہونا شرط ہے اس کو صاحب کتاب نے فلاتصاف إلى المیمین من کل وجہ سے بیان کیا ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے خالص باندی (جوام ولد وغیرہ ننہو) سے کہا کہ اگر میں مجھے خریدوں تو تو میری قتم کے کفارے سے آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ اس کی حریت من کل وجہ یمین سے مشتی سے آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ اس کی حریت من کل وجہ یمین سے مشتی ہوئی ہے اور یمین کے علاوہ کسی اور وجہ سے وہ مستی حریت نہیں ہے لہذا حریت من کل وجہ یمین کی طرف مضاف ہوگی اور چوں کہ اس میں بوقتِ شراء کفارہ کمیین کی نیت متصل ہے اس لیے یہ باندی کفارے میں ادا ہوجائے گی۔

وَمَنْ قَالَ إِنْ تَسَرَّيْتُ جَارِيَةً فَهِي حُرَّةٌ فَتَسَرَّى جَارِيَةً كَانَتُ فِي مِلْكِم عَتَقَتْ، لِآنَ الْيَمِيْن انْعَقَدَتْ فِي حَقِّهَا الْمُلُك، وَهَذَا لِآنَ الْجَارِيَةَ مُنَكَّرَةٌ فِي هَذَا الشَّرْطِ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَإِن الْشَرْطِ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَإِن الْشَرْى جَارِيَةً فَتَسَرَّاهَا لَمْ تَعْتِقْ بِهِلِيهِ الْيَمِيْنِ، حِلافًا لِزُفرَ رَحَالِيَّا الشَّرِي فَعَبْدِي حُرُّ يَصِيْرُ التَّسَرِّي لَايَصِحُ إِلَّا فِي الْمِلْكِ فَكَانَ ذِكُرُهُ ذِكُرَ الْمِلْكِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِأَجْرَبِيَّةٍ إِنْ طَلَقْتُكِ فَعَبْدِي حُرُّ يَصِيْرُ التَّسَرِّي لَكَيْوَلُوا صَرُورَةً صِحَّةِ التَّسَرِّي وَهُوَ شَرْطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهِ فَلاَيَظُهَرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْجَزَاءِ وَهُو الْمِلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُورًا صَرُورَةً صِحَّةِ التَسَرِّي وَهُو شَرُطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهِ فَلاَيَظُهِرُ فِي حَقِّ المَّرُوا وَهُو اللَّهُ الْمُعْلَقِةُ الْمَعْرَاءُ وَهُو الْمَوْلِ فَي مَنْ الْمَعْرَاءُ وَهُو الْمَعْرَاءُ وَهُو اللَّهُ الطَّلَقِ إِنَّمَا يَظُهَرُ فِي حَقِّ الشَّرُطِ ذُونَ الْجَزَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ طَلَقَتُكِ فَأَنْتِ طَالِقُ الْمُولِ لِي مُ حُرِّ يَعْتِقُ أَمَّهَاتُ أَوْلاَهِ فَي الْمَالِقَةِ فِي هُولَا آلِيَ الْمُلْكَ عَيْرُهُ وَعَيْدُ وَيَكُوا وَلَا يَعْمَلُ الْمَالِقَةِ فِي هُولَآءَ إِذِ الْمِلْكُ ثَامِتُ فِيهُمْ رَقِيَةً وَيَدًا وَلَا يَعْتِقُ مُكَاتَبُوهُ إِلَا الْمَلْكَ عَيْرُوا لَهُ الْمَلِكَ عَيْرُولُ الْمَولُكَ عَيْرُ وَالْمَاقِةِ الْمَلِكُ أَكْسَابَهُ وَلَايَحِلُّ لَهُ وَلَي الْمُكَاتِكَةِ، بِحِلَافِ أَمْ الْوَلَدِ

## ر آن البدايه جلد المحال المحال

وَالْمُدَبَّرَةِ فَاخْتَلَتِ الْإِضَافَةُ فَلَابُدَّ مِنَ النِّيَّةِ. وَمَنْ قَالَ لِنِسُوةٍ لَهُ هٰذِهِ طَالِقٌ أَوْ هٰذِهِ وَهٰذِهِ طُلِقَتِ الْأَخِيْرَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولِيَيْنِ، لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِإِثْبَاتِ أَحَدِ الْمَذْكُورِيْنَ وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأُولِيَيْنِ ثُمَّ عَطَفَ النَّالِثَةَ عَلَى الْخِيَارُ فِي الْأُولِيَيْنِ اللَّهُ عَلَى النَّالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ، لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهٖ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهِ، الْمُطَلَّقَةِ، لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهٖ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهِ، وَكَذَا إِذْ قَالَ لِعَبْدِهِ هَذَا حُرَّ أَوْ هٰذَا وَهٰذَا عَتَقَ الْآخِيْرُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولِيَيْنِ لِمَا بَيَّنَا.

تروجہ ای : جس شخص نے یہ کہا کہ اگر میں کی باندی ہے جماع کروں تو وہ آزاد ہے پھراس نے ایسی باندی ہے جماع کیا جواس کی ملکت تھی تو وہ باندی آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ پمین اس باندی کے حق میں منعقد ہوئی ہے اس لیے کہ یہ مولی کی ملکت ہے متصل ہے اور یہ تھم اس وجہ ہے کہ اس شرط میں جاریہ تکرہ ہے لہذا ایک ایک کر کے، ہر باندی کوشامل ہوگا۔ اور اگر اس نے باندی خربد کر اس سے جماع کیا تو اس پمین سے وہ باندی آزاد نہیں ہوگی، امام زفر را شیلا کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ تسری ملکت ہی میں تی ہے لہذا تمر کی کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ تسری ملکت ہی میں تی ہیں تی اس تول سے تکاح کر ملکت کا ذکر ہوگا تو یہ ایسا ہوگیا جسے کسی نے کسی احتمیہ عورت سے کہا اگر میں کچھے طلاق دوں تو میرا غلام آزاد ۔ اس قول سے نکاح کرنا فہ کور ہوگی اور صحیح برزاء یعنی حریت کے حق میں اس کا ظہور نہیں ہوگا، اور طلاق والے مسئلے میں ملکیت مرف شرط کے حق میں ظاہر ہوتی ہے، جزاء کے حق میں ظاہر نہیں ہوتی حتی کہ اگر کسی احتمیہ عورت سے کہا اگر میں مجھے طلاق دوں تو تو مطلقہ شلاشہیں ہوگی یہی ہمارے مسئلے کی نظیر ہے۔ شلاشہ ہے پھراس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اسے طلاق دیا تو وہ مطلقہ شلاشہیں ہوگی یہی ہمارے مسئلے کی نظیر ہے۔ شلاشہ ہے پھراس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اسے طلاق دیا تو وہ مطلقہ شلاشہیں ہوگی یہی ہمارے مسئلے کی نظیر ہے۔

اگرکس نے کہا میرے ہرمملوک آزاد ہے تو اس کی امہات اولاد، اس کے مد براوراس کے غلام سب آزاد ہوجائیں گے، کیوں کہ
ان لوگوں میں مطلق اضافت موجود ہے اس لیے کہ ان میں رقبہ (ذات) اور قبضہ دونوں اعتبار سے (مولیٰ کی) ملکیت ثابت ہے،
اور اس کے مکا تب آزاد نہیں ہوں گے الا یہ کہ مولیٰ ان کی نیت کرے، کیوں کہ (مکا تب میں) قبضہ کے اعتبار سے (مولیٰ کی) ملکیت
ثابت نہیں ہے اس لیے وہ مکا تب کی کمائی کا مالک نہیں ہے اور مکا تبہ سے اس کے لیے وطی کرنا حلال نہیں ہے۔ برخلاف ام ولد اور مدری قرار دی گئی۔
مدیرہ کے، تو (مکا تب میں) اضافت مختل ہوگئی اس لیے نیت ضروری قرار دی گئی۔

اگرکسی نے اپنی بیویوں سے کہا بیہ مطلقہ ہے یا بیاور بیتو آخری مطلقہ ہوجائے گی اور پہلی دونوں میں اسے اختیار ہوگا، کیوں کہ کلمہ اُو فدکور ین میں سے ایک کے اثبات کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حالف نے اسے پہلی دونوں کے بابین داخل کیا ہے پھر مطلقہ پر تیسری کا عطف کیا ہے اس لیے کہ عطف تھم کی مشارکت کے لیے ہوتا ہے لہذاوہ اپنے کل کے ساتھ خاص ہوگا اور ایسا ہوگیا جسے اس نے یوں کہا ہو اِحدا کما طالق و ھذہ ایسے ہی اگر کسی نے اپنے غلاموں سے کہا بی آزاد ہے یا بیاور بیہ ہے تو آخری غلام آزاد ہوجائے گا اور پہلے دونوں میں اسے اختیار ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿تسرّیت ﴾ میں نے جماع کیا۔ ﴿جاریة ﴾ باندی۔ ﴿مصادفة ﴾ واقع ہونا، برحل ہونا۔ ﴿على الانفراد ﴾ ایک

ات الهداية جلدال ير محالة المحالة ١٦٨ يحق المحالة المح

ایک کرے۔ ﴿وزان ﴾ مماثل، مشابهد ﴿نيوى ﴾ نيت کر لے۔ ﴿ أكساب ﴾ كمائياں۔

## آزادی اور طلاق کی تعلق کے چند مسائل:

عبارت میں تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک مخص نے کہا اگر میں کی باندی سے خلوت کروں لیعنی جماع کروں تو وہ آزاد ہے اوراس کی ملکیت میں ایک باندی تقی جس سے اس نے جماع کرلیا تو وہ باندی آزاد ہوجائے گی اس لیے کہ حالف جاریہ کو مشکر بیان کیا ہے لہذا یہ ہر باندی کو شامل ہوگا اور چوں کہ اس کی مملوکہ باندی بھی جاریہ ہے، اس لیے اس کے حق میں بھی یمین منعقد ہوگی اور وجود شرط یعنی جماع پائے جانے کی وجہ سے وہ آزاد ہوجائے گی۔ اوراگر اس محتص نے یہ کہنے کے بعد کوئی باندی خریدی اور پھر اس سے جماع کیا تو سابقہ قتم سے وہ باندی آزادی نہیں ہوگی، امام زفر رکھ نے فرماتے ہیں کہ یہ باندی بھی آزاد ہوجائے گی، ان کی دلیل یہ ہے کہ جماع کرنا ملکیت ہی میں گھی ہو ہو آ کہا اور مملوکہ کہنے ہے خریدی ہوئی باندی قتم میں الہذا اس کا تسری کہنا اس در ہے میں کہ اس نے بان وطنت مملو کہ لھی حو آ کہا اور مملوکہ کہنے ہے خریدی ہوئی باندی قتم میں داخل ہو جو اور وجود شرط یعنی جماع کے بعد آزاد ہوجائے گی، امام زفر رکھ نے قول اور اپنی دلیل کی تا تید میں ایک نظیر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہا گرکسی نے اجبیہ عورت ہے کہا اگر میں امام زفر رکھ نے فل اور اپنی دلیل کی تا تید میں ایک نظیر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہا گرکسی نے اجبیہ عورت ہے کہا آر میں یوں کہا بان نک حملات و طلقت فعمدی حو اس طرح صورت مسلد میں بھی حالف کا بان تسریت اللے کہنا بان وطنت یا بی تسریت مملو کہ لی کہنے کے درج میں ہوگا۔

تسریت مملو کہ لی کہنے کے درج میں ہوگا۔

ولنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ إن تسویت النح کہنے کی صورت میں ہم بھی ملکیت کو اقتضاء ٔ ثابت مانتے ہیں، لیکن یہ ثبوت شرط لیخی صحت تسری کی ضرورت کے بقدر ہوگا اور خریدی ہوئی باندی سے وطی کرنا تو حلال ہوگا لیکن وہ آزاد نہیں ہوگی اس لیے کہ آزادی کے حق میں ملکیت اقتضاء ٹابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ آزاد ہونا جزاء ہے اور ملکیت شرط لیخی تسری کے حق میں ضرورت کے تحت ثابت ہو اور ضرورتا ثابت ہونے والی چیزمحل ضرورت سے تجاوز نہیں کرتی جیسا کہ فقہ کا یہ شہور قاعدہ ہے الشابت بالضرورة الایتعدی عما عداہ۔

رہا مسئلہ امام زفر والیٹیا کی پیش کردہ نظیر کا تو اس کا جوب سے ہے کہ طلاق والے مسئلے میں بھی ملکیت نکاح کا ظہور صرف شرط یعن طلاق کے حق میں ہوتا ہے وہ ہے کہ اگر کسی نے کسی احتہہ عورت سے کہاإن طلقتك فانت طالق اللہ اللہ میں بختے طلاق دوں تو بختے تین طلاق ہے پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا اور ایک طلاق دیا تو وہ مطلقہ ٹلا شہیں ہوگی ، کیوں گلاٹا اگر میں تختے طلاق دوں تو بختے تین طلاق ہے پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا اور ایک طلاق دیا تو وہ مطلقہ ٹلا شہیں ہوگی اس کے مملک نکاح صرف صحب شرطی ضرورت کے تحت ثابت ہوئی ہے، لہٰذا جزاء یعنی تین طلاق کی طرف متعدی نہیں ہوگی اس حوالے سے طلاق والا طرح صورت مسئلہ میں بھی ملکیت صرف وطی کے حق میں ثابت ہوگی اور عتق کی طرف متعدی نہیں ہوگی اس حوالے سے طلاق والا مسئلہ ہمارے مسئلہ میں بھی ملکیت اور اس کی نظیر ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے قتم کھا کر کہ بخدا میرا ہرمملوک آزاد ہے تو اس قول سے اس شخص کی امہات اولاد، اس کے مد ہراوراس کے

ر ان الهداي جلد ال سي المحال ا

تمام غلام آزاد ہوجا ئیں گے، کیوں کہ ان سب کی طرف قائل کی اضافت لی مطلق ہے اور کامل ہے اور ان میں رقبہ اور قبضہ دونوں اعتبار ہے مولی کو ملکیت حاصل ہے، اس لیے یہ سب آزاد ہوجا ئیں گے، لیکن اس کے مکا تب آزاد نہیں ہوں گے ہاں اگر پیخض ان کے عتق کی نیت کرے گا تو یہ بھی آزاد ہوجا ئیں گے، مکا تب کے بغیر نیت کے آزاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مکا تب پر قبضہ کے اعتبار ہے اس محض کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ مکا تب آپی کمائی کا خود ہی ما لک ہوتا ہے اور مولی کا اس پر داونہیں چلتا اور نہ ہی مولی مکا تب باندی ہے وطی کرسکتا ہے، البذا ان حوالوں ہے مکا تب میں مولی کی ملکیت ناقص رہتی ہے تولی میں جونب سبت اور اضافت ہے وہ بھی ناقص ہوگی حالا تکہ یمین ہے جوت عتق کے لیے اضافت اور ملکیت دونوں کا کامل ہوتا ضروری ہے اس کے ہم فاف ام ولد اور مد ہر ومد ہرہ کا ہے۔ اس کے برخلاف ام ولد اور مد ہر ومد ہرہ کا مسللہ ہے تو ان میں مولی کی ملکیت کامل رہتی ہے اور ان کی طرف سے اضافت بھی کامل ہوتی ہے اور مد ہرہ باندی سے مولی کے لیے مسللہ ہوتی ہے اور مد ہرہ باندی سے مولی کے لیے وظی کرنا بھی حلال ہے اس لیے نی تمام لوگ بدون نہیں آزادہ ہوجا ئیں گے۔

(٣) ایک مخص نے اپنی چند یہ یویں سے کہا یہ مطلقہ ہے یا یہ مطلقہ ہے اور یہ مطلقہ ہے مثلاً زینب مطلقہ ہے یا سلمی مطلقہ ہے اور سعیدہ مطلقہ ہے تو ان میں سے آخری یعنی سعیدہ تو فوراً مطلقہ ہوجائے گی اور زینب اور سلمی میں سے ایک کوطلاق کے لیے متعین کرنے کا اسے اختیار ہوگا، اس لیے کہ اس نے زینب اور سلمی کے مابین کلمہ '' او' واخل کردیا ہے اور پھر ان میں سے جو مطلقہ ہوگی ای پر یعنی سعیدہ کا عطف کیا ہے اور کلمہ او دو میں سے ایک کے اثبات کے لیے آتا ہے البذا زینب اور سلمی میں سے جو مطلقہ ہوگی ای پر سعیدہ کا عطف کیا ہے اور معطوف علیہ اور سعیدہ کہا کہ مرتب ہوگا اور وہ بھی مطلقہ ہوجائے گی اس لیے کہ سعیدہ کہا کہ دونوں میں سے مطلقہ پر معطوف ہو اور معطوف علیہ اور معطوف علیہ اور معطوف علیہ اس کی مثال معطوف کا حکم ایک ہوتا ہے ، البذا عطف اپنی کی ساتھ خاص ہوگا اور جس پر داخل ہے اسے مطلقہ بنا کرچھوڑ ہے گا۔ اس کی مثال الی ہو تھے حالف نے یوں کہا ہوا حدا کہا طالق و ہذہ یعنی تم میں سے ایک مطلقہ ہے اور یہ مطلقہ ہو ق طاہر ہے کہ اس صورت میں اس کی دو یو یوں کوطلاق ہوگی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی آخری غلام فورا آزاد ہوجائے گا اور پہلے دونوں میں سے ایک کو متعین کرنے کا حق ہوگا۔ لما مین اس کی دو یو یون کو طلاق اور حیثیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

# النيمين في البيع و الشّراء و التّرَوُّج وَغَيْرِ ذُلِكَ الْمَا الْمَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَ الشّرَاء و التّرَوُّج وَغَيْرِ ذُلِكَ الْمَا الْمَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَ الشّرَاء و الرّبَاح وغيره كرنے كے بيان ميں ہے متعلق سم كے بيان ميں ہے ۔

وَمَنُ حَلَفَ لَا يَبِيْعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يُواجِرُ فَوَكُلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ الْعَقْدَ وُجِدَ مِنَ الْعَاقِدِ حَتَى كَانَتِ الْحُقُوقُ عَلَيْهِ، وَلِهِلْذَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَتُ فِي يَمِينِهٖ فَلَمْ يُوْجَدُ مَاهُوَ الشَّرُطُ وَهُوَ الْعَقْدُ مِنَ الْالْمِرِ وَإِنَّمَا النَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ، إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ ذَلِكَ لِلَّنَّ فِيْهِ تَشْدِيْدًا، أَوْ يَكُونُ الْحَالِفُ ذَا سُلْطَانِ مِنَ الْالْمِرِ وَإِنَّمَا النَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ، إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ ذَلِكَ لِلَّنَّ فِيهِ تَشْدِيْدًا، أَوْ يَكُونُ الْحَالِفُ ذَا سُلْطَانِ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدُ بِنَفْسِهِ، لِلْآنَّ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْلَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يَعْتِقُ فَوَكُلَ بِذَلِكَ كَلَا يَتُوكَى الْمَعْلَى فَي الْفَرْقِ إِلَى الْمُعْرِ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَوْجِعُ إِلَى الْمُعْنَى فِي الْفَرْقِ إِلَى الْمُعْنَى فِي الْفَرْقِ إِلَى الْمُعْنَى فِي الْفَرْقِ إِلَى الْمُعْنَى فِي الْفَرْقِ إِلَى اللّهُ تَعَالَى.

ترجمہ : جس نے میں کھائی کہ وہ نہ تو بیچے گانہ خریدے گا اور نہ ہی اجرت پر دے گا پھرا پیے خص کو وکیل بنایا جس نے بیا مورانجام دیا تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد عاقد کی طرف سے پایا گیا ہے حتی کہ حقوق عقد عاقد ہی سے متعلق ہیں اسی لیے اگر حالف ہی عاقد ہوتا تو اپنی قسم میں حانث ہوجا تا لہذا جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی لیعنی آمر کی طرف سے عقد کی انجام دہی اور آمر کے لیے تو عقد کا تختم ثابت ہوا ہوا ہواور بذات خود عقد نہ کو گئی میں اس پرختی ہے، یا حالف وجاہت والا ہواور بذات خود عقد نہ کرتا ہو، کیوں کہ اس میں اس پرختی ہے، یا حالف وجاہت والا ہواور بذات خود عقد نہ کرتا ہو، کیوں کہ اس میں اس پرختی ہے، یا حالف وجاہت والا ہواور بذات خود عقد نہ کرتا ہو، کیوں کہ اس میں اس پرختی ہے، یا حالف وجاہت والا ہواور بذات خود عقد نہ کرتا ہو، کیوں کہ اس میں اس کے خود کوالیے کام سے روک لیا ہے جس کو نہ کرنا اس کی عادت ہے۔

جس نے قتم کھائی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا یا طلاق نہیں دے گا یا آزاد نہیں کرے گا پھراس نے اس کا وکیل بنا دیا تو حانث ہوجائے گا،اس لیے کہ اس سلسلے میں وکیل سفیراور ترجمان ہے اس لیے وہ عقد کواپنی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ آمر کی طرف منسوب کرتا ہے اور حقوق عقد آمر کی طرف نے ہیں نہ کہ وکیل کی طرف اور اگر حالف کے میری نیت ریتھی کہ میں ان کا موں میں خود گفتگو نہیں کروں گا تو صرف قضاءً اس کی تقید ہی نہیں کی جائے گی اور ان شاء اللہ ہم عنقریب اس کا فرق بیان کردیں گے۔

# ر آن البداية جلد الما يوس كادكام كابيان على المناب المناب

لایواجو ﴾ اجرت پنیس دےگا۔ ﴿و تحل ﴾ وکیل بنادیا، کس کے سپردکردیا۔ ﴿ینوی ﴾ نیت کرے۔ ﴿سلطان ﴾ غلب، طاقت، اختیار۔ ﴿لایتو تی ﴾ نیت کرے۔ ﴿سلطان ﴾ غلب، طاقت، اختیار۔ ﴿لایتو تی ﴾ نیذ مداری لیتا ہو۔ ﴿معبّر ﴾ ترجمان۔ ﴿عنیت ﴾ میری مرادی ۔

## وج وشراءاورتكاح طلاق وغيره ندكرف كاقتم:

· عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ واللہ میں نہ تو کوئی چیز فروخت کروں گا، نہ تریدوں گا اور نہ ہی اجرت اور کرائے پر دوں گا چرا ت نے ان میں سے کسی کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنادیا اور وکیل نے وہ کام کردیا تو حالف اور موکل حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ نج یا شراء یا اجارے کا عقد وکیل بعنی عاقد ہی کی طرف سے تحقق ہوا ہے اور ان عقو دکے حقوق عاقد ہی کی طرف لو نے بیں لہٰذا آمر اور موکل سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا اور وہ حائث بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بذات خود وہ ان میں سے کوئی عقد کرتا تو حائث ہوجاتا اس لیے کہ تب وہ عاقد ہوتا اور حقوق عقد اس کی طرف عائد ہوتے لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ عاقد نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عقد کا حکم (یعنی نج وشراء سے حاصل ہونے والا ثمن یا جبع) ثابت ہے اور حمث کی شرط عقد ہے نہ کہ حکم عقد لہٰذا شرط حمث نہیں پائی گئی، اس لیے حالف حائث نہیں ہوگا، البتہ اگر حالف ہوقت نئم یہ نیت کرلے کہ میں نہ تو خود ان عقود کو انجام دوں گا اور نہ ہی کی دوسرے سے کراؤں گا تو عائد کرتی ہے لہٰذا اس نیت کے ہوتے ہوئے وکیل سے ان میں سے کوئی عقد کرانے سے بھی حالف حائث ہوجائے گا۔

او یکون المحالف النج اس کا حاصل یہ ہے کہ حالف اگر صاحب وجاہت ووقار اور بااختیار ہواور اس طرح کے امور بذات خود انجام نددیتا ہواور پھروہ کسی کو وکیل بنا کراس سے بیکام کرائے تو بھی حانث ہوجائے گا، کیوں کہ یہاں اس نے اپنے آپ کوشم کی وجہ نے ہیں روکا ہے بلکہ وہ تو اپنی عادت کے مطابق رُکا ہے اور وہ خود بھی ان امور کو انجام نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے خدام اور نوکروں سے کراتا ہے، لہٰذا اس کا کسی کو اس فعل پر مامور کرنا خلاف قیم کرنے کے متر اوف ہے، اس لیے اس صورت میں بھی وہ حانث ہوجائے کہ

(۲) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ نہ تو نکاح کرے گانہ ہی طلاق دے گا اور نہ ہی کسی کوآزاد کرے گا پھراس نے کسی کوان کاموں میں ہے کسی کام کے کرنے کا وکیل بنا دیا اور وکیل نے وہ کام کردیا تو حالف جوموکل ہے جانث ہوجائے گا، کیوں کہ نکاح، طلاق اور اعتاق وغیرہ میں وکیل محض قاصد اور ترجمان ہوتا ہے اور حقیقی عاقد آمر ہوتا ہے، اس لیے وکیل عقد کواپی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ آمر کی طرف منسوب کرتا ہے اور حقوقی عقد بھی آمر ہی کی طرف عائد ہوتے ہیں، اس لیے ان صور توں میں وکیل کے ذکورہ عقود میں سے عقد موکل بکو انجام دینے سے حالف یعنی آمر اور موکل حانث ہوجائے گا۔ اور اگر موکل اور حالف یہ کہ کہ ان عقود میں تنہیں کروں گا اور وہ میں نے کیا چنانچے میرے وکیل نے یہ امور بات چیت سے میری نیت یہ تھی کہ میں خود اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا اور وہ میں نے کیا چنانچے میرے وکیل نے یہ امور بات چیت سے طے کئے ، اس لیے میں حانث نہیں ہوں تو دیانۂ اس کی تصدیق کی جائے گی ، کیوں کہ اس کا کلام اس نیت کامختل ہے ، لیکن قضاء اس کی

# ر جن البدایہ جلد کی سے احکام کابیان کے اس کے احکام کابیان کے اقتصاد میں اور نکاح میں جوفرق ہے وہ الحلی عبارت میں آرہا ہے۔ بیچ وشراء اور نکاح میں جوفرق ہے وہ الحلی عبارت میں آرہا ہے۔

وَلُوْ حَلَفَ لَايَضُرِبُ عَبْدَةً أَوْلاَيَدُبَحُ شَاتَهُ فَأَمَرَ غَيْرَةً فَفَعَلَ يَحْنَتُ فِي يَمِينِه، لِأَنَّ الْمَالِكَ لَهُ وِلاَيَةُ صَرُبٍ عَبْدِهِ وَذِبْحِ شَاتِهِ فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَةً، ثُمَّ مَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةً إِلَى الْأَمِرِ فَيَجْعَلُ هُوَ مُبَاشِرًا إِذْ لَاحُقُولَ لَهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَامُورِ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ أَنْ لَا أُوَّلَى ذَلِكَ بِنَفُسِي دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِه، إِلَى الْمَامُورِ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ أَنْ لَا أُوَّلَى ذَلِكَ بِنَفُسِي دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِه، وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَالْأَمُورُ بِذَلِكَ مِثْلُ التَّكَلَّمِ وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَالْأَمُورُ بِذَلِكَ مِثْلُ التَّكَلَّمِ بِهِ فَقَدْ نَوَى الْخُصُوصَ فِي الْعَامِ فَيُدَيَّنُ دِيَانَةً لَاقَضَاءً أَمَّا الذِّبُحُ بِهِ، وَاللَّهُ شُكْ يَنْتَظِمُهُمَا وَإِذَا نَوَى التَكَلَّمُ بِهِ فَقَدْ نَوَى الْخُصُوصَ فِي الْعَامِ فَيُدَيَّنُ دِيَانَةً لَاقَضَاءً أَمَّا الذِّبُحُ وَالشَّوْبُ وَلَا يَقَعَلُ التَكُلُّمِ بِالتَّسْبِيْ مَجَازًا فَإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوى الْحَرْبُ فِعْلَ حِسِيٌّ يُعْرَفُ بِأَنْوِهِ وَالنِيْسَبَةُ إِلَى الْأَمِرِ بِالتَّسْبِيْبِ مَجَازًا فَإِذَا نَوى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوى الْحَيْمِ اللَّهُ فِي يَمِيْهِ، لِلَّنَ مَنْ فِعَتَ فَيْ الْوَلِدِ عَائِدَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ التَّآدُ فِي وَالتَقَلَّى فَلَمْ يُنْسَبُ فِعْلَهُ إِلَى الْامِرِ، بِخِلَافِ الْآمُورِ بِصَرْبِ الْوَلِدِ عَائِدَةً الْإِيْتِمَارُ بِأَمْرِهِ فَيْصَافُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ وَهُو التَّآدُ فِي وَالْتَعَلِّي فَلَمْ يُنْسَبُ فِعْلَهُ إِلَى الْمُومِ وَيُعْمَالُ الْمُومُ فَيْصَامُ الْمُعْلَى إِلَيْهِ وَهُو التَآدُقِ فَلَمْ اللْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِلُ الْمُعْلُ إِلَيْهُ اللْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُومُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَلَا الْمَامِلُ اللْمَامِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمَومِ السَلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ ا

آ ترجیلی: اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ اپنے غلام کونہیں مارے گایا پی بکری ذرج نہیں کرے گا پھر اس نے دوسرے کو اس کا تھم دیا اوروہ کر گذرا تو حالف اپنی قتم میں حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ مالک کو اپنے غلام کو مارنے اور اپنی بکری ذرج کرنے کی ولایت حاصل ہے لہذا وہ دوسرے کو بیز دے داری سونینے کا مالک ہوگا پھر اس کی منفعت آمر ہی کی طرف راجع ہے، لہذا آمر ہی کومباشر قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا موں کے حقوق مامور کی طرف نہیں لوٹتے۔ اور اگر حالف کے کہ میری نیت یہ تھی کہ میں بذات خود یہ کام نہیں کروں گا تو قضاء اس کی تقیدیق کی جائے گی۔

برخلاف طلاق اوراعماق کے مسائل کے جوگذر چکے ہیں۔ اور وجفرق بیہ ہے کہ طلاق صرف بولنے کا نام ہے جو ہیوی پر وقوع طلاق کا سب ہے اور طلاق کا حکم دینا تکلم طلاق کی طرح ہے اور لفظ قتم ان دونوں کو شامل ہے لہذا جب حالف نے اس سے خود بولنے کی نیت کی تو اس نے عام میں خاص کی نیت کی تو دیانۂ اس کی تصدیق کی جائے گی ، قضاء نہیں۔ رہا ذیح کرنا اور مارنا تو وہ فعل حسی ہے جو اپنے اثر سے جان لیا جاتا ہے اور آمر کے سبب ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ان کی نسبت مجاز آ ہوتی ہے۔ پھر جب حالف نے بذات خود فعل کی نیت کی تو گویا اس نے حقیقت کی نیت کی لہذا دیائۂ اور قضاء دونوں طرح اس کی تصدیق کی جائے گی۔

اگر کسی نے شم کھائی کہ اپنے لڑے کونہیں مارے گا پھراس نے کسی کو (ضرب کا) تھم دیا اور مامور نے اسے پیٹ دیا تو حالف اپنی فتم میں جانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچے کو مار نے کی منفعت بچے ہی کی طرف لوثتی ہے اوروہ ادب سکھنا اور سُدھرنا ہے، لہذا مامور کا فتل مرک طرف منسوب نہیں ہوگا، برخلاف غلام کو مارنے کا تھم دینے کے، اس لیے کہ اس کا فائدہ آمر کے تھم کو بجالا نا ہے لہذا آمر کی

## ر جمن الهداية جلد المسلمة جلد المسلمة المسلمة

#### اللغات:

﴿لایذبح ﴾ ذی نہیں کرے گا۔ ﴿شاق ﴾ بکری۔ ﴿یفضی ﴾ بنجاتا ہے۔ ﴿عنیت ﴾ یس نے مرادلیا تھا۔ ﴿یدین ﴾ تقدیق کی جائے گا۔ ﴿تسبیب ﴾سبب بنتا۔ ﴿تقف ﴾ مہذب ہونا۔ ﴿ایتمر ﴾ اطاعت، برآ دری۔

## كوئى كام ندكرنے كاتم كھانے كے بعد كسى سے وہ كام كروانے كاتكم:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

(۱) ایک شخص نے تم کھائی کہ بخدا میں اپنے غلام کونہیں ماروں گا یا اپنی بکری ذرج نہیں کروں گا پھراس نے دوسر مے خص کواس کام کا تھم دیا اور اس نے کردیا تو حالف اپنی تسم میں حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حالف اپنی بکری کا مالک ہے اور اس ضرب عبداور ذرج شاق کی ولایت حاصل ہے لہٰذا اسے بیت ہوگا کہ وہ دوسرے کواس کام کا مالک بنا دے فقہ کا بیضا بطہ ہے میں ملك شیأ یملک تدملیک ہوتی ہو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ دوسرے کواس کی تملیک کا حق رکھتا ہے۔ اور چوں کہ ضرب عبداور ذرج شاق کی منفعت خود آمراور حالف کی طرف لوٹی ہے (کہ غلام اس کا تھم بجالائے گا اور اسے بکری کا گوشت ملے گا) اس لیے حالف ہی کوعاقد اور مباشر قرار دیں گے اور جب حالف مباشر ہوگا تو ظاہر ہے کہ لازمی طور پروہ حانث ہوگا۔

ا لا حقوق له المنع كا حاصل بيه بكه ان عقود ميں عقد آمركی طرف لوثنا ہے ورعقد كے بعد ايسا كوئى بھى حق نہيں ہوتا، جو ماموركی طرف عود كرے لہذا ہر حال ميں يہاں آمر ہى مباشر ہوگا اور حانث ہوگا۔

ولو قال عنیت النع فرماتے ہیں کہ اگر حالف یہ کہے کہ میری نیت صرف یہ تھی کہ میں فعل ذرج اور فعلِ ضرب انجام نہ دول اگر چہ دوسرے سے بیکام کراؤں تو اس صورت میں دیانۂ بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضاء بھی اور اگریہ معاملہ نکاح کا ہواور حالف اس طرح اپنی نیت ظاہر کرے تو وہاں صرف دیانۂ اس کی تصدیق کی جائے گی قضاء نہیں کی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے والی عبارت کے تحت یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

صاحب ہدایہ ضرب اور طلاق وغیرہ میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طلاق چند الفاط کی بولی کا نام ہے جن کے نکلنے سے بیوی پر طلاق واقع ہوجاتی ہے اور طلاق کا حکم دینا خود طلاق دیئے کی طرح ہے اور حالف جس لفظ سے سم کھا تا ہے وہ لفظ خود ، بولنے اور دوسر نے سے کہلوانے دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اب اگر حالف اس سے بذات خود تکلم کی نیت کرتا ہے تو وہ عام سے خاص کی نیت کرتا ہے اور بلا دلیل عام سے خاص کی نیت کرنا خلاف ظاہر ہے اس لیے طلاق والے مسلے میں قضاء حالف کی تقد یق نہیں ہوگ سے سے کہام میں بہر حال اس نیت کا اختال ہے، لہذا دیائے اس کی تقد بین کی جائے گی۔ اس کے بر خلاف ضرب اور ذریح کا معاملہ سے تو یہ دونوں حی فعل ہیں اور اپنے اثر سے بیچان لیے جاتے ہیں، لیکن چوں کہ آمر اور شکلم ان کے وقوع کا سبب ہوتا ہے اس لیے عبان اس کی طرف ان افعال کی نبیت کر دی جاتی ہے لیکن اگر خود حالف آخیس انجام نہ دینے کی نبیت کر لے تو وہ اپنے کلام کے حقیقی معنی کی نبیت کرنے والا ہوگا ( اس لیے کہ اس نے لا اصر ب عبدی و لا اذبیح شاتی کہہ کرفتم کھائی ہے ) لہذا قضاء بھی اس کی

## ر المالية جلدال على المالية المدال المالية ال

تصدیق کی جائے گی اور دیانۃ بھی۔

(۲) ایک محض نے تم کھائی کہ وہ اپ لڑکے کوئیں مارے گا پھراس نے دوسرے ہے کہا کہ میر سے لڑکے کی پٹائی کر دواوراس نے اسے بیٹ دیا تو آمر جو حالف ہے اپی قسم میں حائث نہیں ہوگا، اس لیے کہ ضرب کی منفعت اس کے بیچے کی طرف عائد ہے نہ کہ حالف کی طرف یعنی اس ضرب سے بچہ ادب سکھے گا اور سدھر جائے گا تو ظاہر ہے کہ بیچے ہی فائدہ ہوگا اور حالف کو کیا ملے گا (انڈا) اس کیے اس مسئے میں مامور کافعل آمر کی طرف منسوب نہیں ہوگا اور آمر کومباشز نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب آمر مباشر نہیں ہوگا تو وہ حائث بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف ضرب عبدوالی صورت میں ضرب کی منفعت (لیمنی غلام کا آمر کی اطاعت وفر مال بردار ک کرن) آمر کی طرف راجع ہے اس لیے و ہاں مامور کافعل آمر کی طرف منسوب ہوگا نینجیًا آمر مباشر ہوگا اور حالف ہوجائے گا۔

وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ إِنْ بِعْتُ لَكَ هَذَا النَّوْبَ فَإِمْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَلَبَّسَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثَوْبًا فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ حَرْفَ اللّامِ دَحَلَ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِى الْحَيْصَاصَة بِه وَذَلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأَمْرِهِ، إِذِ الْبَيْعُ فَيَقْتَضِى الْحَيْصَاصَة بِه وَذَلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأَمْرِهِ، إِذِ الْبَيْعُ فَيَقْتَضِى الْحَيْصَاصَة بِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَعْلَمُ مَمْلُوكًا الْبَيْعِ فَيَقْتَضِى الْحَيْصَاصَة بِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَنَظِيْرُهُ السِّيَاعَةُ وَالْحِيَاطَةُ وَكُلُّ مَا يَجْرِي فِيهِ فَيُهِ النِّيَابَةُ وَلَهُ مِنْ بِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَنَظِيْرُهُ الصِّيَاغَةُ وَالْحِيَاطَةُ وَكُلُّ مَا يَجْرِي فِيهِ فَيْهِ النِيَابَةُ فَلَايَفْتَرِقُ الْحَكُمُ فِيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ.

تروجہ کی : جس شخص نے کی دوسرے شخص سے کہا اگر میں تمہارے لیے یہ پیڑا فروخت کروں تو اس کی (میری) ہیوی کو طلاق پھر

کلوف علیہ نے حالف کے کیڑوں میں ایک کیڑا چھپا دیا اورحالف نے اسے بچے دیا جب کہ اسے تلبیس کاعلم نہیں ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا ،اس لیے کہ حرف لام بچے پر داخل ہے لہذا وہ محلوف علیہ کے ساتھ بچے کے ختص ہونے کا متقاضی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ حالف محلوف علیہ کے حال سے سے کہ اس سلیہ کے حکم سے یہ کام کرے ،اس لیے کہ بچے میں نیابت جاری ہوتی ہے اور وہ یہاں نہیں پائی گئی ، برخلاف اس صورت کے جب اس سلیہ کے حکم سے یہ کام کرے ،اس لیے کہ بچے میں نیابت جاری ہوتی ہو جائے کہ کہا ہوا گر میں نے تمہارا کیڑا فروخت کیا (تو میری بیوی کو طلاق) تو جب محلوف علیہ کام کو کہ گڑا فروخت کرے گا حانث ہو جائے گا خواہ اس کے حکم سے کرے یا بدون حکم کے اور خواہ اسے اس کاعلم ہویا نہ ہو، اس لیے کہ حرف لام عین پر داخل ہے اور وہی عین کر کے گا خواہ اس کے حکم سے کرے یا بدون حکم کے اور خواہ اسے اس کاعلم ہویا نہ ہو، اس لیے کہ حرف لام عین پر داخل ہے اور وہی عین (کیڑا) حرف لام کے قریب بھی ہے اور اس کی صورت سے ہے کہ وہ کیڑ امجلوف علیہ کام کملوک ہو۔ اس کی نظیر زرگری اور درزی گیری ہے اور بروہ چیز ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہو۔ برخلاف کھانے ، پینے اور غلام کو مارنے کے ، کیوں کہ ان میں سے کی میں بھی نیابت کا احتمال نہیں ہے لہذا دونوں صورتوں میں اس میں حکم ایک ہی رہے گا۔

اللغاث:

﴿ وب ﴾ كِبرا - ﴿لبس ﴾ چهپا ديا، ملا ديا - ﴿يقتضى ﴾ تقاضا كرتا ہے - ﴿عين ﴾ معين چيز - ﴿صيانة ﴾ صرافى كا

"ان بعت لك" كاهكم:

مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے کسی کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلیم سے کہا واللہ اگر ہیں اس کپڑے کو تمہارے لیے فروخت
کروں تو میری ہوی کو طلاق ہے پھر محلوف علیہ یعنی سلیم نے وہ کپڑا نعمان کے کپڑوں میں ملا دیا اور نعمان نے دیگر کپڑوں کے ساتھ
اسے بھی فروخت کردیا اور اسے مینہیں معلوم ہے کہ اس نے محلوف بہ کپڑا بھی فروخت کیا ہے تو وہ اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا اور اس کی بیوی مطلقہ نہیں ہوگا ، کیوں کہ یہاں حرف لام بھج پرداخل ہے (لمك بعت) اور یہ دخول اس بات كا متقاضی ہے کہ فدکورہ بھے محلوف علیہ کے خاص ہواور اس کے حکم سے ہواس لیے کہ بچے میں نیابت جاری ہے ، لیکن یہاں محلوف علیہ کی طرف سے نہ تو تھم پایا گیا اور نہ بی نیابت اس لیے حالف اور بائع حانث نہیں ہوگا۔

ہاں اگر حالف لام کوعین یعنی ثوب پر داخل کرتا اور یوں کہتا ہی بعت ثوبا لك النے اگر میں نے تیرا کوئی کیڑا فروخت کیا تو میری ہوی کوطلاق ہے تو اس صورت میں محلوف علیہ کا کیڑا نیچنے سے حالف حانث ہوجائے گا خواہ اس نے حالف کو وہ کیڑا فروخت کرنے کی اجازت دی ہویا نہ دی ہواورخواہ حالف کو یہ معلوم ہوکہ پیمحلوف علیہ کا کیڑا ہے یا یہ معلوم نہ ہو بہر صورت وہ حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں حرف لام عین یعنی ثوب پر داخل ہے اور بعت ثوبا لك میں بعت کی بہ نسبت مال سے ثوب زیادہ قریب ہے، لہٰذا یہ اس بات کا تقاضہ کرے گا کہ حالف محلوف علیہ کا کیڑا فروخت کرے اور دہ کیڑا اس کا مملوک ہو۔

و نظیرہ النح فرماتے ہیں کہ یہاں جو تھم بیج کا ہے وہی زرگری، درزی گیری اور ہراس چیز کا ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے جی ہہ کرنا، صدقہ دینا اور مکابت بنانا۔ اس کے برخلاف کھانے، پینے اور لڑک کو مار نے میں چوں کہ نیابت جاری نہیں ہوتی اس لیے ان کاموں کو کرنے سے حالف حانث ہوجائے گا خواہ وہ محلوف علیہ کے تھم سے کرے یا بدون تھم کے اور خواہ اس نے حرف لام کو فعل پر داخل کیا ہوجیسے اِن اسحلت لك طعاماً کہا ہو یا حرف لام کو عین یعنی طعام پر داخل کر کے اِن اسحلت طعاما لك کہا بہر صورت وہ حانث ہوجائے گا۔ اس کو صاحب ہوا یہ فی فلایفتر ق الحكم فیہ فی الوجھین سے تعیر کیا ہے۔

#### 

إِرْضَاؤُهَا وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ عُمُوْمُ الْكَلَامِ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرُفِ الْجَوَابِ فَيَجْعَلُ إِرْضَاؤُهَا وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ عُمُوْمُ الْكَلَامِ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرُفِ الْجَوَابِ فَيَجْعَلُ مُفَيَّدًا، وَإِنْ مُنْتَدِنًا وَقَدْ يَكُوْنُ غَرَضُهُ إِيْحَاشًا حِيْنَ اعْتَرَضَتُ عَلَيْهِ فِيْمَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ، وَمَعَ التَّرَقُّدِ لَا يَصْلَحُ مُقَيَّدًا، وَإِنْ نَوْى غَيْرُهَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِلْآنَّةُ تَخْصِيْصُ الْعَامِ.

توجیع : اگر کس نے کہا کہ یہ غلام آزاد ہے اگر میں اسے فروخت کروں پھر اس نے خیار شرط کے ساتھ اسے فروخت کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ شرط پائی گئی اور وہ آئے ہواور غلام میں ابھی حالف کی ملکیت برقرار ہے للہذا جزاء بھی ثابت ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی مشتری نے کہا اگر میں اسے خریدوں تو یہ آزاد ہے پھر اس نے خیار شرط کے ساتھ اسے خریدا تو بھی وہ غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ شرط پائی گئی اور وہ شراء ہے اور اس میں مشتری کی ملکیت موجود ہے۔ اور حضرات صاحبین مجھ آئی کی اصل پر ملکیت کی بقاء تو ظاہر ہے نیز امام اعظم چائیمیڈ کی اصل پر بھی وہ باتی ہے کہ یہ عت معلق ہو کی طرح ہے اور اگر مشتری عتق کو شجو کر دیتا تو عتق سے پہلے اس کی ملکیت ثابت ہوجاتی للہذا ایسے ہی یہ بھی ہوگا۔

جس نے کہا اگر میں نے بیغلام یا بیہ باندی فروخت نہ کی تو میری بیوی کوطلاق ہے پھراس نے غلام آزاد کردیا یا (باندی کو) مد بر بنادیا تو اس کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی اس لیے کہ شرط پائی گئی اور وہ نہ بیچنا ہے کیوں کہ محلیت بیچ (اعماق کی وجہ ہے) معدوم ہوگئی ہے۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر نے کہا میری ہر بیوی کو تمین طلاق ہے تو تضاء نہ بیوی بھی مطلقہ ہوجائے گی جس نے شوہر سے تتم لے کر بیہ بات پوچھی ہے۔ امام ابو یوسف را شیلائے سے مروی ہے کہ یہ بیوی مطلقہ نہیں ہوگی ، اس لیے کہ شوہر کا مقصد اس بیوی کوراضی کرنا ہے اور ارضاء طلاق غیر سے محقق ہوگا نہ کہ اپنے طلاق سے اس لیے شوہر کا قول طلاق غیر کے ساتھ مقید ہوگا۔

ظاہر الروایہ کی دلیل شوہر کے کلام کاعموم ہے اور اس نے حرف جواب پراضافہ بھی کردیا ہے اس لیے اسے از سرنو کلام کرنے والا شار کیا جائے گا اور بھی بھی اس طرح کے کلام سے ڈرانامقصود ہوتا ہے، کیوں کہ جو چیز شریعت نے شوہر کے لیے حلال کی ہے اس پر بیوی نے اعتراض کیا ہے اور تر د دے ہوتے ہوئے یہ کلام مقینہیں بن سکتا۔ اور اگر شوہر نے محلِقہ بیوی کے علاوہ کی نبیت کی تو دیائۃ اس کی تصدیق کی جائے گی ہیوں کہ بیام کو خاص کرنا ہے۔

#### اللغاث:

عتق ﴾ آ زاد ہو جائے گا۔ ﴿منجز ﴾ فوری، غیر معلق، غیر مشروط۔ ﴿دبّر ﴾ مدبر بنایا، اس کی آ زادی کواپنی موت پر معلق کردیا۔ ﴿إِن صادِ ﴾ خاص کرنا۔

## طلاق وعماق کے چندمسائل:

عبارت مين كل جارمسك ندكور مين:

(۱) ایک شخص نے کسی غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر میں اسے فروخت کروں توبیآ زاد ہے پھراس نے خیار شرط کے ساتھ

## ر آن الهداية جلدال على المسلم المال المسلم المال المال

ا سے فروخت کیا تو شرطِعتق بعنی بھے کے پائے جانے سے وہ غلام آزاد ہوجائے گا اور چوں کہ بالکع نے اپنے لیے خیار شرط لگائی ہے، اس لیے اس شرط کی وجہ سے وہ غلام بالکع کی ملکیت سے نہیں نکلے گا اور جزاءاس کی ملکیت میں ثابت ہوگی یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے بدون خیار شرط غلام کوفروخت کیا تو بالا تفاق غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ فروخت ہوتے ہی وہ غلام بالکع کی ملکیت سے خارج ہوجائے گا درمحلِ جزاء بعن محلِ عتق نہیں رہ جائے گا فلا بعتق۔

(۲) اگر کسی نے یہ مھائی کہ واللہ گر میں فلال غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے اس کے بعد خیارِشرط کے ساتھ اس نے وہ غلام خرید لیا تو یہ غلام بھی آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ عتق کی شرط یعنی خریداری پائی گئی اور شراء کی وجہ ہے اس میں حالف کی ملکیت باقی ہے۔ رہا مسئلہ خیار شرط کا تو جھزات صاحبین بھی ایک اصل پر یہ خیار مشتری کے لیے جوت ملک سے مانع نہیں ہے اور امام اعظم بڑھی کے مسئلہ خیار شرط کا تو جھزات صاحبین بھی اس ہی کے اس کے مقدم شرط پر معلق ہے اور معلق ہے اور معلق بالشرط منجز اور فی الحال واقع کرنے کی میاں بھی یہ خیار شوت ملک ہے مانع منہیں ہے، کیوں کہ یہاں عتق شرط پر معلق ہے اور معلق منجز ہوجائے گا طرح ہے، اور اگر خیار شرط کے ساتھ کسی نے غلام خرید کر اس پر عتق کو معلق کیا پھر قبل از وقت شرط کوختم کردیا تو عتق معلق منجز ہوجائے گا اور اس میں مشتری کی ملکیت عتق سے مقدم شار ہوگی ای طرح صورت مسئلہ میں بھی عتق معلق منجز ہوگا اور مشتری کی ملکیت عتق سے مقدم ہوگی اور خرید ابوا غلام آزاد ہوجائے گا۔

(۳) ایک شخص نے یہ کہہ کرفتم کھائی واللہ اگر میں نے اس غلام یا اس باندی کوفروخت نہ کیا تو میری ہوئی آزاد ہے پھر حالف نے غلام کوآزاد کردیا یا باندی کو مد بر بنادیا تو اس کی ہوئی مطلقہ ہوجائے گی ، کیوں کہ اعتاق سے غلام میں اور تدبیر سے باندی میں ہیج کی محلیت فوت ہوگئ اور بید دونوں بھے کے قابل نہیں رہے اور چوں کہ ان کا نہ فروخت کرنا ہی طلاق کی شرط تھی لہذا جب بیشرط پائی گئ تو حالف کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی۔

(٣) ایک شخص کی بیوی نے اس سے پوچھا کیا تم نے میرے علاوہ اور بھی کسی عورت سے نکاح کیا ہے اس پر شوہر نے جسخھلا کر
کہا کل امر أة لمی طالق ثلاثا میری ہر بیوی کو تین طلاق ہے تو قضاءً یہ بیوی بھی مطلقہ ثلاثہ ہوجائے گی (جس نے پوچھ کچھ کی ہے)
امام ابو یوسف براتھیا سے ایک روایت یہ ہے کہ پوچھے والی بیوی مطلقہ نہیں ہوگی ، کیوں کہ شوہر کا کلام کل امر أة لمی المخ اس بیوی کے
سوال کے جواب میں صادر ہوا ہے ، لہذا وہ اس سوال پر فٹ ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ شوہر نے یوں کہا ہے کل امر أة لمی غیر ك
تزوجتها طالق ثلاثا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں سائلہ بیوی مطلقہ نہیں ہوگی ، اس سلطے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حالف کا مقصد
یہ ہے کہ وہ سائلہ بیوی کے سوال کا جواب دے کر اسے راضی کردے اور ارضاء اسی وقت تحقق ہوگا جب شوہر اس بیوی کے علاوہ دیگر
عورتوں کو طلاق دے ۔ لہذا یہ طلاق اس بیوی کے علاوہ دیگر بیویوں کے ساتھ مقید ہوگا۔

ووجه الظاهر النح ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے یہاں کلمہ کل استعال کیا ہے جو عام ہے اور جواب میں اس نے اضافہ بھی کیا ہے، کیوں کہ اگر یہ جواب میں اضافہ اضافہ کیا ہے، کیوں کہ اگر یہ جواب موال کے مطابق ہوتا تو اتنا ہوتا إن تزوجت فھی طالق لیکن اس نے جواب میں اضافہ کرکے اسے جامع بنا دیا اور یوں کہا کل امر أة لی النح اور چوں کہ لفظ کل عام ہے جواس کی ہر بیوی کوشامل ہے اور اس میں سائل بیوی بھی داخل ہے اس لیے وہ بھی مطاقہ ہوگی۔ امام ابو یوسف را النظام نے فرمایا ہے کہ بھی شوہر کا مقصد سائلہ بیوی کوخوش کرنا ہوتا ہے اس لیے اسے وہ طلاق میں علا صدہ رکھے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے لیے ایک سے زائد (چار) ہویاں حلال ہیں اور اس بیوی نے لیے اسے وہ طلاق میں علا صدہ رکھے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے لیے ایک سے زائد (چار) ہویاں حلال ہیں اور اس بیوی نے

الن البعد ا



## ر من البدايه جلدا على المحال ا



جج اورنماز وروزے میں نمین کا مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے،اس لیےا۔ابواب بیج وشراء کے بعد بیان کیا گیا ہے لیکن حج اور نماز وغیرہ عبادت ہیں اس لیے اُنھیں لباس اورکبس کے باب پرمقدم کیا گیا ہے۔ (عنایہ وبنایہ:۱۵۹/۱)

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ جو تحض کعبة اللہ میں ہویا کہیں اور ہواور اس نے بہ کہا کہ مجھ پر بیت اللہ شریف تک یا کعبہ شرفہ تک پیدل چلنا واجب ہے تو اس پر پیدل چل کر حج یا عمرہ کرنا واجب ہے اور اگر وہ چاہے تو سوار ہوجائے اور دم دیدے اور قیاس میں اس پر پچھ بھی لا زم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے ایسی چیز کا التزام کیا ہے جو قربت واجب نہیں ہے اور نہ ہی مقصود بالذات ہے۔ اور ہمارا ند ہب حضرت علی بنی تنوی سے منقول ہے۔ اور اس لیے کہ اس لفظ سے حج اور عمرہ واجب کرنا لوگوں میں متعارف ہے تو بدایہ ہوگیا جسے اس نے کہا مجھ پر بیدل بی لازم ہوگا اور اگر وہ چاہے تو سوار ہوکر کرے اور دم وے اور کم بیدل بی لازم ہوگا اور اگر وہ چاہے تو سوار ہوکر کرے اور دم وے اور کتاب المناسک میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر کس نے کہا کہ مجھ پر بیت اللہ کے لیے فکنا یا جانا واجب ہوتا اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔ نہاں لئے کہ اس لفظ سے حج اور عمرہ کا التزام متعارف نہیں ہے۔

اللغاث:

## ر ان الهداية جلدال ي المالي المالية بلدال المالية بلدال المالية بلدال المالية بلدال المالية بلدال المالية بلدال المالية بالمالية بالمالية

كام \_ ﴿ مَا تُور ﴾ منقول ، ثابت \_ ﴿ ايجاب ﴾ ثابت كرنا ، واجب كرنا \_ ﴿ ذهاب ﴾ جانا \_ ﴿ التزم ﴾ اپنے ذ مے ليا ہے ـ

تخريج

وواه البيهقي في السنن الكبرى باب الهدى فيما ركب، رقم الحديث: ٢٠٦٢١، ١٩٩١٤.

پيل ج ي تم:

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ لوگوں میں اس جملے سے حج اور عمرہ واجب کرنا معہود ومتعارف ہے اور عرف کا نثر لعت میں اعتبار ہے اور اس پر بہت سے مسائل کا مدار ہے، لہٰذا ان دونوں دلیلوں سے میہ بات واضح ہوگئی کہ صورت مسئلہ میں حالف پر پیدل حج یا عمرہ کرنا واجب ہے اور اگر وہ سوار ہوگا تو اس پر دم دینالازم ہے۔

ولو قال على المنحروج المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا بخدا مجھ پر بیت اللہ کے لیے نکلنا یا بیت اللہ تک جانا واجب ہے تو اس جملے سے اس پر جج یا عمرہ لازم اور واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس جملے سے عرف میں جج یا عمرہ کرنا متعارف اور معہود نہیں ہے۔

وَلَوْ قَالَ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْحَرَمِ أَوِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَالَةِ ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَا الْكَالَةِ فِي قَوْلِهِ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْحَرَمِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ، وَلَوْ قَالَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ، لَهُمَا أَنَّ الْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيِّصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ فِصَارَ ذِكْرُهُ كَذِكْوِهِ، بِخِلَافِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، لِأَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ، وَلَهُ أَنَّ الْتِزَامَ الْإِحْرَامِ بِهِ الْمِيْسَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامِ السَّفَا وَالْمَرُوةِ، لِلْآنَهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ، وَلَهُ أَنَّ الْتِزَامَ الْإِحْرَامِ بِهِ الْمُعَلِي وَلَا يُمْكِنُ إِيْجَابُهُ بِاغْتِبَارِ حَقِيْقَةِ اللَّفْظِ فَامْتَنَعَ أَصُلًا.

توجمله: الركس نے كہاكه مجھ برحرم تك بإصفامروہ تك چلنا واجب ہے تو اس پر پچھنہیں ہے، یہ حکم حضرت امام ابوصنیفہ راتشایہ کے

ر آن البداية جلد المسال المسال

یہاں ہے، حضرات صاحبین مِیَالَیُّا فرماتے ہیں کہ اس کے علی المشی إلی الحوم کہنے میں اس پر ج یا عمرہ واجب ہے اوراگراس نے إلی المسجد الحوام کہا تو وہ اس اختلاف پر ہے۔ حضرات صاحبین مِیَّالَیْا کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حرم بیت اللہ کوشامل ہے اس لیے کہ وہ دونوں متصل ہیں نیز محبر حرام بھی بیت اللہ کوشامل ہے لہذا حرم کا ذکر ذکر بیت کے مشابہ ہوگیا۔ برخلاف صفا اور مروہ کے، کیوں کہ یہ دونوں بیت اللہ ہے الگ ہیں۔

حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ اس جملے ہے احرام باندھنے کا التز ام متعارف نہیں ہے اورلفظ کے حقیقی معنی کے اعتبار ہے احرام کو داجب کرناممکن بھی نہیں ہے تو یہ بالکل ممتنع ہو گیا۔

### اللغات:

﴿مشى ﴾ پيدل چانا۔ ﴿بيت ﴾ گر، مراد كعبة الله۔ ﴿اتصال ﴾ ساتھ جڑا ہوا ہونا۔ ﴿منفصلان ﴾ دونوں جدا ہيں، عليحدہ ہيں۔

## حرم تك طينے كى ندر:

ایک خف نے کہاواللہ بھی پر حرم یا صفااور مروہ تک پیدل جانا واجب ہے تو امام اعظم ولیٹیلا کے یہاں اس خفس پر نہ جج واجب ہوگا اور نہ ہی عمرہ دور ات صاحبین بین اللہ اللہ بھی پر حرم یا صفااور مروہ کی صورت میں تو اس پر پھی ایس مصورت میں ہی ان المحوم کہنے کی صورت میں ہی ان المحوم کہنے کی صورت میں ہی ان المحوم کہنے کی صورت میں ہی ان جھڑات کے یہاں اس سورت میں ہی اس پر پیدل جج یا عمرہ کرنا واجب ہے، لیکن امام اعظم ولیٹیلائے کے یہاں اس صورت میں ہی اس پر پہھی ہی واجب ہو المحد المحرم بیت اللہ کو بھی شامل ہے اس طرح المسجد الحرام بھی بیت اللہ کو شامل ہے لہذا الحرم اور المسجد الحرام کا ذکر البیت کے کی صورت میں حالف جج یا عمرہ واجب ہوتا ہے، لہذا علی المد سے اللہ المحد الحرام کہنے کی صورت میں جائی الم بوتا ہے، لہذا علی المد ہی اللہ المحد الحرام کہنے کی صورت میں بوگا ، کیوں کہ صفااور مروہ بیت اللہ سے خارج اور المشی المی المد وہ کہنے کی صورت میں حالف پر جج یا عمرہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ صفااور مروہ بیت اللہ سے خارج اور باہر ہیں۔

وله المنح حضرت امام اعظم ولیشیل کی دلیل یہ ہے کہ اس جملے سے احرام باند صنے کا التزام کرنا متعارف نہیں ہے، اور لفظ مشی کے حقیقی معنی (یعنی پیدل چلنا) کے اعتبار سے بھی اس سے احرام کا التزام نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ یہ لفظ التزام احرام کے لیے موضوع نہیں ہے، لہٰذا جب لفظ کی وضع اور حقیقت سے نیزعرف سے خض میے کہ ہر طرح سے اس جملے سے التزام احرام نہیں ہوسکتا تو ہم نے اس جملے سے التزام احرام نہیں ہوسکتا تو ہم نے اس جملے سے حج یا عمرہ کے ایجاب کو یکسر خارج اور مستر دکر دیا۔

وَمَنْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ لَمُ أَحُجَّ الْعَامَ فَقَالَ حَجَجْتُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ ضَحَّى الْعَامَ بِالْكُوْفَةِ لَمْ يَعْتِقُ عَبْدُهُ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَالِنَّقَلِيهُ وَأَبِي يُوْسُفَ رَمَنْ اللَّهِ آيَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمِنَ اللَّهَ آيَةِ يَعْتِقُ، لِأَنَّ هٰذِهِ شَهَادَةٌ

## ر من البدايه جلد ك ي المال المن المالي المال

قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُوْمٍ وَهُوَ التَّضْحِيَةُ، وَمِنْ ضَرُّوْرَتِهِ اِنْتِفَاءُ الْحَجِّ فَيَتَحَقَّقُ الشَّرْطُ، وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتُ عَلَى النَّفِي، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهَا نَفْيُ الْحَجِّ لَا إِثْبَاتُ التَّضْحِيَةِ، لِأَنَّهُ لَا مُطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمُ يَحُجَّ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا النَّفْيَ مِمَّا يُحِيْطُ عِلْمَ الشَّاهِدِ بِهِ، وَالكِنَّةُ لَا يُمَيَّزُ بَيْنَ نَفْي وَنَفْي تَيْسِيْرًا.

ترجمہ : جس نے کہا واللہ اگر میں اس سال جج نہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے پھراس نے کہا میں نے جج کرلیا اور دولوگوں نے یہ گواہی دی کہ حالف نے اس سال کوفہ میں قربانی کی ہے تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا اور بیتھم حضرات شخین بیشا کے یہاں ہے۔ حضرت امام محمد بیشا فیر ماتے ہیں کہ اس کا غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ بیشہادت ایک معلوم امر یعنی قربانی پر واقع ہوئی ہے اور اس کے لواز مات میں سے جج کا منتفی ہونا ہے، لہذا شرط پائی جائے گی۔ حضرات شخین بیشا کی دلیل یہ ہے کہ بیشہادت نفی پر قائم ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا مقصود جج کی نفی کرنا ہے نہ کہ قربانی کو ثابت کرنا، کیوں کہ اثبات تضحیہ کا کوئی مطالب نہیں ہوتا ہو گیا گویا گویا ہو سکتا ہے لیک آسان کے پیش نظر ایک نفی اور دوسری نفی میں فرق نہیں کیا جائے گا۔

## اللغاث:

﴿لم أحج ﴾ میں نے ج نہ کیا۔ ﴿ضحٰی ﴾ قربانی کی ہے۔ ﴿العام ﴾ اس سال۔ ﴿انتفاء ﴾ نفی ہونا۔ ﴿غایة الامر ﴾ انتہائی متیجہ، زیادہ ۔ ﴿لایمیّز ﴾ فرق نہیں کیا جائے گا۔ ﴿تیسیر ﴾ آسانی پیدا کرنا۔

## كسىمعين سال جح كرنے كى نذر:

ایک خص نے کہا بخدا آگر میں اس سال جج نہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے پھراس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس سال جج کرلیا ہے اور دولوگوں نے یہ شہادت دی کہ اس شخص نے اس سال کو فے میں قربانی کی ہے تو حضرات شخین مجورات شخین کے یہاں اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا اور امام محمد روانتی گئی ہے گئی الم محمد روانتی ہوگا اور امام محمد روانتی کے یہاں آزاد ہوجائے گا، امام محمد روانتی کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ گواہوں کی گواہی ایک معلوم امریعنی تضحیہ پرواقع ہوئی ہے اور یہ بتارہی ہے کہ اس نے اس سال جج نہیں کیا ہے ، کیوں کہ اگر وہ جج کرتا تو مکہ اور منی میں قربانی کرتا ، نہ کہ کوفہ میں ، معلوم ہوا کہ اس نے اس سال جج نہیں کیا ہے اور چوں کہ جج نہ کرنا ہی عتق کے لیے شرط تھا، لہٰذا یہ شرط پائی گئی اس لیے اس کا غلام آزاد ہوجائے گا۔

حضرات شیخین بڑوانڈیکا کی دلیل میہ ہے کہ مذکورہ شہادت جج کی نفی پر قائم ہوئی ہے اور اس سے قربانی کا اثبات مقص رنبیں ہے،
کیوں کہ یہاں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے بیشہادت جج کی نفی پر ہے اور شہادت علی النفی مقبول اور معتر نہیں ہے جید اگر چند
لوگ میشہادت و یدیں کہ حالف نے جج نہیں کیا ہے تو بیشہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اس طرح صورت مسئلہ کی شہادت مقبول نہیں ہوگی
اور حالف کا قول ججت مقبول ہوگا اور جب جج کرنا پایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ عتق جج نہ کرنے پر مشروط
اور معلق تھا۔

## ر آن الهداية جلد ال عن المسلم المسلم

غایة الأمر النے ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ شہادت علی النفی اس وقت مقبول نہیں ہوتی جب شاہر نفی سے باخبر نہ ہواور اگر شاہد کونفی کاعلم ہوتو بہ شہادت مقبول ہوتی ہے اور صورتِ مسئلہ میں چوں کہ شاہد نفی سے باخبر ہے اس لیے اس کی شہادت مقبول ہونی چاہ میں ہونی چاہ ہے مقبول ہونی چاہ ہوئے صاحب کتاب مقبول ہونی چاہ عالم بالنفی ہونے اور اس کے عالم بالنفی نہ ہونے میں ہم کوئی فرق نہیں کریں گے بلکہ اگر شہادت علی النفی ہونے فرماتے ہیں کہ شاہد کا عالم نہ ہونا ہونا امر مخفی ہے اور اس حوالے سے اسے ہم سرے سے مقبول نہیں کریں گے خواہ شاہد عالم بالنفی ہویا نہ ہو، کیوں کہ شاہد کا عالم نہ ہونا ہونا امر مخفی ہے اور اس حوالے سے فرق کرنے میں لوگوں کو حرج ہوگا، لہذا دفع حرج اور آسانی کے چیش نظر ہم نے مطلق یہ اعلان کردیا کہ شہادت علی النفی مطلقا مقبول نہیں ہے لہذا اس حوالے سے اعتراض نہ کیا جائے۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ فَنَوَى الصَّوْمُ وَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ يَوْمِهِ حَنَثَ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ، إِذِ الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ يَوْمًا أَوْ صَوْمًا فَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفْطَرَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ، وَلَوْ حَلَفَ لِإِنْهَائِهِ إِلَى اخِرِ الْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ صَرِيْحٌ فِي تَقْدِيْرِ لَا يَحْنَثُ، لِأَنَّة يُرَادُ بِهِ الصَّوْمُ التَّامُّ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِإِنْهَائِهِ إِلَى اخِرِ الْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ صَرِيْحٌ فِي تَقْدِيْرِ الْمُحْتَفِقُ بِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَثُ، وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنَتَ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمُدَّةِ بِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَثُ، وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنَتَ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمُدَّةِ بِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَرِّقُ عَنِ الْأَرْكَانِ الْمُخْتَلِفَةِ فَمَا لَمْ يَأْتِ بِجَمِيْعِهَا لَا يُسَمَّى صَلَاةً، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، لِلْنَهُ رُكُنَّ الْمُعْتَبْرَةُ وَلُو حَلَفَ لَا يُصَلِّقُ مَا لَمْ يُعْرَبُونَ الْمُخْتَلِفَةِ فَمَا لَمْ يَأْتِ بِجَمِيْعِهَا لَا يُسَمَّى صَلَاةً لا يَحْدَثُ مَالَمْ يُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، لِلْنَهُ وَكُو حَلَفَ لَا يُصَلِّقُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّقُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّقُ مَالَمْ يُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، لِللَّهُ عَالَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، لِللَّهُ مَا لَمْ يُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، لِللَّهُ عَن الْبُنَيْرَاءِ .

ترجیل : اگر کسی خص نے تسم کھائی کہ دہ روزہ نہیں رکھے گا پھراس نے روزے کی نیت کی اور تھوڑی دیر تک روزہ رہااس کے بعد
اسی دن افطار کرلیا تو حانث ہوجائے گا اس لیے کہ شرط (حنث) پائی گئی کیوں کہ بدنیتِ تقرب مفطر ات سے رکنے کا نام صوم ہے۔
اوراگر اس طرح قسم کھائی کہ ایک دن روزہ نہیں رکھے گا یا ایک روزہ نہیں رکھے گا پھر اس نے تھوڑی دیر روزہ رکھ کر افطار کرلیا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس سے مکمل روزہ مراد ہے جو شرعاً معتبر ہے اور وہ آخر یوم تک روزہ پورا کرنا ہے اور روزے کی مدت کا اندازہ
کرنے کے لیے لفظ یوم صرت کے ہے۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا پھر وہ کھڑا ہوااس نے قرائت کی اور رکوع کیا تو ھانٹ نہیں ہوگا اور اگر اس کے ساتھ سجدہ بھی کرلیا پھرنیت توڑ دی تو ھانٹ ہوجائے گا اور قیاس یہ ہے کہ روزہ شروع کرنے پر قیاس کرتے ہوئے نماز شروع کرتے ہی ھانٹ ہوجائے ۔ اسخسان کی دلیل یہ ہے کہ نماز مختلف ارکان کے مجموعے کا نام ہے، لہذا جب تک پورے ارکان اوا نہیں کرے گا اسے نماز نہیں کہا جائے گا۔ برخلا ف روزہ کے، کیوں کہ وہ ایک ہی رکن کا نام ہے اور وہ امساک ہے اور یہ امساک دوسرے جزء میں مکرر ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر یوشم کھائی کہ وہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو جب تک دورکعت نہ پڑھے ھانٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس جملے سے ایس

## ر ان الهداية جلد ١٨٣ ير ١٨٣ ير ١٨٣ ير ١٨٣ ير ١٨٨ ير ١٨ ير ١٨٨ ير ١٨٨ ير ١٨ ير ١٨ ير ١٨٨ ير ١٨ ير ١٨٨ ير ١٨ ير ١٨٨ ير ١٨٨ ير ١٨٨ ير ١٨٨ ير ١٨٨ ير ١٨٨ نماز مراد ہے جوشر عامعتبر ہواور نماز کی کم از کم مقدار دورکعت ہیں، کیوں کہ ایک رکعت والی نماز سے منع کیا گیا ہے۔

اللغاث:

﴿ لا يصوم ﴾ روزه ندر کھے گا۔ ﴿ نوی ﴾ نيت كرل إساعة ﴾ ايك گفرى، ايك بل - ﴿إمساك ﴾ ركنا، برہيز كرنا۔ ﴿ تَقَرَّب ﴾ نَيكى كمانا \_ ﴿ تام ﴾ مكمل \_ ﴿ انهاء ﴾ آخرتك پنجانا ، كمل كرنا \_ ﴿ يتكرِّد ﴾ لوثا ب، كرر بوتا ب \_ ربيواء ﴾ ايك رکعت والی نماز به

## روزہ یا نماز ادانہ کرنے کی قتم کے بعد فدکور عمل شروع کرنا:

عبارت میں کل جارمسکے مذکور ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ بخدامیں روزہ نہیں رکھوں گا پھراس نے روزے کی نیت کی اور تھوڑی دیر تک روزہ رہااس کے بعد افطار کرلیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حنث کی شرط لینی روزہ رکھنا پایا گیا اور عبادت اور صوم کی نبیت سے تھوڑی دیر پھی مفطر ات ثلاثہ (اکل،شرب اور جماع) سے رکنے کا نام روز ہ ہے اور حالف نے مطلق روز ہ ندر کھنے کی تنم کھائی تھی اس لیے وہ حانث ہوجائے گا۔ (۲) ایک مختص نے بیشم کھائی کہ بخدا میں ایک دن یا ایک روزہ نہیں رکھوں گا پھراس نے تھوڑی دیرروزہ رکھ کرافطار کرلیا یعنی پورے دن تک روز ہنیں رکھا تو وہ حاثث نہیں ہوگا ، کیوں کہ حث کی شرط بیہ ہے کہ ایک روز ہ رکھے یا ایک دن روز ہ رکھے اور اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ایک مکمل روز ہ رکھے اور وہ روز ہ شرعا معتبر بھی ہواور شرعاً وہی روز ہ معتبر ہے جوطلوع فجر سے لے کرغروب منس تک ہوتا ہے حالانکہ یہاں حالف نے صرف معمولی وقت تک روز ہ رکھا ہے اس لیے حث کی شرطنہیں یائی گئی للہذاوہ حانث نہیں ہوگا۔ (س) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا پھروہ نماز کی نیت سے کھڑا ہو، اس نے قرآن پڑھااور رکوع کیا، کیکن مجدہ نہیں کیا تو استحسانا حانث نہیں ہوگا اور اگر مجدہ کرلیا تو حانث ہوجائے گا جب کہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ بیتخص نماز شروع کرتے ہی حانث ہوجائے جس طرح مطلق روزہ نہ رکھنے کی قتم کھانے کی صورت میں روزہ شروع کرتے ہی حانث ہوجاتا ہے، کیکن ہم نے استحسانا اسے شروع کرتے ہی حانث نہیں قرار دیا ہے،اس لیے کہ قیام، رکعت اور سجود کے مجموعے کا نام نماز ہے لہذا جب تک وہ سجدہ بھی نہیں کرے گا اس وقت تک نماز پڑھنے والانہیں شار ہوگا اور جانث نہیں ہوگا ،اس کے برخلاف روزے کا معاملہ ہے تو روز ہ صرف امساك كانام اوريدامساك غروب آفاب تك مكرر موتار بتاب اس ليامساك يائے جانے كے معا بعد حالف حانث موجائے گا۔ (٣) ایک شخص نے یہ تم کھائی کہ وہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو صلاق نکرہ سے دورکعت پڑھنا مراد ہوگا کیوں کہ صلاق کی کم از کم تعداد شریعت میں دورکعت ہیں، لہذا جب تک پوری دورکعت نہیں پڑھے گا حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث یاک میں صلاق بتراء یعنی بے جوڑ اورصرف ایک رکعت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صلاق کا مصداق کم از کم دورکعت ہیں اور لايصلى صلاة كهدر قسم كهانے والا دوركعت يرصے بي حانث موكاس علم يرصے سے حانث نہيں موكا۔ والله أعلم.

## ر من الهداي جلد ال من المحال المعالي ا

# 

واضح رہے کہ ثیاب ثوب کی جمع ہے جو کیڑے کے معنی میں ہے اور الحلی حَلْی کی جمع ہے جمعنی زیور، صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ طی وہ زیور ہے جوسونے چاندی اور جواہرات کے علاوہ ہو۔

حضرت امام اعظم ولیٹھیلا کی دلیل میہ ہے کہ عموماً عورت شوہر ہی کی روئی ہے سوت کا تتی ہے اور (قتم میں) معتاد ہی مراد ہوتی ہے اور بیشو ہر کے مالک ہونے کا سبب ہے اسی لیے اگر عورت بوقتِ نذر شوہر کی مملو کہ روئی سے سوت کاتے گی تو شوہر حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ قطن مذکور نہیں ہے۔

اللغاث:

ولبست ، میں نے بہنا۔ وغز لك ، تمہارا سوت/تمہاراكتا بواسوت - وهدى ، مكرمد ميں كيا جانے والاصدقد۔ ﴿تغزل ﴾ وه (عورت) كاتے۔ ﴿قطن ﴾ روئى۔ ﴿تصدّق ﴾صدقد كرنا۔ ﴿معتاد ﴾معمول كمطابق ﴿لم يصر ﴾نبيس موئى۔ نذر کی ایک خاص صورت:

مئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا بخدا اگر میں تمہارے ہاتھ کے کاتے ہوئے سوت کا کپڑا پہنوں تو وہ کپڑا فقرائے مکة المکرّمہ کے لیےصدقہ ہے،اس کے بعد شوہر نے روئی خریدا اوراس کی بیوی نے اس میں سے سوت کات کراس سے کیڑا بن دیا اورشو ہرنے وہ کپڑا بہن لیا تو امام ابوحنیفہ ؒ کے یہاں شوہر پروہ کپڑا صدقہ کرنا واجب ہے،حضرات صاحبین ﷺ فرمائے ہیں کہ شوہر یر وہ کیڑا اواجب التصدق نہیں ہے، ہاں اگرفتم کھانے کے دن وہ روئی شوہر کی ملکیت میں تھی اور بیوی نے اسے کات کر کیڑا تیار کیا ہوتو اے پینے سے شوہر پراس کپڑے کوصدقہ کرنا واجب ہوگا،لیکن قتم کے بعد خریدی ہوئی روئی سے تیار کردہ کپڑا پہننا واجب التصدق نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین و این کا دلیل بد ہے کہ شوہر کا یہ کلام در حقیقت نذر ہے اور نذریا تو اپنی مملوکہ چیز میں درست ہے یا اس چیز میں درست ہوتی ہے جوسبب ملک کی طرف مضاف ہو، کیوں کہ حدیث یاک میں ہے لانڈر فیما لایملکہ ابن ادم مثلاً آدمی سے کیے کہ اگر میں فلاں غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے بیسب ملک کی طرف اضافتِ عتق ہے ) اورصورت مسکلہ میں نہ تو حالف کوقطن میں ملکیت حاصل ہے اور دیں ہری سبب ملک کی طرف مضاف ہے اس لیے کہ پہننا اور سوت کا تناشو ہر کی ملکیت کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ لہذاقتم کے بعدخریدی ہوئی روئی میں میں صحیح نہیں ہوگی اوراسے بدیر کرناشو ہر پر واجب نہیں ہوگا۔

وله المنح حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل مدے کے عورت عموماً اور عاد تا اپنے شوہرکی روئی سے ہی سوت کاتی ہے لہذا شوہر کا مد كهناإن لبست من غزلك، إن لبست من غزلك من قطن أملكه كمن كررج مين موكا اورع ف اورعادت كي وجب قطن مشتری کوبھی پیغزل ارولبس شامل ہوگا اور میمین شوہری مملو کے قطن میں واقع ہوگی ، لہذا شوہر حانث ہوجائے گا ، یہی وجہ ہے کہ اگر نیمین شو ہر کی مملو کہ قطن میں واقع ہوگی ، لہذا شو ہر حانث ہوجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بوقتِ نذراور میمین شو ہرقطن کا مالک ہولیکن میرنہ کھے إن لبستَت من عزلك من قطن أملكه اورعورت ال سے سوت كات كركيرًا بنا دے تو بھى وه كيرًا بيننے كى وجه سے شوہر حانث ہوجاتا ہے حالائکہ بوقتِ میمین اس بات کا ذکر نہیں ہے لیکن چول کہ عرفا اور عادماً عورت اپنے شوہر ہی کی روئی سے سوت کا تی ہے اورعرف میں قطن بوقب حلف شوہر کی ملکیت میں یا نہ ہواس سے صحب میین پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔

وَمَنْ حَلَفَ لَايَلْبَسُ حَلْيًا فَلَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ لَمْ يَحْنَتْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُلْيٍ عُرْفًا وَلَاشَرْعًا حَتَّى أَبِيْحَ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَالتَّخَتُّمُ بِهِ لِقَصْدِ الْخَتْمِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنَثَ لِأَنَّهُ حُلْيٌ وَلِهِذَا لَايَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ، وَلَوْ لَبِسَ غِقَد لُوْلُو عَيْرِ مُرَصَّعِ لَا يَحْنَثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْ عَلَيْهِ وَقَالَا يَحْنَثُ، لِأَنَّهُ حُلْى حَقِيْقَةً حَتَّى سُمِّي بِهِ

## ر المالية جلدال على المالية المالية علدال على المالية المالية علدال على المالية المالية علدال المالية المالية

فِي الْقُرْانِ، وَلَهُ أَنَّهُ لَايُتَحَلَّى بِهِ عُرُفًا إِلَّا مُرَصَّعًا، وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ، وَقِيْلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَان وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا، لِأَنَّ التَّحَلِّيَ بِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ مُغْتَادٌ.

تروجی از اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ زیور نہیں پہنے گا پھراس نے چا ندی کی انگوشی پہنی تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ بین تو عرفا زیور ہے نہ ہی شرعاً یہاں تک کہ مردوں کے لیے اس کا استعال مباح ہے اور مہر کی غرض ہے اسے پہننا جائز ہے۔ اور اگر سونے کی انگوشی ہوتا حالف حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ بیزیور ہے اور مردوں کے لیے اس کا استعال مباح نہیں ہے، اور اگر حالف نے بغیر جڑا ہوا موتی کا ھار پہنا تو امام اعظم جائے گا، اس لیے کہ بیزیور ہے اور مردوں کے لیے اس کا استعال مباح نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ بید حقیقتاً زیور ہے حتی کہ قرآن شریف میں اسے زیور کہا گیا ہے۔ حضرت امام اعظم جائے گا، کی دلیل بیہ ہوگا۔ حضرت امام اعظم جائے گا، کیوں کو بین اور نہیں پہنا جاتا اور قسموں کا مدار عرف پر ہے۔ کہا گیا کہ بی عبد اور زمانے کا اختلاف ہے اور (اس زمانے میں) حضرات صاحبین بھی تھی تھیں بھی مقاد ہے۔

#### اللغاتُ:

﴿ حلى ﴾ زيور۔ ﴿ خاتم ﴾ الكوشى۔ ﴿ فضة ﴾ چاندى۔ ﴿ أبيح ﴾ اجازت دى گئى ہے۔ ﴿ تختم ﴾ مبر كے طور پر پہنا۔ ﴿ ذهب ﴾ سونا۔ ﴿ عقد ﴾ ہار، مالاً۔ ﴿ لؤلؤ ﴾ موتی۔ ﴿ غير مرصّع ﴾ تجير، جرُواں كارى كے۔ ﴿ لا يتحلّٰى ﴾ زيورنيس بنايا جاتا۔

## زیورنہ پہننے کاشم کے بعد جاندی کی انگوشی پہننا:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ زیورنہیں پہنے گا پھراس نے چاندی کی انگوشی پہن لی تو جانٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ چاندی کی انگوشی نہ تو عرف میں زیور ہے اور نہ ہی شریعت میں، اس لیے مردوں کے لیے اس کا استعال حلال ہے اور اسے مہر وغیرہ کگانے کے مقصد سے پہننا مباح ہے۔ صاحب بنایہ نے کھا ہے کہ یہ تھم اس صورت میں ہے جب اس انگوشی میں عورتوں کی انگوشیوں کی طرح تگینہ نہ ہواورزیور اور زیب وزینت کے مقصد سے نہ پہنی گئی ہواوراگر اس میں نگینہ ہویا وہ زینت کی نیت سے پہنی گئی ہوتو اسے پہنے سے حالف جانث ہوجائے گا۔

اور اگرسونے کی انگوشی پہنی تو حانث ہوجائے گا خواہ اس میں نگینہ ہویا نہ ہو، کیوں کہ سونا زیور ہے اور مردوں کے لیے اس کا استعال حلال نہیں ہے۔

اگر حالف نے موتوں کا ہار پہنالیکن اس میں سونے اور چاندی کے تکرے نہیں جڑے تھے تو امام اعظم کے یہاں حالف حانث نہیں ہوگا اور حفرات صاحبین عِنَائِیّا کی دلیل یہ ہے کہ غیر مرضّع ہار بھی زیور ہے نہیں ہوگا اور حفرات صاحبین عِنائیّا کی دلیل یہ ہے کہ غیر مرضّع ہار بھی زیور ہے اور قرآن کریم نے بھی اسے زیور کہا ہے چنا نچہ ارشا در بانی ہے" یعلون فیھا من أساور من ذھب ولؤ لؤ ا"معلوم ہوا کہ لؤ لؤ بھی زیور ہے اور اس کو پہننے سے حالف حانث ہوجائے گا۔

## ر تن الهداية جلدال عن المالي ا

حضرت امام اعظم رولیٹیلائی دلیل ہے ہے کہ عرفا صرف سونے چاندی سے جڑے ہوئے موتوں کے ہارہی کو بطور زیور پہنا جاتا ہے اور ایمان کا مدارع ف پر ہے، لہذا جے عرف میں زیور کے طور پر پہنا جاتا ہے اس پر حکیٰ کا اطلاق ہوگا اور اسے پہننے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی نگاہ میں امام اعظم ولیٹیلا اور حضرات صاحبین می آلیتا کا بیا ختلاف ان کے اپنے اپنے نے نانے کے عرف پر بنی ہے چنال چہ حضرت امام اعظم ولیٹیلا کے زمانے میں صرف موتوں کا ہار نہیں پہنا جاتا تھا بلکداس میں سونے چاندی کے عرف کرائے جاتے ہے اس لیے انہوں نے اس حساب سے فتویٰ دیا ہے اور حضرات صاحبین می اس نوانے میں سادہ موتوں کا ہار پہننے کی عادت تھی اس لیے انہوں نے اس حساب سے حکم بیان کیا اور ہمارے (صاحب ہدایہ) زمانے میں اس قول پر فتویٰ بھی ہے، کیوں کہ اس زمانے میں موتوں کا غیر مرضع ہار پہننے کا رواج تھا۔

وَمَنُ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قِرَامٌ حَنَفَ، لِأَنَّهُ تَبْعٌ لِلْفِرَاشِ فَيْعَدُّ نَائِمًا عَلَيْهِ، وَإِنْ جُعِلَ فَوْقَهُ فِرَاشٌ احَرُ فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَفُ، لِأَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ تَبْعًا لَهُ فَيَنْقَطِعُ النِّسْبَةُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيْرٍ لَمْ يَحْنَفُ، لِلَّانَّةُ لَا يُسَمَّى جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ، بِخِلَافِ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ لِبَاسُهُ، لِلَّانَّةُ تَبْعُ لَهُ فَلَا يُعْتَبُرُ حَائِلًا، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيْرٍ فَجَلَسَ مَا إِذَا حَالَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْأَرْضِ لِبَاسُة، لِلَّانَّةُ تَبْعُ لَةً فَلَا يُعْتَبُرُ حَائِلًا، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيْرٍ فَحَلَسَ عَلَى سَرِيْرٍ فَى الْعَادَةِ كَذَلِكَ، عَلَى سَرِيْرٍ فَوْقَةً بِسَاطٌ أَوْ حَصِيْرٌ حَنَفَ، لِأَنَّهُ يَعْتُ جَالِسًا عَلَيْه، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيْرِ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ، عَلَى سَرِيْرٍ فَوْقَةً بِسَاطٌ أَوْ حَصِيْرٌ حَنَفَ، لِأَنَّةُ يَعْقُ جَالِسًا عَلَيْه، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيْرِ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جُعِلَ فَوْقَةً سَرِيْرًا اخَرَ، لِأَنَّةُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فَقَطَعَ النِّسْبَةَ عَنْهُ.

ترجیل : اگر کسی نے تم کھائی کہ بستر پرنہیں سوئے گا پھرا سے بستر پرسویا جس پر چادر پڑی ہوئی تھی تو ھانٹ ہوجائے گا،اس کیے کہ جادر فراش کے تابع ہے، لہذا اسے فراش پرسویا ہوا شار کیا جائے گا اورا گراس بستر پردوسرا بستر ڈال دیا گیا پھراس پرحالف سویا تو ھانٹ نہیں ہوگا اس کے تابع نہیں ہوتا، لہذا پہلے سے نسبت منقطع ہوجائے گی۔ اورا گرفتم کھائی کہ زمین پرنہیں بیٹے گا پھروہ ٹاٹ یا چٹائی پر ہیٹھا تو ھانٹ نہیں ہوگا کیوں کہ اسے زمین پر ہیٹھا ہوانہیں کہا جا تا۔

برخلاف اس صورت کے جب حالف کے اور زمین کے مابین اس کالباس حائل ہواس لیے کدلباس اس کے تابع ہے، لہذا اسے حائل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگرفتم کھائی کہ تخت پر نہیں بیٹھے گا پھرا یے تخت پر ببیٹھا جس پرٹاٹ یا چٹائی پڑی ہوئی تھی تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اسے سریر پر ببیٹھا ہوا شار کیا جا تا ہے اور تخت پر دوسرا تخت کا ، کیوں کہ اسے سریر پر ببیٹھا ہوا شار کیا جا تا ہے اور تخت پر ببیٹھنے کی بہی عادت ہے برخلاف اس صورت کے جب تخت پر دوسرا تخت ذال دیا گیا ہوکیوں کہ یہ پہلے ہی کے طرح ہے، لہذا پہلے تخت سے نسبت منقطع ہوگئی۔

#### اللغات:

﴿لاينام ﴾ نہيں سوئے گا۔ ﴿فراش ﴾ بسر۔ ﴿قرام ﴾ جاور۔ ﴿يعد ﴾ شاركيا جائے گا۔ ﴿بساط ﴾ بچھونا، ٹاٹ۔ ﴿ حصير ﴾ چائى، بوريا۔ ﴿سويو ﴾ تخت، جاريائى۔

# ر ان البدايه جلدال على المان المان

عبارت میں تین مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ بچھونے اور بستر پرنہیں سوئے گا پھر وہ ایسے بستر پرسویا جس پرچا در بچھی ہوئی تھی تو حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ چادر بستر کے تابع ہے اور اس سے متصل ہے لہذ اس پرسویا ہوا شخص بستر پرسویا ہوا شارکیا جائے گا، اور حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اور حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اور حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک بستر دوسرے بستر کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے اس پر (دوسرے بستر پر) سونے والاشخص محلوف علیہ بستر پرسونے والانہیں ہوگا اور حانث نہیں ہوگا۔

(۲) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ زمین پرنہیں بیٹھے گا پھر وہ ٹاٹ یا چٹائی پر بیٹھا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ چٹائی یا ٹاٹ پر بیٹھے والے کوزمین پر بیٹھے گا تو وہ حانث ہوجائے گا ،اس لیے کہ کپڑا جالس کے تابع ہوتا ہے لہٰذااسے حائل نہیں شار کیا جائے گا۔اوراس صورت میں بیٹھنے سے حالف حانث ہوجائے گا۔

(٣) ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ تخت پرنہیں بیٹھے گا پھرا سے تخت پر بیٹھا جس پر ٹاٹ یا چٹائی بخیمی ہوئی تھی تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ وہ ٹاٹ یا چٹائی تخت کے تابع ہے اس لیے حالف کو تخت ہی پر بیٹھا ہوا شار کیا جائے گا اور عموماً تخت پر پچھ بجپھا کر ہی بیٹھا جاتا ہے اس لیے اس حوالے سے بھی حالف حانث نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر تخت پردوسرا تخت رکھ دیا جائے اور پھر حالف اس دوسرے تخت پر بیٹھے تو حانث نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک تخت دوسرے کے مشابہ ہے، لہٰذا دوسرا تخت رکھ دینے سے پہلے تخت سے پمین کی نسبت منقطع ہوگئی اور جب نسبتِ یمین منقطع ہوگئی تو ظاہر ہے کہ اس پر بیٹھنے سے حالف حانث نہیں ہوگا۔



# تاب الیمین فی القتل و الضّرْبِ وَ غَیْرِ مِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

وَمَنْ قَالَ إِنْ ضَرَبْتُكَ فَعَبْدِي حُرٌ فَهُوَ عَلَى الْحَيَاةِ، لِأَنَّ الضَّرْبَ اللهَ لِفِعْلِ مُوْلِمٍ يَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ، وَالْإِيلَامُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ، وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ يُوْضَعُ فِيْهِ الْحَيَاةُ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ، وَكَذَٰلِكَ الْكِسُوةُ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيْكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُ الْكِسُوةُ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُو مِنَ الْمَيِّتِ لاَيَتَحَقَّقُ إِلَّا أَنْ يَنُويَ بِهِ السَّتُر، وَقِيْلَ التَّمْلِيْكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُ الْكِسُوةُ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُو مِنَ الْمَيِّتِ لاَيَتَحَقَّقُ إِلاَّ أَنْ يَنُويَ بِهِ السَّتُو، وَقِيلَ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ إِلَى اللَّهُسِ، وَكَذَا الْكَلَامُ وَالدُّحُولُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ الْإِفْهَامُ، وَالْمَوْتُ يُنَافِيهِ، وَاللَّهُ مُولًا يَاللُهُ وَمَعْنَاهُ التَّطُهِيْرُ وَيَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ فِي الْمَيْتِ.

ترجملہ: ایک شخص نے کہا اگریں تخیے ماروں تو میرا غلام آزاد ہوتہ مے ندگی ہے متعلق ہوگی، اس لیے کہ ضرب اس تکلیف دہ
فعل کا نام ہے جو بدن کو لگے اور میت میں ایلام مختق نہیں ہوگا اور جے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اکثر فقہا ، کے قول میں اس میں زندگی
رکھی جاتی ہے اور کپڑ ایہنا نے کا بھی یہی علم ہے اس لیے کہ مطلق کو ق سے مالک بنانا مراد ہوتا ہے اور اس سے کو ق الکفارہ بھی ہے
اور کفارہ میں کپڑ ادینا میت سے محقق نہیں ہوتا اللہ یہ کہ حالف اس سے پردہ پوشی کا ارادہ کرے اور کہا گیا کہ فاری میں بیلس کی طرف
راجع ہوگا اور بات کرنے اور داخل ہونے کا بھی یہی علم ہے، اس لیے کہ کلام سے سمجھانا مقصود ہے اور موت اس کے مخالف ہے اور کسی
پرداخل ہونے سے اس کا دیدار کرنا مراد ہوتا ہے اور موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے نہ کہ اس شخص کی۔

اوراگر حالف نے کہا اگر میں تجھے عسل دوں تو میرا غلام آزاد ہے پھرحالف نے محلوف علیہ کی موت کے بعد اسے عسل دیا تو حانث ہوجائے گا،اس لیے کی عسل کے معنی ہیں پانی بہانا اور پانی بہانے کے معنی ہیں پاک کرنا اور میت میں بیر معنی تقلق ہوجا تا ہے۔ رسمہ وہ

اللغاث:

## ر آن البداية جلد الله المستحد اوا المستحد الما المستحد الم

## نہ مارنے یاعسل دینے کی متم کے بعد مردہ حالت میں یا مل کرنا:

ایک شخص نے دوسرے سے کہا واللہ اگر میں تخفی ماروں تو میرا غلام آزاد ہے تو اس سے زندگی مین محلوف علیہ کو مارنا مراد ہوگا،
کیوں کہ ضرب ایسے فعل کو کہتے ہیں جس سے بدن کو چوٹ پنچ اور میت کے بدن پر چوٹ اور ضرب کا اثر نہیں ہوتا اس لیے ضرب کی قتم زندگی سے متعلق ہوگی۔ رہا مسئلہ مردے کو قبر میں عذاب دینے کا تو اکثر فقہاء کے یہاں قبر میں مردہ کومن حانب اللہ روح بخش دی جاتی ہے اور پھرعذاب قبر کا مسئلہ تو آخرت کا ہے لہذا اسے دنیاوی حالت اور دنیاوی مسئلے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

و کذلك الکسوۃ النے فرماتے ہیں کہ جوتھم مارنے كا ہے وہی تھم كپڑا پہنانے كا بھی ہے چنانچہ اگر كسى نے دوسرے ہے كہا كہ إن كسوتُكَ فعبدي حوثتو يہ تھم بھى زندگى سے متعلق ہوگى اور محلوف عليہ كى زندگى ميں اسے كبڑا دینے سے حالف كا غلام آزاد ہوگا ،اس ليے كہ جب كسوۃ مطلق بولا جائے تو اس سے مالك بنانا مراد ہوتا ہے اورمیت كو مالك بنانا ممكن نہیں ہے ،لبذا يہ تسم حیاتِ محلوف علیہ سے متعلق ہوگى ، ہاں اگر حالف كہے كہ ميرى نيت پردہ پوشى اورستركى تھى تو پھر میت كو بھى بیشم شامل ہوگى ،ليكن اگر حالف نے فارى میں كپڑا دینے كى بات كہى ہوتو اس سے كپڑا بہنانا مراد ہوگا اور اس كا تعلق محلوف علیہ كى حیات ہے متعلق ہوگا۔

و کذا الکلام والد خول النج فرماتے ہیں کہ اگر کس نے کہان تکلمتُك فعبدي حرٌ یا یوں کہان دخلتك فعبدي حرٌ الرمیں تجھ سے گفتگو کروں یا اگر میں تیرے پاس داخل ہوں تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ تم بھی محلوف علیہ کی زندگی سے متعلق ہوگی ،اس لیے کہ کلام سے بات سمجھانا اور مخاطب کو مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے اور دخول سے دیدار اور ملاقات مقصود ہوتی ہے اور خااہر ہے کہ یہ چیزیں زندگی میں ہی متحقق ہوسکتی ہیں اور موت کے بعد شخق نہیں ہوسکتیں ، کیوں کہ موت کے بعد نہ تو گفتگو ہوسکتی ہے اور نہ ہی انسان کی زیارت ممکن ہے ، بلکہ بعد از موت تو قبر کی زیارت ہوتی ہے نہ کہ صاحب قبر کی۔

ولو قال إن عسلتك المح اس كا حاصل بيہ كواگر كمى نے دوسرے سے كہاا گرميں تجھے غسل دوں تو ميراغلام آزاد ہے پھرمحلوف عليه كى موت كے بعد حالف نے اسے غسل ديا تو بھى حالف حانث ہوجائے گا، كيوں كه غسل كے معنى ہيں پانى بہانا اور پانى بہانے سے پاك كرنامقصود ہوتا ہے اور بيمقصد مردے ميں بھى حاصل ہوجاتا ہے اس ليے مردے كوشس دينے سے بھى حالف حانث ہوجائے گا۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضُوبُ امْرَأْتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنَثَ، لِأَنَّهُ اسْمٌ لِفِعُلِ مُوْلِمٍ وَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِيلَامُ، وَمَنْ قَالَ إِنْ لَمُ أَفْتُلُ فَلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَفِيلَ لَا يَخْنَثُ فِي حَالِ الْمُلَاعَبَةِ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ يُحْدِثُهَا الله تعَالَى فِيهِ وَهُو مُتَصَوَّرٌ فَينَعَقِدُ ثُمَّ وَفُلانٌ مَيِّتٌ وَهُو عَالِمٌ بِهِ حَنَثَ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ يُحْدِثُهَا الله تعَالَى فِيهِ وَهُو مُتَصَوَّرٌ فَينَعَقِدُ ثُمَّ يَخْدَثُ لِلْعِجْزِ الْعَادِي، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ لَا يَخْنَثُ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتُ فِيهِ وَلَا يَتَصَوَّرُ فَيَصِيرُ قِيَاسَ يَخْنَثُ لِلْعِجْزِ الْعَادِي، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ لَا يَخْنَثُ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتُ فِيهِ وَلَا يَتَصَوَّرُ فَيَصِيرُ قِيَاسَ مَسْئَلَةِ اللهُ الله الله الله عَلَى الْالْحَرِي وَلَيْسَ فِي تَلْكَ الْمَسْئَلَةِ تَفْصِيلُ الْعِلْمِ هُو الصَّحِيعُ.

ترجمل: اگر کی نے قتم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کونہیں مارے گا پھراس کے سرکے بال تھینچ دیایا اس کا گلا دبا دیایا اے دانت ہے دبا دیا تو جانث ہوجائے گا، اس لیے کہ ضرب فعل مولم کا نام ہے اور ان تمام میں ایلام پایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مذاق کی حالت میں ر الإليانية جلدال ير المانية جلدال المحالية المانية جلدال المحالية المانية جلدال المحالية المانية الما

حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اسے دل بنتگی کہاجاتا ہے ضرب نہیں کہا جاتا۔ جس نے کہا اگر میں فلال کوتل نہ کروں تو میری ہوی مطلقہ ہے اور فلال (محلوف علیہ) مردہ ہے اور حالف کواس کا پتا ہے تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حالف نے اپنی بمین کوالی زندگی پر منعقد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس مردے میں پیدا کرے گا اور یہ بات متصور ہے، لہذا بمین منعقد ہوجائے گی چر حالف فوراً حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ عادتا اس سے بحر محقق ہے۔ اور اگر حالف کو (محلوف علیہ کی موت کا) علم نہ ہوتو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حالف نے اپنی بمین کوالی حیات پر منعقد کیا ہے جو محلوف علیہ میں ہے حالانکہ وہ متصور نہیں ہے تو یہ پیالے والے محتلف فید مسئلے پر حالف نے اپنی بمین کو اور اس مسئلے میں علم کی تفصیل نہیں ہے، یہی صبح ہے۔

#### اللغات:

﴿ مدّ ﴾ كينيا۔ ﴿ شعر ﴾ بال۔ ﴿ حنق ﴾ كلا كھونا۔ ﴿ عض ﴾ دانت كائے۔ ﴿ مولم ﴾ تكليف دين والا، درد دينے والا۔ ﴿ ملاعبة ﴾ آپس ميں كيل نداق كرنا۔ ﴿ ممازحة ﴾ بنى نداق كرنا۔ ﴿ عقد ﴾ باندھا ہے، پخته كيا۔ ﴿ يصير ﴾ بهوجائ گا۔ ﴿ كوز ﴾ بياله۔

## نه مارنے كاتم كے بعد بال كھينے ، كلاد بانے اور دانت كافي كاتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بیشم کھائی کہ میں اپنی بیوی کونہیں ماروں گا پھراس نے بیوی کا بال پکڑ کر کھینچ دیایا اس کا گلا د با دیا یا اسے دانت کاٹ لیا تو ان تمام صورتوں میں حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ ضرب تکلیف دہ فعل کا نام ہے اور بال کھینچنے ،گلا د بانے اور دانت کا شخے سے تکلیف متحقق ہوتی ہے اس لیے شرط حث یائی گئ فلذا یحنث۔

ایک قول سے ہے کہ اگر حال ہوی ہے دل لگی کرتے ہوئے اسے دانت کاٹے یا اس کا گلا دبائے تو حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اب اسے ممازحت اور ملاعبت کہیں گے، ضرب نہیں کہیں گے جب کہ حانث ہونے کے لیے ضرب شرط ہے نہ کہ ملاعبت۔

ومن قال المنح مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر میں فلاں کوتل نہ کروں تو میری ہیوی کو طلاق ہے حالا تکہ فلاں پہلے ہی مر چکا ہے اور حالف کو اس کا بخو بی علم ہے تو حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حالف نے فلاں میں ایسی حیات تصور کر کے اس کے قل پر اپنی میمین منعقد کی ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ حیات ممکن اور متصور ہے لہٰ ذاقت م پوری کرنا متصور ہوگا اور اس کی یہ میمین منعقد ہوگی، کیکن چوں کہ ظاہراً اور عادت وہ فلاں کے قتل سے قاصر اور عاجز ہے اس لیے شرط طلاق (یعنی عدم قبل) پائے جانے کی وجہ سے حالف حانث ہوجائے گا۔لیکن اگر حالف کو فلاں کی موت کا علم نہ ہوتو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں اس کی قسم فلاں کی زندگی سے متعلق ہوگی جب کہ فلاں کی زندگی جاس لیوش ہوگا ہوری کرنا متصور نہیں ہوگا اور جب قسم پوری کرنا متصور نہیں ہوگا اور جب قسم پوری کرنا متصور نہیں ہوگا ۔

صاحب بدایہ راتھ این کے بیا کہ پیالے میں پانے والے مسلے میں حضرات طرفین بین الدیا اور امام ابو یوسف والتی کا جواختلاف ہے وہی اختلاف ہوں اختلاف بیال بھی جاری ہوگا یعنی حضرات طرفین بین التی کے بیال چوں کہ بیین کامتصور البر ہونا شرط ہے اور وہ بیال معدوم ہے، البذا حالف حائث نہیں ہوگا جب کہ حضرت امام ابو یوسف والتی کے بیہال حائث ہوجائے گا، کیوں کہ ان کے بیہال متم کامتصور الوجود ہونا شرط نہیں ہے۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمہ أتم.

# بَابُ الْبَيْرِيْنِ فِيْ تَقَاضِى اللَّرَاهِمِ يه باب دراہم کا تقاضا کرنے کے حوالے سے سم کھانے کے بیان میں ہے

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقُضِينَ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيْبٍ فَهُو مَادُوْنَ الشَّهُوِ، وَإِنْ قَالَ إِلَى بَعِيْدٍ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهُوِ، وَمَنْ مَادُوْنَهُ يُعَدُّ قَرِيْبًا، وَالشَّهُو وَمَازَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيْدًا، وَلِهاذَا يُقَالُ عِنْدَ بَعْدَ الْعَهْدِ مَالَقِيْتُكَ مُنْدُ شَهُو، وَمَنْ حَلَفَ لَيَقُضِينَ فُلاَنًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ، ثُمَّ وَجَدَ فُلانٌ بَعْضَهَا زُيُوفًا أَوْ بَنَهُرَجَةَ أَوْ مُسْتَحِقَّةً لَمْ يَحْنَفِ حَلَفَ لَيَقُومُ وَمَنَ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ، ثُمَّ وَجَدَ فُلانٌ بَعْضَهَا زُيُوفًا أَوْ بَنَهُرَجَةَ أَوْ مُسْتَحِقَةً لَمْ يَحْنَفِ الْمَوْدِ وَالْمَالُونُ وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سَتُوفَيًا فَوُجِدَ شَرْطُ الْبِرِ، وَقَبْضُ الْمُسْتَحِقَّةِ صَحِيْحٌ وَلَايَرْتَفِعُ بِرَدِهِ الْبِرُّ الْمُتَحَقِّقُ ، وَإِنْ وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سَتُوفَةً حَنَى، أَنَّهُمَا لَيْسَا وَقَبْضُ اللَّيْنَ الْمُسْتَحِقَّةِ صَحِيْحٌ وَلَا يَرْتَفِعُ بِرَدِهِ الْبِرُّ الْمُتَحَقِّقُ ، وَإِنْ وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سَتُوفَيًا فَوُجِدَ شَرْطُ الْبِرِ، وَقَبْضُ اللَّسَلَ وَقَبْضَةً بَوْ فَي يَمِيْنِهِ ، وَالْمَالُ اللَّيْنَ لَمْ يَرِي لِعَدَى لَايَعُورُ التَّجَوُّزُ بِهِمَا فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبْدًا وَقَبْضَةُ بَرَّ فِي يَمِيْنِهِ ، وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ اللَّيُنِ طُويُقَةً الْمُقَاصَّةُ وَقَدُ تَحَقَّقَتُ بِمُجَرَّدِ الْبَيْبِعِ فَكَأَنَهُ شَرْطُ الْقَبْضِ لِيَتَقَرَّرَ بِهِ، وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ يَعْفِى الدَّيْنِ لَمْ يَرَلِعُدَمِ الْمُقَاصَّةِ ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِعُلُهُ ، وَالْهِبَةُ إِسْقَاطٌ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ .

ترفی اور سے ایک ماہ ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں عنقریب اس کا قرض ادا کروں گا تو اس سے ایک ماہ ہے کم وقت مراد ہوگا اور اگراس نے إلی بعید کہا تو یہ ایک ماہ سے زاد مدت کے لیے ہوگا کیوں کہ ایک ماہ سے کم مدت قریبہ تار ہوتی ہے اور ایک ماہ یا اس سے زاکد کی مدت مدت بعیدہ شار ہوتی ہے ، اس لیے بچھ وصہ بعد کے لیے مالقیتك منذ شہر بولا جاتا ہے۔ جس نے قسم کھائی میں آج فلاں کا قرضہ ادا کروں گا چنا نچہ اس نے ادا کردیا پھر فلاں کو اس میں پچھ کھوئے درا ہم ملے یا مستر دکردہ یا کسی کے متحق نکلے ہوئے درا ہم ملے تو حالف حائث نہیں ہوگا کیوں کہ کھوٹا ہوتا عیب ہے اور عیب جنس کو معدوم نہیں کرتا اس لیے اگر لینے والا چشم پوشی کرے اسے لیے اگر لینے والا چشم پوشی کرے اسے لیے اگر لینے والا چشم پوشی کرے اسے لیے لیتو وہ وصول کرنے والا ہوجائے گا توقع میوری ہونے کی شرط یائی گئی۔

اورمستقد دراہم پر قبضہ کرنا تھی ہے اورمستقد مستق کو واپس دینے سے پوری ہوئی قتم مستر دنہیں ہوگی۔ اورا کر حالف نے ان دراہم کو رصاص یا ستوقد پایا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ بید دونوں دراہم کی جنس سے نہیں ہیں حتی کہ بیج صرف اورسلم میں چثم پوثی کرے اضیں لینا جائز نہیں ہے اورا گر حالف نے قرض خواہ سے دین کے عوض کوئی غلام فروخت کیا تو اس نے اپنی قتم پوری کردی،

## ر أن البداية جلد ال عن المالي المالية جلد المالية الما

کیوں کہ تضائے دین کا ایک طریقہ مقاصہ ہے اور محض بھے ہے مقاصہ تحقق ہوگیا تو گویا امام محمد رالٹھیائے نے قبضہ کی شرط لگا دی ہے تاکہ قبضہ سے بھا ثابت ہو جائے اور اگر قرض خواہ نے حالف کو اپنا قرضہ هبہ کردیا توقتم کھانے والا اپنی قتم کو پوری کرنے والا نہیں ہوگا، کیوں کہ مقاصہ معدوم ہے، کیوں کہ اداکر نامقروض کا کام ہے اور ھبہ قرض خواہ کی طرف سے اسقاط ہے۔

#### اللغات:

## عنقريب قرض اداكرنے كى تىم:

مسکدیہ ہے کہ ایک شخص نے کہ بخدا میں عنقریب فلال کا قرض ادا کروں گا تو إلى قویب سے ایک ماہ ہے کم مدت مراد ہوگی اور ایک ماہ ہے کم میں ادا کرنے سے وہ اپنی قتم پوری کرنے والا ہوگا اور اگر اس نے إلى بعید کہا تو اس سے ایک ماہ یا اس سے زائد مدت مراد ہوگی، کیوں کہ عرف میں ایک ماہ ہے کم مدت کو قریبی مدت کہتے ہیں اور ایک ماہ یا اس سے زائد کو مدت بعیدہ کہتے ہیں اس لیے اگر دوع بی لوگ کچھ عرصہ بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں مالقی اُٹ منذ شہر یعنی میں نے ایک مہینے سے آپ سے نہیں ملاقات کی۔

اگرکسی نے یہ کہا کہ میں آج فلاں کا قرض ادا کروں گا پھراس نے اسی دن فلاں کا قرض ادا کردیا لیکن ادا کئے ہوئے دراہم میں سے قرض خواہ کو کچھ کھوئے دراہم ملے یا بخر جہ لینی ایسے دراہم ملے جنہیں تا جروں نے رجیکٹ اور مسر دکردیا ہو یا وہ دراہم کسی دوسرے شخص کے ستحق نکل گئے ہوں تو ان صور توں میں حالف حانث نہیں ہوگا اور وہ اپنی قسم میں سپا شار ہوگا، اس لیے کہ دراہم کا کھوٹا ہونا عیب تو ہے لیکن ایسا عیب نہیں ہے کہ جنس دراہم ہی کو معدوم کردے اسی لیے اگر قرض خواہ چشم پوٹی کر کے زیوفہ دراہم لے لے تو اسے وصول کرنے والا شار کیا جائے گا اسی طرح مستحق نکلے ہوئے دراہم لینے سے بھی قرضہ وصول ہوجا تا ہے اور دونوں صور توں میں قسم پوری ہوجاتی ہے لہذا حالف کے حانث ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا اوراگر دراہم مستحقہ لینے کے بعد قرض خواہ ان دراہم کو مستحق لوٹا دے تو بھی صحیت قسم پرکوئی آئے نہیں آئے گی اور قسم حسب سابق محقق اور پوری ہی رہے گی۔

وإن و جدها رصاصاً النع فرماتے ہیں کہ اگر قرض خواہ نے حالف مدیون کے دیے ہوئے دراہم کورائے کا بنا ہوا پایا یا ستوقہ یعنی سرطاقہ پایا (پیشل کے سکے میں دونوں طرف سے جاندی جڑی ہو) تو حالف حانث ہوجائے گا اس لیے کہ ادا کرنا نہیں پایا گیا، کیوں کہ رصاصہ اور ستوقہ کو لینا درست اور کیوں کہ رصاصہ اور ستوقہ کو لینا درست اور کیوں کہ رصاصہ اور ستوقہ کو لینا درست اور جائی ہیں ہیں ہیں ہوگا اس لیے حانث ہوجائے گا۔ جائز نہیں ہیں اور ان کو ادا کرنے سے حالف اپنی قتم میں سچانہیں ہوگا اس لیے حانث ہوجائے گا۔ وان باعہ النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر حالف نے قرض خواہ کے دین کے وض اس کے ہاتھ اپنا غلام فروخت کیا اور قرض خواہ وان باعہ النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر حالف نے قرض خواہ کے دین کے وض اس کے ہاتھ اپنا غلام فروخت کیا اور قرض خواہ

## ر آن البداية جلدال يرسي ١٩٥٠ يوس كادكام كابيان ي

نے اس پر قبضہ کرلیا تو حالف کوادا کنندہ شار کیا جائے گا اور اور وہ اپنی تیم میں سپا شار ہوگا، کیوں کہ ادائیگی دین کا ایک طریقہ مقاصہ یعنی اولا بدلی کرنا ہے اور بچے سے مقاصہ تحقق ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ قبضہ کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تا کہ ہر اعتبار سے بچے کامل اور مکمل ہو جائے۔ اس کے برخلاف اگر قرض خواہ مدیون یعنی حالف کو اپنا قرض ھبہ کردی تو بیداداء شار نہیں ہوگا اور اس وجہ سے حالف اپنی بمین میں سپانہیں شار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں مقاصہ معدوم ہے، کیوں کہ ادا کرنا محلوف علیہ کا کام ہے جب کہ ھبہ قرض خواہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اسقاط ہوتا ہے اور فعل اور اسقاط میں تضاد ہے اس لیے اس صورت میں حالف حانث ہوجائے گا۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِضُ دَيْنَة دِرُهَمَا دُوْنَ دِرُهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَةً لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَقْبِضَ جَمِيْعَةً مُتَفَرِقًا، لَأَنَّ الشَّرُطَ قَبْضُ الْكُلِّ لِكِنَّة بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ، أَلَا يَرَى أَنَّة أَضَافَ الْقَبْضَ إِلَى دَيْنٍ مُعَرَّفٍ مُضَافٍ إِلَيْهِ فَيَنْصَرِفُ إِلَى كُلِهِ فَلَايَحْنَثُ إِلَّا بِهِ، فَإِنْ قَبْضَ دَيْنَة فِي وَزَنَيْنِ وَلَمْ يَتَشَاعَلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثُ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَلَايَحْنَثُ إِلَّا بِهِ، فَإِنْ قَبْضَ دَيْنَة فِي وَزَنَيْنِ وَلَمْ يَتَشَاعَلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَقْرِيْقٍ، لِلْآنَة قَدْ يَتَعَدَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيرُ هَذَا الْقَدُرُ مُسْتَفُنِي عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ إِنْ كَانَ لِي يَتَفَرِيْقٍ، لِلْآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا لَقُ يُعْمَلُ الْكُلِ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيرُ هَذَا الْقَدُرُ مُسْتَفُنِي عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ إِنْ كَانَ لِي إِلَا مِائَة دِرْهَمِ فَامُواتَّة طَالِقٌ فَلَمْ يَمُلِكُ إِلَّا جَمْسِيْنَ دِرْهَمًا لَمْ يَحْنَكُ، لِلَانَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا نَفْيُ مَازَادَ عَلَى الْمِائَةِ السِيَثْنَاءَ الْمِائَةِ السِيَثْنَاءَ الْمِائَةِ السِيَثْنَاءَ الْمِائِةِ السِيْثَنَاءَ الْمِائِة السِيْثَنَاءَ الْمَائِة السِيْفَاؤُهَا بِجَمِيْعِ أَجْزَائِهَا وَكَذَالِكَ لَوْ قَالَ غَيْرُ مِائَةٍ أَوْسِولَى مِائَةٍ، لِلْآنَ كُلُ

آر جملے: اگر کی خص نے تہ کھائی کہ وہ اپنے قرض پر تھوڑ ا تھوڑ ا (ایک ایک درہم کرکے) کرکے قبضہ نہیں کرے قبضہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ای طرح تھوڑ ا تھوڑ ا کرکے بورے دین پر قبضہ کرے، اس لیے کہ بورے پر تھوڑ ا تھوڑ ا دین پر قبضہ کرنا شرط تھا۔ کیا دھتا نہیں کہ حالف نے ایسے دین کی طرف قبضہ کو منسوب کیا ہے جو معروف ہوا درای کی طرف مضاف ہے لہذا ہے تھم پورے دین کی طرف مضاف ہے لہذا ہے تھم پورے دین کی طرف مضاف ہوتہ دین اور ان دونوں وزنوں میں صرف وزن کے کام میں مشغول رہاتو جائے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ متفرق مرتبہ وزن کرکے اپنا دین وصول کیا اور ان دونوں وزنوں میں صرف وزن کے کام میں مشغول رہاتو جائے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ متفرق کرنا متعدد رہوتا ہے، لہذا تقریق کی یہ مقدار اس سے متثنی ہوگا۔ کہ بہتر تو جن نے کہا اگر میرے پاس سو درہم کے علاوہ کھے ہوتو میری یوی کو طلاق ہے بھر وہ صرف بچاس دراہم ہی کا مالک تھرا تو جائے نہیں ہوگا اس لیے کہ و کا استثناء سو کے پورے اجزاء کا استثناء ہوگا۔ استثناء ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ دون ﴾ علاوه ۔ ﴿ متفرق ﴾ علىحده علىحده - ﴿ دين ﴾ قرضه - ﴿ دفعة ﴾ ايك بار دينا۔ ﴿ يتعذَّر ﴾ وثوار موتا ہے۔ ﴿ هائة ﴾ ايك سو۔

## ر آن البداية جلدا على المالية المالية علدا على المالية المالية علدا على المالية المالي

## دين وغيره رقتم كى چندصورتين:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر کسی شخص نے قتم کھائی کہ وہ اپنے دین پر تھوڑ اتھوڑ اکر کے قبضہ نہیں کرے گا بلکہ یک مشت قبضہ کرے گا پھراس نے دین کے کچھ جھے مثلاً ایک ہزار میں سے دوسو پر قبضہ کرلیا تو محض دوسو پر قبضہ کرنے سے وہ حالف حانث نہیں ہوگا جب تک کہ پورے دین پر تھوڑ اتھوڑ اگر کے قبضہ نہ کر سے گا اور یہاں اس نے پر اس طرح تھوڑ اتھوڑ اگر کے قبضہ نہ کر لے ، کیوں کہ شرط یہ ہے کہ پورے دین پر تھوڑ اتھوڑ اگر کے قبضہ نہیں کرے گا اور یہاں اس نے صرف دین کے ایک جھے پر قبضہ کیا ہے ، اس لیے اس کے حانث ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے ، اور پھر جب اس نے قبضہ کو دین معرف لین کی طرف مضاف کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پورے دین پر قبضہ کرنے سے ہی اس کی قتم پوری ہوگی اس لیے دین کے معمولی سے جھے پر قبضہ کرنے کی وجہ سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

پھراگردین از قبیل مازون ہوادراس نے دومر تبہوزن کر کے اس پر قبضہ کیا اور دونوں دفعہ وزن کرتے ہوئے صرف وزن ہی کرتا رہا،اس کے علاوہ کسی اور کام میں وہ مشغول نہیں ہوا تو بھی حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ پورے دین پر قبضہ کرنا مشکل اور متعذر ہوجاتا ہے اور اسے دومر تبہوزن کرکے علاحدہ علاحدہ اس پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس لیے بیتفریق شرط سے مشنیٰ ہوگی اور متفرق طور پر قبضہ کرنے کے باوجود حالف حانث نہیں ہوگا۔

(۲) کسی شخص نے کہا کہ اگر میرے پاس سودراہم کے علاوہ کچھاور دراہم ہوں تو میری بیوی کوطلاق ہے پھر جب اس کی تلاثی لی گئی تو اس کے پاس صرف بچاس ہی درہم نکلے تو وہ حانث نہیں ہوگا اوراس کی بیوی پرطلاق واقع نہیں ہوگا ، کیوں کہ عرف میں اس طرح کے کلام سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوسے زائد دراہم نہوں اور یہاں اس کی کل کا نئات بچاس ہی دراہم نگل ہے اور جب سوکا استناء ہوگا ، کیوں کہ بچاس سوکا جزء ہے اور طاہر ہے کہ جب حالف کے حق میں کل معدوم ہوگا اور بچاس دراہم کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا۔

و كذلك النح فرماتے ہيں إن كان لي إلا مائة درهم كنے كا جوتكم ہے وہى تكم غير مائة اور سوى مائة كنے كا بھى ہے كيول كدالًا كِد طرح غير اور سوى بھى حروف اشتزاء ہيں۔

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ: وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَةُ أَبَدًا، لِأَنَّهُ نَفْيُ الْعَامِ مُطْلَقًا فَعَمَّ الْإِمْتِنَاعُ ضَرُوْرَةَ عُمُوْمِ النَّفِي، وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ، لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ فِعْلُ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنٍ إِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ فَيبِرُّ بِأَيِّ فِعْلٍ فَعَلَةً، وَإِنَّمَا يَحْنَثُ لِوُقُوْعِ الْيَاسِ عَنْهُ وَلَالِكَ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ، وَإِذَا الْمُقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ فَيبِرُّ بِأَي فِعْلٍ فَعَلَةً، وَإِنَّمَا يَحْنَثُ لِوُقُوعِ الْيَاسِ عَنْهُ وَلَالِكَ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ، وَإِذَا الْمَقُودُ مِنْهُ دَفْعُ الْمُولِ وَلَا يَتِهِ خَاصَةً، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهُ دَفْعُ السَتَحْلَفَ الْوَالِيُ رَجُلًا لَيُعْلِمَنَةُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَحَلَ الْبَلَدَ فَهِذَا عَلَى حَالٍ وِلَا يَتِهِ خَاصَةً، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ دَفْعُ السَتَحْلَفَ الْوَالِيُ رَجُلًا لَيُعْلِمَنَةُ بِكُلِ دَاعِرٍ دَحَلَ الْبَلَدَ فَهُذَا عَلَى حَالٍ وِلَا يَتِهِ خَاصَةً، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهُ دَفْعُ الْعَلِمُ الْوَالِي مَلْكَلَةً فَعْذَا عَلَى حَالٍ وَلَا يَتِهِ وَعَلَى الْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزُلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ. فَرَا مُؤْتُ وَلَا لِمَالَوْنَ وَكَذَا بِالْعَزُلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ. وَلَا لِسَلْطَنَتِهِ، وَالزَّوَالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزُلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ. وَلَا لِسَلْطَنَتِهِ، وَالزَّوَالُ سَلْطَنَتِه، وَالزَّوالِ مَالُولُ مِنْ كَاسَ فَعَلَا عَامَلُ كَالْوَالَ مَا مُعْتَاعًا مَى لَيْنَا لَا عَلَيْ لَا عَلَى لَا الْعَلَامُ اللّهُ مِاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ الْعَنْهُ لَوْلِكُ لِلْهُ لَا عَلَى اللّهُ الْمَوْلِ اللّهُ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى الْمَالِقَلْ عَلَى الْمَالِولَ اللّهُ الْمَالَقَاعُ مَا مُنْ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْوَلِي مَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِمُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْ

## ر من الهداية جلد المحال المحال

عموم ننی کی ضرورت سے امتناع بھی عام ہوگا۔ اور اگریتم کھائی کہ ایسا ضرور کرے گا پھر ایک مرتبہ وہ کام کرلیا تو اپن قشم میں سپا ہوجائے گا، کیوں کہ جو چیز اس نے لازم کی ہے وہ غیر تعین طور پر ایک مرتبہ کرنا ہے، کیوں کہ بیہ مقام مقام اثبات ہے لہذا جو بھی کام وہ کرے گا سپا ہوجائے گا، اور اس فعل کے کرنے سے ناامید ہونے کے وقت ہی جانث ہوگا اور ناامیدی یا تو اس کی موت سے حقق ہوگی یا محل فوت ہونے سے محقق ہوگی۔

آگر حاکم نے کسی شخص سے قتم لی کہ اس ملک میں جو بھی شرپند داخل ہوگا مستحلّف حاکم وقت کواس کی اطلاع دے گا تو ہے تم اس حاکم کی ولایت تک ہی برقر ارر ہے گی ، کیوں کو تم کا مقصود شرپند کو ڈانٹ کراس کے یااس کے علاوہ کے شرکو ختم کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ حاکم کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد بیز جرکوئی فائدہ نہیں دے گی اور اس کی سلطنت یا تو موت سے ختم ہوگی یا ظاہر الروایة کے مطابق عزل (معزول کردئے جانے) سے ختم ہوگ۔

## اللغاث:

﴿ تركه ﴾ اس كوچيور و ب ومرة ﴾ ايك بار ﴿ بر ﴾ قتم كو بورا كرنا ﴿ ملتزم ﴾ اي ذ ي كيا جانے والا كام -﴿ يأس ﴾ مايوى - ﴿ داعر ﴾ فسادى، بدكار - ﴿ زجر ﴾ دُانْمنا، روكنا - ﴿ عزل ﴾ معزولى -

## ا ثبات اورنفی میں قتم کی مقدار کیا ہوگی:

عبارت میں تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ بخدا میں چائے نہیں پول گا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چائے پینا ترک کردے کیوں کہ اس نے مطلقاً چائے پینے کی نفی کی ہے، لہذا یہ نفی عموم کی متقاضی ہوگی اوراسے ہمیشہ ہمیش کے لیے چائے کی لذت سے محروم ہونا پڑے گا اوراگروہ چائے پیئے گا تو کفارہ کمیین ادا کرنا ہوگا۔

(۲) ایک شخص نے قسم کھائی واللہ میں اس جائے نماز پرضرور نماز پڑھوں گا تواگر وہ ایک مرتبہ بھی اس پرنماز پڑھ لے گا اپنی قسم میں جا ہو جائے گا، کیوں کہ اس بیمین میں اثبات ملحوظ ہے بیعن کرنا، نماز پڑھنا تو ایک مرتبہ بھی نعل صلاۃ کے اثبات سے وہ اپنی قسم میں سچا ہو جائے گا۔ اور اس وقت تک بیشخص حانث نہیں ہوگا، جب تک وہ نماز پڑھنا تو ایک مرتبہ بھی نعل صلاۃ کے اثبات سے وہ اپنی قسم میں سچا ہو جائے گا۔ اور اس وقت تک بیشخص حانث نہیں ہوگا، جب تک وہ نماز پڑھنے سے ناامیداور مایوس نہ ہوجائے اور بیناامیدی یا تو اس کی موت سے مستحق ہوگی یا پھر ندکورہ جائے نماز کے معدوم ہونے سے ایکن جب تک بیدونوں چیزیں قائم ہیں اس وقت تک اس کے حانث ہونے کا وہم و گمان بھی بے کار ہے۔

(۳) حاکم وقت نے ایک شخص نے تم لی کہتم قتم کھا وَاگر ہمارے ملک میں کوئی شرپند یا دہشت گرد داخل ہوگا تو ہم ضرورہمیں اس کی اطلاع دو گے اوراس شخص نے تئم کھا کر اطلاع دینے کا وعدہ کرلیا تو یقتم اس وقت تک قائم اور موثر ہوگی جب تک اس حاکم کی حکومت برقر ارر ہے گی، کیوں کو تتم لینے کا فائدہ اور مقصد سے کہ حاکم اس شرپند کی سرزنش کرے تا کہ اس کا شردور ہوجائے اور وہ ملک پر دہشت گردانہ حملہ کرنے سے بازر ہے اور اسے دیکھے کرملکی دہشت گردوں کے بھی کان کھڑے ہوجا میں اور وہ بھی اندرونِ ملک اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے رک جائیں اور ظاہر ہے کہ بیہ مقصد اور بید فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب ندکورہ حاکم کی حکومت

<u>ان الہدامیں جلد ک</u> میں کہ اس کے حکومت کی بقاء تک باقی اور برقر اررکھا ہے اورز والی حکومت کے بعد چوں کہ زجر وتو بیخ کا کوئی برقر ارر ہے اس لیے ہم نے قتم کو اس کی حکومت کی بقاء تک باقی اور برقر اررکھا ہے اورز والی حکومت کے بعد چوں کہ زجر وتو بیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے زوالی سلطنت کے بعد قتم بھی باقی نہیں رہے گی اور زوال یا تو حاکم وقت کے مرنے سے ہوگا یا پھر سربرا واعلیٰ کی طرف سے اسے معزول کرنے سے ہوگا۔

وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَهَبَ عَبْدَهُ لِفُلَانٍ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلُ فَقَدُ بَرَّ فِي يَمِينِه، خِلَافًا لِزُفَرَ رَمَ الْبَائِيةُ فَإِنَّهُ يَعْيَرُهُ بِالْبَيْعِ، لِلْأَنَّهُ تَمْلِيكُ مِغْلِهُ، وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَيَتِمُ بِالْمُتَبِّعِ، وَلِهِذَا يُقَالُ وَهَبَ وَلَمْ يَقْبَلُ، وَلَانَ الْمَقْصُودَ إِظْهَارُ السَّمَاحَةِ وَذَٰلِكَ يَتِمُ بِهِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فَمُعَاوَضَةٌ فَاقْتَضَى الْفِعْلَ مِن الْجَانِبُينِ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمَّ رَيْحَانًا فَشَمَّ وَرَدًا أَوْيَا سَمِينًا لَا يَحْنَكُ، لِأَنَّهُ السَمْ لِمَا لَاسَاقَ لَهُ وَلَهُمَا سَاقٌ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بِنَفْسَجًا وَلَانِيتَةً لَهُ فَهُو وَرَدًا أَوْيَا سَمِينًا لَا يَحْنَكُ، لِلْاَنَّةُ السَمْ لِمَا لَاسَاقَ لَهُ وَلَهُمَا سَاقٌ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بِنَفْسَجًا وَلَانِيتَةً لَهُ فَهُو عَلَى دُهُنِهِ اغْتِبَرًا لِلْعُوْفِ وَلِهِذَا يُسَمَّى بَائِعُهُ بَائِعُ النَّفْسَجِ، وَالشِّرَاءُ يَنْتَنِي عَلَيْه، وَقِيْلَ فِي عُرُفِنَا تَقَعُ عَلَى عَلَى دُهُ فِيهِ الْعَرْفِ وَلِهِذَا يُسَمَّى بَائِعُهُ بَائِعُ النَّفُسَجِ، وَالشِّرَاءُ يَنْتَنِي عَلَيْه، وَقِيْلَ فِي عُرُفِنَا تَقَعُ عَلَى عَلَى الْوَرَقِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْبَعُونِ وَلِهُ لَا الْمَالِ فَيْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مَعْلَى الْمُعَلِقُ فَيْهِ وَالْمُولِ وَلِهُ لَا الْمَعْلَاقِ مِي اللَّهُ مِيلِ عَلَى اللَّوْلِ وَلَى اللَّهُ الْمَعْلِقُ وَالْمَ اللَّهُ الْمَعْلِهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّعُونَ وَالْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ

اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ ریحان نہیں سو تکھے گا پھر اس نے گلاب یا جاسمین کا پھول سونگھ لیا تو جانٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ ریحان اس چیز کا نام ہے جس میں تنہیں ہوتا حالانکہ گلام اور جاسمین میں تنہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ گل بنفشہ نہیں خرید نے گا اور اس وقت اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے بیقتم روغن بنفشہ سے متعلق ہوگی، اس لیے روغن بنفشہ فروخت کرنے والے کو بائع النفیج کہتے ہیں اور شراء تھے ہی پر منی ہوتا ہے، ایک قول سے ہے کہ ہمارے وف میں بیقتم بنفشہ کے پتوں سے متعلق ہوگی۔ اور اگر کسی نے ورد پر قتم کھائی تو قتم اس کے پتی پر واقع ہوگی، اس لیے کہ لفظ ورد پتیوں کے لیے حقیقت ہے اور عرف بھی اس معنی کو بابت کرتا ہے اور بنفشہ میں عرف اس پر حاکم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يهب ﴾ بهرردے گا ، تخددے دے گا۔ ﴿ بوت ﴾ قشم کو پورا کردیا۔ ﴿ تملیك ﴾ مالک بنانا۔ ﴿ يتم ﴾ پورا بوجائ گا۔ ﴿ سماحة ﴾ فیاض ۔ ﴿ لایشتم ﴾ نہیں مونگے گا۔ ﴿ ریحان ﴾ خوشبودار چیز۔ ﴿ ورد ﴾ گلاب كا پھول۔ ﴿ ياسمين ﴾ چنبلى۔ ﴿ ساق ﴾ تنا، ڈنڈی۔ ﴿ دهن ﴾ تیل۔ ﴿ يتبنى ﴾ بنی بوتا ہے، موقوف بوتا ہے۔ ﴿ مقرد ﴾ ثابت كرجانے والا۔

عبارت مين حارمسك مذكور مين:

(۱) ایک شخص نے تسم کھائی کہ وہ فلال کو اپنا غلام ہدیہ کردے گا چنا نچہ اپنی تسم کا پاس ولحاظ کرتے ہوئے اس نے فلال کو وہ غلام ہدیہ کردیا، لیکن فلال نے اسے قبول نہیں کیا تو بھی ہمارے یہاں یہ ہم کم ہوگیا اور حالف اپنی قسم پوری کرنے والا شار ہوگا جب کہ امام زفر طالت ہوگا جب کہ امام زفر طالت ہوگا جب کہ جس طرح بھے تملیک ہوا وراس میں جانبین امام زفر طالت ہو گائے نے اسے تھے پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح بھے تملیک ہوا وراس میں جانبین سے ایجاب وقبول شرط ہو ای طرح ہد بھی عقد تملیک ہوا وراس کی تمامیت کے لیے بھی واہب کا ایجاب یعنی ھبہ کرنا اور موہوب لہ کا ایجاب یعنی ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ هم عقد تبرع ہے اور ہر طرح کا تبرع متبرع کے فعل تبرع کو انجام دینے سے کمل ہوجاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ زید نے بکرکو بکری هم کی لیکن بکر نے قبول نہیں کیا یعنی بکر کے قبول نہ کرنے سے بھی زیدوا ہب کہلاتا ہے معلوم ہوا کہ تمامیتِ هم سے لیے موہوب لہ کا فئی موہوب کو قبول کرنا شرط نہیں ہے۔

ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ ہبدکا مقصود ساحت اور عطاء و بخشش کا اظہار ہے اور یہ اظہار صرف ہبدکرنے سے تام ہوجاتا ہے لہذا اس حوالے سے بھی تمامیت ہبد کے لیے موہوب لہ کا اسے قبول کرنا شرطنہیں ہے اور واہب کے ھبد کر دینے سے وہ اپنی قتم میں سچا ہوجائے گا۔ رہا مسئلہ امام زفر والٹیل کا اسے نیچ پر قیاس کرنے کا؟ توضیح بات یہ ہے کہ یہ قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ نیچ عقدِ معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ میں جانبین سے فعل یعنی ایجاب وقبول ضروری ہے جب کہ ھبہ صرف اور صرف تملیک اور تبرع ہے جس میں جانبین سے فعل شرطنہیں ہے۔

(۲) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ ریحان نہیں سو تکھے گا پھراس نے گلاب یا جاسمین کا پھول سونگھ لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیوں کہر ریحان اس خوش بوکا نام ہے جس میں ڈنڈی نہیں ہوتی جب کہ گلام اور جاسمین میں تنداور ڈنڈی ہوتی ہے اس لیے ور داور جاسمین ریحان نہیں ہوں گے حالانکہ محلوف علیدریحان ہے فلذا لا یحنث۔

(٣) کسی نے قتم کھائی کہ وہ گل بنفشہ نہیں خریدے گا اور بوقت یمین اس کی کوئی نیت نہ ہو کہ میری مراداس کا روغن ہے یا اس کی پتی ہے تو عرف اور رواج کا اعتبار کرتے ہوئے یہ یمین دھن المبنفسج ہے متعلق ہوگی، اسی لیے بنفشہ کا تیل فروخت کرنے والے کو بھی ہائع المبنفسج ہی کہا جاتا ہے اور چوں کہ شراء تھے ہی پرشی ہے لہذا جوعرف تھے میں ہوگا وہی شراء میں بھی ہوگا، ایک قول یہ ہے کہ ہمارے وف میں ایمین صاحب ہدایہ کے زمانے والے عرف میں یہ یمین بنفشہ کے پتوں سے متعلق ہوگی) لیمن ہمارے یعنی شارح متعلق موگی کے موف میں اس سے بنفشہ کا پھول مراد ہوگا اور اس سے تقرم متعلق ہوگی۔

(۳) اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ گلا بنہیں خریدے گا توبیتم گلام کے پتوں سے متعلق ہوگی اس لیے کہ ورد کا لفظ ورق کے لیے حقیقت ہے اور عرف میں بھی یہی حقیقت اور بہی معنی راج ہے، لبذا یہی معنی مراد ہوں گے، لیکن بنفشہ میں تیل کا مراد ہونا عرف ہے اور و بال عرف حقیقت پر حاکم اور غالب لیکن ہمارے زمانے میں بھی ورد سے اس کا پھول مراد ہوگا۔ و الله أعلم و علمه أتم.

## ر ان البداية جلد ال المحالية جلد الله الله جلد المحالية المحالة المحالية ال



کتاب الأیمان کے بعد کتاب الحدود کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں حانث ہونے پر جو کفارہ واجب ہوتا ہے وہ عبادت اور عقوبت کے دوالے سے دونوں میں ایک گونہ مشابہت ہے اس کیے کتاب الا یمان کے بعد کتاب الحدود کو بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ الْحَدُّ لُغَةً هُوَ الْمَنْعُ وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ، وَفِي الشَّرِيْعَةِ هُوَ الْعُقُوْبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَايُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا، لِلَّنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ، وَلَا التَّعْزِيْرُ لِعَدَمِ التَّقْرِيْرِ، وَالْمَقْصَدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الْإِنْزِجَارُ لَايَسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا، لِلَّنَّهُ مِنْ شَرْعِهِ الْإِنْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتُ أَصْلِيَّةٌ فِيْهِ بِدَلِيْلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ حد کے بغوی معنی ہیں روکنا اس سے دربان کو حداد کہا جاتا ہے، اور شریعت میں حداس سزاء کا نام ہے جو حق خداوندی کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس لیے قصاص کو حد نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ قصاص حق العبد ہے اور تعزیر کوبھی حد نہیں کہا جاتا، کیوں کہ اس میں تقدیر معدوم ہے اور حد کی مشروعیت کا مقعد اصلی ہیہ ہے کہ بندوں کے لیے تکلیف دینے والی چیزوں پر تنبیہ کی جائے اور (گناہ سے ) پاک ہونا اس کا اصلی مقصد نہیں ہے، کیوں کہ حد تو کا فروں کے متعلق بھی مشروع ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ حدّاد ﴾ پبرے دار۔ ﴿ بوّاب ﴾ دربان۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ لايستُّى ﴾ نبيں كہا جاتا۔ ﴿ قصاص ﴾ قُل كابدلہ۔ ﴿ تعزيز ﴾ سزا۔ ﴿ انز جار ﴾ رُک جانا۔ ﴿ يتضرّ ر ﴾ نقصان اٹھاتے ہیں۔

# ر آن الهدای جلد ال بیان یس کی ادر مرافق ادا کی کام مدود کے بیان یس کی مدکی لغوی اور شرع تعریف:

اس عبارت میں حد کے لغوی اور شرعی معنی اوراس کی وجہِ مشروعیت بیان کی گئی ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ حد کے لغوی معنی ہیں روکنا منع کرنا ،اس لیے دربان کوحد ادکہا جاتا ہے کیوں کہ وہ ہرکس وناکس کو داخل نہیں ہونے دیتا اور دخول ہے منع کرتا ہے۔

حدے شرعی معنی ہیں الی عقوبت جوخالص اللہ کاحق بن کر مقدر ہوائی لیے قصاص کو حدنہیں کہا جاتا ، کیوں کہ اس میں بندے کا حق متعلق ہے اور تعزیر کو بھی حدنہیں کہا جاتا اس لیے کہ تعزیر کی کوئی حتی اور یقنی تقدیز نہیں ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور حدکی مشروعیت کا مقصد اصلی بیہ ہے کہ جو چیزیں بندوں کے لیے تکلیف دہ میں (مثلاً سرقہ اور بہتان وغیرہ) ان کا سد باب کیا جائے اور دوسروں کو اس طرح کی حرکتوں سے بازر کھا جائے۔

اورطہارت یعنی گناہوں سے پاک ہونا اس کا مقصد اصلی نہیں ہے، اس لیے کہ حد کا فر پر بھی جاری ہوتی ہے حالانکہ وہ بد بخت ستر نہان کے بعد بھی گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوتا۔

قَالَ الزِّنَاءُ يَشْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ، وَالْمُرَادُ ثُبُوْتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ وَكَذَا الْإِقْرَارُ، لِأَنَّ الصِّدْقَ فِي الظَّاهِرِ. فِيهِ مَرَجَّحٌ لَاسِيْمَا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِشُوْتِهِ مَضَرَّةٌ وَمُعَرَّةٌ، وَالْوُصُولُ إِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ مُتَعَذَّرٌ فَيُكْتَفَى بِالظَّاهِرِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ زنا بینداورا قرارے ثابت ہوتا ہے اور ثبوت سے امام کے پاس ثابت ہونا مراد ہے اس لیے کہ بینہ ظاہری دلیل ہے نیز اقرار بھی ظاہری دلیل ہے، کیوں کہ اقرار میں سچائی غالب ہوتی ہے بالخصوص ان اشیاء میں جن میں اس کے ثبوت سے نقصان اور شرمندگی ہواور علم یقینی تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے اس لیے ظاہر پر اکتفاء کرلیا جاتا ہے۔

## اللغات:

﴿بيّنة ﴾ گوائى۔ ﴿صدق ﴾ سيائى۔ ﴿مرجع ﴾ ترجيح والا ہوتا ہے۔ ﴿مضرّة ﴾ نقصان۔ ﴿معرّة ﴾ شرمندگ۔ ﴿وصول ﴾ پنينا۔

## زنا كے ثبوت كا طريقة اور ثبوت كا مطلب:

مسئلہ یہ ہے کہ زنایا تو گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے یا زانی کے اقرار سے اور ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بینہ یا اقرار کا ملاحظہ کرنے کے بعدامام اسلمین اسے زناتشلیم کر کے اس پر حد جاری کر دیفس ثبوت مرادنہیں ہے، کیوں کہ زنافعل حسی ہے اور نفس الامر میں اس کا ثبوت کسی بینہ یا اقرار کا محتاج نہیں ہے، البتہ اس بینہ یا اقرار سے جوزنا ثابت ہوگا اس پرای وقت تھم لگایا جائے گا جب قاضی اور مفتی کے پاس اس کا ثبوت ہوجائے، کیوں کہ بینہ ظاہری دلیل ہے اور قاضی ظاہر کے مطابق ہی تھم لگا تا ہے نیز اقرار بحل محلابق ہونے کا پہلوغالب رہتا ہے خصوصاً اس چیز میں جہاں بھی حجت ظاہرہ ہے اس لیے کہ اس میں صدق کا اور اقرار کے واقع کے مطابق ہونے کا پہلوغالب رہتا ہے خصوصاً اس چیز میں جہاں اس سے نقصان اور شرمندگی ہواور حد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ زانی کے بدن کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اسے عار اور شرمندگی بھی ہوتی ہے اور چوں کہ زانی کے فعل تک کما حقد رسائی ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے بھی دلیل ظاہر تی پر اکتفاء اور اعتاد کرلیا جائے گا اور اس کے اور چوں کہ زانی کے فعل تک کما حقد رسائی ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے بھی دلیل ظاہر تی پر اکتفاء اور اعتاد کرلیا جائے گا اور اس کے اور جوں کہ زانی کے فعل تک کما حقد رسائی ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے بھی دلیل ظاہر تی پر اکتفاء اور اعتاد کرلیا جائے گا اور اس کے اور اس کے دور کہ زانی کے فعل تک کما حقد رسائی ممکن بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بھی دلیل ظاہر تی پر اکتفاء اور اعتاد کرلیا جائے گا اور اس کے دور کہ زانی کے فعل تک کما حقد رسائی ممکن بھی نہیں ہوتا ہے۔

قَالَ فَالْبَيِّنَةُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُوْدِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٥)، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ (سورة النور: ٤)، وَقَالَ • الْعَلَيْقُلْمَا لِلَّذِيْ قَذَفَ امْرَأْتَهُ انْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِكَ، وَلَأَنَّ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى السَّنْرِ وَهُوَ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ وَالْإِشَاعَةُ ضِدُّهُ، وَإِذَا شَهِدُوْا يَسْأَلُهُمُ الْإِمَامُ عَنِ الزِّنَاءِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنْى وَمَتْى زَنٰى، لِأَنَّ ۗ السَّلِيٰقُالِمُ اسْتَفْسَرَ مَا عِزًّا عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنِ الْمُزْنِيَةِ، وَلَأَنَّ الْإِحْتِيَاطَ فِي ذَٰلِكَ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرُ الْفِعْلِ فِي الْفَرَحِ عَنَاهُ أَوْ زَنٰي فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنَ الزَّمَنِ أَوْ كَانَتْ لَهُ شُبَهَةٌ لَايَعْرِفُهُ هُوَ وَلَاالشُّهُوْدُ كَوَطْي جَارِيَةِ الْإِنْنِ فَيُسْتَقْصٰى فِي ذٰلِكَ احْتِيَاطًا لَا لِلدَّرْءِ، فَإِذَا بَيَّنُوْا ذٰلِكَ وَ قَالُوْا رَأَيْنَا وَطُيَهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيْلِ فِي الْمَكْحَلَةِ وَسَالَ الْقَاضِي عَنْهُمْ فَعُدِّلُوْا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يَكْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْحُدُودِ آخِتِيَالًا لِلدَّرْءِ، قَالَ ﴿ الْكَلْثِيَّالَةُ ادْرَوْ الْحُدُودُ مَااسْتَطَعْتُم، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ أَيْهِ وَتَغْدِيْلُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ نُبَيِّنُهُ فِي الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ فِي الْأَصْلِ يَحْبَسُهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنِ الشُّهُوْدِ لِلْإِتِّهَامِ بِالْجِنَايَةِ وَقَدْ حَبَسَ ۖ رَسُوْلُ اللَّهِ صَالِّتُكُمُ رَجُلًا بِالتَّهْمَةِ، بِخِلَافِ الدُّيُوْن حَيْثُ لَايُحْبَسُ فِيْهَا قَبْلَ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ وَسَيَأْتِيْكَ الْفَرْقُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجہ کہ: فرماتے ہیں کہ گواہی کی صورت یہ ہوگی کہ چار گواہ کی مرداور عورت پرزنا کی شہادت دیں اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے،

''ان پراپ بین سے آپ کی لیڈ اس کے کار تاث کرو، دوسری جگہ ارشاد ہے پھراگر وہ چار گواہ نہ پیش کر سیس ،اور جس شخص نے اپنی ہیوی پر تہمت
لگائی اس سے آپ کی لیڈ الیے نے فرمایا تھا تم چار گواہ پیش کرو جو تمہاری بات کی سچائی کی شہادت دیں۔اور اس لیے کہ چار کی شرط لگانے میں پردہ پوشی کا معنی محقق ہوتا ہے اور اس میں ستر مستحب ہے جب کہ اسے پھیلا خلاف ستر ہے اور جب گواہ گواہی دیں گے تو امام ان سے زنا کے متعلق دریافت کرے گا کہ زنا کسے کہتے ہیں وہ کسے ہوتا ہے اور مشہود علیہ نے کہاں زنا کیا ہے اور کس نے اس کے اس کے کہ خورت کی کریم شاہ تی کریم شاہ تی کریم شاہ تی ہوئے گئے گئے گئے اور اس لیے اس میں احتیا کی کریم شاہ تی کریم شاہ کی ہے اور کس کے علاوہ (دیکھنا، بوسہ لینا) مراد لیا ہویا اس نے دار الحرب میں احتیا طرکرنا واجب ہے کہ ہوسکتا ہے زائی نے شرم گاہ میں فعل زنا کے علاوہ (دیکھنا، بوسہ لینا) مراد لیا ہویا اس نے دار الحرب میں ناکہ کیا ہو یا جہ کی باندی سے وطی کی ،الہذا ان کہا ہو یا بہت پرانے زمانے میں کیا ہویا وہاں شبہ ہوجس کوزانی اور گواہ کوئی نہ جان سکا ہوجسے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی ،الہذا ان کمام کی باریک بینی سے جانچ کرلی جائے تا کہ دفع حدکا کوئی حیا ہل جائے۔

پھر جب گواہ یہ باتیں بیان کردیں اور یہ کہدیں کہ ہم نے فلال کوفلانیہ سے اس طرح وطی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے سرمہ دانی

ر ان البداية جلدال عن المسلم ا

میں سلائی داخل کی جاتی ہے اور قاضی نے گواہوں کا حالت دریا فت کیا اور ظاہر و باطن میں ان کی تعدیل کی گئی تو قاضی ان کی شہادت پر فیصلہ صادر کرد ہے گا اور حدود میں قاضی ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کرے گا، آپ من اللہ گاارشادگرامی ہے جتی الا مکان حدود کو دفع کرو۔ برخلاف دیگر حقوق کے امام اعظم والیٹھائے کے یہاں ۔ اور ظاہر و باطن کی تعدیل کو کتاب الشہادات میں ان شاء اللہ ہم بیان کریں گے۔ امام محمد والیٹھائے نے مبسوط میں فر مایا کہ مشہود علیہ کو امام قید میں رکھے یہاں تک کہ گواہوں کا حال معلوم کرلے، کیوں کہ اس پر رعیب ) جنایت کی تہمت قائم ہے اور حضرت نبی کریم من الیٹھائے نے تہمت کی وجہ ہے ایک شخص کو محبوس فر مایا تھا۔ برخلاف دیون کے چنا نچ ظہور عدالت سے پہلے مقروض کو قید میں نہیں رکھا جائے گا اور عنقریب آپ کے سامنے وجفر ق بیان کردی جائے گی۔

اللغات:

جبینة ﴾ گوائی۔ خواستشهدو ا کواه مائلو۔ خقذف کتمت لگائی، بدکاری کا الزام لگایا۔ خمقال کی بات، گفتگو۔ خستو کی پردہ داری۔ خمندوب کم متحب۔ خواشاعة کی پھیلانا۔ خواستفسر کی سوال کیا۔ خعساہ کی مکن ہے کہ وہ۔ خعناہ کی اس کومرادلیا ہو۔ خدرء کی ہٹانا۔ خیستقطبی کی مبالغہ کیا جائے۔

#### تخريج

- 0 رواه البخاري بمعناه، رقم الحديث: ٢٦٧١.
  - و رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤١٩.
- و رواه الترمذي في الحدود، رقم الحديث: ١٤٢٤.
  - و رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٦٣٠.

## زنا کی گواہی کا بیان:

اس عبارت میں صاحب کتاب نے گواہی دینے کی کیفیت اور اس کے طریقہ کارگوبیان کیا ہے جوتر جے ہے ہی واضح ہے بخشرا عرض یہ ہے کہ چپار توں گواہوں کی گواہوں کا گواہوں کی گواہوں کا گواہوں کی گواہوں کا گواہوں کی گواہوں کا گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو گواہوں

وإذا شهدوا المنح اس كا عاصل مد ب كه جب گواه قاضى كے سامنے گواى دينے جائيں گے تو قاضى ان سے پانچ سوال كر ب گا(ا) زنا كے كہتے ہيں (۲) وہ كيسے انجام ديا جاتا ہے (۳) زانى نے كس جگد يدفعل انجام ديا ہے (۴) كب اوركس وقت انجام ديا ہے (۵) كس عورت سے كيا ہے، اس كى دليل مد ہے كہ حضرت ہى كريم مَلَا يَدْ اللّٰمِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

## ر من الهداية جلد الله عنه المسلم المس

کہ ہوسکتا ہے زانی نے شرم گاؤ عورت میں وطی نہ کی ہو بلکہ اسے غور سے دیکھا ہو یا بوسہ لیا ہو یا کوئی اور حرکت کی ہو جھے اس نے زنا سمجھ لیا ہو یا گوا ہوں نے دونوں کو بند کمرے میں دیکھے کران پر زنا کا الزام عائد کردیا ہو یا دارالحرب میں زناواقع ہوا ہو یا بہت پہلے زنا کاری ہوئی ہو یا موطوء قد میں وطی بالشمہہ ہوئی ہواور واطی اور شہود کسی کواس کی خبر نہ ہو مثلاً وہ عورت واطی کے بیٹے کی باندی ہواور ان تمام صورتوں میں چوں کہ حدواجب نہیں ہوگی ، اس لیے قاضی اور مفتی کو جا ہے کہ اچھی طرح اس کی تحقیق کرلیں ہوسکتا ہے کوئی صورت الی نکل جائے۔

فإذا بینوا ذلك الغ فرماتے ہیں كہ گواہ جب ان پانچوں سوالوں كے جوابات دیدیں اور بيہ كہدیں كہ جس طرح مرمہ دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے اس طرح ہم نے فلال كوفلانيے كے فرج میں ادخال ذكر كے ساتھ ولحى كرتے ہوئے ديكھا ہے تو پھر قاضى گواہوں كے احوال اور ان كے ذاتی اخلاق وكرداركی چھان بین كرے گا اور جب ظاہراور باطن دونوں میں ان كی عدالت اور ثقابت ثابت ہوجائے گی تب جاكران كی شہادت پر فیصلہ سائے گا۔ اور قاضی ظاہرى عدالت پراكتفاء نہیں كرے گا تا كہ دفع حدكا حيلہ كرسكے لينی ظاہر اور باطن دونوں میں اچھی طرح انكوائرى كرائے اور ہوسكتا ہے كہ گواہوں میں كوئى كمزور پہلونكل آئے اور ان كی شہادت قابل لينی ظاہر اور باطن دونوں میں اچھی طرح انكوائرى كرائے اور ہوسكتا ہے كہ گواہوں میں كوئى كمزور پہلونكل آئے اور ان كی شہادت قابل قبول ندرہے جس كی وجہ سے حد ختم ہوجائے ، كيوں كہ حدیث پاک میں بھی حتی الامكان دفع حد كا تھم دیا گیا ہے۔ اِحتیاطا للدوء كا ہوائے مطلب ہے ، اس كے برخلاف حدود كے علاوہ جو دیگر حقوق ہیں ان میں اگر قاضی ظاہرى عدالت پراكتفاء كرتا ہے تو كوئى حرج سیس سے ، مراور علانیے عدالت كی مزید وضاحت كتاب الشبادت میں بیان كی تئی ہے۔

قَالَ وَالْإِقْرَارُ أَنْ يُقِرَّ الْبَالِعُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِه بِالزِّنَاءِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَ مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ كُلَّمَا أَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِيْ، فَاشْتِرَاطُ الْبُلُوْ غِ وَالْعَقُلِ، لِأَنَّ قُولَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ غَيْرُ مُعْتَبِ أَوْهُو غَيْرُ مُوْجِ لِلْحَدِّ، وَاشْتِرَاطُ الْأَرْبَعِ مَذْهَبُنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَيْنَا الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ عَيْرُ مُوَّاتِ فِي الشَّهَادَةِ الْمُحُقُوقِ، وَهَذَا لِأَنَّ عَمِّ اللَّهُ وَاحِدَةً اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْحُقُوق، وَهَذَا لِأَنَّ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَتَكْرَارُ الْإِقْرَارِ لَا يُفِينُدُ زِيَادَةَ الظُّهُورِ، بِجِلَافِ زِيَادَةِ الْمُعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَنَا حَدِيثُ مَا عِنْ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى السَّلَامُ أَخْرَ الْإِقَامَةَ إِلَى أَنْ تَمَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَ مَجَالِسَ فَلَوْ ظَهَرَ دُونَهَا لِمَا أَخْرَهَا لِمُعْنَى لِيُعْلَامُ الْمُولِ الْعَلَامِ الْمُعْرَارُ الْإِقْامَةَ إِلَى أَنْ تَمَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَ مَجَالِسَ فَلَوْ ظَهَرَ دُونَهَا لِمَا أَنْ تَمَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ أَرْبَعَ مَجَالِسَ فَلَوْ ظَهَرَ دُونَهَا لِمَا أَنْ الشَّهَادَةِ الْعُدَو فَكَذَا الْإِقْرَارُ إِغْطَامًا لِلْمُولِ الزِّنَ وَتَحْقِيْقًا لِمَعْنَى لِشَكُورِ ، وَلَا الْمُعْرَ الْهُ وَلَوْ الْإِنْ السَّهَادَةِ الْعَدَوِ فَكَذَا الْإِقْرَارُ إِغْظَامًا لِلْمُولِ الزِّنَ وَتَحْقِيْقًا لِمَعْنَى الشَّهُورِ ، وَلَانَ الشَّهَا وَتَحْقِيْقًا لِمَعْنَى

## ر آن الهداية جلد ال يوسي المسلم المسلم المسلم المسلم المامدود كه بيان يس ي

السِّتْرِ، وَلَابُدَّ مِنُ اِخْتِلَافِ الْمَجَالِسِ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَأَنَّ لِاتِّحَادِ الْمَجَالِسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ فَعِنْدَهُ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الْإِتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبُرُ اخْتِلَافُ مَجْلِسِه دُوْنَ مَجْلِسِ الْقَاضِيُ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الْإِتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبُرُ اخْتِلَافُ مَجْلِسِه دُوْنَ مَجْلِسِ الْقَاضِيُ فَالْمُ خِيلُونَ اللَّهُ الْمَوْدِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَالْمُولِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَمَا اللَّهُ اللِيلِيْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْ

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اقرار کی صورت ہے ہے کہ عاقل اور بالغ شخص چار مرتبہ چار مجلسوں میں اپنی ذات پر زنا کا اقرار کرے اور جب ہی ہے اقرار کرے اور جب کے بیان کی خوص بیان کی خوص کے اس کے لگائی گئی ہے کہ بچہ اور مجنون کا قول غیر معتبر ہے یا موجب حدثین ہے اور امام شافعی چاپٹیلڈ کے یہاں دیگر حقوق پر قیاس کرتے ہوئے ایک مرتبہ اقرار کرنے پراکتفاء کرلیا جائے گا، کیوں کہ اقرار مُظہرِ زنا ہے اور اقرار کا تکرار زیادتی ظہور کا فائدہ نہیں دیتا۔ برخلاف شبادت میں زیادتی عرب کے مطابق میں زیادتی عرب کا کا تکہ نہیں دیتا۔ برخلاف شبادت میں زیادتی عرب کے مطابق کے بیان دی تا کہ بیان دیتا۔ برخلاف شبادت میں زیادتی عرب کے مطابق کے بیان دی تا کہ برخلاف شبادت میں زیادتی عرب کے بیان دیتا کے برخلاف شبادت میں زیادتی کے بیان کی تو براک تعرب کے بیان دیتا کے برخلاف شبادت میں زیاد کی تو براک تو برائی تو براک تو برائی تو براک تو براک تو برائی تو برائی

ہماری دلیل حضرت ماعز نوائٹی کی حدیث ہے، کیوں کہ حضرت ہی کر یم شانٹی کے اس وقت تک حد جاری کرنے کو موخر فر مایا تھا
تا وقت تکہ حضرت ماعز کی طرف ہے چار مجلسوں میں چار مرتبہ اقر ارتکمل نہ ہو گیا تھا اور اگر چار مرتبہ ہے کم میں اقر ارخا ہم ہو جاتا تو شوت
وجوب کے بعد آپ شانٹی کی اور ارخا ہم موز نہ فر ماتے ۔ اور اس لیے کہ زنا کی شہادت زیادتی عدد کے ساتھ مختص ہوگا تا کہ زنا کے معاملہ کوزیا وہ اہمیت دی جاسکے اور معنی ستر کو تابت کیا جاسکے۔ اور مجالس اقر ارکا بدلنا ضروری ہے
عدد کے ساتھ مختص ہوگا تا کہ زنا کے معاملہ کوزیا وہ اہمیت دی جاسکے اور معنی ستر کو تابت کیا جاسکے۔ اور مجالس اقر ارکا بدلنا ضروری ہے
اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم نے روایت کی ہے اور اس لیے کہ متفر قات کو جمع کرنے میں اتحاد کہلس ہوگا اور مجلس متحد ہونے
کے وقت اقر ارمیں اتحاد کا شبہ پیدا ہوگا اور اقر ارمقر کے ساتھ قائم ہوتا ہے لہٰذا مقر ہی کی مجلس بدلنے کا اعتبار ہوگا اور مجلس قاضی کی
تبدیلی معتبر نہیں ہوگی اور اختلاف مجلس میہ ہے کہ جب جب مقر اقر ارکر ہے قاضی اس اقر ارکور وکر دے پھر مقر اتنی دور چلا جائے کہ
تاضی اسے نہ دوکھے پھر آگر اگر اگر ہے یہی حضرت امام اعظم چائٹی سے مروی ہے اس لیے کہ حضرت نبی کریم شانٹی تی خضرت ماعز کو
ہمر متبہ بھگا دیا تھا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کی دیواروں میں رویویش ہوگئے تھے۔

#### اللغات:

#### تخريج:

- رواه البخارى في الحدود باب ٢٢ رقم الحديث ٦٨١٥.
  - قدمه تخريجه في الحديث السابق.

# 

اقرار مين تعدد كابيان:

اس عبارت میں اقرار کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عاقل اور بالغ مردا پی ذات پر چارمرتبہ الگ الگ مجلس میں قاضی کے سامنے زنا کا اقرار کر ہے تو اس پر زنا ثابت ہوجائے گا اور قاضی اس پر حد جاری کرنے کا فیصلہ صادر کرے گا۔ اور چارمرتبہ اقرار کرنے ہے مقر پر زنا کا ثبوت ہوجائے گا اس سلسلے میں ان کی پہلی دلیل قیاس ہے یعنی جس طرح حدود کے علاوہ دیگر حقوق میں صرف ایک مرتبہ اقرار کا فی ہے اربع مرات شرط نہیں ہے ، اسی طرح حدود میں بھی ایک بی مرتبہ اقرار کرنے ہے دوسری دلیل میں ہے کہ اقرار سے زنا کا ظہور ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اقرار کرنے سے زنا کا طبور ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اقرار کرنے سے زنا کا طبور ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اقرار کرنے سے زنا کا طبور ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اقرار کرنے سے زنا کو دلغو اور مرتبہ کیوں ہم اسے مشروط قرار دیں بیرتو تحصیل حاصل ہے جو بجائے خود لغو اور ممنوع ہے۔

ہماری دلیل حضرت ماعز اسلمی و اقعہ ہے جس میں آپ مکا الیکے ان کے چار مرتبہ اقر ارکرنے کے بعد ہی ان پر صد جاری فرمائی تھی ، ظاہر ہے اگر ایک ہی مرتبہ اقر ارسے حد جاری کرناممکن ہوتا تو آپ مکا الیکی اور نصیں دفع نہ فرماتے ۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل (جوامام شافعی و لیٹیوڈ کے قیاس کا جواب بھی ہے) یہ ہے کہ قر آن اور حدیث دونوں سے زنا کی شہادت چار گواہوں کی گواہی سے خص ہوا دار شہادت کی طرح اقر ارسے بھی زنا ثابت ہوجاتا ہے اس لیے اقر اربھی اربع مرات کے ساتھ خاص ہوگاتا کہ زنا کی اہمیت اور اس پر مرتب ہونے والی تحق اور شدت لوگوں کو معلوم ہوجائے اور ستر و پر دہ پوٹی کے معنی کی وضاحت ہوجائے ۔ حضرت ماعز خیاتی کی حدیث میں اختلاف مجالس ندکور ہے اس لیے ہر مقر کے اقر اربیل مجالس کی تبدیلی ضروری ہے اور بیتبدیلی مقر کی طرف سے معتبر ہوگی جس کی صورت یہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ اقر ارکر ہوتا قاضی اس پر توجبند دے پھر مقر وہاں سے نکل کر اتنی دور چلا جائے کہ قاضی کی نگاہوں سے روپوش ہوجائے کے مرحوبارہ آکر اقر ارکر ہوتا قاضی اس کے اقر اربر کان نہ دھرے اس طرح چار مرتبہ کہ قاضی کی نگاہوں سے روپوش ہوجائے کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ شکا الیکی اس کے اقر اربر پر توجبنیں دی تھی تو وہ مدینہ کی دیواروں میں چیس کے ہی تھے۔

اختلاف مجانس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مجلس متفرق چیزوں کو جمع کردیتی ہے جبیبا کہ قے اور سجدہ کا وہ والے مسئلے میں اس پڑیر حاصل بحث ہو چکی ہے ۔اب اگر مجلسِ اقرار متحد ہوگی تو اقرار کے متحد اور ایک ہونے کا شبہہ پیدا ہوگا حالانکہ چار مرتبہ اقرار خرور کی ہے لہٰذا اُربع مرات کے تحقق کے لیے مجلس کی تبدیلی ضرور کی ہے۔

قَالَ فَإِذَا تَمَّ إِفْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَأَلَهُ عَنِ الرِّنَاءِ مَاهُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنِى وَبِمَنْ زَنِى فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِتَمَامِ الْحُجَّةِ، وَمَعْنَى السُّوَالِ عَنْ هلِهِ الْأَشْيَاءِ بَيَّنَاهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ السُّوَالَ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ السُّوَالَ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذُكُرِ السُّوَالَ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذُكُرِ السُّوَالَ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذُكُرِ السُّوَالَ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذُكُرِ السُّوالَ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَلُو سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَازِ أَنَّهُ زَنِى فَا لَهُ سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَازِ أَنَّهُ زَنِى الشَّهَادَةِ، وَمَعْنَى السُّوالَ فِيهِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الل

ر آن البداية جلد ال على المسترس ٢٠٠ المسترس ١٠٥ الكامدود كيان يس ك

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب مقر چار مرتبہ اقرار کرلے تو قاضی اسے زنا کے بارے میں پوچھے کہ زنا کیا ہے، کیے ہوتا ہے اس نے کہاں زنا کیا اور کس کے ساتھ کیا اور جب مقریہ سب بیان کرد ہے تو اس پر حد لازم ہوجائے گی اس لیے کہ جمت مکمل ہوچکی ۔ اور ان کہنا اور کس کے ساتھ کیا اور جب مقریہ شہادت کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں اور اقرار میں امام قد وری را پھیلانے نے وقت زنا کا سوال بیان نہیں کیا ہے حالانکہ شہادت میں اسے بھی بیان کیا ہے کیوں کہ زمانے کی قد امت مانع شہادت تو ہے، مانع اقر ارنہیں ہے اور کہا گیا کہ اگر قاضی مقرسے زمانے کا بھی سوال کرلے تو جائز ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچپنے میں زناء کیا ہو۔

#### اللغات:

﴿بين ﴾ واضح كروے - ﴿تمام ﴾ كمل بوجانا - ﴿حجة ﴾ دليل - ﴿تقادم ﴾ ببت پہلے بونا - ﴿في صباه ﴾ اپنے بين يرب

### اقراركاحكام:

فرماتے ہیں کہ جب مقر چارمر تبدا قرار کرلے تو قاضی گواہوں کی طرح اس ہے بھی زناء، کیفیت زنا اور مقام زنا وغیرہ کے متعلق سوال کرے اور جب مقر ہر سوال کا جواب دے دے تو قاضی اس پر حد جاری کردے۔ البتہ مقر ہر سوال کا جواب دے دے تو قاضی اس پر حد جاری کردے۔ البتہ مقر ہے وقت زنی کا سوال نہ کرے، کیوں کہ زنا کے وقت اور زمانے پر زیادہ گذر نا قبولیت شہادت سے تو مانع ہے، لیکن اقرار سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنی ذات پر اقرار کرنے میں متبم نہیں ہوتا اور اس کا اقرار اس کی ذات کے حق میں جمت ہوتا ہے تا ہم اگر قاضی اس سلسلے میں بھی مقر سے سوال کرلے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچینے میں زنا کیا ہوا در بچینے کے زنا اور اسکے اقرار سے حد متعلق نہیں ہوتی ، اس لیے معاملہ کلیئر کرنے کے لیے اس بارے میں سوال کرلینا بہتر ہے۔

فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِفْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ قَبِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّى سَبِيْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَادِةِ وَهُو قَوْلُ ابْنُ أَبِى لَيْلِى يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، لِأَنَّهُ وَجَبَ الْحَدُّ بِإِفْرَارِهِ فَلاَيَبْطُلُ بِرُجُوْعِهِ وَإِنْكَارِهِ كَمَا إِذَا وَجَبَ الْحَدُّ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذُفِ، وَلَنَا أَنَّ الرُّجُوْعَ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَلِيْسَ أَحَدُّ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذُفِ، وَلَنَا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَلِيْسَ أَحَدُ يُكَذِّبُهُ فِيْهِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ، بِخِلَافِ مَافِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُو الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ فِيْهِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ، بِخِلَافِ مَافِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُو الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ وَلَا كَذَالِكَ مَا هُو خَالِصُ حَقِّ الشَّرْعِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ فَيَقُولُ لَهُ لَعَلَكَ كَمُسْتَهُ أَوْ قَبَلْتَهُ وَقَالَ فِي الْاصُلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامِ لَو يَالْمُ فِي الْاصُلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامِ لَنَ يَعْدُلُ لَكُونُ اللَّهُ الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُحَلِّ وَيُلْتَعَلَى الْمُعْلَى الْوَالُ فِي الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُقَولُ لَلَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُقَولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُؤَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْ

ر أَنُ الْهِدَائِيةِ جَلِدِ اللَّهِ عَلِيدِ اللَّهِ عَلِيدِ اللَّهِ عَلِيدِ اللَّهِ عَلِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيقٍ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَ

ے اقرار سے حدواجب ہو چکی ہے لہذااس کے رجوع کرنے اورا نکار کرنے سے حد باطل نہیں ہوگی جیسے اس صورت میں (باطل نہیں ہوتی ) جب و دشہادت سے واجب ہوئی ہواور بیقصاص اور حدقذ ف کی طرح ہوگیا۔

ہماری دنیل یہ ہے کہ رجوع کرنا انبی خبر ہے جس میں صدق کا اختال ہے جیسے اقر اراور رجوع میں کوئی اس کی تکذیب کرنے والا بھی نہیں ہے، لبذا اقر ارمیں شبہہ محقق ہوگا۔ برخلاف اس چیز کے جس میں بندے کاحق ہے اوروہ قصاص اور حدقذف ہے، کیوں کہ (ان میں) حجٹلانے والاموجود ہے اور جوحد خالص حق الشرع ہے اس کا پیرحال نہیں ہے۔

اورامام کے لیے مقرکور جوع کی تلقین کرنامستحب ہے چنانچہ امام اس سے کہے ہوسکتا ہے تم نے اسے ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ لیا ہو،
اس لیے کہ آپ سی تی آئے آئے نے حضرت ماعز زلی تھا ہوسکتا ہے تم نے اسے ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ لیا ہو۔ امام محمد را تھی نے مبسوط میں
فر مایا کہ مناسب ہے کہ امام اس سے ریمجی کہے ہوسکتا ہے تم نے اس سے نکاح کرلیا ہو یا وظی بالشہبہ کرلی ہواور یہ بات معنی کے اعتبار
سے قول اول کے قریب ہے۔

### اللغاث:

﴿ رجع ﴾ پھر جائے۔ ﴿ اقامة ﴾ قائم ہونا۔ ﴿ وسط ﴾ درمیان۔ ﴿ حلّی ﴾ چھوڑ دیا جائے۔ ﴿ قذف ﴾ تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا۔ ﴿ يكذّبه ﴾ اس كوجمونا ثابت كرتا ہے۔ ﴿ لمست ﴾ تم نے چھوا ہوگا۔ ﴿ قبلت ﴾ تم نے بوسہ لیا ہوگا۔ ﴿ تزوجت ﴾ تم نے شادى كى ہوگى۔

## تخريج

🕡 رواه الحاكم في المستدرك رقم الحديث: ٨٠٧٧.

## اقرار كرنے والے كا اقرار سے رجوع كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقرا قامت حد ہے پہلے یا قامت حد کے دوران اپنے اقر ارسے رجوع کر لے تو ہمارے یہاں اس کا رجوع مقبر نہیں ہوگا اور اس سے مقبول ہوگا اور اس سے حد ساقط کر دی جائے گی ہمین امام شافعی چائے گا اور ابن ابی لیل کے یہاں اس کا رجوع معبر نہیں ہوگا اور اس سے حد ساقط نہیں کی جائے گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اس کے اقرار سے حد واجب ہوچکی ہے تو اس کے انکار اور رجوع سے حد باطل نہیں ہوگی جیسے اگر گواہوں کی شہادت سے اگر اس پر زنا ثابت ہوتا اور حد جاری ہوتی تو انکار سے بی مقر کے ہوگی اور جیسے حد قذ ف اور حد قصاص اقر ارمقر سے ثابت ہونے کے بعد اس کے انکار سے ساقط نہیں ہوتی اسی طرح حد زنا بھی مقر کے اقرار سے ثابت ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتی اسی طرح حد زنا بھی مقر کے اقرار سے ثابت ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوگی۔

ولنا أن النع بماری دلیل یہ ہے کہ جس طرح اقرار میں صدق کا پہلورائے ہوتا ہے ابی طرح انکاراور رجوع میں بھی صدق کا پہلو رائے بوتا ہے، کیوں کہ رجوع میں بھی راجع تنبا ہوتا ہے اور کوئی اس کی تکذیب کرنے والانہیں ہوتا للہذا ایک ہی معاملے میں اقرار اور انکار کے بہتے ہوئے سے اس میں شبہ پیدا ہوگیا اور شبہ سے حدود ساقط ہوجاتی ہیں اس لیے ہم نے مقر کے رجوع کوقبول کرکے اس سے حد ساقط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور حدقذ ف اور حدقصاص کے مسکوں کو مسکلہ حدزنا پرقیاس کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حدقذ ف ر آن الهدای جلدی پر سی المحالی المحالی

وقصاص حق العبد میں اور ان میں مدعی مکذب ہوتا ہے جب کہ حدزناء حق اللہ ہے اور اس میں نہ تو کوئی مدعی ہے اور نہ ہی مکذب، اس لیے حد قذف وغیرہ انکار اور رجوع سے باطل نہیں ہوں گی جب کہ حدزنا انکار اور رجوع سے باطل ہوجائے گی۔

ویستحب للإهام النح فرماتے ہیں کہ مقرجب امام یا قاضی اور مفتی کے سامنے زنا کا اقراکر نے وان حضرات کو چاہئے کہ اس رجوع کی تلقین کریں اور کھود کرید کرتے رہیں ، یوں پوچیس ہوسکتا ہے بھائی تم نے صف اس عورت کو ہاتھ ہی لگایا ہو یاص ف بور وغیہ ہ لے کرچھوڑ دیا ہوتا کہ وہ ہاں کرد ہے اور حدد فع ہوجائے ، کیوں کہ حضرت ماعز مخالتی تھے آپ شائی کے ای طرح کا معاملہ فر مایا تھا۔ امام محمد رائی کیا نے مبسوط میں لکھا ہے کہ قاضی کو چاہئے مقرسے یہ بھی کہے ہوسکتا ہے وہ تمہاری بیوی ہو یا تم نے اس سے وطی بالشہد کی ہو، کیوں کہ ایسا کہنے پراگر وہ ہاں کہددے گا تب بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور یہ قول معنی کے اعتبار سے پہلے والے قول یعنی لعلک لمستھا أو قبلتھا کے زیادہ قریب ہے ، اس لیے کہ پہلے کی طرح اس میں رجوع کی تلقین اور اس پر تحریض ہے۔



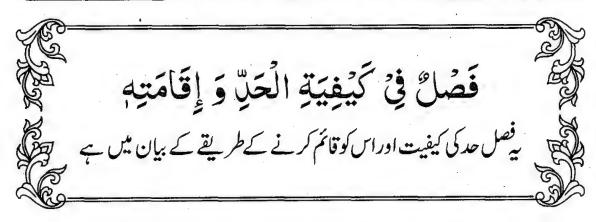

اس سے پہلے وجوبِ حدکو بیان کیا ہے اور اب اس کے نفاذ کو بیان کررہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وجوب نفاذ پر مقدم ہوتا ہے، ای لیے صاحب کتاب نے بھی وجوب حدکو پہلے بیان کیا ہے۔

وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحْصِنًا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوْتَ، لِأَنَّهُ النَّلِيُّالِمُ ((رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدُ أُخْصِنَ))، وقَالَ فِي الْحَدِيْثِ الْمَعُرُوفِ وَ وَزَنَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ، وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّهُ أُخْصِنَ))، وقَالَ فِي الْحَدِيْثِ الْمَعُرُوفِ وَ وَزَنَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ، وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ، قَالَ وَيُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضِ فِضَاءِ وَيَبْتَدِئُ الشَّهُودُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِي وَاللّهَ وَلَا لَا لَهُ عَلَى الْآدَاءِ ثُمَّ يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاشِرَةُ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِي بِدَائِتِهِ إِحْتِيَالٌ لِلدَّرْءِ، وَقَالَ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامُ الْمُبَاشِرَةُ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِي بِدَائِتِهِ إِحْتِيَالٌ لِلدَّرْءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمُعَامُ الْمُبَاشِرَةُ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِي بِدَائِتِهِ إِحْتِيَالٌ لِلدَّرْءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالْمُقَالَةُ فَرُبُمَا يَقَعُ مُهُلِكًا، وَالْمُعَانُ عَيْرُ مُسْتَحَقِّ وَلَاكَذَلِكَ الرَّجُمُ، لِأَنَّهُ إِنْكَانًا كُلُّ أَحَدٍ لَايُحْسِنُ الْجَلْدَ فَرُبُمَا يَقَعُ مُهُلِكًا، وَالْإِهْلَاكُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُمُ، لِأَنَّا إِلَا هُلَاكُانَ عَيْرُ مُسْتَحَقِّ وَلَاكَذَلِكَ الرَّجُمُ، لِأَنَّا إِلَا لِمُنَا عُلُولُ الْمُؤَانُ فَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُلْلُولُ عَيْرُهُ مُسْتَحَقِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّجْمُ، لِأَنَّةُ إِنْهُ لَا عُلْهُ اللْمُ الْمُ الْمُعَامِلُولُهُ النَّالُولُ الْمُولِي عَنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرُالُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ اللللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْرِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ ا

ترجمل : جب حد واجب ہوجائے اور زانی محصن ہوتو قاضی اے پھر سے رجم کرے یہاں تک کہ وہ مرجائے اس لیے کہ آپ منظم نظر ہے اس مالی مشہور حدیث میں ہوز نا بعد الإحصان المحت میں جا کہ انہاں مشہور حدیث میں ہوز نا بعد الإحصان رفیق کھوں ہونے کے بعد زنا کرنا موجب رجم ہے) اور ای پر حضرات صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاکم زانی کو کشادہ زمین میں لیے جائے اور گواہ اسے رجم کرنا شروع کریں پھر امام رجم کرے پھر تمام لوگ رجم کریں ای طرح حضرت علی مؤاٹنو سے مروی ہوات کے اور اس لیے کہ گواہ بھی جھوٹی شہادت پر جرائت کر لیتا ہے پھر فعل رجم کی مباشرت کو بھیا تک ہجھ کر شہادت سے رجوع کر لیتا ہے لہذا اس کے شروع کرنے میں دفع حد کا حیلہ ہوسکتا ہے، امام شافعی واشید فرماتے ہیں کہ گواہ کا شروع کرنا شرطنہیں ہے، یہ کوڑا مارنا مہلک بن جاتا ہے جب کہ ہلاک کرنا مارنے پر قیاس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص اچھی طرح کوڑا نہیں مارسکتا اور بھی بھی کوڑا مارنا مہلک بن جاتا ہے جب کہ ہلاک کرنا واجب نہیں ہوتا اور رجم کا بیوال نہیں ہے، اس لیے کہ رجم ہلاک ہی کرنا ہے۔

# ر ان البداية جلدال عن المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد على المراجد الم

﴿ رجم ﴾ پقر مارے۔ ﴿ أرض فضاء ﴾ كثاده زين ۔ ﴿ يبتدئ ﴾ ابتداء كري، شروع كري۔ ﴿ يتجاسر ﴾ جرأت كر ليتے ہيں۔ ﴿ يستعظم ﴾ برا سجھتے ہیں۔ ﴿ جلد ﴾ كوڑے لگانا۔ ﴿ إِتلاف ﴾ ہلاك كرنا، تلف كرنا۔

## تخريج

- 🛈 قدمہ تخریجہ.
- وواه الترمذي في الفتن باب ١ رقم الحديث: ٢١٥٨.

## رجم كرنے كا طريقه:

مسلہ یہ ہے کہ جب زائی پر زنا ثابت ہوجائے اور قاضی اس پر رجم کا فیصلہ کرد ہے اور زانی محصن بھی ہولیعنی شادی شدہ ہوتو قاضی اس پھر سے بھر سے رجم کرے اوراس وقت تک اسے رجم کیا جائے جب تک وہ جان بحق نہ ہوجائے ،اس لیے کہ حضرت نی کریم سال الیا ہے ۔ حضرت ما عزا سلمی مخالی ہے کہ حضرت کی کریم سال الیا ہے ۔ حضرت ما عزا سلمی مخالی والی حالت میں رجم کیا تھا۔ اورا یک ووسری حدیث جو حضرت عائشہ ہائٹی ہے مروی ہے اس میں بھی یہی فرمان وارد ہے کہ زانی اگر محصن ہوتو اسے رجم کیا جائے گا چنا نچہ ابودا وُدشریف میں حدیث پاک کے بیالفاظ مروی ہیں لایحل دم امری مسلم إلا بیاحدی فلاٹ رجل زنی بعد إحصان فاند ہو جم النے لیمن تین وجو س سے ہی مسلمان کا خون طلال ہے جن میں سے ایک وجاس مردکا زنا کرنا ہے جوشادی شد بہو چنا نچہ اسے رجم کیا جائے گا۔ (بنایہ ۲۰۵۱) اور محصن ہی کورجم کرنے پر حضرت میں ہر کرام بڑی گئی کا جماع بھی ثابت اور منعقد ہے۔

قال ویحوجه النع فرماتے ہیں کہ جب امام زانی کورجم کرنے کا ارادہ کرے تو اسے شہراور آبادی ہے باہر کسی وسیع اور کشادہ زمین میں لیجائے اور گواہوں ہے رجم کی شروعات کرائے پھرامام خود رجم کرے اس کے بعدلوگوں ہے رجم کرائے یہی تر تیب حضرت علی ڈٹاٹھؤ سے مروی ہے، اس کی عقلی دلیل سے ہے کہ بھی بھی گواہ جھوٹی گواہی دے کر کسی پر زنا اور حدتو واجب کردیتے ہیں لیکن فعل رجم کا منظر دیکھے کروہ گھبرا جاتے ہیں اور گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں اور حتی الامکان دفع حد کا حملہ کر اسے دفع حد کا حملہ کرتے ہوئے گواہوں سے رجم کی شروعات کرانا ہمارے یہاں شرط ہے۔

امام شافعی را شیلا کے یہاں بدایت بالشہو دشر طنہیں ہے جیسا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد سے زنا صادر ہوجائے اور گواہی سے اس پر جلد واجب ہوتو اس میں بھی کوڑا مارنے کے لیے گواہوں کا ابتدا کرنا شرطنہیں ہے ای طرح جب رجم واجب ہوتو اس میں بھی کوڑا مارنے کے لیے گواہوں کا ابتدا کرنا شرطنہیں ہے، گویا کہ امام شافعی رواشیلا نے رجم کوجلد پر قیاس کیا ہے۔ لیکن ہماری طرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ برخض اچھی طرح کوڑا ماردی برست ہوں اور زیادہ زور سے کوڑا ماردی برس سے مجرم مرجائے حالانکہ کوڑا مارنے میں مجرم کو جان سے مارنا مقصود نہیں ہے، اس کے برخلاف رجم میں زانی کو مارنا ہی مقصود ہے، لہذا اگر گواہ اناڑی ہوں گاورز ورسے بھر ماریں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے جلد پر رجم کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس حوالے ہے دونوں میں فرق ہے۔

ر ان البدایه جلد ال محالی التی کارور ۱۱۲ می کارور انگار صدور کے بیان ٹی کی

قَالَ فَإِنِ امْتَنَعَ الشَّهُوُدُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ سَقَطَ الْحَدُّ، لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الرُّجُوْعِ، وَكَذَا إِذَا مَاتُواْ أَوْ غَابُواْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِفُوَاتِ الشَّهُوُدُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ سَقَطَ الْحَدُّ، لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الرُّجُوْعِ، وَكَذَا إِذَا مَاتُواْ أَوْ غَابُواْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِفُواتِ الشَّهُولِ مَ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِي خَلِي اللَّهِ مَ وَرَمَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ لِللّهِ لَهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ لِلْمُ لَكُولُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَسْقُطُ الْغُسُلُ كَالْمَقْتُولِ لِلللهِ لَهُ عَلَى الْعَلَيْدِيَّةِ بَعْدَ مَارُجِمَتُ . وَلَا نَهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَمُ لِيَ اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ لِيَّةِ بَعْدَ مَارُجِمَتُ .

ترجمہ نیں اگر گواہ مرجائیں یا غائب ہوجائیں تو بھی ظاہر الروایہ میں حدساقط ہوجائے گی، اس لیے کہ امتناع رجوع کی علامت ہے۔
ایسے ہی اگر گواہ مرجائیں یا غائب ہوجائیں تو بھی ظاہر الروایہ میں حدساقط ہوجائے گی، اس لیے شرط فوت ہوچکی ہے۔ اور اگر زانی مقر ہوتو رجم کا آغاز امام کررے گا پھر لوگ رجم کریں گے، اس طرح حضرت علی بڑاتھ نے مروی ہے اور غامدیہ کوسب سے پہلے حضور اکرم ساتھ آئے نے کے دانے کے برابر چند کنکریاں ماری تھیں اور غامدیہ نے زنا کا اقر ارکیا تھا۔ اور مرجوم کوشس دیا جائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم ساتھ آئے ناعز اسلی کے متعلق فر مایا تھا ان کے ساتھ وہی معاملہ کروجوم لوگ اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اس لیے کہ مرجوم ایک تی کی وجہ سے قبل کیا گیا ہے، لہذا عسل ساقط نہیں ہوگا جیسے قصاصاً قبل کئے جانے والے فوق سے (عسل ساقط نہیں ہوتا) اور غامدیہ کے جانے کے بعد آپ شائی اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

#### اللغاث:

﴿ امتنع ﴾ رُك جائيں۔ ﴿ ماتوا ﴾ فوت موجائيں۔ ﴿ غابوا ﴾ غائب موجائيں۔ ﴿ حصاة ﴾ كنكرى۔ ﴿ حمصة ﴾ يخ كاداند۔

#### تخريج:

- و رواه ابوداؤد في الحدود رقم الحديث: ٤٤٤٣.
- وراه ابن ابي شيبه في المصنف، رقم الحديث: ١١٠١٤.
- واه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤٤٠ والنسائي في المجتبى رقم الحديث: ١٨٤٩.

## كوابول كاحديس اللكرف سے الكاركرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہ رجم کا آغاز کرنے ہے انکار کردیں تو مشہود علیہ سے حد ساقط ہوجائیگی ، اس لیے کہ انکار کرنا رجوع کی علامت ہے اور گواہوں کے مرنے اور غائب ہونے کی صورت میں بھی ظاہر الروایہ کا یہی تھم ہے۔ اگر زانی کے اقرار سے اس برحد واجب ہوئی ہوتو اس وقت رجم کا آغاز امام کرے گا اس لیے کہ غامہ بیزنا کا اقرار کیا تھا اور اس کوسب سے پہلے حضرت نبی کریم شاہینے کم اور جب ہوئی ہوتو اس وقت رجم کا آغاز امام کرے گا اس لیے کہ غامہ بیزنا کا اقرار کیا تھا اور اس کوسب سے پہلے حضرت نبی کریم شاہنے کے کنگری ماری تھی اور حضرت علی زباتی واضح ہے۔
گا ور ان پر نماز جنازہ پر بھی جائے گی۔ باقی بات واضح ہے۔

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصِنًا وَكَانَ حُرَّا فَحَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِانَةً جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِانَةٍ جَلْدَةٍ فِي حَقِّ الْمُحْصِنِ فَبَقِي فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَعْمُولًا بِهِ يَأْمُو الْإِمَامُ بِصَرْبِهِ بِسَوْطِهِ لَاقْمَرَةً لَهُ صَرْبًا مُتَوسِطًا، لِأَنَّ عَلِيًّا ۞ عَلَيًّا اللَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ كَسَرَ نَمُوتَةً، وَالْمُتَوسِطُ بَيْنَ الْمُجَرِّجِ وَغَيْرِ الْمُولِمِ لِإِفْصَاءِ الْأَوَّلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخَلُّو النَّانِي عَنِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِنْزِجَارُ، وَيَنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُةُ، الْمُمْرِجِ وَغَيْرِ الْمُولِمِ لِإِفْصَاءِ الْأَوْلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخَلُّو النَّانِي عَنِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِنْزِجَارُ، وَيَنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُةً، مَعْنَاهُ دُونَ الْإِزَارِ، لِأَنَّ عَلِيَّا عَلَيْكُ فِي الصَّرْبِ، وَفِي الْحَدُولِيدِ فِي الْحُدُودِ، وَلَأَنَّ التَّجْوِيدَ فَلَيْتَوَقَّاهُ وَيُفَرَّقُ الْطَرْبُ عَلَى الْمَلْمُ اللَّهِ الْمَلْوَلِ إِلَى الْقَالِ النَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فِي الشَّرْبُ عَلَى الشَّلُومِ وَاحِدٍ قَدْ يُفْضِي إِلَى التَلْفِ، وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ.

ترجمه: اوراگرزانی شادی شده نه مواورآ زاد موتواس کی سزاء سوکوڑے ہیں، کیوں کدارشاد خداوندی ہے '' زانیہ اورزانی میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارو، مگر محصن کے حق میں بی حکم منسوخ ہوگیا ہے اور غیر محصن کے حق میں معمول بہ باقی ہے، امام اسے ایسے کوڑے سے مارنے کا حکم دے جس میں گرہ نہ ہو (اور مارنے والا) در میانی مار مارے، اس لیے کہ حضرت علی بڑائی جب حد قائم کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے کوڑے کی گرہ تو ڑدیتے تھے اور متوسط وہ ہے جو بہت بخت اور بہت بزم کے مابین ہو، اس لیے کہ بہلی مفصی الی الہلاک ہے اور دوسری مقصود یعنی انزجار سے خالی ہے۔ اور مرجوم کے کیڑے اتار دیئے جا نیں لیکن ازار نہ اتاری جائے، اس لیے کہ حضرت علی بڑائی حدود میں کیڑے اتار نے کا حکم دیتے تھے اور اس لیے کہ مرجوم کو تکلیف پہنچانے میں تجرید زیادہ کار آمد ہے اور اس حدکا دار ومدار ہی خوب زور سے مارنے پر ہے اور ازار اتار نے میں کشف عورت ہے لہٰذا اس سے احتیاط کی جائے اور اس کے مختلف اعضاء پر مار مارے اس لیے کہ ایک ہی جگہ مارنے نے بھی ہلاکت کا خطرہ ہوجائے گا اور بیر حدز اجر ہے، ہلاک کرنے والی نہیں ہے۔

### اللّغات:

﴿ جلدة ﴾ كورُ امارنا۔ ﴿ سوط ﴾ دُرّه، كورُ ا۔ ﴿ ثمرة ﴾ كانته، جورُ ، كره۔ ﴿ مبرّج ﴾ كول دين والى، بھارُ دين والى، مراد بہت خت مار۔ ﴿ مولم ﴾ درد دين والى۔ ﴿ إفضاء ﴾ بنجانا۔ ﴿ خلق ﴾ خالى بونا۔ ﴿ انز جار ﴾ رُك جانا۔ ﴿ ينزع ﴾ اتار ليے جائيں گے۔ ﴿ تجريد ﴾ كِبرُوں سے خالى كرنا۔ ﴿ إيصال ﴾ بنجانا، ملانا۔ ﴿ الم ﴾ درد۔ ﴿ عورة ﴾ سر، شرمگاه۔ ﴿ ليتوقّاه ﴾ جائے كاس سے نيح، احتياط كرے۔ ﴿ يفرّق ﴾ بھيرا جائے گا۔

## تخريج

• رواه المالك في الموطا مرفوعًا رقم الحديث: ١٥٦٠.

## غيرمصن زاني كي حدكا طريقه:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ رجم اس زانی کی حداور سزاء ہے جو محصن ہواور اگرزانی غیر محصن ہواوراس کی شادی نہ ہوئی

ہوتو اس کی حد سوکوڑے ہیں جس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ ہے النوانیۃ والمزانی النع اور اس آیت کریمہ سے وجہ
استدلال اس طور پر ہے کہ بیتھم محصن کے حق میں نہیں ہے، بلکہ محصن کے حق میں رجم ہے تو ظاہر ہے کہ جب محصن کے حق میں آیت
نذکورہ کا تھم ساقط ہے تو غیر محصن کے حق میں بیٹا بت ہوگا۔ اور جو اسے کوڑے رسید کرے گا اسے امام کی طرف سے بیہ ہوایت دک
جائے گی کہ وہ گرہ اور گانٹھ والے کوڑے سے نہ مارے اور متوسط مار مارے، کیوں کہ یہی حضرت علی نزل تھنے کا طریقہ تھا اور متوسط مارسے
مرادیہ ہے کہ نہ اتنی ڈورسے مارے کہ مرجوم ہلاک ہوجائے اور نہ اتنا آ ہتہ مارے کہ اسے پیتہ ہی نہ چلے، کیوں کہ نہ تو ہلاک کرنا مقصو
د ہے اور نہ ہی اسے پیار کرنا مطلوب ہے، بلکہ شریعت کا منشأ بیہ ہے کہ مجرم کی اتنی پٹائی ہو کہ وہ دو بارہ اس طرح کی گھنا وئی حرکت سے
بازرے۔

وینزع عند ثیابد النح فرماتے ہیں کہ کوڑے رسید کرتے وقت ازار کے علاوہ زانی کے کپڑے اتار دیئے جائیں اور ازار نہ اتاری جائے ، کیوں کہ اسے اتار نے میں بے پردگی ہوگی جوشریعت میں ندموم ہے اور ہاقی کپڑے اتار نے میں بے پردگی بھی نہیں ہے اور مجرم کو اچھی طرح چوٹ بھی لگے گی اور ہر ہر کوڑے پراس کی نانی یاد آجائے گی اور یہی طریقہ حضرت علی زاتھوں سے منقول اور مروی ہے

اور جوشخص کوڑا مارے اسے چاہئے کہ الگ الگ جگہوں اور زانی کے متفرق اعضاء پر مارے اور ایک ہی جگہ نہ کھڑ کھڑائے کیوں کہ ایک ہی جگہ مارنے سے بھی ہلاکت کا خطرہ ہوسکتا ہے حالانکہ اس حدمیں ہلاکت مقصود نہیں ہے بلکہ شدت ِضرب اور انز جار مطلوب سیر

قَالَ إِلاَّ رَأْسَةُ وَوَجْهَةً وَقَرْجَةً لِقَوْلِهِ الْعَلِيْقُالِمُ الْكَذِي أَمْرَةً بِصَرْبِ الْحَدِّ اِتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَدَاكِيْرَ، وَ لِأَنَّ الْقَرْبِ مَعْمَعُ الْحَوَاسِ وَكَذَا الْوَجْهَ وَهُو مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فَلاَيُوْمَنُ فَوَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالضَّرْبِ مَعْتَى فَلا يُشْرَعُ حَدًّا، وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالًا عَلَيْ يَصُرَبُ الرَّأُسُ أَيْضًا رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يُضُرَبُ وَذَٰلِكَ إِهْلَاكُ مَعْنَى فَلا يُشْرَعُ حَدًّا، وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالًا عَلَيْهُ يَصُرَبُ الرَّأُسُ أَيْضًا رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يُضُرَبُ سُوطًا لِقَوْلِ أَبِي بَكُو ﴿ وَلَيْكَ فِيهِ اللّهَ اللّهُ فَلِي اللّهُ فَلَا يَاللّهُ فَاللّهُ عَلْمَ مُعْدَودٍ وَلَيْهُ فَيْهُ مُسْتَحَقَّ، وَيُصُرَبُ فِي الْحُدُودِ كُلِهَا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ فَقَدْ قِيْلَ الْمَدُّ أَنْ يُلْقَى عَلَى الْاَرْضِ وَيُمَدُّ كَلّهَ لَاكُونِ وَالْمِعْمُ الْعَلْمُ فِي الْحَدُودِ فَقَدْ قِيْلَ الْمَدُّ أَنْ يُلْقَى عَلَى الْاَرْضِ وَيُمَدَّ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْتَشْهِيْرِ، وَالْقِيَامُ أَبْلَعُ فِيْهِ، ثُمَّ قُولُهُ غَيْرُ مَمْدُودٍ فَقَدْ قِيْلَ الْمَدُّ أَنْ يُلْقَى عَلَى الْاَرْضِ وَيُمَدُّ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْتَشْهِيْرِ، وَالْقِيَامُ أَبْلُعُ فِيْهِ، ثُمَّ قُولُهُ غَيْرُ مَمْدُودٍ فَقَدْ قِيْلَ أَنْ يَلُوعَ بَعْدَ الطَّرْبِ وَذَٰلِكَ كُلُّهُ لَايُفُعِلُ فِي وَمُولِ أَنْ يَمُدَّ الطَّرْبِ وَذَٰلِكَ كُلُّهُ لَايُفُعِلُ أَنْ يَمُدَّةً بَعْدَ الطَّرْبِ وَذَٰلِكَ كُلُّهُ لَايُفُعِلُ فَى الْمَالِ فَي وَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِ فَي وَلِي اللّهُ عَلَى الْمُنْ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ وَيُولُ عَلَى الْمُسْتَحَقِ .

ترمیجمله: فرماتے ہیں کہ زانی کے سر، اس کے چیرے اور اس کی شرم گاہ پر کوڑے نہ مارے جائیں اس لیے آپ مُلَا اَنْ نے جے

کوڑے مارنے کا تھم دیا تھا اس سے بیفر مایا تھا کہ چہرہ اور شرم گاہ کو نہ مارنا اور اس لیے کہ شرم گاہ سے آل ہوسکتا ہے اور سرجمع الحواس ہے نیز چہرہ مجمع المحاس ہے، اہذا صرب کی وجہ سے ان میں سے کی چیز کا فوت ہونا ناممکن نہیں ہوگا ، امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ سر پر بھی بارا جائے گا (اس قول کی طرف افھوں نے رجوع کیا ہے) اور کوڑے سے مارا جائے گا اس لیے کہ حضرت ابو بکر مخالت ہیں کہ اس کی طرف افھوں ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوڑے سے مارا جائے گا اس لیے کہ حضرت ابو بکر مخالت فر مایا ہے سر پر مارہ ، کیوں کہ اس میں شیطان ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تاویل ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تاویل ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی حضرت ابو بکر مخالت نے اس خص کے متعلق فر مایا تھا جس کا قبل مباح ہوگا اور بیر بھی کہا گیا کہ بیرقول اس حربی کے متعلق ہو کی افراد کر کے دو کا فرول کا دائی تھا اور اس جل کرنا واجب تھا ، اور تمام صدود میں زانی کو گھڑا کر کے ہاتھ باند سے بغیر کوڑے مارے جا ئیں گے ، اس لیے کہ حضرت علی خوالت کے کہ اقامت کے کہ اقامت صدکا دارہ مدارتشہیر پر ہے اور قیام اس میں مفید ہے۔ پھر امام قد ورکی واٹٹیٹیڈ کا غیر ممدود کہنا (گی اختال رکھتا ہے) ایک قول میر ہے کہ بھر کو زمان دیا جائے گا ور ہیں جائے گا منہیں کیا جائے گا کو زمان کہ بیز زال دیا جائے اور جیسے ہمارے زمانے قول میر ہے کہ کوڑا مار نے کے بعد اسے کھنچے ،کین ان میں سے کوئی بھی کا منہیں کیا جائے گا اس لیے کہ بیزائی یہ واجب شدہ ضرب ہے اور ایک قول میر ہے کہ کوڑا مار نے کے بعد اسے کھنچے ،کین ان میں سے کوئی بھی کا منہیں کیا جائے گا اس لیے کہ بیزائی یہ واجب شدہ ضرب ہے اور انگر ہے۔

## اللغاث:

﴿ وَاس ﴾ سر۔ ﴿ وجه ﴾ چره۔ ﴿ اتّق ﴾ في ، پر بيزكر۔ ﴿ مذاكير ﴾ جنس اعضاء۔ ﴿ مقتل ﴾ قتل كاه ، ايبا مقام جہال مارنے ہے قتل ہو جاتا ہے۔ ﴿ مجمع ﴾ اكٹما ہونے كى جگد۔ ﴿ إهلاك ﴾ بلاك كرنا۔ ﴿ قيام ﴾ واحد قائم ؛ كرے ہوئے۔ ﴿ قعود ﴾ واحد قاعد ؛ بيٹے ہوئے۔ ﴿ ممدود ﴾ محيني كر۔ ﴿ يلقى ﴾ كراديا جائے گا۔ ﴿ يوفع ﴾ بلندكرے گا۔

## تخريج

- روأه ابن ابي شيبة في المصنف، رقم الحديث: ٢٨٦٧٥.
- وواه ابن ابي شيبة في المصنف، رقم الحديث: ٢٩٠٣٣.
- وواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: ١٨٠٣٧.

## كور كس جكه مارے جائيں:

مسکہ یہ ہے کہ کوڑے مارنے والا جب زائی غیر محصن کوکوڑے مارے تو اسے چاہئے کہ اس کے سر پراس کی شرم گاہ اور اس کے چرے پر نہ مارے ، اس لیے کہ آپ سکا پہنے آپ سکا پہنے گئے ہے ہوایت دی تھی کہ وہ چرے اور شرم گاہوں پر مارنے سے گریز کرے ، اس سلطے کی دو سری دلیل یہ ہے کہ شرم میں مارنے سے بھی انسان مرجا تا ہے اور انسان کا سرجم الحواس ہوتا ہے اور چرہ مجمع المحاس ہوئے اور ان پر مارنے سے بھی بسا اوقات موت ہوجاتا ہے جو معنا ہلاک ہونے کہ طرح ہے حالانکہ حد جَلدی میں نہ تو ظاہرا موت مقصود ہے اور نہ ہی باطنا اس لیے ان اعضاء پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی ، امام ابو یوسف ویلئے بھی پہلے اس کے قائل جے مگر بعد میں انہوں نے اس قول سے رجوع کرلیا تھا اور ضرب علی الرائس کے قائل ہوگے ابو یوسف ویلئے۔

## ر آن البداية جلد ال عن المستركة ١١٦ عن الما مدود كه يان يل على

تھے۔ امام ابو یوسف را پیٹھیلڈ کا رجوع حضرت ابو بکر وہ النہ کے اس فر مان کے پیشِ نظر تھا جس میں حضرت صدیق اکبر نے اصوبوا الو اُس فان فید شیطانا سے ضرب علی الرائس کی اجازت دی تھی ،لیکن ہماری طرف سے اس فر مان کے دوجواب دیے گئے ہیں (۱) یہ فر مان اس شخص کے متعلق تھا جو مباح الدم تھا اور مباح الدم کو ہلاک کرنامقصود ہوتا ہے (۲) یہ فر مان کفارے کے کسی مبلغ کے حق میں تھا ادر کا فرمبلغ تومستی قتل ہے ہی۔لہٰذا اس سے زانی غیرمحصن کے سریر مارنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

ویصوب فی الحدود کلھا النع فرماتے ہیں کہ تمام حدود میں مجرموں کو کھڑا کرکے مارا جائے اور ان کے ہاتھ وغیرہ نہ باندھے جائیں چنانچہ مردوں کو کھڑا کرکے کوڑے رسید کئے جائیں اورعورتوں کو بٹھا کر کوڑے لگائے جائیں، کیوں کہ اس طرح حضرت علی بڑاتھ و سے منقول ہے۔ اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کوڑے مارنے کا مقصد یہ ہے کہ حدکی تشہیر ہواور دور دور تک اس کی آواز سائی دے اور کھڑ اس کے مارنے میں زیادہ اچھی طرح تشہیر حاصل ہوگی ، اس لیے مردوں کو کھڑ اکر کے ہی آتھیں کوڑے لگائے جائیں گئے۔

ثم قوله غیر ممدود النح متن میں جوغیرمدود کاجملہ وارد ہاس کے تین مطلب بیان کے گئے ہیں:

(۱) پہلامطلب میہ ہے کہزانی کوزمین پرلٹادیا جائے اوراس کے ہاتھ اور پیر پھیلا کر باندھ دیئے جائیں پھراسے گھسیٹا جائے۔

(٢) دوسرا مطلب بيرے كه ضارب كوڑے كو تھينج كرا تھائے۔

(س) تیسرا مطلب میہ ہے کہ بدن پرکوڑے مارنے کے بعداسے کھنچے ، مد کے یہ تین مطلب ہیں اوران میں سے ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ بیزانی کی سزاسے زیادہ سزاہے جو سراسرظلم اور تعدی ہے۔

وَإِنْ كَانَ عَبُدًا جَلَدَةُ حَمْسِيْنَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (سورة النساء: ٢٥)، نَزَلَتُ فِي الْإِمَاءِ، وَلَأَنَّ الرِّقَ مُنَقِصٌ لِلنِّعُمَةِ فَيكُونُ مُنَقِصًا لِلْعُقُوبَةِ، لِأَنَّ الْجَنَايَةَ عِنْدَ تَوَافُو النِّعَمِ أَفُحَشُ فَيكُونُ أَدْعَى إِلَى التَّغْلِيْظِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَواءٌ، لِأَنَّ النَّصُوصَ تَشْمَلُهَا غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةُ لَا يُنْوَرَةٍ وَالْحَشُو يَمْنَعَانِ وصُولَ لَا يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِهَا إِلَّا الْفُورَةِ وَالْحَشُو، لِأَنَّ فِي تَجْوِيْدِهَا كَشُفُ الْعَوْرَةِ. وَالْفُرُءُ وَالْحَشُو يَمْنَعَانِ وصُولَ لَا يَلْمُ إِلَى الْمُصُرُوبِ، وَالسَّتُو حَاصِلٌ بِدُونِهِمَا فَيُنْزَعَانِ، وَتُصُورَبُ جَالِسَةً لِمَا رَوَيْنَا، وَلَأَنَّهُ أَسْتَرُلَهَا، قَالَ الْمَصْرُوبِ، وَالسَّتُو جَاوِلُ النَّيْقُ إِلَا عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْعُ اللَّهُ وَالْمَعُولُوبُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّولَةِ اللَّهُ لَقَامِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ اللَّيْلُولُ وَيَعْفَلُوا مَا حَفَرَ لِمَاعِولَ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ وَلَا لَعُلَامِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّهُ عِيْرِ فِي الرِّجَالِ، وَالرَّبُطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوعٌ .

ترجمل: اوراگرزانی غلام ہو( یا باندی زانیہ ہو) تو اسے بچاس کوڑے مارے جائیں، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ باندیوں

ر من البداية جلد ال ي المسال المسال ١١٠ المسال ١١٥ الكامدود كا بيان ين الم

پرآزادعورتوں کی نصف سزاء ہے، یہ آیت باندیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اوراس لیے کہ رقیت نعمت کو کم کر دیتی ہے، لہذا عقوبت کو بھی کم کر دیے گی کیوں کہ نعتوں کی بہنات کے باوجود جنایت کرنا زیادہ برا ہے، اسی لیے یہ جنایت (آزاد کے حق میں) زیادہ تخق کرنے والی ہوگی۔ اور مردوزن حد میں برابر ہیں، کیوں کہ نصوص دونوں کو شامل ہے تا ہم عورت اپنے کپڑوں میں سے صرف پوشین اور بھرے ہوگا اور پوشین اور حشو ماری ہوئی جگہ پر اور بھرے ہوئے گئے ہے مانع ہیں اوران کے بغیر بھی ستر حاصل ہوجاتا ہے لہٰذا انھیں نکاوایا جائے گا۔ اور عورت کو بھا کر اس پر حدلگائی جائے گی، اس روایت کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں اور اس لیے کہ جلوس عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر رجم کی خاطر عورت کے لیے گڈھا کھود دیا جائے تو جائز ہے، اس لیے کہ حضرت نی کریم کا بھی آنے غامدیہ کے لیے ان کے سینے تک گڈھا کھود وایا تھا اور حضرت علی شوائنی نے شراحہ ہمدانیہ کے لیے گڈھا کھود افقا اور اگر گڈھا نہیں کھود اتو نقصان وہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مکا ٹھٹی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور عورت اپنے کپڑوں میں باپردہ رہتی ہے لیکن گڈھا کھود تا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ ساتر ہے اور سینہ تک گڈھا کھودا جائے اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور مرد کے لیے گڈھا نہیں کھودا جائے، کیوں کہ حضرت می کریم منگائی کی خضرت ماعز اسلمی شائی ہے کہ مردوں میں اقامتِ حدکا دارومدار تشہیر پر ہے اور با ندھنا اور روکنا مشروع نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿ جلده ﴾ اے کوڑے ماریں گے۔ ﴿ إِماء ﴾ واحد اُمة ؛ باندیاں۔ ﴿ رقّ ﴾ غلائ۔ ﴿ منقّص ﴾ کی کرنے والا۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ جنایة ﴾ جرم۔ ﴿ تو افر ﴾ بہتات، کمل ہونا۔ ﴿ افحش ﴾ برتر ، زیادہ فتجے۔ ﴿ تغلیظ ﴾ تی کرنا۔ ﴿ لاینزع ﴾ نہیں اتارے جاکیں گے۔ ﴿ فوء ﴾ پوتین ، اوور کوٹ ، جیک وغیرہ۔ ﴿ حشو ﴾ بھرے ہوئے کیڑے۔ ﴿ تجرید ﴾ کیڑے اتارنا۔ ﴿ ستو ﴾ پردہ داری۔ ﴿ حُفِو ﴾ گرما کھودا جائے۔ ﴿ ثدوة ﴾ چھاتی ، سیند۔ ﴿ ربط ﴾ باندھنا۔ ﴿ إمساك ﴾ روكنا۔ .

### غلامی با با عدی کی حدر نا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی غلام یا باندی سے زنا سرزہ ہوتو انھیں پچاس کوڑے مارے جا کیں گے، کیوں کہ فإن اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب کے فرمان سے قرآن کریم نے باندیوں پرآزادعورتوں کی نصف سراواجب کی ہوگا، ہے اور چوں کہ آزادعورت کی حدسوکوڑے ہیں، لہذا باندی کی حدیجاس کوڑے ہوں گے اور جو تھم باندی کا ہے وہی غلام کا بھی ہوگا، کیوں کہ رقیت دونوں کوشائل ہے اور چوں کہ غلام اور باندی میں رقیت نعت کونصف کرد بی ہوگا، گیوں کہ رقیت دونوں کوشائل ہے اور چوں کہ غلام اور باندی میں رقیت نعت کونصف کرد بی ہوگا چاہی ہوگا ہیں اللہ تعالی نے من جملہ حریت کے بے شار نعتوں سے نوازا ہواور پھر وہ جنایت کرے تو اس کی سرا بھی سخت ہوگی چنا نچہ قرآن کریم نے حضرات ازواج مطہرات ڈوائویوں کو مخاطب کرکے فرمایا ہے: یانساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة مینا علی العذاب ضعفین۔

اور تھم حدمیں مردوزن دونوں کا تھم برابر ہے، اس لیے کہ نصوص شرعیہ دونوں بکساں طور پر شامل ہیں البتہ عورت مرد کی طرح

انے کیزے نہیں اتارے گی ہاں اگروہ پوشین پہنے ہویاروئی وغیرہ کا سوئٹر پہنے ہوتو اسے اتاروے گی، کیوں کہ فرواور حشو کے اتار نے کے کشف عورت نہیں ہوگا اور ان کا نہ اتارنا حصہ مصروب کو چوٹ پہنچنے سے مانع ہوگا، لہذا انھیں اتار دیا جائے گالیکن ان کے علاوہ دوسرے کیزے نہیں اتارے جائیں گئی کہ ان کے علاوہ کو اتار نے سے بے پردگی ہوگی اور عورت کے حق میں پردہ مطلوب سے اس لیے تکم بیرے کہ اسے بیٹھا کرحد ماری جائے تا کہ ہرا عتبار سے پردہ کی رعایت رہے۔

قال وان حفو لھا النے فرماتے ہیں کہ اگر عورت کورجم کرنے کے لیے گڈھا کھود دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیوں کہ حضرت نی کریم ساتھ بھا اور حفرت علی بخالتی نے نی رہم کرایا تھا اور حضرت علی بخالتی نے نی احد ہمدانیہ کے لیے گڈھا کھود وایا تھا، لیکن رجم کرنے کے لیے گڈھا کھود نا اور کھود وانا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ کھود وایا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ آپ نگا نے گڈھا کھود نے کا حکم نہیں دیا تھا اور عورت اپنے کیڑوں میں ہی زیادہ پردہ دار رہتی ہے تاہم اگر کوئی گڈھا کھود و نے تو یہ زیادہ ساتر اور باعث پردہ ہوگا۔ اور مرد کے لیے گڈھا نہیں کھودا جائے گا، اس نلیے کہ آپ نگا تی نے تو مورت ماعز اسلمی مخالتی کے گڈھا نہیں کھود وایا تھا اور پھر مرد کی حد کا مدارتشہر اور تھیم پر ہے اور گڑھا کھود ناتشہر کے منافی ہے اور مرجوم کو باندھنا یا کسی طرح روک کردگنا مشروع نہیں ہے، کیوں کہ آپ نگا تھا اور نہیں کی طرح روک کونہ تو بندھوایا تھا اور نہیں کسی طرح روکے کا تھا۔

وَلَا يُقِيْمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِلَّا بِإِذُنِ الْإِمَامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَافِيَ لَهُ أَنْ يُقِيْمَهُ، لِأَنَّ لَهُ وِلَا يَهُ مُطْلَقَةً عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ بَلُ أُولَى يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ مَالَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ فَصَارَ كَالتَّعْزِيْرِ، وَلَنَا قَوْلُهُ الطَّلِيُ الْمَافُومِ عَلَيْهِ كَالْإِمَامُ فَصَارَ كَالتَّعْزِيْرِ، وَلَنَا قَوْلُهُ الطَّيْفُولَامُ أَرْبَعُ إِلَى الْوِلَاةِ فَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُودَ وَلَانَ الْحَدَّ حَقُّ اللهِ تَعَالَى، لِلَانَ الْمَقْصَدَ مِنْهَا إِخْلَاهُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ وَلِهِذَا إِلَى الْوِلَاةِ فَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُودَ وَلَانَ الْحَدَّ حَقُّ اللهِ تَعَالَى، لِأَنَّ الْمَقْصَدَ مِنْهَا إِخْلَاهُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ وَلِهِذَا لِللهِ تَعَالَى الْوَلَاقِ الْمَقْطِ الْعَبْدِ فَيَسْتَوْفِيْهِ مَنْ هُو نَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ وَهُو الْإِمَامُ أَوْنَائِبُهُ، بِخِلَافِ التَّعْزِيْرِ، لِلَانَّةُ حَقُّ الشَّرْعِ وَهُو الْإِمَامُ أَوْنَائِبُهُ، بِخِلَافِ التَّعْزِيْرِ، لِلَّانَّةُ حَقُّ الْمُنْعِلُولُ الشَّرْعِ وَهُو الْإِمَامُ أَوْنَائِبُهُ، بِخِلَافِ التَّعْزِيْرِ، لِلَّانَّةُ عَقْ الْمُنْ عَوْضُوعَ عَنْهُ.

تروجی اورمولی امام کی اجازت کے بغیرا پنے غلام پر حدنہ قائم کرے، امام شافعی ترفیقی فرماتے ہیں کہ اسے حدقائم کرنے کا اختیار ہے، کیوں کہ مولی غلام میں اس ہے، کیوں کہ مولی غلام میں اس سے دائد ولایت حاصل ہے، کیوں کہ مولی غلام میں اس تصرف کا مالک ہے جس کا امام مالک نہیں ہے تو یہ تعزیر کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل آپ مُن الله فرمان ہے کہ چار چیزیں والی کے سپر دہیں اور آپ نے ان میں سے حدود کو بیان فرمایا ہے اور اس لیے کہ حق الله تعالی کاحق ہے، کیوں کہ حدود کا مقصد دنیا کوفساد سے پر دہیں اور آپ نے بندے کے ساقط کرنے سے حدسا قط نہیں ہوتی لہذا وہی شخص حدقائم کرے گا جوشریعت کا نائب ہے اور وہ امام بیاں کا نائب ہے دیون کہ بیان کی بیان کی گا تھوں کو بیان کی بیان کے کہ تعزیر حق العبد ہے، اس لیے بیوں کو مزادی جاتی ہے حالانکہ بیوں سے حق شرع معاف ہے۔

اللغات:

# ر آن البدايه جلدال على المحالة و١١ على الكامدود كايان على الم

گا۔ ﴿تعزیر ﴾ مدے کم تر سزا۔

تخريج

🕻 رواه ابن ابي شيبه في المصنف، رقم الحديث: ٢٨٤٣٨.

### امام کی اجازت کے بغیرایے غلام برحدلگانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض کا غلام یا اس کی باندی زنا کر ہے تو امام کی اجازت کے بغیر مولی کوان پر حد قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے جب کہ امام شافعی والتی میں اجازت کے بغیر بھی مولی ان پر حد قائم کر سکتا ہے، کیوں کہ غلام اور باندی پر مولی کو مطلق ولایت حاصل ہوتی ہے بلکہ مولی کی ولایت امام کی ولایت پر بھی فائق ہوتی ہے ، کیوں کہ مولی غلام میں ایسے تصرفات پر قادر ہوتا ہے کہ امام کو ان کا اختیار نہیں ہے جیسے تیج وغیرہ ہیں تو یہ تحزیر کی طرح ہوگیا یعنی جس طرح امام کی اجازت کے بغیر مولی اپنے غلام کو سرنا ہے۔ دے سکتا ہے اسی طرح اون امام کے بغیر وہ اس پر حد بھی جاری کر سکتا ہے۔

ولنا قوله الطلق الله المحلف ا

قَالَ وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ أَنْ يَكُوْنَ حُرَّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيْحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ فَالْفَقُلُ وَالْبَلُوعُ شَرُطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ إِذْ لَا خِطَابَ دُونَهُمَا وَمَا وَرَاءَ هُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْبَعْمَةِ الْهُلُوعُ شَرُطٌ لِلْهُلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ إِذْ لَا خِطَابَ دُونَهُمَا وَمَا وَرَاءَ هُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْبَعْمِ وَقَدُ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النِّعْمَةِ إِذْ كُفُرَانُ النِّعْمَةِ يَتَعَلَّطُ عِنْدَ تَكَثُّرِهَا، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ جَلَالِ النِّعْمِ وَقَدُ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النِّعْمَةِ إِذْ كُفُرَانُ النِّعْمَةِ يَتَعَلَّطُ عِنْدَ تَكَثُوهَا، وَهَذِهِ الشَّرْفِ وَالْعِلْمِ، وَالْعِلْمِ النَّيْمِ وَقَدُ السَّعِمِ وَقَدُ السَّعِمِ وَقَدُ السَّعِمِ وَقَدُ السَّعِمِ وَالْعِلْمِ، وَالْعِلْمِ الشَّرْعِ بِالرَّأَي مُتَعَذِّرٌ، وَلَأَنَّ الْحُرِيَّةَ مُمْكِنَةً مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنَ النَّكَاحُ الصَّحِيْحِ الشَّوْعِي الْتَكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنَ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُؤْمِونَ الْمُعْرَالِ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةُ وَيُوكِدُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةِ وَلَالِهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِمُ النَّالِ الْمُسْلِمَةِ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالسَّامِ الْمُعْلَى الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالسَّامِةُ وَالْمُؤْمِ وَالسَّامِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالسَّامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

# ر أن البداية جلد الكري المستركة و ٢٢٠ الكري الك

وَكَذَا أَبُوْيُوسُفَ رَمَيُ الْكَايْدِ فِي رِوَايَةٍ، لَهُمَا مَا رُوِي أَنَّ النَّبِي مَا اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّحُولِ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ثُمَّ نَسَخَ، يُويِّدُهُ قُولُهُ الْكَلِيْقُلِمْ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّحُولِ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ثُمَّ نَسَخَ، يُويِّدُهُ قُولُهُ الْكَلِيْقُلِمْ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّحُولِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّحُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِذَا كَانَ الرَّوْجُ مَوْصُوفًا بِالْمَنْكُوحَةِ الْكَافِرَةِ أَوِ الْمَمْلُوكَةِ أَوِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الصَّبِيَّةِ لَايَكُونُ مُحْصِنًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الرَّوْجُ مَوْصُوفًا بِالْمَنْكُوحَةِ الْكَافِرَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ أَوِ الْمَمْلُوكَةِ أَوِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الصَّبِيَّةِ لَا يَكُونُ مُحْصِنًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الرَّوْجُ مَوْصُوفًا بِالْمَنْكُوحَةِ الْكَافِرَةِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الرَّوْجُ مَوْصُوفًا الْمَمْلُوكَةِ وَلَا الْمَعْدُونَةِ وَالْمَعْرُونَةِ وَالْمَعْمُ الْمَالُوكَةِ وَلَالْمُعْرُونَةِ وَلَاللَّهُ الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ وَالْمُورَةِ وَالْمُحْرُونَةِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرُونَةِ وَلَالْمُونَ الْمُعْرَاقِ وَالْمُحُونَةِ وَالْمُعُولُولُ فَي الْمُعْرُونَةُ وَلَا الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُونَةُ وَالْمُورَةِ وَالْمُحْرَةُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُونَةُ وَلَالُومَةُ وَلَالُومَةُ وَلَا الْمُورَةِ وَالْمُحُرِّةَ الْعَبُدُ.

ترجی کی: فرماتے ہیں کہ رجم کے لیے محصن ہونے کی شرط سے مرادیہ ہے کہ مرجوم آزاد، عاقل، بالغ اور سلمان ہوجس نے کی عورت سے نکاح سے حکم کے اس کے ساتھ دخول کیا ہواور (بوقت دخول) وہ دونوں صفت احصان پر قائم ہوں چنا نچے عقل اور بلوغ المبت عقوبت کی شرط ہے، کیوں کہ ان دونوں کے بغیر خطاب شرع ثابت نہیں ہوتا اور ان دونوں (عقل اور بلوغ) کے علاوہ جوشر طیس ہیں وہ تکاملِ نعمت کے واسطے سے تمامیت جنایت کے لیے ہیں، اس لیے کہ تکثیر نعمت کے وقت کفران نعمت زیادہ غلیظ ہوتا ہے اور بید چزیں بری نعمت واسطے سے تمامیت جنایت کے اجماع کی صورت میں بی زنا کی وجہ سے رجم مشروع ہوا ہے لہذا ان نعمتوں کے اجماع بی صورت میں بی زنا کی وجہ سے رجم مشروع ہوا ہے لہذا ان نعمتوں کے اجماع بی کیوں کہ شریعت نے ان کے اعتبار کو بھی بیان نہیں کیا ہے اور رائے سے شریعت کو متعین کرنا معتوز ہے اور اس لیے کہ حریت سے نکاح سے حکم مکن ہے اور نکاح سے حکم ملان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت دیتا ہے اور دونوں کے ذریعے اس حلال کام کو کرنے ہے اسودگی عاصل ہوتی ہے اور اسلام مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت دیتا ہے اور عاصل ہوتی ہے اور اسلام مسلمان کو مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت دیتا ہے اور عاصل بوتی ہوں مسلمان کو نا سے رووکتی ہیں اور ممانعتوں کی کثر ت کے باوجود زنا کرنا بہت عقاد کو تو کی کرتا ہے، لہذا بیتمام با تیں مسلمان کو زنا سے رووکتی ہیں اور ممانعتوں کی کثر ت کے باوجود زنا کرنا بہت عقین جم ہے۔

اور اسلام کی شرط لگانے میں امام شافعی والتیمار ہے خالف ہیں نیز امام ابو یوسف والتیمار بھی ایک روایت میں مخالف ہیں۔ ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جونی اکرم کالتیمائی والتیمار سے کہ آپ نے ایک یہودی اور ایک یہودیہ کوزنا کرنے کی وجہ ہے رجم کیا تھا، ہم جواب دیں گے کہ بی محم تو رات کی وجہ سے تھا بعد میں بی مم منسوخ ہوگیا جس کی تائید حضرت نبی کریم مکالتیمائی کے اس فرمان سے ہوتی ہوتی ہے جس میں قبل میں اس طرح داخل کیا جائے کہ وہ ایل خسل واجب کردے۔ اور امام قد وری نے بوقت وخول مردوزن میں احصان کی صفت کوشر طقر اردیا ہے حتی کہ اگر کسی نے منکوحہ کا فرہ یا مجنونہ یا صبیعہ سے دخول کیا تو وہ محسن نہیں ہوگا ایسے ہی اگر شوہران صفات میں سے کسی ایک صفت سے متصف ہو

ادراس کی بیوی آزاد، مسلمان، عاقل اور بالغ ہو کیوں کہ ان میں سے ہرایک سے نعت کامل ہوجاتی ہے، اس لیے کہ طبیعت پاگل عورت کی صحبت سے نفرت کرتی ہے اور بچی میں خواہش کم ہونے کی وجہ سے شوہراس میں کم دل جسی لیتا ہے اور مملوکہ منکوحہ میں بچ کی رقیت سے بچنے کے لیے رغبت کم ہوتی ہے اور اختلاف دین کے ہوتے ہوئے باہمی الفت نہیں ہوگی۔ اور امام ابو یوسف راتی علیہ کا فرہ میں ہمارے مخالف میں کیکن ان کے خلاف وہ دلیل جمت ہے جہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور آپ منگا ہوئی کا بیار شادگرامی کہ مسلمان مردکو یہود بیا در نفر انیورت محصن نہیں بناتی ، فدتو آزاد مردکو باندی محصن بناتی ہے اور نہ بی آزاد عورت کو کوئی غلام محصن بناتی ہے۔

### اللغات:

﴿حرّ ﴾ آزاد۔ ﴿ماوراء هما ﴾ جواس سے كمتر ہو۔ ﴿تكامل ﴾ پورا ہونا۔ ﴿جناية ﴾ جرم۔ ﴿كفران ﴾ ناقدرى،
تو ين ۔ ﴿يتغلّظ ﴾ شديد ہو جاتا ہے۔ ﴿تكفّر ﴾ بہتات، زيادہ ہونا۔ ﴿جلائل ﴾ عظيم الثان۔ ﴿يناطُ ﴾ متعلق ہوتا ہے۔
﴿متعدّر ﴾ وشوار، ناممكن۔ ﴿إصابة ﴾ پنجنا، وارد ہونا، مراد: وطي كرنا۔ ﴿شبع ﴾ آسودگ، سيرى، سيرالي۔ ﴿يمكنه ﴾ اس كوطاقت
ديتا ہے۔ ﴿مزجرة ﴾ روكن والا۔ ﴿أغلظ ﴾ زيادہ خت۔ ﴿إيلاج ﴾ اندر دُالنا۔ ﴿قبل ﴾ عورت كى آگى شرمگاہ۔ ﴿حدر ﴾ بجنا۔ ﴿رق ﴾ غلاكى۔ ﴿إتلاف ﴾ با بمى الفت ومحبت۔

### تخريج

- 0 رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤٤٦ و ٤٤٥٠.
- وواه البيهقي في السنن الكبري، رقم الحديث: ١٧٣٩١.
- ورواه البيهقي في السن الكبري، رقم الحديث: ١٧٣٩٥.

### "احصال" كامطلب:

مسکدیہ ہے کہ زانی کورجم کرنے کے لیے اس کے مصن ہونے کی جوشرط لگائی گئی ہے اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ زائی آزاد ہو،
عاقل، بالغ اور مسلمان ہواس نے کسی مسلمان عورت سے نکاح صحیح کررکھا ہوا وراس حال میں دونوں کی بلا قات اور بجامعت ہوئی ہو کہ
دونوں کے دونوں صفت احصان پر قائم اور باقی ہوں۔ ان میں سے عقل اور بلوغ کی شرط اہلیتِ عقوبت کے لیے ہے، کیوں کہ بچہ اور
مجنون دونوں احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں اور رجم احکام شرع میں سے ایک حکم ہے اس لیے اس کے واسطے بھی عقل اور بلوغ
ضروری ہوں گے اور ان کے ملاوہ جو دیگر شرائط ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان شرائط کی وجہ سے انسان میں نعت کامل ہوجاتی ہے اور آس
میں نعمت کامل ہوجاتی ہے اس کی جنایت خطر ناک اور سکین ہوجاتی ہو اتی ہو ان کے اور اس قدر انعام واکرام اور داد ودہش کے باد جوداگر کوئی شخص
مرتکب زنا ہوتا ہے تو اس کی سزاء رجم ہے۔ اور ان شرائط میں شرافت اور علم کا کوئی دخل نہیں ہے، کیوں کہ یہ چیزیں غیر محدود ہیں اور
شریعت نے آخیں اوصاف احصان میں معتبر بھی نہیں مانا ہے اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی روایت وارد ہوئی ہے اس لیے ہمیں کوئی حق
نہیں ہے کہ ہم عقل اور رائے سے شریعت میں کوئی چیز مقرر کریں۔

حریت اور نکاح وغیرہ کے شرائط احصان میں معتبر ہونے کی عقلی دلیل سے سے کہ آزادمرد یا عورت اینے امور کے ذمے دار ہوتے

میں اور تصرفات میں خود مختار ہوتے ہیں لہذا آزاد مرد کے لیے نکاح سیح کرناممکن ہوگا اور جب نکاح سیح پرقدرت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ حلال وطی کر کے اپنی بیوی ہے آ سودگی حاصل کر لے گا اور جب وہ مسلمان ہوگا تو لاز ما مسلمہ عورت سے وطی کرے گا اور اسلام کی وجہ سے اس کے دل میں زنا کی حرمت اور اس سے نفرت ہوگی اور یہ چیزیں اسے اس گھنا ونی حرکت سے باز رکھیں گی ، لہذا اس حوالے سے بھی یہ شرائط اوصاف میں داخل ہوں گی۔

امام شافعی رئیسید احصان کے لیے اسلام کی شرط نہیں لگاتے اور امام ابو یوسف رئیسید ہیں ایک روایت میں ای کے قائل ہیں اور اس قول کی دلیل بیر حدیث ہے کہ حضرت ٹی کریم مُنافی یَرِیم کا فرمان جاری کیا تھا اور انحوں نے زنا کیا تھا اور وہ دونوں ' محصن تھے' تو جب یہود یوں میں احصان ثابت ہے حالانکہ ان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تق پھرا حصان کے لیے اسلام کی شرط لگانا درست نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ آپ مُنافیلاً نے ابتدا کے اسلام میں تو رات کے حکم کے مطابق ان پر جم جاری کرایا تھا اور اس وقت تک اسلام میں اس کا کوئی جکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ منافیلاً نے ابتدا کے منافیلاً نے رات کے متعلق تو رات میں نازل کردہ حکم دریافت فرمایا تھا۔ اور حدیث پاک میں فدکورہ حکم بعد میں منسوخ ہوگیا تھا، کیوں کہ حضرت ٹی کریم مُنافیلاً نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے : من اشر ک باللہ فلیس بمحصن کہ شرک محصن نہیں ہوسکتا اور جب شرک محصن نہیں ہوسکتا تو لامحالہ احصان کے لیے اسلام کوشر وط قرار دیا جائے گا۔

والمعتبوفي الدحول المح فرماتے ہیں کہ امام قد وری را الله اللہ خوری ہے۔ امر أة نكاحا صحیحا و دحل بھا ہیں جو دخول كا تذكرہ كيا ہے اس سے الله دخول مراد ہے جوموجب غسل ہوليني مرد كے ذكرى سپارى عورت كى شرم گاہ ميں داخل ہوجائے اور جوت دخول ان كے محصن ہونے كا مطلب ہے ہے كہ اگر شو ہر سلمان ہواور ہوى كا فرہ ہو يا مملوكہ ہو يا مجنون ہونے ادر صبيہ ہو يا اس كا برعس ہوگا يعنى ہوكا معتبر نہيں ہوگا و بالغ ہواور شو ہر كا فر اور غلام يا بچہ يا مجنون ہوتو ايك دوسرے كے ساتھ ان كا دخول كر نامعتبر نہيں ہوگا اور اور اس دخول سے مرد محصن نہيں ہوگا ، كوں كہ جس ميں بي صفات يائى جائيں گی اس ميں نعمت خداوندى على وجالكمال ثابت ہوگى اور پھر مردكى طبیعت يا گل عورت سے صحبت كرنے ميں نفر ت اور گھن محسوس كرتى ہے اور بچى ميں خواہش ہى نہيں ہوتى جب كہ لاكے كے غلام اور وقتى ہونے كے خوف سے مملوكہ سے كوئى اس طرح كى وطی نہيں كرتا اور اختلاف دين كى وجہ سے كافرہ كے ساتھ الفت و محبت كونى سے ہوئى اس طرح كى وطی نہيں كرتا اور اختلاف دين كى وجہ سے كافرہ كے ساتھ الفت و محبت كي بيدا ہوتى لہذا ان چيز ول كے ہوتے نہ تو دخول معتبر ہوگا اور نہ ہى احسان ثابت ہوگا۔

کافرہ عورت میں امام ابو یوسف ولیٹھیڈ ہمارے خالف ہیں ان کے بیہاں کافرہ عورت سے دخول کرنا احصان میں معبتر ہے، کیکن ہماری طرف سے انھیں یہی جواب ہے کہ بھائی اختلاف وین مانع الفت ہے اور الفت کے نہ ہوتے ہوئے کما حقد ایلاج اور ادخال، نہیں ہوسکتا۔ اور پھر حدیث پاک میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بیان کردیا گیا ہے کہ یہودیداور نھرانیہ عورت کسی مسلمان کو محصن نہیں بناسکتی اس طرح نہ تو باندی آزاد کو محصن بناسکتا ہے۔

قَالَ وَلَا يُجْمَعُ فِي الْمُحْصِنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ، لِأَنَّهُ الْمَلْيُثَالِمْ لَمْ يَجْمَعُ، وَلَأَنَّ الْجَلْدَ يَعُراى عَنِ الْمَقْصُودِ مَعَ الرَّجْمِ، لِأَنَّ زَجْرَ غَيْرِهِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ إِذْ هُوَ فِي الْعُقُوبَةِ أَقْصَاهَا وَزَجْرُهُ لَا يَحْصُلُ بَعْدَ هَلَا كِهِ.

الماليد جلدال عن المحالية المالية جلدال عن المحالية المحا

ترجمہ : فرماتے ہیں کمصن میں رجم اور کوڑے کو جمع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ تا ایک نے جمع نہیں فرمایا، کیوں کہ رجم کے ہوتے ہوئے کوڑا مارنا مقصود سے خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے کا زجر رجم سے حاصل ہوجا تا ہے، کیوں کہ رجم عقوبت کی آخری سزاء ہے اور ذانی کے ہلاک ہونے کے بعداس کا زجر حاصل نہیں ہوتا۔

### اللغات:

﴿يُعرى ﴾ خالى موتا ہے۔ ﴿عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿أقصاها ﴾ اس ميں انتهاكي در ج كا ہے۔

### تخريج:

و قد مر تخریجهٔ تحت حدیث ماعز والغامدیة.

### رجم کے ساتھ جلدکوجع کرنا:

مسئلہ بیہ ہے کہ زانی محصن کی سزاء میں رجم کرنے اورکوڑے مارنے دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا کیوں کہ حضرت ہی کریم مُثَاثِیَّا اِلَّمَّ مُرِیمَ مُثَاثِیَّا اِلَمِی جمع نہیں فرمایا ہے، دوسری دلیل بیہ ہے کہ رجم زنا کی آخری اور نہائی سزاء ہے اور رجم کے بعد کوڑا مارنے سے مقصود یعنی زجر عاصل نہیں ہوگا اور یہ فعل مخصیل حاصل کے مترادف ہوگا ،اس لیے جمع درست نہیں ہے۔

قَالَ وَلاَيُجُمَعُ فِي الْمِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفِي، وَالشَّافِعِيُّ يَحَمُّعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا لِقَوْلِهِ الْكَلِيُّةِ ((الْمِكُو بِالْمِكْرِ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ))، وَ لِأَنَّ فِيْهِ حَسْمُ بَابِ الزِّنَاءِ لِقِلَّةِ الْمَعَارِفِ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَاجُلِدُوا ﴾ السّورة نور: ٢) جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُوْجِبِ رُجُوعًا إلى حَرْفِ الْفَاءِ أَوْ إِلَى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُورِ، وَلَأَنَّ فِي السّغُرِيْبِ فَتْحُ بَابِ الزِّنَاءِ لِانْعِدَامِ الْإِسْتِحْيَاءِ مِنَ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيْهِ قَطْعُ مَوَادِ الْبَقَاءِ فَرُبَّمَا تَتَجْدُ زِنَاهَا مَكْسَبَةً وَهُو مِنْ أَقْبِحِ وُجُوهِ الزِّنَاءِ وَهِذِهِ الْمُحَدِّةُ مُوجَحَةً لِقُولِ ﴿ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى بِالنَّفِي فِتْنَةً، وَالْبَحِدِيثُ مَنْسُونُ وَهُو مِنْ أَقْبِحِ وَجُوهِ الزِّنَاءِ وَهِذِهِ الْمُحَدِّةُ مُرَجَّحَةً لِقُولِ ﴿ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَى بِالنَّفِي فِتْنَةً، وَالْبَحِدِيثُ مَنْسُونُ عَلَى عَلْمَ مِنْ أَقْبِحِ وَهُو قُولُهُ ۚ التَّلِيْعَ لِمَا السَّعَلَى اللهُ عَلَى مَنْ الْمَعْمِ وَوَقُولُهُ وَالْمَامِ، وَعَلَيْهِ بَالْتَيْبُ إِلَى الْمَامِ، وَعَلَيْهِ يَعْفِي النَّفِي عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. الْأَحْوالِ فَيكُونُ الرَّانُ فِي فِي الْمُعْمِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفِي الْمَامِ، وَعَلَيْهُ إِلَى الْمِامِ، وَعَلَيْهُ يُحْمَلُ النَّفِي الْمَامُ وَيْ الْمَامُ وَلِي الْمِامِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفِي الْمَامِ وَقَلْهُ وَلَى الْمَامِ الْمَامِ السَّعَالَةِ مُنْ المَّامِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ترجیلی: اور غیرشادی شده میں بھی کوڑا مارنے اور شہر بدر کرے میں جمع نہ کیا جائے جب کہ امام شافعی طِنتھیا دونوں کو بہطور حد جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مُنگیا کی ارشادگرای ہے کہ کنوارا کنواری (اگر زنا کریں تو ان) کوسوکوڑے مارو اور ایک سال جلا وطن کرتے ہیں، اس لیے کہ جلا وطن کرنے میں زنا کے دروازے کو بند کرنا ہے، کیونکہ (اجنبی شہر میں) تعلقات کم ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے ''فاجلدوا'' اللہ تعالی نے کوڑا مارنے کو پوری سزاء قرار دیا ہے جس کی دلیل حرف فاء ہے، یا یہ کہ پوری سزاء

ر آن الهداية جلد العلم المستحد ٢٢٠ العلم عدود كه بيان يس ك

یہ ہے جو ندکور ہے۔ اور اس لیے کہ جلا وطن کرنے میں زنا کے دروازے کو کھولنا لازم آتا ہے، کیوں کہ اہل کنبہ سے شرم ختم ہوجاتی ہے، نیز جلاوطن کرنے سے اسباب بقاء کوختم کرنا لازم آتا ہے اس لیے بسا اوقات عورت زنا کو کمائی کا ذریعہ بنالیتی ہے اور بیزنا کی فتیج ترین صورت ہے اور اس جہت کو حضرت علی والیت کو اس قول سے ترجیح ملتی ہے کہ فتنہ کے لیے شہر بدر کرنا کافی ہے۔ اور امام شافعی والیت کی چیش کروہ حدیث منسوخ ہے جیسے اس حدیث کا بیر جزء منسوخ ہے الشیب بالفیب المنے اور اس نئے کا طریقہ اس کے مقام پر مذکور ہے۔ لیکن اگرا مام جلا وطن کرنے میں مصلحت سمجھے تو اپنی مصلحت کے مطابق جلا وطن کردے اور بیر بربنائے تعزیر اور سیاست کے مقام کے جوالے ہوں کہ کہی بھی محمول کی جائے گی جو بعض صحابۂ کرام خوانی ہے مروی ہے۔

### اللغات:

﴿بكو ﴾ غير شادى شده \_ ﴿ جلد ﴾ كور ب مارنا \_ ﴿ نفى ﴾ جلاوطنى \_ ﴿ تغريب ﴾ وطن بدرى \_ ﴿ حسم ﴾ بندكرنا ، كاننا \_ ﴿ عشيرة ﴾ فتبله ، خاندان \_ ﴿ مكسبة ﴾ كما أن كاذريع ، ذريع ، آمدن \_ ﴿ شطر ﴾ ايك بزاحمه ، آوجا حصه \_

### تخريج

- رواه الجماعة فأخرجه ابوداؤد في السنن رقم الحديث: ٤٤١٥.
  - وواه عبدالرزاق في المصنف حديث رقم: ١٣٣١٣.
    - 🗷 قد مر تخریجهٔ تحت رقم ٤٥.

### غیر محصن زانی کوجلاوطنی کی سزادیتا:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کنوارا مرداور کنواری عورت اگر زنا کر ہے تو ان کی سز اصرف ۱۰۰ کوڑے ہیں اور کوڑوں کے ساتھ ساتھ ساتھ احتی اور شہر بدری کی سز انہیں دی جائے گی جب کہ امام شافعی والتھائے کے یہاں ان کی سزاء میں جلداور تغریب دونوں کو جع کیا جائے گا۔امام شافعی والتھائے کی دلیل مسلم شریف کی بیروایت ہے البحو بالبحو جلد مافة و تغریب عام یعنی اگر غیر شادی شدہ مرداور عورت زنا کریں تو ان کی سزاء سوکوڑے ہیں اور جلا وطن کرنا ہے۔

اس حدیث میں صاف طور پرجلداورتغریب کوجمع کیا گیا ہے الہٰذا ہم بھی دونوں کوجمع کریں گے۔اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ جب زانی اور زانیہ کوشہر بدر کردیا جائے گا تو نئے شہر میں ان کے تعلقات کم ہوجائیں گے اور جب تعلقات کم ہوں گے تو زنا کا دروازہ بند ہوجائے گا،الہٰذااس حوالے سے بھی جلداورتغریب کوجمع کیا جائے گا۔

ولنا الن بماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کری نے الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحدة منهما مائة جلدة کے فرمان سے کوڑے مارنے کوغیر محصن کے زنا کی پوری سزاقر اردی ہے،اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ فاجلدوا جزا ہے اوراس پر فاء داخل ہے اور شرط کے بعد جب جزاء پر فاء داخل ہوتی ہے تو وہ جزاء سب کوشامل اور محیط ہوتی ہے لہذا جلد ہی غیر محصن زانی اور زانیہ کی پوری سزاء ہوگی ،اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فاجلدوا سے سزاء کو بیان کیا گیا ہے اور بیان میں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سیجا طور

# ر آن البداية جلد العراق المحالية المعامدود كا بيان ين الم

پر بیان کردی جاتی ہے لبذا فاجلدوا میں پوری سزاء بیان کی گئی ہے اور جب پوری سزاء جلد ہے تو اس میں تغریب کونہیں داخل کیا جائے گا۔

بہاری عقلی دلیل ہے ہے کہ جلاوطن کرنے میں درواز ہُ زنا کو کھوانا لازم آتا ہے ،اس لیے کہ جب زانی اورزانیا ہے شہرے باہر کردیے جائیں گے تو وہاں کوئی ان کارشتہ دارنہیں ہوگا اور بغیر شرم وحیا کے دھڑتے کے ساتھ وہ بدکاری کریں گے اور عموماً اس طرح شہر بدر کردی جانے والی عورتیں زنا کاری اور جسم فروثی کو اپنا دھندا بنالیتی ہیں اور زنا کی سب سے بدترین صورت کا ارتکاب کرتی ہیں ، اسی لیے حضرت علی منافقہ نے فرمایا تھا کھی بالنفی فتنہ کہ شہر بدر کرنا فتنہ وفساد کے لیے کافی ووافی ہے اس لیے تغریب اِشمہ اُکبر من نفعہ کا مصدات ہوگی اور جلد کے ساتھ اسے جمع نہیں کیا جائے گا۔

والحدیث منسوخ النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی رائیٹیڈ نے اپی دلیل میں جوحدیث پیش کی ہے وہ منسوخ ہے اور ننخ کی دلیل ہے ہے کہ اس جدیث کا یہ جزء النیب بالنیب جلد مائة النح بھی منسوخ ہے۔ لہذا اس ننخ کی وجہ ہے بھی جلد اور تغریب کو جمع نہیں کیا جائے گا، البتہ اگرامام تغریب میں مصلحت سمجھ تو اپنی صواب دید کے مطابق کچھ دنوں کے لیے تغریب کرسکتا ہے، لیکن سے نغریب بطور حدنہیں ہوگی بلکہ مزاء اور سیاستِ مدنیہ کے اعتبار سے ہوگی اور واقعتاً بعض اوقات اور بعض احوال میں تغریب مفید ثابت ہوئی ہے، اس لیے ہمارے یہاں بھی اپنے حساب سے امام کو تغریب کرنے کاحق ہے اور حضر ات شیخین جو ایک اور واقعتاً سے جو تغریب مروی ہے وہ بھی تعزیر اور سیاستِ مدنیہ برمحول ہے۔

وَإِذَا زَنِي الْمَرِيْضُ وَحَدُّهُ الرَّجُمُ رُجِمَ، لِأَنَّ الْإِثْلَافَ مُسْتَحِقٌ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبِ الْمَرِيْضِ، وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمْ يُجْلَدُ حَتَّى يَبُراً كَيْ لَايُفْضِى إِلَى الْهَلاكِ وَلِهَذَا لَايُقَامُ الْقَطْعُ عِنْدَ شِدَةِ الْحَرِ وَالْبَرُدِ، وَإِذَا زَنَتِ الْجَلْدَ الْجَالِدُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كَيْ لَايُؤَدِّي إلى هَلاكِ الْولَدِ وَهُو نَفْسٌ مُحْتَرِمَةٌ، وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمُ يُحْلَدُ حَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا أَيْ تَرْتَفِعَ يُرِيْدُ بِهِ تَخُورُجُ مِنْهُ، لِأَنَّ النِّفَاسَ نَوْعُ مَرَضِ فَيُؤخّرُ إِلَى زَمَانِ الْمُرْدِ، بِخِلَافِ الرَّجْمِ، لِأَنَّ التَّاْخِيْرِ وَلَا الْوَلَدِ وَقَدِ انْفَصَلَ، وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَمَنْ الْفَيْكُولُ وَلَيْ إِلَى أَنَا اللهُ الْوَلَدِ وَقَدِ انْفَصَلَ، وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَمَنْ الْفَيْكُولُ أَنَّ التَّاخِيرِ وَلَا الْوَلَدِ وَقَدِ انْفَصَلَ، وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَمَنْ الْكَالِدُ وَقَدِ الْفَصَلَ ، وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَمَالِكُولُو اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِدِي وَكُولُ اللهُ الْمُرْدِي السِّيَاعِ وَقَدْ رُوِي أَنَّهُ لَلْا اللهُ الْمُ لِلْعَامِدِيَّةِ بَعُدَ مَا وَضَعَتُ ارْجِعِي حَتَّى يَسْتَغْنِي وَلَدُكَ، ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْبَسُ إِلَى أَنْ تَلِدَ إِنْ كَانَ اللهُ أَعْلَى اللّهُ الْوَلِدِ عَنِ الصِّيَاعِ وَقَدْ رُوي آللهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْمِدِيَّةِ بَعُدَ مَا وَضَعَتُ ارْجِعِي حَتَّى يَسْتَغْنِي وَلَدُكَ، ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْبَسُ إِلَى أَنْ تَلِدَ إِنْ كَانَ اللهُ أَوْلَالُهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَلَالُهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْوَلِهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُولِ اللّهُ اللله

تروجیملہ: اگر مریض نے زنا کیا اور اس کی حدرجم ہوتو اسے رجم کیا جائے گا، کیوں کہ ہلاک کرنا واجب ہے لہذا بیاری کی وجہ سے اتلاف ممتنع نہیں ہوگا، اوراگراس کی سزا کوڑا مارنا ہوتو اس کے تندرست ہونے تک اسے کوڑ نہیں مارے جا کیں گے، تا کہ یہ فضی الی الہلاک نہ ہو،ای لیے زیادہ سردی اور بخت گرمی میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جا تا۔

# ر من الهداية جلدال عن المسلم ا

اوراگرحاملہ عورت نے زنا کیا تو وضع حمل تک اس پر حدثہیں جاری ہوگی تا کہ یہ ہلاکت ولد کا سبب نہ ہے اور ولد قابل احرّ ام جان ہے۔اوراگر اس کی حدکوڑے مارنا ہوتو اس کے نفاس سے پاک ہونے تک اسے کوڑ نہیں مارے جا کیں گے، کیوں کہ نفاس ایک قسم کا مرض ہے، لہٰذا اچھا ہونے تک جلد کومؤ خرکیا جائے گا۔ برخلاف رجم کے، کیوں کہ اسے بچہ کی وجہ سے موخر کیا جا تا ہے اور بچہ زانیہ سے جدا ہو چکا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ را تھا ہے مروی ہے کہ رجم کو بھی اس وقت تک موخر کیا جائے گا کہ اس کا بچہ اس عورت ہے مستغنی ہوجائے بشرطیکہ کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہ ہو، کیوں کہ رجم کو موخر کرنے سے بچہ کوضیاع سے بچانا ہے۔ اور یقینی طور پرمروی ہے کہ غالمہ یہ کے وضع حمل کے بعد آپ ما گا تھا واپس جا یہاں تک کہ تیرا بچہ تجھ سے ستغنی ہوجائے۔ پھر اگر حد بینہ سے ثابت ہو تو بچہ جننے تک حالمہ کو محبوس رکھا جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ برخلاف اقر ارکے ، کیوں کہ اقر ارسے رجوع کرنا عامل ہے، اس لیے قید کرنا مفید نہیں ہوگا۔ واللہ اُعلم۔

### اللغاث:

﴿اِتلاف ﴾ ہلاک کرنا۔ ﴿جلد ﴾ کوڑے مارنا۔ ﴿ يبرأ ﴾ صحت ياب ہوجائے۔ ﴿لايفضى ﴾ نہ پہنچا دے۔ ﴿قطع ﴾ كائنا، مراد چوركا ہاتھ كائنا۔ ﴿حَرّ ﴾ كرى۔ ﴿بردى۔ ﴿تتعالَى ﴾ بلند ہوجائے۔ ﴿تو تفع ﴾ أثم جائے۔ ﴿يؤ خو ﴾ مؤخر كا بات كا، ملتوى كيا جائے گا، ملتوى كيا جائے گا۔ ﴿برء ﴾ صحت يائي۔ ﴿انفصل ﴾ جدا ہوگيا۔ ﴿صيانة ﴾ بچاؤ، تفاظت۔ ﴿حبلى ﴾ حاملہ۔ ﴿تحبس ﴾ قيدى جائے۔ ﴿لاتھرب ﴾ بھاگ نہ جائے۔

### تخريج

اخرجه مسلم رقم الحديث ١٦٩٥ و ابن ابي شيبه تحت حديث رقم: ٢٨٨٠٩.

### نفاذ حدمیں مرض کی رکاوٹ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض نے زنا کیا اور وہ محصن تھا یعنی مستحق رجم تھا تو اسے بلا تا خیر رجم کیا جائے گا، کیوں کہ جب اس پر رجم واجب ہے اور رجم کا مقصد ہلاک کرنا ہے تو مرض کی وجہ سے اہلاک کوموخر نہیں کیا جائے گا، لیکن اگروہ مریض غیر محصن ہو اور سیحت تا جہ ہونے تک اس کی سزا موخر ہوگی اور بیاری کی حالت اور سیحق رجم نہ ہو بلکہ اس کی سزاء جلد یعنی سوکوڑ ہے لگانا ہوتو اس کے صحت یاب ہونے تک اس کی سزا موخر ہوگی اور بیاری کی حالت میں اسے کوڑ نے نہیں لگائے جا کیں گے، کیوں کہ بہ حالت مرض کوڑے لگانا مفضی الی الہلاک نہ ہو۔

ہے، اسی لیے بہت زیادہ سردی اور گرمی میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا تا کہ یقطع مفضی الی الہلاک نہ ہو۔

وإذا ذنت المحامل النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كى حاملہ نے زنا كيا اوروہ مستق رجم ہے تو جب تك اسے بچہ نه پيدا ہوجائے اس وقت اسے رجم نہيں كيا جائے گا، كيوں كه حاملہ كور جم كرنے ہے اس كا بچہ ہلاك ہوگا حالا نكه اس كے بيث ميں بچنفس محترم ہوجائے اس كا خاراس نے كوئى نطأ نہيں كى ہے، اس ليے اسے ضياع سے بچانے كے ليے وضع حمل تك اس كى مال كے رجم كوموخركيا حائے گا۔

ر ان الهدايه جلدال ي المالية جلدال ي المالية ا

اوراگراس کی حدکوڑے مارنا ہوتو وضع حمل کے بعد اس کے نفاس سے پاک ہونے تک اس کا جلد موٹر کیا جائے گا، کوں کہ نفاس ہی ایک طرح کی بیادا دیگرامراض کی طرح نفاس سے بھی پاک ہونے تک جلد کوموٹر کیا جائے گا اور رجم ہیں بچہ بیدا ہونے کے بعد ہی سنگسار کرنے کا راستہ صاف ہوجائے گا اس لیے کہ اس میں اہلاک مقصود ہوتا ہے اور بیاری اس سے مانغ نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم والتی نہوتو اس دوایت ہے ہے کہ وضع حمل کے فوراً بعد اس عورت کورجم نہیں کیا جائے گا اوراگر اس کے بنچ کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہوتو اس وقت اس کے رجم کوموٹر کیا جائے گا جب تک کہ اس کا بچہ اس سے مستغنی نہ ہوجائے کیوں کہ اس سے پہلے رجم کرنے میں بنچ کا ضیاع ہے حالا نکہ ہمیں صیانت و حفاظت پر مامور کیا گیا ہے نہ کہ تصبیح اورا تلاف پر۔ اس کی نقلی دلیل ہے ہے کہ حضرت نمی اگرم شکھ نامد ہے سے بیفرمایا تھا اور جعی حتی یستغنی و لدك کہ جب گئے تہمارا بچہتم سے مستغنی نہیں ہوجا تا اس وقت تک ہم تم پر کاروائی نہیں کریں گی اس کے بعد وہ بچہ کو لے کرآپ شکھ نی ہونے تک رجم کوموٹر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ شب جا کرآپ نگھ نے نے اس کی تھی مصاور فرمایا تھا ، معلوم ہوا کہ بچہ کے مستغنی ہونے تک رجم کوموٹر کرنا زیادہ بہتر ہے۔

ٹم الحبلیٰ النح فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا زنا بینہ سے ثابت ہوا ہوتو بچہ جننے تک اسے محبوں ومقید رکھا جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سکے الیکن اگر اقر ارسے زنا کا ثبوت ہوا ہوتو قیرنہیں کیا جائے گا ،اس لیے کہ اقر ارسے پھرنے کے بعد جس مفیرنہیں ہے اور اقرار سے رجوع کرنا بذات خودیہ بتارہا ہے کہ اب اس سے حد ساقط ہے اور جب حد ساقط ہے توجس کیوں نہ ساقط ہو۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم



# آئن کا الوظی الّذی یُوجِبُ الْحَدَّ وَالّذِی لاَیُوجِبُهُ الْحَدِّ الْحَدَّ وَالّذِی لاَیُوجِبُهُ الْحَدَّ وَالّذِی لاَیُوجِبُهُ اللّذِی الللّذِی اللّذِی اللّذِی اللّذِی اللّذِی

قَالَ الْوَطْيُ الْمُوْجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ الزِّنَاءُ وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ وَطْيُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ، لِأَنَّهُ فِعُلَّ مَحْظُورٌ، وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِنْدَ التَّعَرِي عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ • الطَّيْسُةُ إِذْرَءُ والْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ، ثُمَّ الشُّبْهَةُ نَوْعَان: شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ وَتُسَمَّى شُبْهَةَ اشْتِبَاهِ، وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحَلِّ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكُمِيَّةً، فَالْأُولٰي تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ، لِلَّنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يَظُنَّ غَيْرَ الدَّلِيْلِ دَلِيْلًا، وَلَابُدَّ مِنَ الظَّنِّ لِتَحَقُّقِ الْإِشْتِبَاهِ، وَالثَّانِيَةُ تَتَحَقَّقُ لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ النَّافِي لِلْحُرْمَةِ فِي ذَاتِهِ وَلَاتَتُوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْجَانِيُ وَاعْتِقَادِم، وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالنَّوْعَيْنِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ، وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ فِي الثَّانِيَةِ إِذَا ادَّعَى الْوَلَدَ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الْأُولَى وَإِنِ ادَّعَاهُ، لِأَنَّ الْفِعْلَ تَمَحُّضُ زِنَاءٍ فِي الْأُولَى، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِّأَمْرٍ رَاجِعٍ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِبَاهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَمَحَّضُ فِي الثَّانِيَةِ، فَشُبْهَةُ الْفِعْلِ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ جَارِيَةِ أَبِيْهِ وَأُمِّهٖ وَزَوۡجَتِهٖ وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَبَائِنًا فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَأُمِّ وَلَدٍ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَجَارِيَةِ الْمَوْلَىٰ فِي حَقِّ الْعَبْدِ، وَالْجَارِيَةِ الْمَرْهُوْنَةِ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُوْدِ فَفِيْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَاحَدَّ إِذَا قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِيْ، وَلَوْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُّ، وَالشَّبْهَةُ فِي الْمَحَلِّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ جَارِيَةِ ابْنِهِ وَالْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا بِالْكِنَايَاتِ وَالْجَارِيَةِ الْمَبيُعَةِ فِي حَقّ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَالْمَمْهُوْرَةِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ غَيْرِه، وَالْمَرْهُوْنَةِ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهُنِ، فَفِي هٰذِهِ الْمَوَاضِعَ لَايَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، ثُمَّ الشُّبْهَةُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهَالَيْهُ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ وَإِنَّهُ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ، وَعِنْدَ الْبَاقِيْنَ لَا

# ر آن الهداية جلد الله الله جلد الكار الكار

تَثْبُتُ إِذَا عَلِمَ بِتَحْرِيْمِهِ وَيَظْهَرُ ذَٰلِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَايَأْتِيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعَالَى.

ترجہ کا: فرماتے ہیں کہ صدواجب کرنے والی وطی زنا ہے اور شرع اور لغت کے عرف میں زنا کے معنی ہے ہیں کہ مردعورت کی شرم گاہ میں اس سے وطی کرے اور یہ وطی ملک اور شبہہ ملک کے علاوہ میں ہو، اس لیے کہ زنا ایک ممنوع فعل ہے اور علی الاطلاق حرمت اسی وقت مختق ہوگی جب وہ وہ وطی ملک اور شبہہ ملک سے خالی ہو، حضرت ہی اگر موقا گائی آگا کے ارشا دگرا می اس کی تائید کرتا ہے ' شبہات کی وجہ سے صدود ختم کردو' پھر شبہہ کی دو قسمیں ہیں (۱) شبہہ فی افعل اسے شبہہ اشتباہ کہا جاتا ہے (۲) شبہہ فی انحل اسے شبہہ حکمیہ کہا جاتا ہے جو پنا نچہ پہلی اس قسم اس شخص کے حق میں محقق ہوتی ہے جس پر کام مشتبہ ہوجا ہے ، کیوں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ انسان اس چیز کو دلیل مجھ بیشجے جو دلیل نہ ہواور تحقق اشتباہ کہا جاتا ہے (۱) شبہہ فی کہا مشتبہ ہوجا ہے ، کیوں کہ اس کا مطلب ہے ہائے جانے ہے بھی دلیل مجھ بیشجے جو دلیل نہ ہواور تحقق اشتباہ کے لیے ظن اور گمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم ایس دلیل کے پائے جانے ہے بھی محقق ہو جو بذات خود حرمت کی نفی کرنے والی ہواور یو سم مجرم کے ظن اور اس کے اعتقاد پر موقوف نہیں ہوتی اور صد دونوں قسموں سے ساقط ہوجاتی ہے ، اس لیے کہ معرض خان اور اس کے اعتقاد پر موقوف نہیں ہو ہی اس سے نسب علی میں نبیلی قسم میں دعوے کے باوجود نسب ثابت نہیں ہوگا ، اس لیے کہ پہلی قسم میں فعل محض زنا ہے اور صداس وجہ سے میں اس نبیل سے ساقط ہوتی ہے کہ اس نے ایس چیز کا دعو کی کیا ہے جو اس کی طرف راجع ہے یعنی اس پرفعل کا مشتبہ ہونا اور دوسری قسم میں فعل محض زنا ساقط ہوتی ہے کہ اس نے ایس کے لئے کہ اس نبیل سے ۔ کہ اس نے ایس کے کہ اس نبیل سے ۔ نہیل سے میں اس سے نبیل سے ۔ نبیل سے میں کبیل سے میں نبیل سے میں میں نبیل سے میں نبیل سے

شبہ فی الفعل آٹھ مقامات پر ہوتا ہے(۱) اپنے باب کی باندی سے وطی کرنے میں (۲) اپنی ماں کی باندی سے وطی کرنے میں (۳) اپنی یوی کی باندی سے وطی کرنے میں (۵) مال کے عوض یوی کی باندی سے وطی کرنے میں (۵) مال کے عوض یوی کو طلاق بائن دے کراس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں (۲) اپنی ام ولد کو آزاد کر کے اس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں (۷) اپنی ام ولد کو آزاد کر کے اس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں کتاب الحدود کی کرنے میں (۵) مرتبن کا مرہونہ باندی سے وطی کرنے میں کتاب الحدود کی دوایت کے مطابق نے وان مقامات میں اگر واطی ہے کہد دے کہ میں نے سیمچھ کروطی کی تھی کہ یورت میرے لیے حلال ہے تو حدنہیں واجب ہوگی۔ اور اگر وہ یہ کہد دے کہ میعورت مجھے معلوم تھا کہ بیعورت مجھے معلوم تھا کہ بیعورت میں جو اجب ہوگی۔

اور شبہ فی انکل چھ مقامات پر ہوتا ہے (۱) اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کرنے میں (۲) الفاظ کنا یہ سے طاق بائن دے کراس مطلقہ سے وطی کرنے میں (۳) فروخت کردہ باندی کو مشتری کے بیر دکرنے سے پہلے بائع کے اس سے وطی کرنے میں (۳) ہوی کو کوئی باندی بہ طور مہر دینے کے بعد ہوی کے اس پر قبضہ سے پہلے اس باندی سے شوہر کے وطی کرنے میں (۵) مشتر کہ باندی سے کسی ایک کے وطی کرنے میں (۴) مرہونہ باندی سے مرتبن کے وطی کرنے میں کتب الربن کی روایت کے مطابق ان مقامات میں حد واجب نہیں ہوگی اگر چہ دواطی میہ کہدد سے دیمجھ معلوم تھا کہ میہ ورت مجھ پر حرام ہے۔ پھر امام اعظم برائٹیڈ کے پہال عقد سے شبہہ ثابت ہوجا تا ہے اگر چہ عقد کی حرمت متفق علیہ ہے، اس حال میں کہ واطی عالم بالحرمت ہواور دیگر فقہاء کے یہاں اگر واطی تح یم عقد سے واقف ہے تو شبہہ ثابت نہیں ہوگا اور نکاح محارم میں اس اختلاف کاثمرہ ظاہر ہوگا جیسا کہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت (ان شاء اللہ) آگی۔

### ر أَنُ الْهِدَايِةِ جَلَدَلَ عِنْ مِنْ الْهِدَايِةِ جَلَدَلَ عِنْ مِنْ الْهِدَايِةِ جَلَدَلَ عِنْ مِنْ اللَّهَا اللَّغَاتْ:

﴿قبل ﴾ عورت کی آ کے کی شرمگاہ۔ ﴿محظور ﴾ ممنوع، ناجائز۔ ﴿تعری ﴾ خالی ہونا۔ ﴿إدر ء وا ﴾ ہٹا دو، دور کردو۔ ﴿تسمّٰی ﴾ کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے۔ ﴿تتحقّق ﴾ ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ظنّ ﴾ گمان۔ ﴿جانبی ﴾ جرم کرنے والا، مجرم ﴿ فَاسَ هُم الله عَلَى الله عَل

### تخريج:

• اخرجه ابن ابى شيبة فى المصنف رقم الحديث: ٢٨٤٩٧ ولكن فى الحديث ادفعوا مكان ادرءوا.

موجب حدوطی اورشبه کی اقسام:

عبارت کا مطلب تو ترجے ہے ہی واضح ہے، البتہ مختصرا بیذہ ہن میں رہے کہ اگر کوئی مرد کسی اجنبیہ عورت کی فرج میں وطی کرتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی یا باندی نہ ہواور بیوی اور باندی کے شہرہ ہے بھی خارج ہوتو بیدوطی زنا کہلائے گی اور زنا موجب حد ہے اور حد کی تعریف اور تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے۔ صاحب مدایہ وطیقیز نے یہاں جوشبہ کمک کا تذکرہ کیا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شہرہ کی دوشمیں ہیں (۱) شبہہ فی الفعل (۲) شبہہ فی المحل۔ شبہہ فی الفعل کو شبہہ اشتباہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ فاعل پر فعل مشتبہ ہوجا تا ہے مثلاً کسی نے اندھیری رات میں کسی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اس سے وطی کرلی۔ اور شبہہ فی المحل کا دوسرانا م شبہہ حکمیہ ہے مثلاً کسی نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرلی اور اس اعتبار سے کہ انت و مالك لا بیك کے فر مان کے پیش نظر یہ وطی موجب حد نہیں ہے۔

فالأولى تتحقق النج صاحب ہدایہ والتی ان دونوں قسموں کاکل وقوع متعین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی قشم ( یعنی شہد فی الفعل ) ای شخص کے حق میں متحقق ہوگی جس پر فعل مشتبہ ہوجائے اور وہ غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹے مثلاً وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی ہیوی کی باندی سے وطی کرنا اس کے لیے طلال ہے، کیوں کہ اس کے لیے اس باندی سے خدمت لینا طلال ہے اور وطی بھی من جملہ خدمات کے ایک خدمت سے مناز اس کے وجود اور شبوت کے لیے واطی کاظن ضروری ہے، کیوں کہ بدون ظن اس پر معاملہ مشتبہ ہیں ہوگا، اور وہ مری قتم یعنی شبہہ فی المحل الیی ولیل کے پائے جانے سے ثابت ہوجائے گی جو بذات خود حرمت کی نفی کرتی ہو جسے حدیث پاک ووسری قتم یعنی شبہہ فی المحل الیں ولیل کے پائے جانے سے ثابت ہوجائے گی جو بذات خود حرمت کی نفی کرتی ہو جسے حدیث پاک میں ہے ''انت و مالک لا بیک' میں حرمت کی نفی موجود ہے اس لیے اس قتم میں واطی کے ظن اور اس کے اعتقاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان دونوں قسموں کا تکم ہے ہے کہ دونوں طرح کے شبروں سے حد ساقط ہوجائے گی اس لیے حدیث شریف ادر ؤ ا

شبہہ فی الفعل اور شبہہ فی انگحل میں فرق یہ ہے کہ شبہہ فی انگحل میں اگر واطی اپنی وطی سے پیدا ہوئے بیچے کے نسب کا دعوی کرے و تو وہ بچہاں سے ثابت النسب ہوگا، اس لیے کہ شبہہ فی انگل کی وجہہے جب بیوطی زنانہیں ہوئی تو اس کا یفعل یعنی وطی کرنا خالص زنا نہیں ہوا اور نسب ثابت کرنے میں چوں پکہ احتیاط برتی جاتی ہے، لہٰذا اس واطی کے دعوی نسب سے مذکورہ وطی سے پیدا ہوالڑ کا اس ے ثابت النسب ہوگا۔اس کے برخلاف شبہہ فی الفعل میں (جو پہلی قتم ہے) واطی کے دعوے کے باوجوداس کی وطی سے پیدا ہونے والا بچداس سے ثابت النسب نہیں ہوگا کیوں کہ کل یعنی موطوء ۃ میں اس کا کوئی حق نہیں ہے اوراس کا فعل صرف اور صرف زنا واقع ہوا ہے اور زانی کے بیچے کا نسب ثابت کرنے میں کوئی دل چھپی نہیں لی جاتی الیکن چوں کہ اس قتم میں زانی اشتبا و فعل کا وعوی کرتا ہے اسی لیے اس قتم سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے۔

فشبھة الفعل النح شبهہ فی الفعل آٹھ مقامات پر ثابت ہوتا ہے جوتر جمے کے تحت وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں اور ان کا حکم بھی اخیر میں بیان کردیا گیا ہے۔

ٹم الشبہة عند أبی حنیفة رَحَرُیْنَایْهُ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم والتّٰیاؤ کے شہبہ فی الفعل اور شبہہ فی المحل کے علاوہ شبہہ کی ایک تیسری قسم شبہہ بالعقد بھی ہے اور اگر کی تخص نے نادانی اور شبہہ میں کسی ایسی عورت سے نکاح کرنیا کہ جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں تھا اور اس سے وطی کرلی تو اس عقد سے بھی شبہہ ٹابت ہوجائے گا اور بیشبہہ بھی ساقط حد ہوگا خواہ عقد حلال ہو یا حمام ہو تنقی علیہ ہو یا مختلف فیہ ہوخواہ واطی علم بالحرمت یا جائل بالحرمت ہو بہر صورت عقد سے شبہہ ٹابت ہوجائے گا اس لیے و إن کان متفقا کا إن وصلیہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر چہ نہ کورہ عقد متفقہ طور پر حرام ہواور واطی حرمت سے باخبر ہوت بھی امام اعظم والتی تھی ہو اس عقد سے شبہہ ٹابت ہوجائے گا اور دیگر حصرات کے یہاں اگر واطی تح یم عقد سے واقف باخبر ہوت بھی امام اعظم والتی تاب ہوگا ، اس اختلاف کی مزید وضاحت مثال کے ساتھ آگے آر ہی ہے۔

إِذَا عَرَفْنَا هَذَا وَمَنُ طَلَّقَ إِمْوَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وَطِيهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدَّ لِزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلِّلِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ فَتَكُونُ الشَّبْهَةُ مُنْتَفِيةً وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِفَاءِ الْحِلِّ، وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ، وَلَا يُعْتَبُرُ فَوْلُ الْمُحَاطِبِ فِيْهِ، لِأَنَّةُ خِلَافٌ لَإِخْتِلَافٌ، وَلَوْ قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي لَا يُحَدُّ، لِأَنَّ الظَّنَّ فِي مَوْضِعِه، قَوْلُ الْمُحَاطِبِ فِيْهِ، لِأَنَّةُ خِلَافٌ لَاإِخْتِلَافٌ، وَالْمَحْسِ وَالنَّفَقَةِ فَاعْتُبِرَ ظَنَّةً فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ، وَأَمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا لِأَنَّ الطَّلَقَةِ المَّلُوثِ لِنَهُ وَلَيْهَا فِي الْمَحْرِةِ وَلَا الْمُعَلِّقَةِ الشَّلَاثِ لِشَوْرِ الْحُولُ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِيهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ وَكُولُ الْمَعْلِقَةُ وَلَا عَلِيمَتُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهُ فَمِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ عَلِيَّةً أَنْهَا تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةً، وَكُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهُ فَمِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ عَلِيَّةً أَنَّهَا تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةً، وَكَالَ الْمَعْلَقَةِ الشَّالِ فَي الْعَلَقِ وَقَالَ عَلِمْتُ وَكَالًا الْمَعَلِقَةُ وَلَا الْمَوْلُ فَي وَلَوْ الْمَكُولُ الْمُعَلِقَةُ وَقَالَ عَلِيمَتُ اللّهُ عَنْهُمْ فِيهُ فَمِنْ مَذْهَبٍ عُمَرَ عَلِيَّةً أَنَّهَا تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةً، وَكَا الْمَوالِ فَي سَائِرِ الْكِنَايَاتِ، وَكَذَا إِذَا نَوَى ثَلَامًا لِقِيَامِ الْإِخْتِلَافِ مَعَ ذَلِكَ.

ترجملہ: جب ہم نے بیہ جان لیا تو اب بی بھی یا در کھیں کہ جس نے اپنی بیوی کوتین طلاق دیا پھر عدت میں اس سے وطی کرلی اور بید کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ مجھے پر حرام ہے تو اسے حدلگائی جائے گی، اس لیے کہ ملکیت کو حلال کرنے والی چیزمن کل وجہ زائل ہے لہذا شہر منتفی ہوگیا اور قرآن کریم نے بھی حلت کے انتفاء کو بیان کیا ہے اور اس پر ججماع منعقد ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں مخالف کا قول

# ر من الهداية جلدال ي المالية جلدال على المالية المالية

معترنہیں ہوگا،اس لیے کہ بیخلاف ہے اختلاف نہیں ہے اور اگر اس نے کہا میں نے بیسمجھا کہ وہ میرے لیے حلال ہے تو اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، کیوں کہ اس کا گمان اپنی جگہ پر ہے اس لیے ملکیت کا اثر نسب جبس اور نفقہ کے حق میں قائم ہے للہذا اسقاطِ حد میں اس کاظن معتبر ہوگا۔ اور اگر ام ولد کو اس کے مولی نے آزاد کر دیا تو وہ اور ختلعۃ اور مطلقہ علی مال مطلقہ ثلاثہ کے درجے میں ہوں گی، اس لیے کہ اس کی حرمت بالا تفاق ثابت ہے اور عدت میں (ملکیت نکاح کے) کچھ آثار باقی رہتے ہیں۔

اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہاأنت حلیة یا أنت بریة یا أمرك بیدك پھرعورت نے اپنے آپ کو منتخب کرلیا پھر شوہر نے عدت میں اس سے وطی کی اور یہ کہا علمت أنها علی حوام تواس پر حدنہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ طلاق کنائی میں حضرات صحابہ کا اختلاف ہے چنا نچہ حضرت عمر زبانتوی کا فدہب یہ ہے کہ کنایات طلاق رجعی ہیں اور تمام کنایات کا یہی حکم ہے ایسے ہی جب اس نے تین کی نیت کی ہو، کیوں کہ اس صورت میں بھی اختلاف ہے۔

### اللغاث:

﴿ حُدّ ﴾ حدلگائی جائے گی۔ ﴿ محلّل ﴾ حلال کرنے والی۔ ﴿ نطق ﴾ بولا ہے، بیان کیا ہے۔ ﴿ حبس ﴾ روکنا۔ ﴿ ظنّ ﴾ گمان۔ ﴿ إسقاط ﴾ ساقط کرنا۔ ﴿ خلیّة ﴾ خالی ہے۔ ﴿ بویّة ﴾ جس سے ہاعتنائی ظاہری جائے، مطلقہ عورت سے کنایہ۔

### طلاق مغلظه كى عدت ميس وطي كرنا:

اوراگرشوہریہ کے میرا گمان بیتھا کہ وہ میرے لیے (عدت میں) حلال ہے تو اس پر حدثہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ اس کاظن برموقع ہے، اس لیے کہ اب بھی اس کے نکاح کا اثر نسب، منع اور نفقہ کے حق میں قائم ہے چنانچہ اگر علوق سابق سے بچہ ہوا تو اس شوہر سے ٹابت النسب ہوگا اور عدت کے ایام میں اس عورت پر نکلنے کی ممانعت اس کے نکاح کی وجہ سے ہاور نکاح کے اثر ہی کی بقاء سے شوہر پر اس کی عدت کے ایام کا نفقہ واجب ہے تو جب ان حوالوں سے اس عورت میں ندکورہ شوہر کے نکاح کا اثر باقی ہے تو اسقاطِ حدید میں بھی بیابڑ موثر ہوگا ااور اس کے طن کا اعتبار کیا جائے گا۔

وأم الولد الخ فرمات بين كما كرمولى افي ام ولدكوآ زادكرك ايام عدت بين اس سے وطى كرلے ياخلع كى موئى عورت سے

# ر آن البداية جلدال عن المسلم ا

اس کی عدت میں وطی کرلے یا مال لے کرکسی عورت کوطلاق دے اور اس کی عدت میں وطی کرلے تو یہ تینوں عور تیں مطلقہ ثلاثہ کے حکم میں ہوں گی بینی اگر واطی علمت انھا علی حوام کے گا تو اے حدلگائی جائے گی اور اگر ظننت اُنھا تحل لی کے گا فلائے ت اس لیے کہ ان کی حرمت متفقہ طور پر ثابت ہے اور ایام عدت میں نکاح کے کچھ آثار باقی رہتے ہیں۔

ولو قال لھا أنت حلية النح اس كا عاصل يہ ہے كه اگر شوہر نے الفاظ كنايہ سے اپنی بيوى كوطلاق دى پھر عدت كے دوران اس سے وطی كی اور يہ كہا علمت أنه علتى حوام تو اسے حذبيں لگائی جائے گی، كيوں كه الفاظ كنايہ سے واقع ہونے والی طلاق ميں حضرات صحابہ كا اختلاف تھا چنانچ حضرت فاروق اعظم كے يہاں الفاظ كنايہ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور حضرت علی اور حضرت جابر جی الفاظ كنايہ سے تين طلاق مراد كی اور پھر عدت جابر جی الفاظ كنايہ سے تين طلاق مراد كی اور پھر عدت كے دوران اس سے وطی كر لی اور علمت أنها على حوام كہا تو اس صورت ميں بھی حد جارى نہيں ہوگی، كيوں كه الفاظ كنايہ سے تين كی نيت كرنا بھی حضرات صحابۂ كرام جی النی علی علی خوام كہا تو اس صورت ميں بھی حد جارى نہيں ہوگی، كيوں كه الفاظ كنايہ سے تين كی نيت كرنا بھی حضرات صحابۂ كرام جی النی علی خوام ہو اس سے دھی اس شہرہ كمك موجود ہو وہ وہ وہ اور جب شہر موجود ہو قالم بر كی نيت كرنا بھی حضرات صحابۂ كرام جی النی علی خوام کی نيت كرنا بھی حدما قط ہو جائے گی۔

وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِيَ جَارِيَةً وَلَدِه وَوَلَدِ وَلَدِه وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَاهُ وَلَا الشَّبْهَةَ حُكُمِيَّةً وَلَا النَّسَبُ مِنْهُ نَشَأَتُ عَنْ دَلِيْلٍ وَهُوَ قَوْلُهُ الطَّلِيَةُ الْمَ "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ" وَالْأَبُوّةُ قَائِمَةٌ فِي حَقِ الْجَدِّ وَيَغْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيْمَةُ الْجَارِيَةِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَلا عَلَى قَادِفِهِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَوْلَاهُ وَلَا عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَوْلَاهُ وَلِي فَلا حَدَّى عَلَى عَرَامٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَوْلَاهُ وَلاَهُ وَلِنْ عَلِي وَالْوَلَاءُ وَعَلَى عَرَامٌ عُلَى عَرَامٌ عُلَى عَرَامٌ عُلَى عَرَامٌ عُلَى عَرَامٌ عُلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَرَامٌ عُلَى الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَوْلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَرَامٌ عَلَى وَالْهَ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلا اللّهُ عَلَى وَالْمَالِ فِي الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمَالِ فِي الظَّاهِ وَ عَمْ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ عَرِيلًا لِي عَلَى الْمَالِ فِيمًا بَيْنَهُمَا وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ الْوَلَادِ لِمَا بَيْنَهُمَا وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمُ الْمَحَارِمُ وَلَا لَالْمَالُ فِيمًا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمُ الْمَحَارِمُ وَلَا لَا لَا لَا لَمُ عَلَى الْوَلَادِ لِمَا بَيْنَا لَهُ كَالَعُ فِي الْفَاهِ وَلِي الْفَاهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ عَلَى الْعَلَا وَلِيمًا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمُ الْمُ وَلِيمًا الْمَالُ فِيمًا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَعَارِمُ الْمَعَارِمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترفیجمله: اس خص پر صدنہیں ہے جس نے اپ لڑ کے اور اپ پوتے کی باندی ہے وطی کی اگر چراس نے علمت انھا علی حوام کہا ہو، کیوں کہ شبہہ حکمیہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ شبہہ ایک دلیل سے پیدا ہوا ہے اور وہ آپ سی تی اگر کی اس خراص کی اس خوام کے انت و مالك المبیك " اور داوا کے حق میں بھی لؤت قائم ہے اور واطی سے اس بچ كا نسب ثابت ہوجائے گا اور اس پر موطوء قباندی کی قیمت واجب ہوگی، ہم اسے (ماقبل میں) بیان کر بچکے ہیں۔ایے، ی اگر کس نے اپ باپ یا اپنی ماں یا اپنی بیوی کی باندی سے وطی کی اور کہا طننت اُنھا تعلی مونہیں ہے، لیکن اگر اس نے علمت اُنھا علی حوام کہا تو اس پر جس جادر اس پر قال میں اگر نام اپ مولی کی باندی سے وطی کر لے کیوں کہ ان لوگوں میں بے تکلفی اُنھا علی حوام کہا تو اس پر حد جاری ہوگی۔ ایسے بی اگر نیام اپ مولی کی باندی سے وطی کر لے کیوں کہ ان لوگوں میں بے تکلفی

ر من البداية جلد الله الله جلد الكار مدود ك بيان بن الله

کے ساتھ نفع اٹھانا جاری ہے لہٰذا فائدہ اٹھانے میں اس کاظن معتبر ہوگا اور پہ شبہہ شبہہ اشتباہ ہوگا مگر چوں کہ پہ حقیقتاً زنا ہے اس لیے اس کے قاذ ف پر حذبیں ہوگی۔

ای طرح آگر باندی نے کہا میں نے یہ مجھا کہ یہ میرے لیے حلال تھا حالانکہ غلام نے کوئی دعوی نہیں کیا تو بھی ظاہرالروایہ میں اس پرحد نہیں جاری ہوگی ، کیوں کفعل ایک ہی ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے بھائی یا اپنے چچا کی باندی سے وطی کی اور کہا ظننت اللخ تو اس پرحد جاری ہوگی ، کیوں کہ ان کے مابین بے تکلفی کے ساتھ انتفاع نہیں ہوتا۔ اور اولا دکے علاوہ تمام محارم کا بھی یہی تھم ہے اس ولیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث:

﴿ جارية ﴾ باندى، اوندى ﴿ فِنشأت ﴾ پيدا ہوا ہے۔ ﴿ أَبَوَّة ﴾ باپ ہونا۔ ﴿ جدّ ﴾ وادا۔ ﴿ قاذف ﴾ تہمت لگانے والا، قدف كرنے والا۔ ﴿ انبساط ﴾ فراخى، مُنجانَش، بِ تَكَلَّقى ۔ ﴿ فحل ﴾ فدكر ۔ ﴿ لم يدّ ع ﴾ وعوىٰ نہيں كيا۔

### تخريج:

• رواد ابن ماجه في السنن، رقم الحديث: ٢٢٩١.

### بينے كى باندى سے وطى كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے یا بوتے کی باندی سے وطی کرنا موجب حدنہیں ہے، کیوں کہ یہاں شہر کہ حکمیہ موجود ہے جوحدیث أنت و مالك الأبيك سے ثابت ہے، اور وطی کے بعد واطی کے نطفے سے پیدا ہونے والا بچداس سے ثابت النسب بھی ہوگا اگر وہ دعوی کرے، جیسا کہ شہر حکمیہ اور شہرہ اشتباہ میں فرق کرتے ہوئے ہم نے اسے بیان کردیا ہے۔

اگر کسی نے اپنے باپ یا پی ماں یا پی ہوی کی باندی ہے وطی کی یا غلام نے اپنے مولی کی باندی نے وطی کی اور یہ بچھ کروطی کی کہ موطوء ۃ باندی اس کے لیے حلال ہے تو نہ واطی پر حد ہے اور نہ ہی اس وطی کے حوالے ہے اس پر زناء کا بہتان لگانے والے پر حد ہے، کیوں کہ ان لوگوں میں ایک دوسرے کے مال کو بے تکلفی کے ساتھ آپس میں استعال کرنا جاری وساری ہے اور چوں کہ واطی کو حرام کہا ۔ حلت کاظن اور گمان ہے اس لیے یہاں شبہ کاشتباہ موجود ہے جو مُسقط حد ہے۔ لیکن اگر واطی نے علمت اُنھا علی حرام کہا اور حرام سجھ کر ان میں ہے کسی کی باندی ہے وطی کی تو اس پر حدواجب ہوگی ، کیوں کہ ماقبل میں یہ بات آپھی ہے کہ شبہہ اشتباہ کے تحق کے لیے واطی کے ظن کا وجود ضروری ہے اور یہاں ظن معدوم ہے اس لیے شبہہ کی کوئی شم ثابت نہیں ہوگی اور واطی کافعل خالص نے نا ہوگا ہی لیے اس پر حدنجاری ہوگی ۔ اور اسی زنا کی وجہ ہے اس کے قاذ ف پر حدنہیں ہوگی ، کیوں کہ یقینا واطی نے زنا کیا ہے۔ نا کیا ہے۔

و کدا اذا قالت الن فرماتے ہیں کہ ایک غلام نے اپنے مولی کی باندی ہے وطی کی اور اس نے طننت أنها تحل لی یا علمت انها علی حوام کی خیبیں کہا گر باندی نے طننت أنه يحل لي که کراپناظن بيان کرديا قوتحقق شبه ميں اس طن کا اعتبار موزه اور دونوں حد عن کی جائیں گے، اس ليے که فعل زنا دونوں کی طرف منسوب ہے اور دونوں نے مل کر بيکام انجام ديا ہے، لہذا جب باندی کے طن ظاہر کرنے ہے اس سے حدسا قط ہوگی تو غلام ہے بھی ساقط ہوجائے گی۔

# و العام مدود كريان ير العام مدود كريان ير العام مدود كريان ير العام مدود كريان ير

واں وطبی النح اس کا عاصل میہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی یا چھایا ماموں یا خالہ کی باندی سے وطبی کی اور حلال سمجھ کروطبی کی تو بھی اس پر حد جاری ہوگی، کیوں کہ بیلوگ آپس میں بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال استعال نہیں کرتے ، لہذا یہاں شبہہ کی کوئی قتم ثابت نہیں ہوگی اور وطبی زنا ہوکر موجبِ حد ہوگی۔ صرف ولا دت والے رشتوں میں ہی انبساط فی المال متحقق ہے اس لیے وہی رشتے مقط حد ہوں گے۔

وَمَنُ زُقَّتُ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَقَالَتِ النِسَاءُ إِنَّهَا تَزَوَّ جَتْكَ فَوَطِيهَا لَاحَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، قَطَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ وَبِالْعِدَّةِ، وَلَاَنَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُو الْإِخْبَارُ فِي مَوْضِعِ الْإِشْتِبَاهِ إِذِ الْإِنْسَانُ لَايُمَيِّزُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَصَارَ كَالْمَغُرُورِ، وَلَايُحَدُّ قَاذِفَهُ إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَمَّا عَلَيْهُ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ مُنْعَدِمٌ خَقِيْقَةً، وَمَنْ وَجَدَ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِيهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِلَا إِنَّ الْمُحَارِمِ النِّيْ فِي بَيْتِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ اعْمَى، مُسْتَنِدًا إلى دَلِيلٍ، وَهذَا لِلَّا إِذَا كَانَ دَعَاهَا فَأَجَابَتُهُ أَجْنَبِيَّةٌ وَقَالَتُ أَنَا زَوَّجُتُكَ فَوَاقَعَهَا، لِأَنَ الْمُحَارِ وَلِيلًا اللَّهُ اللهُ يَلِيلُ اللهِ مُلِيلٍ، وَهذَا لِلَّا إِذَا كَانَ دَعَاهَا فَأَجَابَتُهُ أَجْنَبِيَّةٌ وَقَالَتُ أَنَا زَوَّجُتُكَ فَوَاقَعَهَا، لِأَنَ الْمُحَارِ مِ التَّيْ فِي بَيْتِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ اعْمَى، لِلْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجملہ: شب زفاف میں جس کے پاس اس کی بیوی کے علاوہ دوسری عورت بھیج دی گئی اور عورتوں نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے چنانچہ اس نے اس سے وطی کر لی تو اس پر حدنہیں ہے اور شوہر پر مہر واجب ہے حضرت علی شائق نے نبھی اس سلسلے میں مہر اور عدت کا فیصلہ کیا ہے اور اس لیے کہ شوہر نے ایک دلیل پر اعتاد کیا ہے اور وہ دلیل مقام اشتباہ میں خبر دینا ہے ، کیوں کہ پہلی دفعہ انسان اپنی بیوی اور دوسری عورت میں فرق نہیں کر پاتا تو یہ دھوکہ دے ہوئے خص کی طرح ہوگیا۔اور اس کے قاذف پر حدنہیں لازم ہوگی مگرا مام ابو یوسف پر اللہ میں المرام ہوگی ، کیوں کہ حقیقاً ملک معدوم ہے۔

ایک خض کواس کے بستر پرکوئی عورت ملی اوراس نے اس سے وطی کرئی تو اس پر حد ہے، کیوں کہ زیادہ دنوں تک ساتھ رہنے کی وجہ سے اشتباہ نہیں ہوسکتا لہذا اس کاظن کسی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔اوراشتباہ نہ ہونے کی دلیل پیجی ہے کہ بھی بیوی کے بستر پر اس کے علاوہ اس کے گھر کی محارم میں سے کوئی سوجاتی ہے، نیز اگر شوہر اندھا ہوتو بھی یہی حکم ہے اس لیے کہ بوچھے اور باتیں کرنے سے اس کے کیفرق کرناممکن ہے، لیکن اگر نابینا نے اس عورت کو پکارا اور اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں آپ کی گھروالی ہوں اس پر اعمیٰ نے اس سے جماع کرلیا (تو حد نہیں ہے) کیوں کہ اخبار ایک دلیل ہے۔

### اللغات:

﴿ وُقَت ﴾ سہا گن بنا كر ميجى گئى۔ ﴿ تنو وَ جتك ﴾ تھے سے شادى كى ہے۔ ﴿ قضى ﴾ فيصله كيا تھا۔ ﴿ اعتمد ﴾ بحروسه كيا ہے۔ ﴿ لايميّن ﴾ فرق نہيں كرتا۔ ﴿ وهلة ﴾ اوّل اوّل ، پہلے ببل۔ ﴿ مغرور ﴾ جس كو دھوكه ديا گيا ہو۔ ﴿ فراش ﴾ بسر ۔ ﴿ اعملى ﴾ نابينا۔ ﴿ واقعها ﴾ اس سے جماع كرليا۔

# ر آن الهداية جلدال به المستراسية المستراسية

### وطى بالشبه كى چندصورتين:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور شب زفاف میں اس کے پاس اس کی بیوی کے علاوہ دوسری عورت بھیجے دی گئی اور چند عورت کا ورتوں نے اس سے بہا بھی کہ یہ تہہاری بیوی ہے اوراس شخص نے اس سے جماع کرلیا تو اس پر صدنہیں ہوگی، البتہ موطوء قاعورت کا مہر واجب ہوگا کیوں کہ اس طرح کی صورتِ حال میں حضرت علی بخالتی ہوئی ہوئی جہاں شرح کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہاں شوہر نے عورتوں کی بتائی ہوئی خبر اور دلیل پر اعتاد کیا ہے اور چوں کہ پہلی مرتبہ انسان اپنی اور دوسری کی بیوی میں فرق نہیں کر پا تا اور عمو فا اشتباہ ہوجا تا ہے اور متام اشتباہ میں اخبار دلیل ہے اور اس دلیل کی وجہ سے اس پر صدنہیں لازم ہوگی جیسے اگر کسی شخص کو دھو کہ دے کہ کرکوئی عورت اس سے نکاح کر لے اور وہ شخص اس سے وطی بھی کر لے تو اس پر صد جاری نہیں ہوتی اسی طرح صورت مسئلہ میں اس شخص پر بھی حد جاری نہیں ہوگی ، کیوں کہ یہ بھی مغرور ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اس شخص پر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر صد جاری نہیں ہوگی ، کیوں کہ یہ بھی مغرور ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اس شخص پر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر صد جاری نہیں ہوگی ، کیوں کہ حقیقتا اس سے زنا صادر ہوا ہے اور موطوء قاعورت پر اس کی ملکست نہیں ہے، مگر امام ابو یوسف راتھیا ہے مروی ایک مورت سے ساس کے قاذ ف پر صد ہوگی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اس کے بستر پر کوئی عورت ملی اور اس نے اس سے مجامعت کر لی تو واطی پرحد لازم ہوگی، کیوں کہ لیے عرصے تک ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے اشتباہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لہذا اس شخص کا یہ گمان کہ یہ میری بیوی ہے کی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوگا کیوں کہ بھی بیوی کے علاوہ گھر کی محرم عورتیں مثانا ماں، بہن اور بیٹی وغیرہ بھی بستر پر آ کر سوجاتی ہیں۔ اور جب اس کاطن دلیل سے عاری ہوگا تو وہ معتبر بھی نہیں ہوگا اور اس کے خالص زنا ہونے کی وجہ سے اس پرحد لازم ہوگی۔ اور بہی تعلم اس صورت میں بھی ہے جب وہ شخص نا بینا ہو اور اپنے بستر پر سی عورت کو پاکر اس سے وطی کر لی ہو، کیوں کہ نا بینا کے لیے بھی سوال وغیرہ کے ذریعے بیوی اور غیر بیوی میں فرق کرنا ممکن ہے، لیکن اگر اس نے نہ کورہ عورت کو آواز دی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی گھر والی ہوں اس پر اس نا بینا نے اس سے وطی کر لی تو اس پر حذبیں ہوگی ، کیوں کہ اس شخص نے اس عورت کی خبر پر اعتماد کر کے اس سے صحبت کی ہے اور اخبار اس کے حق میں دلیل ہے۔

وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحَهَا فَوَطِيهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَانَةِ الْكَذَّ الْمَافِعِيُّ رَمَا الْكَانَةِ الْحَدُّ الْمَافِعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكَانَةِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ عَالِمًا إِذَا أَضِيْفَ إِلَى الذُّكُورِ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ بِذَاكِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّةٌ فَيلُغُو كَمَا إِذَا أُضِيْفَ إِلَى الذُّكُورِ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ بِنَاكِ، لِأَنَّةُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِف مَحَلَّةٌ فَيلُغُو كَمَا إِذَا أُضِيْفَ إِلَى الذُّكُورِ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَقُدُ وَحَدُيْهَ الْمَعْوَى مَا الْمُحَرَّمَاتِ، وَلَا بِي حَنِيْفَة رَحَالًا عَلَيْهُ أَنَّ الْعَقْدَ صَادَف مَحَلَّةً، لِأَنَّ مَحَلَّ التَصَرُّفِ مَا يَقُدُلُ مَعُودُهُ وَالْاَنُعِي مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلَا بِي حَنِيْفَة وَحَلَيْقَة وَمَا الْعَقْدَ صَادَف مَحَلَّة، وَلَا يَعْفَد فِي حَقِي النَّامِ وَهُو الْمَقْصُودُ وَكَانَ يَنْبَعِي أَنُ يَنْعَقِدَ فِي حَقِي التَّصَرُّ فِ مَا يَقْبَلُ مَقْصُودُةٌ وَ الْأَنْفِى مِنْ بَنَاتِ ادْمَ قَابِلَةٌ لِلتَّوالُدِ وَهُو الْمَقْصُودُ وَكَانَ يَنْبَعِي أَنُ يَنْعَقِدَ فِي حَقِي التَّسَعِي الْأَحُكَانَ الشَّبُهَة مَايَشْبَهُ النَّابِ لَا أَنَّهُ الْمَالِكُونَ الشَّابِعَ الْأَوْدِ حَقِيْقَةِ الْحِلِ فَيُورِثُ الشَّبُهَة ، لِلَانَّ الشَّبُهَة مَايَشْبَهُ النَّابِ لَا اللَّهُ الْوَالِمَ عَلَى مَا عَلَيْصُولَ فَي مَا حَدُّ مُقَدَّرٌ فَيُعَلِّ فَي مُؤْدِلُ الشَّابِعَة الْمَالِكُونَ الشَّالِقُ اللَّهُ الْمَالِكُولُ الْمُؤْمِلُولُ السَّالِقُ اللْمُعَلِّ الْمَالُولُ الْمُعْلَى السَّافِي الْمَالِقُولِ الْمَالِقُولِ الْمَالُولُولُ السَّالِقُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللْمُعُلِي الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمُعْتَقِلَ الْمُعُلِقُ الْمَالُولُولُ اللْمُعُلِقُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعْوقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُولُ اللْمُعُلِقُ اللْمُ

ترویجه اگریکی خص نے ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح کرنااس کے لیے حلال نہیں تھا اور اس نے اس سے وطی کر کی تو امام ابوضیفہ ولیٹھیڈ کے بہاں اس پر حدوا جب نہیں ہوگی ، کیکن اسے سخت سزا دی جائے گی بشر طیکہ اسے اس کاعلم ہو۔ حضرات صاحبین بہت اور امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ اگر عاقد اس سے باخبر ہوتو اس پر حدوا جب ہوگی ، کیوں کہ یہ ایسا عقد ہے جوابے محل سے ملحق نہیں ہے اس عقد ہے جوابے محل سے ملحق نہیں ہے اس عقد کومردوں کی طرف منسوب کردیا گیا ہو۔ اور بہتکم اس وجہ سے کے کل تقرف وہ ہے جو تقرف کے مکم کامی ہواور تقرف کا تکم حلت ہے حالا نکہ یہاں ہوئ محرمات میں سے ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ والیٹھائے کی دلیل ہیہ ہے کہ عقد اپنے محل سے متصل ہے، کیوں کہ کل تصرف وہ ہوتا ہے جو تصرف کے مقصود کو قبول کرے اور بنوآ دم کی لڑکیاں تو الد کے قابل ہیں اور یہی مقصود تصرف ہے لہذا تمام احکام کے حق میں عقد منعقد ہونا چاہئے تھا لیکن (ایسا کرنے میں) حلت کی حقیقت کا فائدہ نہیں ہوگا اس لیے میں عقد شہبہ پیدا کردےگا، کیوں کہ شہبہ وہ ہوتا ہے جو ماثبت کے مشابہ ہو، ثابت کی طرح نہ ہو گرچوں کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے اور اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے، اس لیے اسے سزاء دی جائے گا۔

### اللغات

﴿ يوجع ﴾ بخت سزادى جائے گى۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ علم ﴾ جانتا ہو۔ ﴿ لم يصادف ﴾ بركل نبيس ہوا۔ ﴿ أضيف ﴾ مضاف كيا جائے۔ ﴿ تو الله ﴾ نسل كثى ، افز اكث اولاد۔ ﴿ يعزّر ﴾ سزاديا جائے گا۔

### محرمات سے تکاح کرنا:

ماقبل میں جو یہ بات آئی ہے کہ امام اعظم والنظمیٰ کے یہاں عقد ہے بھی شبہہ ثابت ہوجاتا ہے یہاں ای کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی محرمات میں ہے کسی سے نکاح کرلیا اوراہ یہ معلوم تھا کہ اس سے عقد نکاح کرنا میر ب لیے حلال نہیں ہوگر پھر بھی اس نے اس عورت سے نکاح کرکے وطی کرلی تو امام اعظم والنظم والنظم کی تعلیٰ کے یہاں اس پر حدنہیں ہوگی کیکن اسے سخت سزاء دی جائے گی ، جب کہ حضرات صاحبین میں اور مام شافعی والنظیٰ کے یہاں اس پر حدلان م ہوگی اگر اس نے جان ہو جھ کر سے حرکت کی ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل میہ بے کہ صورت مسلّد میں عقد نکاح اپنے محل سے المحق اور متصل نہیں ہے کیوں کہ کل عقد محلِ علم ہوتا ہے اور نکاح کا محل محکم علیہ میں منکوحہ عورت عاقد کے لیے ابدی طور پرحرام ہے اس کا حکل محکم علت یعنی منکوحہ عورت کا حلال ہونا ہے حالانکہ صورت مسلّد میں منکوحہ عورت عاقد کے لیے ابدی طور پرحرام ہے اس لیے عقد اپنے محل ہے اور اس کا وطی کرنا زنا ہے جوموجب حد ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کسی مرویا کسی مرویا کسی کرنا تو یہاں بھی عقد لغوہ وگا۔

حضرت امام اعظم ولیتی کی دلیل مد ہے کہ صورت مسئلہ میں جوعقد ہوا ہے وہ اپنے محل سے متصل اور المحق ہے، کیوں کم محل تصرف وہ ہے جومقصود تھے جومقصود تھے اللہ وتناسل وہ حاصل ہے، کیوں کہ تمام عورتیں اس قابل میں ، لہذامقصود تصرف کی طرف نظر کرتے ہوئے ہر ہر عورت سے نکاح حلال ہونا چاہئے ، لیکن چوں کہ محر مات ابدیہ میں حلت مفیز نہیں ہوگ تا ہم اس عقد سے حلت کا شبہہ تو ہو، کی گیا، کیوں کہ شبہہ اسے کہتے ہیں جو ثابت کے مشابہ ہونفس ثابت نہ ہواس لیے اس شبہہ کی میں جو ثابت سے مشابہ ہونفس ثابت نہ ہواس لیے اس شبہہ کی

# ر آئ الہدایہ جلد کی بیان میں اور اسٹر کہ اسٹر کی سیکر کی سیکر اور امام اپنی صواب دید کے مطابق اس کی سنزاء تجویز کرے گا۔ کی سنزاء تجویز کرے گا۔

وَمَنْ وَطِيَ أَجْنَبِيَّةً فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ يُعَزَّرُ، لِأَنَّهُ مُنْكُرٌ لَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ مُقَدَّرٌ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكُرُوهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لَوْطٍ فَلاَحَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيْنَا الله وَيُعَزَّرُ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الْمَكُرُوهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لَوْطٍ فَلاَحَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيْنَا الله وَيُعَزَّرُ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَيُودَعُ فِي السِّبِخِينِ، وَقَالَ فِي قَوْلٍ يُقْتَلَانِ بِكُلِّ وَيُودَعُ فِي السِّبِخِينِ، وَقَالَ فِي قَوْلٍ يُقْتَلَانِ بِكُلِّ عَلَيْ السَّافِعِي رَمَيْنَا الله عَلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى حَالٍ لِقَوْلِهِ لَا الله الله عَلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى حَالٍ لِقَوْلِهِ لَا الله عَلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى حَالٍ لِقَوْلِهِ لَا الله عَلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى عَالِ لِقَوْلِهِ الله الله عَلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى عَالِي لِقَوْلِهِ الله وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّافِعِي السِّيْفِي وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى عَلَى السَّافِعِي السِّيْفِي السِّافِعِي السِّيْفِي السِّيْفِي السِّيْفِي السِّيْفِي السِّيْفِي الْمُلْعُولُ وَيُرُونِي وَهُولِ وَيُرُونِ وَالْمَالِي الْمَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى عَلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّافِعِي السِّيْفِي السِّيْفِي السِّيْفِي الْمَعْلَى وَالْأَسْفِقِي الْمَعْنَى وَالْمُولِ اللهُ الْمِلْمُ الْمُلْعَالَ وَالْمُلْعِلَى وَالْمُ الْمُلْعِلِي وَالْمُلْعُولُ وَيُولِ الْمَلْعُولُ وَيُرُونِ الْمَلْعَالَ وَالْمُلِي وَالْمُلْعِلَى وَالْمُلْعِلَى وَالْمُلْعُولُ وَيُولُ وَيُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمِلُ عَلَى وَالْمُلْعُلِي وَالْمُلْعُولُ وَالْمُولِ الْمُلْعُولُ وَيُولِ الْمُؤْلِقِي الْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَالِمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ

الزِّنَاءِ، لِأَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهُوَةِ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهِي عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجُهٍ تَمَحُّضٍ حَرَامًا تُقْصَدُ سَفُحُ الْرَبَاءِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنَاءٍ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مَوْجَبِهِ مِنَ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ الْجِدَارِ

وَالتَّنْكِيْسِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، وَلَاهُوَ فِي مَعْنَى الزِّنَاءِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ إِضَافَةُ الْوَلَدِ

وَاشْتِبَاهُ الْأَنْسَابِ وَكَذَا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوْعًا لِانْعِدَامِ الدَّاعِي فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَالدَّاعِي إِلَى الزِّنَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ،

وَمَارَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ عِنْدَهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ.

ترجیل: جس نے کسی اجنبیہ عورت سے فرج کے علاوہ میں وطی کی تو اسے سزاء دی جائے گی، کیوں کہ غیر فرج میں وطی کرناممنوع بے، کیکن اس کے لیے کوئی سزاء متعین نہیں ہے، جس نے اپنی ہیوی سے مقام مکروہ (مقعد) میں وطی کی یا قوم لوط کا عمل کیا تو امام ابوضیفہ والیٹھیڈ کے یہاں اس پر حدنہیں ہے البتہ اسے سزاء دی جائے گی، امام محمد والیٹھیڈ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اسے قید خانہ میں رکھا جائے اور حضرات صاحبین عجیسی فرماتے ہیں کہ لواطت زناء کی طرح ہے، لہذا لوطی پر حد ہوگی یہی امام شافعی والیٹھیڈ کے دوقو لوں میں سے اور حضرات صاحبین عجیسی والیٹھیڈ کا دوسراقول یہ ہے کہ دونوں کو ہر حال میں قبل کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ سکی الیٹھیڈ کا ارشاد گرای ہے۔ ناعل اور مفعول دونوں کو تر کو ایس میں تھی اور جائے گا، اس لیے کہ آپ سکیلیٹھیڈ کا ارشاد گرای ہے۔ ناعل اور مفعول دونوں کو تر کو ایس میں تیں ہے اور الے اور نیچے والے دونوں کو جم کردو۔

حضرات صاحبین میں ہوں کی دلیل یہ ہے کہ لواطت زنا کے معنی میں ہے، کیوں کہ لواطت کے ذریعے مقام شہوت میں علی وجہ الکمال اس طور پرشبوت یوری کی جاتی ہے کہ منی بہانے کے لیے پیطریقہ صرف اور صرف حرام ہے۔

حصنت اما ماعظم ولیٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ لواطت زنانہیں ہے، کیوں کہ اس کی سزاء کے متعلق حصرات صحابہ کرام گا اختلاف تھا کہ است اور کہ است جلایا جائے یا اس پر دیوارگرا دی جائے یا اونجی جگہ ہے اوند ھے منہ اسے گرا کرا دیر سے پھر برسائے جا کیں۔اور واطت زنائے معنی میں بھی نہیں ہے، کیوں کہ اس میں نہ تو بچے کی تصبیع ہے اور نہ ہی نسب کا اشتباہ ہے نیز یفیل انتہائی نا در ہے، کیوں کہ ایک معدوم ہوتا ہے جب کہ زنامیں دونوں طرف سے داعی ہوتا ہے اور امام شافعی چلیٹیلڈ کی روایت کر دہ حدیث سیاست مدنیہ پرمحمول ہے یا اس فعل کو حلال سمجھ کر کرنے والے ہے متعلق ہے، لیکن امام اعظم چلیٹیلڈ کے یہاں لواطت کرنے والوں کو سخت سزاء

### ر جن الهدای جلدا کی اس دور کے بیان میں کے دی ہیں۔ دی جائے گی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث

﴿ يعزّر ﴾ سزادى جائے گى۔ ﴿ منكو ﴾ ناپنديده عمل، گناه كاكام، برافعل ﴿ مقدّر ﴾ ط شده، متعين ـ ﴿ يو دع ﴾ وال ديا جائے گا۔ ﴿ مسجن ﴾ قيد خانه، جيل ـ ﴿ أسفل ﴾ ينچ والا ـ ﴿ سفح ﴾ بہانا ـ ﴿ مو جب ﴾ نتج، اثر ـ ﴿ إحواق ﴾ جلا دينا ـ ﴿ هدم ﴾ گرادينا، مماركرنا ـ ﴿ جدار ﴾ ديوار ـ ﴿ تنكيس ﴾ اوند هے مذكرانا ـ ﴿ احجار ﴾ واحد حجر ؛ پقر \_

### تخريج

- وواه ابوداؤد في الحدود باب ٢٨ حديث ٤٤٦٢.
- وواه الطحاوى في مشكل الآثار، رقم الحديث: ٣٢٣٠.

و ابن ماجه في السنن رقم الحديث: ٢٥٦٢.

### غيرفرج مين وطي اورلواطت كي مزا:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے اجنبیہ عورت کے سبیلین کے علاوہ میں اس سے وطی کی بینی ران یا پیٹ وغیرہ سے اپ عضو تناسل کو مسلا اور شہوت پوری کی تو اسے سخت سے سخت سزاء دی جائیگی ، کیوں کہ بیممنوع کام ہے اور شریعت میں اس کی کوئی حدمقر رنہیں ہے لہٰذاامام اپنی صواب دید کے مطابق اسے سزاء دے گا۔

دوسرا مسئدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عورت کے مقعد میں وطی کی یا قوم لوط والاعمل (لواطت) کیا تو امام اعظم وریشین کے یہاں اس پر حدثہیں ہے، البت اسے کڑی سزاء دی جائے گی۔ حضرات صاحبین عید النہ فرماتے ہیں کہ لواطت زنا کاری ہی کی طبرح ہے، اس لیے زائی کی طرح لوطی پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ امام محمد ولی تھیا ہے جامع صغیر میں منقول ہے کہ لوطی کوقید خانہ میں ڈال دیا جائے تی کہ وہ تو ہر کے امام شافعی ولیٹھیا کے اس سلسلے میں دو تول ہیں (۱) پہلا قول حضرات صاحبین عید الله کے موافق ہے (۲) اور دو سرا قول یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قبل کر دیا جائے، اس لیے کہ حضرت رسول اکرم منافیقی ہے صراحنا یہ منقول ہے اقتلوا الفاعل والم سفل ہے۔

حضرات صاحبین مُیسَنیط کی دلیل نیہ ہے کہ لواطت زنا کے معنی میں ہے کیوں کہ زانی کی طرح لوطی بھی محل شہوت میں اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور چوں کہ شریعت میں زانی کی سزاء حدہے لہذا لوطی کی سزاء بھی حد ہوگی۔

حضرت امام اعظم برلینی کی دلیل میہ ہے کہ لواطت زنانہیں ہے، کیوں کہ اس کی سزاء میں حضرات صحابہ کا اختلاف تھا جب کہ زنا کی سزاء میں حضرات امام اعظم برلینی نے کہ لواطت زنانہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بچہ کوضائع کرنا اورنسب کو مشتبہ کرنا بچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں کہ لواطت سے بچہ بیدانہیں ہوتا اورنسب بچے کے دعوے پر بنی ہوتا ہے اور جب اس میں بچہ بی معدوم ہوتا ہے تو دعویٰ مہاں سے ہوگا نیز لواطت میں صرف لوطی کی طرف سے داعیہ ہوتا ہے اور مفعول کی طرف سے بہت کم داعیہ ہوتا ہے جب کہ زنامیں مرداور عورت دونوں کی طرف سے داعیہ ہوتا ہے، الہٰ ذااس حوالے سے بھی لواطت زنا کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے جوزنا کی سزاء ہے

# ر آن الهداية جلدال ير حال المحال ١٢٠٠ المحال ١٢٠٠ المحال مدود كه بيان ميل

وہ اس کی سزا نہیں ہوگی۔ ہاں بیتیج اور ممنوع و مذموم فعل ہے،اس لیےاس کی سزاء پخت ہوگی۔

و مادواہ النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی وانتھائے ۔ اپنی دلیل میں جوروایت پیش کی ہےوہ یا تو سیاستِ مدنیہ پرمحمول ہے یا پھراس شخص کی ریسزاء ہے جولواطت کوحلال سمجھ کر کرے۔

وَمَنُ وَطِئَ بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الزِّنَاءِ فِي كُوْنِهِ جِنَايَةً وَفِي وَجُوْدِ الدَّاعِيُ، لِأَنَّ الطَّبْعَ السَّلْيَمَ يَنْفُرُ عَنْهُ، وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَرَطُ الشَّبْقِ وَلِهِذَا لَا يَجِبُ سَتْرُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِمَا بَيَّنَا، وَالْجَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَرَطُ الشَّبْقِ وَلِهِذَا لَا يَجِبُ سَتْرُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِمَا بَيَّنَا، وَالْجَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ وَتُحْرَقُ فَذَلِكَ لِقَطْعِ التَّحَدُّنِ بِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

ترجمل : جس نے کسی چو پاید کے ساتھ وطی کی اس پر حدنہیں ہے کیوں کہ جرم ہونے اور داعی کے موجود ہونے میں بیزنا کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے اور اس کام پر آمادہ کرنے والی چیزیا تو پلتے درجے کی بیوقو فی ہے یاشہوت کی بہتات ہے، اس کی کسر ان کی شرم گاہوں کو ) چھپانا واجب نہیں ہے کیکن واطی کوسر او دی جائے گی ،اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اور یہ جومروی ہے کہ مفعولہ جانور کو ذرج کر کے جلادیا جائے تو وہ اس کا چرچاختم کرنے کی وجہ سے اور یہ واجب نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿بهيمة ﴾ چو پايه، جانور ﴿جناية ﴾ جرم ﴿ نهاية ﴾ انتهاء درجه ﴿ سفه ﴾ به وتوفى ﴿ فوط ﴾ زيادتى ﴿ شبق ﴾ شبوت وسنره ﴾ اس كى پرده پوتى ﴿ بات كرنا، گفتگو كرنا ۔ ﴿ تحوق ﴾ جلاد يا جائے وقتحدث ﴾ بات كرنا، گفتگو كرنا ۔ ﴿ تخریج :

أخرجه ابوداؤد في السنن لا بلفظه رقم الحديث ٤٤٦٤.

### جانور ہے وطی کرنا:

مسکہ یہ ہے کہ آگر کسی نے جانور سے وطی کی تو اس پر حذبیں ہے، کیوں کہ جانور سے وطی کرنا نہ تو زنا کی طرح جنایت ہے اور نہ ہی زنا کی طرح اس میں داعیہ ہوتا ہے، کیوں کہ فطرتِ سلیمہ اس جیسی گھناؤنی حرکت سے انکار کرتی ہے اور یا تو پلے درجے کا بیوتو ف اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا پھر کوئی شہوت سے بھرا ہواشخص کرتا ہے، اس لیے تو جانوروں کے مالکان پر ان کی شرم گا ہوں کو چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن بہر حال اس کا بیغل انتہائی شرمناک ہے اس لیے اس کی ٹھوکائی تو ضروری ہوگی۔

والذي يووى النح فرماتے ہيں كەحدىث بيں جوبيتكم مذكور ہے كہ جس جانورسے وطى كى گئى ہواسے ذبح كر كے جلاد يا جائے سيقىم واجب اور ضرورى نہيں ہے، بلكداس وجہ سے تا كەلوگ اس كا چرچا نہ كريں اور ظاہر ہے كہ جب مفعولہ جانور كوجلا ديا جائے گا تو اس كا چرچانہيں ہوگا۔

وَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَمَّتُمَّأَيْهُ يُحَدُّ لِلَّنَّهُ

# ر آن اليداية جلد الله المحالية الله المحالية الكامود عان بن الم

اِلْتَزَمَ أَحُكَامَةُ أَيْنَمَا كَانَ مَقَامُةُ، وَلَنَا قَوْلُهُ الْعَلِيْقِلِمْ لَايُقَامُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَآنَ الْمَقْصُودَ هُوَ الْإِنْوَجَارُ، وَوِلَايَةُ الْإِمَامِ مُنْقَطِعَةٌ فِيْهَا فَيَعْرَى الْوُجُوبُ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَلَا يُقَامُ بَعْدَ مَا حَرَجَ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدُ الْإِنْوَجَارُ، وَوِلَايَةُ الْإِمَامِ مُنْقَطِعَةٌ فِيْهَا فَيَعْرَى الْوُجُوبُ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَلَا يُقَامُ بَعْدَ مَا حَرَجَ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدُ مُوجِبَةً فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً. وَلَوْ غَزَى مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِقَامَةِ بِنَفْسِهِ كَالْخَلِيْفَةِ وَأَمِيْرِ الْمِصْوِيُقِيْمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ لَهُ وَلَا يَقُولُوا أَمْنِ الْعَسْكُو وَالسَّرِيّةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوَّضُ إِلَيْهِمَا الْإِقَامَةُ.

ترجمل: اگر کسی نے دارالحرب میں زنا کیا یا باغیوں کے دارالحرب میں زنا کیا پھر ہماری طرف نکل آیا تو (ہمارے بیہاں) اس پر حدثہیں قائم کی جائے گی اورا مام شافعی والٹیکا کے بیہاں اس پر حدقائم ہوگی ، کیوں کہ اسلام کی وجہ سے اس نے احکام اسلام کا التزام کیا ہے خواہ دہ کہیں بھی ہو۔

جماری دلیل آپ منگانی کی ارشادگرامی ہے' دارالحرب میں صدود نہ قائم کی جائیں' اوراس لیے کہ (اقامتِ حدود کا) مقصد انزجار ہے حالانکہ ان دونوں دار میں امام کی ولایت منقطع ہے، لہذا حد کا وجوب فائدہ سے خالی ہوگا اور زانی کے دارالحرب سے نکل جانے کے بعد بھی حدنہیں قائم کی جائے گی، کیوں کہ بیحرکت موجب للحد بن کر منعقد نہیں ہوئی تھی، لہذا موجبہ بن کر نہیں تبدیل ہوگ ۔ اورا گرغزوہ میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جے بذاتِ خود اقامت حد کی ولایت حاصل ہو جیسے خلیفہ اور امیر شہرتو وہ اس شخص پر حد قائم کرسکتا ہے جواس کے لشکر میں سے زنا کرتے ، کیوں کو عسکری زانی اس کی ماتحتی ہے، برخلاف شکر اور سریہ کے امیر کے، اس لیے کہ ان کی طرف اقامت سپر دنہیں کی گئی ہے۔

### اللّغاث:

﴿لايقام ﴾ نہيں قائم كى جائے گى۔ ﴿التزم ﴾ اپنے ذملي ہے۔ ﴿انز جار ﴾ ركنا۔ ﴿يعرى ﴾ خالى موگا۔ ﴿لاتنقلب ﴾ پيمركرن آئے گى، بليك كرمون جائے گى۔ ﴿عسكر ﴾ لشكر۔ ﴿سريّة ﴾ چھوٹى فوجى ٹولى۔ ﴿لم يفوّض ﴾ نہيں سپر دكيا گيا۔

### تخريج

🛈 رواه البيهقي، رقم الحديث: ١٨٦٨٧ و ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤٠٨.

### دارالحرب مين زناكرنا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے دار الحرب میں زنا کیا یا باغیوں کے علاقے میں زنا کیا پھر دار الاسلام چلا آیا تو ہمار یہاں اس پر حذہبیں قائم کی جائے گی جب کہ امام شافعی والتھا کے یہاں اس پر حد جاری ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زانی مسلمان ہے اور دنیا کے ہر خطے اور ہر چے میں وہ احکام اسلام پر ممل کرنے کا پابند ہے اس لیے وہ جہاں بھی ہوگا اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہوگا اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہوگا اس برحد و فی دار الحرب اور اس حدیث میں عدم اقامت عدم وجوب سے عبارت ہے، کیوں کہ دار الحرب میں امام کی ولایت منقطع ہوتی ہے اور انقطاع ولایتِ انقطاع وجوب کا نام ہے، اس لیے دار الحرب میں اقامت حدکا جومقصد ہے یعنی دوسروں کو اس حرکت سے باز رکھنا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اور اقامت جب مقصد سے خالی اور عاری ہوگی تو اقامت سے کوئی فائدہ

# ر ان الهداية جلد المحال المحال

بھی نہیں ہوگا،اور چوں کہ بیزنا نشروع میں موجب حذبیں تھااس لیے زانی کے دارالحرب سے دارالاسلام آ جانے کے بعد بھی موجب نہیں ہوگا ورنہ تو تھم کا سبب کے بغیریا یا جانالا زم آئے گا جب کہ بدون سبب تھم کا وجود محال ہے۔

ولو غزی النع فرماتے ہیں کہ اگر مجاہدین کی جماعت میں خلیفۃ المسلمین موجود ہویا امیر شہر موجود ہواور جماعت میں ہے کوئی زنا کرے تو خلیفہ یا امیراس زانی پر وہیں حدقائم کردے گا، کیوں کہ زانی اس کی ماتحتی میں ہے اور انھیں اس پرا قامت حد کا اختیار حاصل ہے، کیکن تشکر اور سریہ کے امیر کو بیا ختیار نہیں ہے اس لیے بیلوگ میدان جہاد میں کسی زانی پر حدقائم نہیں کر سکتے۔

قَالَ وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانِ فَزَنٰي بِذِمِّيَّةٍ أَوْ زَنٰي ذِمِّيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالذِّمِّيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَٰ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِيَّةُ وَالْحَرْبِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي ذِمِّيٍّ يَعْنِي إِذَا زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ، فَأَمَّا إِذَا زَنَى الْحَرْبِيَّ بِذِمِّيَّةٍ لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَنْ عَلَيْهُ وَهُوَ قُولُ أَبِي يُوسُفَ وَمَالِكُمْ اللَّهُ الْ كُلُّهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُ الْاخَرُ، لِأَبِي يُوْسُفَ رَحَمْ اللَّهَائِيهُ أَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ الْتَزَمَ أَحْكَامَنَا مُدَّةَ مَقَامِهِ فِي دَارِنَا فِي الْمُعَامَلَاتِ كَمَا أَنَّ الذِّمِّيَّ الْتَزَمَهَا مُدَّةً عُمُرِهِ وَلِهِذَا يُحَدُّ حَدُّ الْقَذْفِ وَيُقْتَلُ قِصَاصًا، بِخِلَافِ حَدِّ الشُّرْبِ، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَا دَخَلَ لِلْقَرَارِ بَلُ لِحَاجَةٍ كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَلَمْ يَصِرُ عَنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَلِهِلَذَا تَمَكَّنَ مِنَ الرُّجُوْعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَلَايُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِّمِّيُّ بِهِ فَإِنَّمَا الْتَزَمَ مِنَ الْحُكُم مَايَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيْل مَقُصُوْدِهٖ وَهُوَ حُقُوْقُ الْعِبَادِ، لِلَّانَّهُ لَمَّا طَمِعَ فِي الْإِنْصَافِ يَلْتَزِمُ الْإِنْتِصَافَ، وَالْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذَفِ مِنْ حُقُوْقِهِمْ، أَمَّا حَدُّ الرِّنَا حَقُّ الشَّرْع، وَلِمُحَمَّدٍ وَمَنْتَأَيْهُ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي بَابِ الرِّنَاءِ فِعْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَانَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَامْتِنَاعُ الْحَدِّ فِي حَقّ الأَصْلِ يُوْجِبُ امْتِنَاعَ فِي حَقّ التَّبْع، أَمَّا الْإِمْتِنَاعُ فِي حَقِّ التَّبْعِ لَا يُوْجِبُ الْإِمْتِنَاعُ فِي حَقِّ الْأَصْلِ، نَظِيْرُهُ إِذَا زَنَى الْبَالِغُ بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُوْنَةٍ، وَتَمْكِيْنُ الْبَالِغَةِ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلَأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّ فِعْلَ الْحَرْبِيّ الْمُسْتَأْمِنِ زِنَاءٌ، لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْحُرُمَاتِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيْحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِالشَّرَائِعِ عَلَى أَصْلِنَا، وَالتَّمْكِيْنُ مِنْ فِعْلِ هُوَ زِنَاءٌ مُوْجِبٌ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْن، لِأَنَّهُمَا لَايُخَاطَبَان، وَنَظِيْرُهُنَا الْإِخْتِلَافُ إِذَا زَنَى الْمُكْرَهُ بِالْمُطَاوِعَةِ تُحَدُّ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَةً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَنْ اللَّهُ لَا تُحَدُّ.

تروجملہ: اگر کوئی حربی امان لے کر دارالاسلام آیا اوراس نے کسی ذمیہ عورت سے زنا کیایا کسی ذمی نے کسی حربیہ عورت سے زنا کیا تو امام ابوضیفہ رایشید کے بہاں ذمیہ کو حدلگائی جائے گی اور حربیہ پر حدنہیں ہوگی اور ذمی شخص کے متعلق امام محمد رایشید کا

ر أن البدايه جلدال ي المالي المالية جلدال ي المالية جلدال المالية الما

یمی قول ہے یعنی جب اس نے سی حربیہ ہے زنا کیا ہو، لیکن اگر حربی نے کسی ذمیہ ہے زنا کیا تو امام محمد پراٹیٹیلڈ کے یہاں ان پر حدنہیں ہوگی اور یہی امام ابو یوسف پراٹیٹیلڈ کا پہلا قول ہے۔ پھر امام ابو یوسف پراٹیٹیلڈ بیفر مانے گئے کہ ان سب کوحد ماری جائے گی اور یہی ان کا آخری قول ہے۔ امام ابو یوسف پراٹیٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ مستامن دار الاسلام اپنی مدت قیام کے دوران احکام اسلام کی پابندی کا التزام کرتا ہے جیسے ذمی تاحیات اس کا التزام کرلیتا ہے، اسی لیے اگر کوئی ذمی کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اس پر حدقذ ف جاری ہوتی ہے اور قصاص میں اسے قل کیا جاتا ہے۔ برخلاف حد شرب کے، کیوں کہ ذمی شراب کو جائز سمجھتا ہے۔

حضرات طرفین جیانیا کی دلیل یہ ہے کہ حربی دارالاسلام میں مستقل طور پر رہنے کے لینہیں آتا بلکہ کسی ضرورت کے تحت آتا ہے جیسے تجارت وغیرہ لہٰذاوہ دارالاسلام کے باشندوں میں سے نہیں ہوگا اس لیے وہ دارالحرب واپس جانے پر قادر ہوتا ہے اورائے تل کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان یا ذمی کو (جوقاتل ہو) قتل نہیں کیا جاتا اور وہ اسی قدراحکام اسلام کا التزام کرتا ہے جس سے اس کا مقصود حاصل ہوجائے اور وہ حقوق العباد ہیں، کیوں کہ جب اس نے انصاف کی طبع دکھائی ہے تو وہ انصاف دینے کا بھی پابند ہوگا۔ اور قصاص اور حدقذ ف حقوق العباد ہیں سے ہیں رہی حدزنا تو وہ حق شرع ہے۔

امام محمد والتنظير کی دلیل (يمی ذمی اور ذميه ميں فرق بھی) ہے ہہ ہے کہ باب زنا ميں اصل مرد کا فعل ہوتا ہے اور عورت کا فعل اس کے تابع ہوتا ہے جیسا کہ ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے ، لبذا اصل کے حق میں حد کا امتناع تابع کے حق میں بھی اس کے امتناع کو مسترم ہے ، لیکن تابع کے حق میں حد کا امتناع اصل کے حق میں امتناع حد کوستر منہیں ہے جس کی نظیر ہے ہے کہ اگر بالغ مرد نے کسی بھی اس منظیر ہے۔

یا گل عورت سے زنا کیا (تو صرف بالغ پر حد ہوگی) اور بالغ عورت بچہ اور مجنون کو اپنے آپ پر قدرت دنیا بھی اس کی نظیر ہے۔

عضرت امام ابوضیفہ والتی گئی دلیل ہے ہے کہ حربی مستامین کا فعل زنا ہے ، کیوں کہ قول تھے کے مطابق حربی بھی محر مات کا مخاطب ہمیں ہے اور فعل زنا پر قدرت دینا اس پر حدوا جب کرنے والا ہے۔ برخلاف صبی اور مجنون کے کیوں کہ وہ احکام شرع کے مخاطب نہیں ہیں اور اس اختلاف کی نظیر ہے ہے کہ اگر کسی مجبور کئے ہوئے شخص نے ایسی عورت کے دنا کیا جو اس پر راضی تھی تو امام ابو صنیفہ والتی گئی ہے کہ اگر کسی جبور کے جوئے شخص نے ایسی میں اور اس احتراث کو ماری جائے گی جب کہ امام محمد والتی تھیں اسے حد نہیں ماری جائے گی جب کہ امام محمد والتی تھیں اسے حد نہیں ماری جائے گی جب کہ امام محمد والتی تعین اسے حد نہیں ماری حائے گی۔

### اللغات:

﴿مستامن ﴾ امان لے کر دارالاسلام آنے والا حربی۔ ﴿مقام ﴾ مظہرنا، رہائش، اقامت۔ ﴿قذف ﴾ تہت زنا۔ ﴿شرب ﴾ شراب نوش ۔ ﴿إباحة ﴾ جلال ہونا۔ ﴿تمكن ﴾ قدرت ركھتا ہے، اختيار ركھتا ہے۔ ﴿امتناع ﴾ ركنا، ممنوع ہونا، ناممكن ہونا۔ ﴿نظير ﴾ مثال، شبيد ﴿صبية ﴾ بكی۔ ﴿تمكين ﴾ قدرت دينا، موقع دينا۔ ﴿حربيّ ﴾ امام المسلمين كى بالاوتى قبول نه كرنے والا كافر۔ ﴿مكره ﴿ جم كو مجبوركيا كيا۔ ﴿مطاوعة ﴾ راضى عورت۔ ﴿تحدّ ﴾ حدلكا كى جائى جائى گ

### دارالاسلام مين كفاركا زناكرنا:

مسكدتو واضح اورآسان مسخضراً آپ بدذ بن ميں رکھئے كه اگر دارالاسلام ميں حربي يا حربيدز ناكريں تو امام اعظم ويشيد كے يہاں

ان پر صنبیں جاری ہوگی کیکن اگر کوئی ذمی یا ذمیہ بیر کت کرے تو اسے حد ماری جائے گی۔امام محمد فرماتے ہیں کہ ذمی اگر زنا کرے تو اس پر حد ہے لیکن اگر ذمیہ کسی حربی کے ساتھ زنا کرے تو اس پر حدنہیں ہے یہی امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کا پہلا تول ہے اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کا قول آخر یہ ہے کہ دارالاسلام میں جو بھی زنا کرے گا اس پر حد جاری ہوگی خواہ وہ مسلم ہویا ذمی ہویا حربی ہویا مسلمہ، ذمیہ اور حربیہ ہو۔

امام ابو یوسف رطیقیلا کی دلیل میہ ہے کہ حربی مستامن جب امان لے کر دار الاسلام آتا ہے تو مدت قیام کے دوران معاملات میں وہ قوانین اسلام کی پابندی کا عہد کرتا ہے جیسا کہ ذمی تاحیات احکام اسلام پڑل کرنے کا عہد و بیان کرتا ہے اور اگر ذمی دار الاسلام میں زنا کرے تو اس پر حدواجب ہوگی، ہاں اگر حربی مستامن دار الاسلام میں زنا کرے تو اس پر حذبیں ہوگی، کول کہ اس کے اعتقاد میں شراب حلال ہے و نحن امو نا بتر کھم و مایدینون۔

ولھما آلنے حفرات طرفین کی دلیل ہے کہ دارالاسلام کے قوانین کی پابندی اس شخص پرلازم ہے جو متقل طور پروہاں رہنے کے لیے آئے اور حربی مستامن وقتی طور پر دارالاسلام آتا ہے اور اپنا کام پورا کرکے چلتا بنتا ہے، لہذا ہے اپندا ہوتی کام کے بقدر ہی احکام اسلام کا التزام کرتا ہے اور جس مقدار میں اس کا مقصود حاصل ہوجائے اس کواسی مقدار میں قوانین اسلام ہے دل چپی ہوتی ہوتی ہو اور بید مقدار حقوق العباد ہیں، اس لیے ان حقوق میں تو اس پر حد جاری ہوگی، لیکن مقدار حقوق العباد ہیں، اس لیے ان حقوق میں تو اس پر حد جاری ہوگی، لیکن زناحتی الشرع ہے لہذا زنا کرنے کی وجہ سے اس کو حذبیں ماری جائے گی۔

امام محمد را النا کے بہاں ذمی پرتو حد ہے لیکن ذمیہ پر حد نہیں ہے، ان دونوں میں فرق کرنے کی وجہ ہے کہ زنا میں اصل مرد کا فعل ہوتا ہے اور بیضا بطہ مقرر ہے کہ فعل ہوتا ہے اور بیضا بطہ مقرر ہے کہ اگر اصل کے حق میں کوئی چیز (مثلاً یہاں حد ہے) متنع ہوتی ہے تو یہ امتناع تابع کے حق میں بھی ثابت ہوتا ہے لہذا اگر ذمیہ کسی حربی اگر اصل کے حق میں بھی ثابت ہوتا ہے لہذا اگر ذمیہ کسی حربی ہے زنا کر ہے تو اصل یعنی حربی میں حد ممتنع ہے اس لیے تابع یعنی ذمیہ بھی حد ممتنع ہوگی ، اس کے برخلاف اگر کوئی ذمی کسی حربیہ سے زنا کر ہے تو تابع یعنی حربیہ کے حق میں حد کہ اس کے تنا میں حد کہ اگر کسی بالغ مرد کے جی میں حد کہ اس کے بین اور ان کے حق میں امتناع حد کو ستر مہیں ہوگا۔ اس کی نظیر سے ہے کہ اگر کسی بالغ مرد میں مورد نے بی یا مجنون میں اور اس پر حد جاری ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی بالغ عورت بچہ یا مجنون کو اپنے نفس پر قدرت دے کر ان سے زنا کرالے تو اگر چید بچہ اور مجنون پر حد نہیں ہوگی ، لیکن بالغ عورت کی اچھی طرح شوکائی ہوگی۔

حربی متامن پرعدم وجوبِ حداور ذمیه پروجوب حد کے حوالے سے امام اعظم رایشیانہ کی دلیل یہ ہے کہ حربی متامن کا فعل زنا ہے، کیول کہ قول صحیح کے مطابق وہ بھی حرام کاری نہ کرنے کا پابند بنالیا گی ہے اگر چہ وہ ہمارے یہاں شرائع کا مخاطب نہیں ہے اب جب حربی کا فعل زنا ہے اور وہ کسی ذمیہ سے یہ کام کرتا ہے تو اگر چہ حربی پر حدنہیں ہوگی ،لیکن ذمیہ جومن کل الوجوہ احکام شرع کی مخاطب ہے اس پرتو حدوا جب ہی ہوگی۔

اس کے برخلاف بچیاور مجنون کافعل ہے تو وہ زنانہیں ہے، کیوں کہ بیلوگ محر مات شرعیہ کے بھی مخاطب نہیں ہیں اور جب ان کا فعل زنا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ امام محمد براتی کا نصیب تابع قرار دے کران سے حدکوساقط ماننا اور بالغہ کے اصل پر ہونے کی وجہ سے

### ر آن البداية جلد الله المراسية المراسية المراكز الكام مدود كے بيان ميں

اس میں حد کو واجب قرار دینا درست نہیں ہے۔

صاحب مداید ولیشید فرماتے ہیں کدامام محمد ولیشید اور حضرت امام اعظم ولیشید کے اس اختلاف کی نظیر بیہ ہے کدایک شخص کو کسی عورت ے زنا کرنے پرمجبور کیا گیا اوراس نے اس حال میں اس عورت سے زنا کیا کہ وہ عورت زنا پرخوش تھی تو مرد چوں کہ مکر و ہےاس لیے اس پر حذبیں ہوگی الیکن امام محمد وطنی کیا ہے یہاں وہ اصل ہے لہذا جب اس پر حذبیں ہوگی تو تا بع یعنی عورت پر بھی حذبیں ہوگی اورا مام اعظم ولیشید کے یہاں اس عورت پر حدواجب ہوگی ، کیوں کہ وہ مکر ہنہیں ہے ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مدہب ہے۔ (بناید: ٢٦٦/٦)

قَالَ وَإِذَا زَنَى الصَّبِيُّ أَوِ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَةٍ طَاوَعَتْهُ فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ وَلَاعَلَيْهَا، وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ أَيْهِ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا وَهُوَ رِوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَالْكُمْيَةِ ، وَإِنْ زَنْى صَحِيْحٌ بِمَجْنُوْنَةٍ أَوْ صَغِيْرَةٍ تُجَامَعُ مِثْلُهَا حُدَّ الرَّجُلُ حَاصَّةً، وَهَذَا بِالْإِجْمَاع، لَهُمَا أَنَّ الْعُذُرَ مِنْ جَانِبِهَا لَا يُوْجِبُ سُقُوْطَ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِهِ فَكَذَا الْعُذُرُ مِنْ جَانِبِهِ، وَهَذَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوَاخَذٌ بِفِعْلِهِ، وَلَنَا أَنَّ فِعْلَ الزِّنَاءِ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ وَإِنَّمَا هِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ وَلِهَذَا يُسَمِّى هُوَ وَاطِئًا وَ زَانِيًا، وَالْمَرْأَةُ مَوْطُوءَ ةٌ مَزْنِيًا بِهَا إِلَّا أَنَّهَا سُمِّيَتْ زَانِيَةً مَجَازًا تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيَةِ فِي مَعْنَى الْمَرْضِيَّةِ أَوْ لِكُونِهَا مُسَبَّبَةٌ بِالتَّمْكِيْنِ فَيَتَعَلَّقُ الْحَدُّ فِي حَقِّهَا بِالتَّمْكِيْنِ مِنْ قَبِيْح الزِّنَاءِ وَهُوَ فِعُلُ مَنْ هُوَ مُحَاطَبٌ بِالْكَفِّ عَنْهُ، وَمُوْثِمٌ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَفِعُلُ الصَّبِيِّ لَيْسَ بِهِذِهِ الصِّفَةِ فَلاَيْنَاطُ بهِ الْحَدِّ.

ترجمله: فرماتے ہیں کداگر بچے یا یا گل نے ایس عورت سے زنا کیا جس نے انھیں اس کا موقع دیا تو نہ تو زانی پر حد ہے اور نہ ہی مزنیہ پر۔امام زفراورامام شافعی ولیٹھیا فرماتے ہیں کہ مزنیہ پرحدہے یہی لعام ابویوسف ولیٹھیا ہے بھی ایک روایت ہے۔اورا گرفیج سالم شخص نے کسی مجنونہ یا ایسی صغیرہ سے زنا کیا کہ اس جیسی عورت سے جماع ہوسکتا ہوتو صرف مرد کوحد ماری جائے گی اور ریشفق علیہ ہے۔حضرت امام زفر ولیٹھیڈ اور امام شافعی ولیٹھیڈ کی دلیل بہ ہے کہ عورت کا عذر مرد سے سقوط حدکوستلزم نہیں ہے لہذا مرد کا عذر بھی عورت ے سقوط حد کوستازم نہیں ہوگا، کیوں کہ ان میں سے ہرایک این فعل میں ماخوذ ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کفعل زنا تو مرد ہی ہے محقق ہوتا ہے عورت تو محلِ فعل ہے اس لیے مرد کو وطی کرنے والا اور زنا کرنے والا کہا جاتا ہے اورعورت کو وطی کی ہوئی یا زنا کی ہوئی کہا جاتا ہے، لیکن مفعول کو اسم فاعل کا نام دے کراہے مجازا زانیہ کہتے ہیں جیسے راضیہ مرضیہ کے معنی میں بولتے ہیں۔ یا اس لیے کہ قدرت دینے کی وجہ سے عورت زنا کا سبب پیدا کرنے والی ہے ،الہذا بدترین فعل پر قدرت دینے کی وجہ سے اس کے حق میں حد ثابت ہوگی حالائکہ بیاس شخص کا فعل ہے جسے اس فعل سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی انجام دہی پروہ گناہ گار ہوگا۔اور بچے کافعل اس طرح کانہیں ہے لہٰذااس سے حدمتعلق نہیں ہوگ۔

اللغات:

﴿ طاوعته ﴾ اس سے راضی تھی، اس کوموقع ویتی تھی۔ ﴿ حُدّ ﴾ حدلگائی جائے گی۔ ﴿ مواحد ﴾ گرفت کی جائے گ۔ همستبة ﴾ سبب بننے والی ہے۔ ﴿ تمکین ﴾ قدرت وینا۔ ﴿ قبیح ﴾ فعل بد، برا، شنیع۔ ﴿ کف ﴾ رُکنا، روکنا۔ ﴿ موثم ﴾ گناه والا۔ ﴿ مباشرة ﴾ ارتکاب، خود کرنا۔ ﴿ لا يناط ﴾ نہيں متعلق ہوگا۔

يج يا ياكل سے زناكرنے والى كاظم:

مسکدیہ ہے کہ اگر سی عورت نے بچہ یا پاگل کو اپنے نفس پر قدرت دے کر زنا کرنے کا موقع دیدیا تو ہمارے یہاں نہ تو زائی یعن بچہ یا مجنون پر حد ہوگی اور نہ ہی مزید یعنی عورت پر حد ہوگی، جب کہ امام زفر والٹی اور امام شافعی والٹیلا کے یہاں بچہ یا مجنون پر اگر چہ صد نہیں ہے، لیکن مطاوعہ عورت پر حد ہوگی۔ دوسرا مسکدیہ ہے کہ اگر کسی تندرست اور صحیح سالم مرد نے کسی پاگل عورت سے زنا کیا یا ایسی بچی سے زنا کیا جو قابل جماع تھی تو صرف زانی یعنی مرد کو حد ماری جائے گی ، مجنونہ اور صغیرہ پر حد نہیں ہوگی ، یہ اجماعی مسکد ہے۔ مختلف فی مسکلے میں حضرت امام زفر والٹیلی نوی ویل یہ ہے کہ زانی اور زانیہ دونوں اپنے اپنے نعل کے ذبے دار ہوتے ہیں اور اگر عورت میں کوئی عذر ہو مثلاً وہ صبیہ یا مجنونہ ہواور اس عذر کی وجہ سے اس پر حد نہ واجب ہوتو یہ عذر مرد کے حق میں معزر ہوتو اس کا عذر عورت کے حق میں موثر شہیں ہوگا اور اس سے حد ساقط نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر مرد کے حق میں عذر ہوتو اس کا عذر عورت میں عورت جو مطاوعہ خبیں ہوگا اور اس سے حد ساقط نہیں کر وجہ سے معذور ہے اس لیے اس پر تو حذبیں ہوگی کین عورت جو مطاوعہ ہوتاں پر حد جاری ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ زنا در حقیقت مرد کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور عورت تواس کا مقام اور کل ہوتی ہے ای لیے مرد کو'' زنا
کرنے والا''اور وطی'' کرنے والا'' کہا جاتا ہے جب کہ عورت کو مزنیہ اور موطوء قر کہا جاتا ہے اور مجاز ااسے زانیہ کہدیتے ہیں یاس وجہ
سے اسے زانیہ کہدیتے ہیں کہ وہ کسی مرد کو اپنے نفس پر قدرت دے کراس گھنا وئی حرکت کا سبب بنتی ہے تا ہم زنا مرد ہی کا فعل ہوتا
ہے اور اسے اس فعل سے منع کیا گیا ہے اور نہ ماننے پر تنگین نتائج بھگننے کے لیے تیار رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔ الحاصل عورت اس وقت
مسببہ ہوگی جب وہ کسی بالغ مرد کو اپنے اوپر قدرت دے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ اس نے نابالغ اور غیر مکلف یعنی مجنون اور صبی کو
قدرت دی ہے، اس لیے وہ مسببہ بھی نہیں ہوگی اور اس مطاوعت سے اس پر صدواجب نہیں ہوگی۔

قَالَ وَمَنْ أَكُرَهَهُ السُّلُطَانُ حَتَّى زَنِى فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَبُوْحَنِيْفَةَ رَمِ اللَّهَ يَقُولُ أَوَّلَا يُحَدُّ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَمَنْ أَكُوهَهُ السُّلُطَانُ حَتَّى زَنِى فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَبُوْحَنِيْفَةَ رَمِ اللَّهِ وَذَلِكَ دَلِيْلُ الطَّوَاعِيَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهِ وَذَلِكَ دَلِيْلُ الطَّوَاعِيَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهِ وَذَلِكَ دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ، لِأَنَّةُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، لِأَنَّ الْإِنْتِشَارُ قَدْ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

# ر الإليه جلدال عن المسلم المسل

وَقَالَا لَايُحَدُّ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُمَا قَدْ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلُطَانِ، لِأَنَّ الْمُؤَيِّرَ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَهُ أَنَّ الْإِكْرَاةَ مِنْ غَيْرِهِ لَايَدُوْمُ إِلَّا نَادِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِسْتِعَانَةِ بِالسُّلُطانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُّنِهِ مَنَ الْإِسْتِعَانَةِ بِالسُّلُطانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكَّنِهِ دَفْعَةً بِنَفْسِهِ بِالسَّلَاحِ، وَالنَّادِرُ لَاحُكُم لَهُ فَلَايَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، بِخِلَافِ السُّلُطانِ، لِلَّانَّةُ لَايُمْكِنَهُ الْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ وَلَا الْخُرُوبُ عُ بِالسَّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقًا.

ترویک : فرماتے ہیں کہ جے حاکم وقت نے زنا پر مجبور کیا یہاں تک کہ اس نے زنا کرلیا تو اس پر حذبیں ہے، امام ابوضیفہ والتھیں کے بعد پہلے اس بات کے قائل تھے کہ اے حد ماری جائے گی یہی امام زفر والتھیں کا قول ہے، کیوں کہ مرد کی طرف ہے آلہ منتشر ہونے کے بعد بی زنامخقق ہوگا اور آلے کا انتشار رضامندی کی دلیل ہے، لیکن پھر امام اعظم والتھیں نے اس قول ہے رجوع فر مالیا اور یوں کہا کہ مکرہ پر حذبیں ہے، کیوں کہ زنا کے لیے مجبور کرنے والا سبب بہ ظاہر موجود ہے اور آلہ کا منتشر ہونا مشکوک دلیل ہے، اس لیے کہ بھی بغیر ارادہ کے بھی انتشار ہوجا تا ہے کیوں کہ بھی طبعا انتشار ہوتا ہے کین طوعاً نہیں ہوتا جیسے سوئے ہوئے شخص میں تو اس نے شبہہ پیدا کردیا۔ اور آگریزانی کو حاکم وقت کے علاوہ نے مجبور کیا ہوتو امام اعظم والتھیں کے یہاں اسے حد ماری جائے گی لیکن حضرات صاحبین اور آگریزانی کو حاکم وقت کے علاوہ نے مجبور کیا ہوتو امام اعظم والتھیں کے کہاں اسے حد ماری جائے گی لیکن حضرات صاحبین میں اور آپریزانی کو حاکم وقت کے علاوہ نے مجبور کیا ہوتو امام اعظم والتھیں کے کہاں اسے حد ماری جائے گی لیکن حضرات صاحبین میں تو اس لیے کہ مؤثر تو ہوئے خوف ہو اور یہ خوف غیر سلطان کے یہاں غیر سلطان کی طرف سے بھی اگراہ مخقق ہوجا تا ہے، اس لیے کہ مؤثر تو ہوئے خوف ہو اور یہ خوف غیر سلطان سے بھی مختقق ہوسکتا ہے۔

حضرت امام اعظم ولیشین کی دلیل میہ ہے کہ غیر سلطان کا اکراہ بہت کم باتی رہتا ہے، کیوں کہ کمرہ بادشاہ سے یا جماعت اسلمین سے مد طلب کرنے پر قادر ہوتا ہے نیز ہتھیار کے ذریعے وہ بذات خودا پی مدافعت پر قادر ہوتا ہے۔ اور نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا لہذا اس سے مد طلب کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا لہذا اس سے صدسا قطنہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگراہ سلطان کا معاملہ ہے تو مکرہ نہ تو اس کے خلاف دوسرے سے مدد لے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف بتھیارا ٹھا سکتا ہے، لہذا میدونوں جدا جدا ہوگئے۔

### اللغاث:

﴿ اَكُوهَهُ ﴾ اس كومجوركيا۔ ﴿ يحدّ ﴾ حدلگائى جائے گی۔ ﴿ انتشار ﴾ پھيلنا، ايتاده ہونا۔ ﴿ طواعية ﴾ رضا مندى، آ مادگ ۔ ﴿ ملحى ﴾ مجوركر نے والا ۔ ﴿ لايدو م ﴾ بميشنبيس ہوتا۔ ﴿ ملحى ﴾ ممكن ہونا ۔ ﴿ استعانة ﴾ مدوحاصل كرنا ۔ ﴿ سلاح ﴾ بتھيار، اسلحد

### مُكْرَهُ كا زنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاکم وقت نے کسی شخص کو زنا کے لیے مجبور کیا اور اس نے مگر ہا زنا کرلیا تو اس پر حدنہیں ہے اگر چہ ایک زمانے میں امام اعظم چلیٹھیڈ اس پر وجوب حد کے قائل میں انھوں نے اس قول سے رجوع فرمالیا تھا اور عدم وجوب حد کے قائل ہیں امام اعظم چلیٹھیڈ اس بھی اس پر وجوب حد کے قائل ہیں ، اس قول کی دلیل ہیں ہے کہ جب تک مرد کا آکہ تناسل منتشر ہوگا سے حالانکہ امام زفر چلیٹھیڈ اب بھی اس پر وجوب حد کے قائل ہیں ، اس قول کی دلیل ہیں ہے کہ جب تک مرد کا آکہ تناسل منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے بخوشی ہی کام کیا ہے اور بخوشی زنا

# ر جُنُ البِدابِ جلد اللهِ عليه اللهِ عليه الله عليه الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قول مرجوع کی دلیل میہ ہے کہ اس نے بادشاہ کے دباؤ اور اس کے اکراہ کی وجہ سے ہلاکت کے خوف سے بیغل انجام دیا ہے اور بادشاہ کا اکراہ از اول تا آخر موجود ہے اس لیے صورت مسئلہ میں زانی مکرہ ہے اور مکرہ پر حذبیں ہوتی فلایت حد۔ اور رہا مسئلہ انتشار کا؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ انتشار رضامندی اور طواعیت کی دلیل نہیں بن سکتا، کیوں کہ بھی قصدِ فعل کے بغیر طبعًا بھی انتشار ہوجاتا ہے جائے کا قصد نہیں کئے ہوتا اس لیے انتشار کو رضامندی کی دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا ۔

وإن أكوهه غير السلطان النع فرماتے ہيں كداگر بادشاہ كےعلاوہ كى دوسرے آدى نے كى كوزنا كے ليے مجبور كيا اوراس نے زنا كرليا تو امام اعظم راتھيا كے يہاں اسے حد مارى جائے كى اور صاحبين ميسائيا كے يہاں اسے حدنبيں مارى جائے كى، دونوں فريق كى دليل ترجمہ سے واضح ہے۔منطبق كرليں۔

وَمَنُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّهُ زَنِى بِفُلَانَةٍ وَقَالَتْ هِيَ تَزَوَّجَنِيُ أَوْ أَقَرَّتُ بِالزِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُّ تَزَوَّجْتُهَا فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي ذَٰلِكَ، لِأَنَّ دَعُوى النِّكَاحِ يَخْتَمِلُ الصِّدُقَ وَهُوَ يَقُوْمُ بِالطَّرْفَيْنِ فَأَوْرَكَ شُبْهَةً، وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهْرُ تَعْظِيْمًا لِخَطْرِ الْبُضْعِ.

ترجمل: اگر کسی نے مختلف مجلسوں میں چار مرتبہ بیا قرار کیا کہ اس نے فلانیے مورت سے زنا کیا ہے اوروہ فلانیہ ہتی ہے کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہوگی اور دونوں صورتوں مجھ سے نکاح کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہوگی اور دونوں صورتوں میں اس پر مہر ہوگی ، اس لیے کہ نکاح کا دعوی صدق کا احتمال رکھتا ہے اور نکاح جانبین سے قائم ہوتا ہے تو اس اقرار نے شبہہ پیدا کردیا اور جب حد ساقط ہوگی تو احترام بضع کی تعظیم کے لیے مہر واجب ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ اَقَرَّ ﴾ اقرار کیا۔ ﴿ مرّات ﴾ واحد مرّۃ؛ بارہا، کی بار۔ ﴿ تزوجنی ﴾ مجھ نے نکاح کیا ہے۔ ﴿ صدق ﴾ سچائی۔ ﴿ اور ن ﴾ چھوڑ گیا، نتیجہ خیز ہوا۔ ﴿ خطو ﴾ احرّام، حرمت۔ ﴿ بضع ﴾ عورت کی شرمگاہ۔

### طرفین میں سے ایک کے زنا اور دوسرے کے نکاح کرنے کے دعوے کا حکم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے چار مرتبہ مختلف مجلسوں میں یہ اقرار کیا کہ اس نے فلا نیے مورت کے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن عورت کہ تی ہے کہ اس نے بیا ہے، لیکن عورت کہ تی ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کی ہے یا عورت نے زنا کا اقرار کیا اور مرد نے شادی کی بات کہی تو دونوں صورتوں میں مرد اور عورت کسی پھی صدنہیں ہوگی اور مرد پر مہر واجب ہوگا، کیوں کہ نکاح کے دعوے میں سچائی کا اختال ہے اور نکاح دونوں طرف سے محقق ہوسکتا ہے یعنی خواہ مرد دعوی کرے یا عورت، لہذا اس دعوے نے وجوب حد میں شبہہ پیدا کردیا اور شبہات سے حدود ساقط ہوجاتے گی ، لیکن ملکِ بضعہ کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے شو ہر یعنی مرد پر مہرمثل واجب ہوجاتی ہیں اس لیے دونوں سے حد ساقط ہوجائے گی ، لیکن ملکِ بضعہ کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے شو ہر یعنی مرد پر مہرمثل واجب

وَمَنْ زَنٰى بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْقِيْمَةُ مَعْنَاهُ قَتَلَهَا بِفِعْلِ الزِّنَاءِ، لِأَنَّهُ جَنٰى جِنَايَتَيْنِ فَيُوَفَّرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكُمُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمُ اللَّهُ لَذَي حَدُّ، لِأَنَّ تَقَرُّرَ ضَمَان الْقِيْمَةِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْآمَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَاهَا بَعْدَ مَا زَنْي بِهَا وَهُوَ عَلَى هٰذَا الْإِخْتِلَاف، وَاعْتَرَضَ سَبَبُ الْمِلْكِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ يُوْجَدُ سُقُوْطُة كَمَا إِذَا مَلَكَ الْمَسْرُوْقَ قَبْلَ الْقَطْعِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ ضَمَانُ قَتْلِ فَلَايُوْجِبُ الْمِلْكَ، لِلْآنَّهُ ضَمَانُ دَمٍ، وَلَوْ كَانَ يُوْجِبُهُ فَإِنَّمَا يُوْجِبُهُ فِي الْعَيْنِ كَمَا فِي هِبَةِ الْمَسْرُوْقِ، لَا فِي مَنَافِعَ الْبُضْعِ، لِأَنَّهَا اسْتُوْفِيَتُ، وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا فَلاَيَظْهَرُ فِي الْمُسْتَوْفِي لِكُوْنِهَا مَعْدُوْمَةً، وَهِذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنِي بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَيَسْقُطُ الْحَدُّ، لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْجُنَّةِ الْعُمْيَاءِ وَهِيَ عَيْنٌ فَأَوْرَثَتْ شُبْهَةً.

ترجمه: اگر کسی نے باندی سے زنا کر کے اسے قل کردیا تو اسے حد ماری جائے گی اور اس پر قبت واجب ہوگی۔اس کا مطلب سے ہے کہ زانی نے فعل زنا سے اسے قتل کیا ہو، کیوں کہاس نے دو جنایتیں کیس، لہذاان میں سے ہرایک کواس کا پوراحکم دیا جائے گا، امام ابو بوسف ولیٹھائے سے مروی ہے کہ اسے حد نہیں ماری جائے گی ، کیوں کہ ضمان قیمت کا شوت اس کے باندی کے مالک ہونے کا سبب ہے تو یہ ایہا ہوگیا جیسے اس سے زنا کرنے کے بعد زانی نے اسے خرید لیا اور یہ اس اختلاف پر ہے۔ اور اقامت صدیے پہلے سبب ملک کا پیش آناسقوط حد کا موجب ہے جیسے اگر قطع پدسے پہلے سارق شی مسروق کا مالک ہوجائے۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ بیضان قتل ہے لہذا ملکیت ٹابت نہیں کرے گا، کیوں کہ قیمت ضانِ دم ہے اور اگر ضانِ قتل موجب ملک ہوتا تو وہ عین میں ملکیت ثابت کرتا جیسے چوری کا مال ہبدکرنے میں ہے۔منافع بضع میں ملکیت ثابت نہیں کرتا، کیونکدوہ تو وصول کرلی گئی ہے اور ملکیت منسوب ہوکر ثابت ہوتی ہے لہذامستوفی میں وہ ظاہر نہیں ہوگی کیوں کے مستوفی تو معدوم ہو چکی ہے۔ اوربیاس صورت کے برخلاف ہے جب سی نے باندی سے زنا کیا اور اس کی ایک آکھے تم کردی تو اس پر باندی کی قیمت واجب ہوگ اور حدسا قط ہوجائے گی، کیوں کی یہاں اندھی آئکھ میں ملکیت ثابت ہوگی اور وہ آئکھ ہے لہذا اس میں شبہہ پیدا ہوگیا۔

### اللغات

﴿جارية ﴾ باندى \_ ﴿جنى ﴾ جرم كيا ہے \_ ﴿يو قر ﴾ بعر پورويا جائے گا ـ ﴿اشتراها ﴾ ال كوفر يدليا ـ ﴿دمّ ﴾ خون ـ ﴿لايو جب ﴾ نہيں ثابت كرتى \_ ﴿استوقيت ﴾ وصول كرلى كئ \_ ﴿مستندًا ﴾ منسوب بوكر، بعد ين، سبب سے مصل بعد \_ ﴿عين ﴾ آئكه - ﴿جنَّة ﴾ جمم، جمد

### زناہے ل كردينا:

مسکہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی باندی سے زنا کیا اور زنا ہے وہ باندی مرگئ تو زانی پر حد بھی ہوگ اور باندی کی قیت بھی واجب

# ر آن المدابير جلد ال عن المسلم المسلم

ہوگی، کیو کہ اس ہو وہ جنایتیں کی ہیں (۱) زناجس کا موجب حدہ (۲) قتل جس کا بدل قیمت ہے لہذا اس پر حداور قیمت دونوں
چیزیں واجب ہوں گی۔ امام ابو یوسف والتی نے ایک روایت ہے ہے کہ زانی پر صرف قیمت واجب ہوگی حدثہیں ہوگی، کیوں کہ قیمت
ادا کرنے سے وہ اس باندی کا مالک ہوجائے گا اور اقامت حدسے پہلے مالک ہونا مسقط حدہ جیسے اگر چور نے کوئی سامان چوری کیا
اور پھر قطع پدسے پہلے وہ اس کا مالک ہوگیا تو اس سے حد ساقط ہوجاتی ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اقامتِ حدسے پہلے اگر
زانی مزنیہ مقتولہ باندی کا مالک ہوجاتا ہے تو اس سے حد ساقط ہوجائے گی۔ اور جیسے زنا کرنے کے بعد زانی مزنیہ کوخرید لے تو اس
صورت میں بھی امام ابو یوسف کے یہاں حد ساقط ہوجائی ہے۔

لھما النے حضرات طرفین عِیانے کے ملکیت تو کسی چیز کوخرید نے یا صبہ اور وراثت میں کوئی چیز پانے سے حاصل ہوتی ہے، دم دینے سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی جب کہ ملکیت تابت نہیں ہوتی جب دم دینے سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی جب کہ صورت مسلم میں زانی پر باندی کی قیمت کا وجوب اس کے خون کا دم ہے، اس لیے اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی اور جب ملکیت ثابت نہیں ہوگی تو زانی پر زنا کی وجہ سے حد واجب ہوگی۔ اور اگر ہم بی تسلیم بھی کرلیں کہ اس دم سے زانی کی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو بیملکیت باندی کے عین میں ثابت ہوگی، منافع بضع میں اس کا ثبوت نہیں ہوگا اور ملکیت باخل کے استیفاء کا عوض ہو بیکی ہے، اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے زانی پر صد خرور لازم ہوگی۔ میں زانی کی ملکیت ثابت نہیں ہوگا اور حداسی ملک بضع کے استیفاء کا عوض ہواس کے اس لیے زانی پر صد خرور لازم ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے کسی باندی سے زنا کر کے اس کی ایک آنکھ ختم کردی تو زانی پرصرف باندی کے اس آنکھ کی قیمت واجب ہوگی، حدنہیں لازم ہوگی، کیوں کہ یہاں زانی کو باندی کی آنکھ میں ملکیت حاصل ہے اور بطریق استناد باندی میں بھی اسے ملکیت حاصل ہو عتی ہے، اس لیے کہ باندی زندہ ہے اور ملکیت کامحل ہے تو عین میں زانی کی ملکیت سے باندی کی ذات میں ملکیت کا شبہ پیدا کردیا اور شبہہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے، اس لیے اس مسئلہ میں ہم نے زانی پرصرف قیمتِ عین واجب کی ہے اور حد کو ساقط کردیا ہے۔

قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ صَنعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَلاَحَدَّ عَلَيْهِ إِلاَّ الْقِصَاصَ فَإِنَّهُ يُوْحَدُ بِهِ وَبِالْأَمُوالِ، لِأَنَّ الْحُدُودَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَإِقَادَتُهَا إِلَيْهِ، لَا إِلَى غَيْرِهِ، وَلاَيُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى نَفْسِه، لِأَنَّهُ لايُفِيدُ، بِخِلافِ الْحُدُودَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَإِقَادَتُهَا إِلَيْهِ، لَا إِلَى غَيْرِه، وَلاَيُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى نَفْسِه، لِأَنَّهُ لايُفِيدُ، بِخِلافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ، لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِيهُ وَلِي الْحَقِي إِمَّا بِتَمْكِينِهِ أَوْ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِمَنعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْقِصَاصُ وَالْاَمُوالُ مُوالُ مُوالُّهُ مِنْ الْمُعْلِبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكُمُهُ كَحُكُم سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِي حَقُّ اللهِ تَعَالَى. مِنْهَا، وَأَمَّا حَدُّ الْقَذَفِ قَالُوا الْمُغْلِبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكُمُهُ كَحُكُم سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِي حَقُّ اللهِ تَعَالَى. وَنَهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكُمهُ كَحُكُم سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِي حَقُّ اللهِ تَعَالَى. وَنَهُ مَن عَن اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ الْعَلَمُ عَلَيْكُونَ عِلَى اللهِ الْعَلَقِ الْمُ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَمُ وَلَهُ اللهِ الْعَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جمن البدابير جلد العام مدود كے بيان بيس المحقوق العباد ميں سے بيں۔ ربی حد قذف تو مشائخ فرماتے بيں كداس بيس حق شرع غالب ہے تو اس كا تكم ان تمام حدود كے تكم جيدا موگا جو تق اللہ بيں۔

### اللغاث

﴿ صنعه ﴾ كارنامه كيا بور ﴿ قصاص ﴾ قتل كا بدله ﴿ يؤخذ ﴾ گرفت كى جائ گى ﴿ يقيم ﴾ قائم كرے۔ ﴿ يستوفيه ﴾ الكووصول كرك ، ﴿ يقيم ﴾ قائم كرے ،

مسلمانوں کے امیر برحدود کا نفاذ:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا امیر اور حاکم وقت کوئی ایس حرکت کرے جوموجب حد ہومثلاً زنا یا چوری یا شراب خوری اور اس سے باز پر سے بڑا دوسراکوئی حاکم نہ ہوتو اس پر حد نہیں جاری ہوگی۔ ہاں قصاص میں اے قتل کیا جائے گا اور امول کے متعلق اس سے باز پر س ہوگ ۔ دیگر حقوق میں اس کو حد اس لیے نہیں ماری جائے گی کہ حدود اللہ کاحق ہیں اور حدود جاری کرنا امام ہی کا کام ہاور امام اپنے حد نہیں قائم کرسکتا، کیوں کہ اس کے حق میں اقامتِ حد سے کوئی فائدہ (یعنی زجروتو نیخ) حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں مثلاً قصاص اور اموال وغیرہ تو یہ حقوق امام اعظم والیٹھیڈ سے بھی وصول کے جائیں گے، کیوں کہ ان حقوق کی صاحب حق حاصل کرتا ہے۔

اوراگرامام نے کئی کوتہت لگائی تواس پر حدقذف جاری نہیں ہوگی، کیوں کہ بقول مشائخ حدقذف بھی حق شرع ہے اور حق اللہ ہے لہذا جس طرح دیگر حقوق اللہ میں اس امام کبیر سے مواخذہ نہیں ہوتا اس طرح حدقذف میں بھی اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ فقط والله أعلم و علمه أتم



# بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا ﴿ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا ﴾ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا ﴾ يدياب زناكي وابي دين اور گوابي سے پھر جانے كے بيان ميں ہے گا

اس سے پہلے یہ بات آپھی ہے کہ زنایا تو اقرار سے ثابت ہوتا ہے یا شہادت سے اوراقرار کے احکام ومسائل اس سے پہلے والے باب میں بیان کردیئے گئے ، اب یہاں سے شہادت کے مسائل بیان کئے جارہے ہیں، شہادت کو اقرار سے مؤخر کرنے کی وجہ یہ بہادت کی شہادت کی شرائط کے سخت ہونے کی وجہ سے بذریعہ شہادت زنا کا ثبوت انتہائی شاذ ونا در ہے۔ (بنایہ: ۲۷۱/۱)

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُوُدُ بِحَدِّ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعُهُمْ عَنْ إِقَامَتِه بَعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تَقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَدَفِ حَاصَةً، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرُ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشَّهُودُ بِسَرَقَةٍ أَوْ بِشُرْبِ حَمْرٍ أَوْ بِزِنَا بَعْدَ حِيْنٍ لَمُ يُوْحَذُ بِهِ وَصَمِنَ السَّرِقَة، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْحُدُودَ الْحَالِصَةَ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالَى تَبْطُلُ بِالتَّقَادُم، خِلاَفًا لِلشَّافِعِي وَمَا لِللَّهُ وَهُو يَعْتَبِرُهَا بِحُقْرُقِ الْعِبْدِ وَبِالْمِفْرُودَ الْحَالِصَة حَقَّا لِللهِ تَعَالَى تَبْطُلُ بِالتَّقَادُم، خِلاَفًا لِلشَّافِيةِ وَهُو يَعْتَبِرُهَا بِحُقْرُقِ الْعِبْدِ وَبِالْمِفْرَارِ الَّذِي هُوَ إِحْدَى الْحَجَّيْنِ، وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِلَة مُحَيَّرٌ بَيْنَ الْمِحْتَيْنِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّنْرِ، فَالتَّاجِيْرُ إِنْ كَانَ التَّاجِيْرُ لِالْحَيْدِ السَّنِي فَالْمُؤْمَامُ عَلَى الْآدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لِصَيْعَةً وَلِعَدَاوَةٍ حَرَّ كُنَةً فَيْتَهُمْ فِيْهَا، وَإِنْ كَانَ التَّاجِيْرُ لِا لِلسَّنْرِ يَصِيْرُ فَاسِقًا اثِمَّا فَتَقَنَّا بِالْمَانِع، بِحِلافِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمَانِع، وَعَلَمُ اللهِ فَوَالَمُ لَوْمَ الْعَلَى حَتَّى الْمُعَلِّقُ وَلِي اللهِ تَعَالَى حَتَى اللهِ تَعَالَى حَتَّى اللهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنَّمَا شُرِطَتُ لِلْمَالِ، وَلَانَ الْمَعْوَى الْمَعْوى الْمَعْوى الْمَعْوى الْمَعْوى الْمَعْوى الْمُحْدِ وَالْمَولِقَة وَلِي الْمَعْوَى الْمَعْدِ عَلَى الْمَعْوى الْمَعْوى الْمَعْدِ فَى الْمُولِقَة وَلَمْ الْمَوْلُومُ وَلَى الْمَعْوى الْمُعْتِرُومُ عَنِى الْمُعْتَرُومُ وَمُودُ الْمَعْدِ عَلَى الْمُعْتَرُومُ الْمُعْتَرُهُ وَجُودُ الْمُعْتِمُ الْمُؤْولِ الْمَعْدَرُ وَجُودُ الْمُعْتَى الْمُؤْولِ الْمُعْتَرُونَ الْمُعْتِمُ الْمُؤْولِ الْمَعْلِي السَّوقِة وَلَمْ اللهِ الْمُعْتَرُومُ الْمُعْتَمُ وَلِهُ الْمُؤْمِدُ وَلَى الْمُعْتَرُومُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَى الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِلُومُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتَى الْمُومُ الْمُعْتَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُعْتَى الْمُؤْمُ

فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ إِعْلَامُهُ وَبِالْكِتُمَانِ يَصِيْرُ فَاسِقاً اثِمًا، ثُمَّ التَّقَادُمُ كَمَا يَمُنَعُ قُبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الْإِنْتِدَاءِ يَمُنَعُ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرُفَرَ رَحِ النَّقَاءِ عَنِّى لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُوبِ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ أُخِذَ بَعْدَ مَا يَمُنَ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ. وَاخْتَلَفُوْا فِي حَدِّ التَّقَادُمِ، أَشَارَ يَقَادُمَ الزَّمَانُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ. وَاخْتَلَفُوْا فِي حَدِّ التَّقَادُمِ، أَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إلى سِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَ اللَّقَايُةِ لَمُ يُقَدِّرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إلى سِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو حَنِيْفَةَ وَعَلَيْقَائِهُ لَمُ يُقَدِّرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إلى سِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو حَنِيْفَةَ وَعَلَيْقَائِهُ لَمُ يُوسُفَى وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَهَا الْأَعْتَى الطَّحَاوِيُّ بَوْسُهُ إِلَى وَأَي الْقَاضِي فِي كُلِّ عَصُورٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَتُ ، وَهذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَ الْمَامِ فَلَايَتَحَقَقُ النَّهُمَةُ وَالتَّقَادُمُ فِي حَدِيلُو الْمَامِ فَلَايَتَحَقَقُ النَّهُمَةُ وَالتَّقَادُمُ فِي حَدِ السَّقَادُمُ فِي عَلَى مَايُولِ عَنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَيْنَا اللَّهُ تَعَالَى .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں نے کسی پرانی حد کی گواہی دی اور گواہی دینے سے امام سے ان کا بُعد مانع نہیں تھا تو صرف حد قذف کے علاوہ میں ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگا، جامع صغیر میں ہے اگر گواہوں نے کسی کے خلاف چوری کرنے یا شراب پینے یا زنا کرنے کی ایک مدت کے بعد شہادت دی تو ان حدود میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا لیکن وہ سرقہ کا ضامن ہوگا۔ اور اصل یہ ہے کہ وہ حدود جو خالص اللہ کاحق ہیں قدیم ہونے سے وہ باطل ہوجاتے ہیں۔

امام شافعی ولیسید کا اختلاف ہے وہ اسے حقوق العباد پر قیاس کرتے ہیں اور اقرار پر قیاس کرتے ہیں جو دوجوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ گواہ کو دو تو ابول میں سے ایک کا اختیار ہے بعنی ادائے شہادت کا اور سرکا تو بیتا نیر اگر پردہ پوشی اختیار کرنے کی وجہ ہے ہوگا یا دشمنی کی وجہ ہے ہوگا یا دشمنی کی وجہ ہوگا۔ اور اگر تاخیر پردہ پوشی کی وجہ ہے نہ ہوتو شاہد فاس قا اور گذگار ہوگا، اہذا ہم نے مانع کا یقین کرلیا۔

اس لیے شہادت میں شاہد مہم ہوگا۔ اور اگر تاخیر پردہ پوشی کی وجہ ہے نہ ہوتو شاہد فاس قا اور گذگار ہوگا، اہذا ہم نے مانع کا یقین کرلیا۔

برخلاف اقرار کے، کیوں کہ انسان اپنے آپ ہے دشمنی نہیں کرتا تو زنا، شراب خوری اور چوری کی صدخالص حق اللہ ہے بہاں تک کہ اقرار کے بعد ان ہے۔ اور حدقذ ف بندے کا حق ہے، کیوں کہ افرار کے بعد ان کا رجوع صحح نہیں ہے۔ اور حدقذ ف بندے کا حق ہے، کیوں کہ اس میں تقادم مانع نہیں کر اور بیتا خیران کی تفسیق کو واجب نہیں کرے کہ اس میں بندے ہے عارضم کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ حد کے لیے دعوی شرط نہیں ہے، کیوں کہ حد فالص اللہ کاحق ہے جوں کہ واجب نہیں کرے گی ۔ برخلاف حد سرقہ کے، اس لیے کہ حد کے لیے دعوی شرط نہیں ہے، کیوں کہ حد فالص اللہ کاحق ہے جوں تو جھیانے سے وہ فاس اور گنہگار ہوجائے گا۔ پھر تقادم جس طرح ابتداء میں قبول شہادت سے مانع ہا کی کو طلح کرنا واجب ہے اور چھیانے سے وہ فاس اور گنہگار ہوجائے گا۔ پھر تقادم جس طرح ابتداء میں قبول شہادت سے مانع ہا ای طرح قضاء کے بعدا قامت حد سے ہمارے فاس اور نہگار ہوجائے گا۔ پھر اقاد ہے جس کہ اگر رہنے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے پھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے پھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے پھر ایک مدت گذر نے کہ بعد من عالے الحد بھاگ جائے کھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے کھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے پھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے کھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے کھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد بھاگ جائے کھر ایک مدت گذر نے کے بعد من عالے الحد کے بعد ایک طرح کے بعد کو کے بعد کی کو کے بعد کی کو کے بعد کی کے اس کے بعد کور کو کے بعد کی کے بعد کور کے بعد کور کے کور کے بعد کی کور کے بعد

بعدود كير اجائة تواس پر خدنبيس قائم كى جائے گى ،اس ليے كەحدودكونا فذكرنا باب الحدود ميں قضاء كهلاتا ہے۔

اور تقادم کی حدیمی حضرات مشائخ میکنانی کا اختلاف ہے، امام محمد ریاتی این ہے جامع صغیر میں چھے ماہ کی طرف اشارہ کیا ہے چنا نچہ انھوں نے بعد حین فرمایا ہے اس مطلع کی اختلاف ہے، امام محمد ریاتی ہے۔ امام اعظم ریاتی نے اس سلسلے میں کوئی اندازہ نہیں کیا ہے انھوں نے بعد حین فرمایا ہے اس محمد ریاتی نے بھی اشارہ کیا ہے، اور اسے ہرزمانے کے قاضی کے سپر دکردیا ہے امام محمد ریاتی نے ایک روایت ہے کہ انھوں نے ایک ماہ سے تقادم کا اندازہ کیا ہے، کیوں کہ ایک ماہ سے کم کی مدت عاجل ہے بہی حضرات شخین عیاتی ہوایک روایت ہے اور یہی اصح ہے۔

اور بیت کم اس صورت میں ہے جب قاضی کے اور گواہوں کے درمیان ایک ماہ مسافت نہ ہولیکن اگر ایک ماہ کی مسافت ہوتو ان کی شہادت مقبول ہوگی ، اور حد شرب میں اس طرح تقادم معتبر ہے اور حضرات طرفین ؒ کے یہاں بوختم ہونے سے اس کا اندازہ کیا جائے گا جیسا کہ اس کے باب میں ان شاء اللہ اس کا بیان آئے گا۔

#### اللغاث:

﴿شهود ﴾ واحدشاهد؛ گواه - ﴿متقادم ﴾ يجيلى ، پرانى - ﴿قذف ﴾ تهمت ، الزام زنا - ﴿سوقه ﴾ چورى - ﴿خمر ﴾ شراب - ﴿لم يؤخذ به ﴾ ال پر مواخذه نبيل كيا جائ گا - ﴿حسبتين ﴾ ثواب كه دو طريق - ﴿ستو ﴾ پرده دارى - ﴿ضيعنة ﴾ كينه ذاتى پرخاش - ﴿هيجته ﴾ ال كو اشتغال دلايا ہے - ﴿عداوة ﴾ وشنى - ﴿لايعادى ﴾ وشنى نبيل كرتا - ﴿نفسيقهم ﴾ ان كو فاس تخمرانا ، فاس قرار دينا - ﴿استسوار ﴾ راز دارى - ﴿كتمان ﴾ چهانا - ﴿هرب ﴾ بهاگ گيا - ﴿عصر ﴾ زمانه - ﴿قدرة ﴾ الى كمقدار بتلاتى ہے - ﴿عاجل ﴾ فورى - ﴿مسيرة ﴾ فاصله ، ممافت - ﴿دائحه ﴾ بو، باس - گوائى ميں تاخير كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہوں نے کسی پرانی حدکی شہادت دی اور شہادت کے ادا کرنے سے ان کے لیے کوئی چیز مانع نہیں تھی یعنی خہتو وہ لوگ امام سے دور تھے اور نہ ہی انھیں کوئی بیاری لاحق تھی لیکن پھر بھی گواہوں نے ادائے شہادت میں تا خیر کردی تو اب ان کی شہادت صرف اور صرف حدقذف میں مقبول ہوگی، اس کے علاوہ میں مقبول نہیں ہوگ ۔ جامع صغیر میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر چندلوگوں نے کسی کے خلاف شراب پینے یا چوری کرنے یاز ناکرنے کی ایک مدت بعد شہادت دی تو صرف چوری کرنے کے سلسلے میں بیشادت مقبول ہوگی اور زنا وغیرہ کے متعلق مقبول نہیں ہوگ ۔

صاحب مدایہ رطیعی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو حدود خالص اللہ کاحق ہیں وہ تاخیر اور تقادم سے باطل ہوجاتے ہیں، لیکن امام شافعی رطیعی نے یہاں حقوق العباد کی طرح حقوق اللہ بھی تقادم سے باطل نہیں ہوتے اور جیسے اگر زائی یا شرائی ایک مدت بعد زنایا اقرار کر ہے تو اس سے حد ساقط نہیں ہوتی ۔ اس طرح ایک مدت بعد زنایا اقرار کی شہادت دینے سے بھی یہ باطل نہیں ہوتے اور جس طرح شہادت ججت سے اس طرح اقرار بھی ججت ہے۔

بھاری دلیل میہ ہے کہ گواہ کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے (۱) یا تو وہ شہادت دے کر ثواب حاصل کرے (۲) یا پھر شہادت کو چھپالے اورستر کا ثواب حاصل کرلے۔اب اگر گواہ نے پردہ پوٹی کی نیت سے شروع میں شہادت ادا نہیں کی تھی اور پھر ایک

## 

مدت بعداس نے ادائے شہادت پراقدام کیا تواس کا بیاقدام بغض وکینداور عداوت پربنی ہوگا اوراس وجہ سے شاہدادائے شہادت میں معنم ہوگا۔اوراگر شہادت اداکر نے میں تاخیر کی وجہ سے شاھد فاسق اور گئے ہوگا۔اوراگر شہادت اداکر نے میں تاخیر کی وجہ سے شاھد فاسق اور گئے ہوگا۔اوراگر شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ گئے گار ہوگا اور بیدونوں صور تیں ادائے شہادت سے مانع ہیں اس لیے یقین کے ساتھ اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔

شہادت کے برخلاف اقرار کا معاملہ ہے تو اقرار میں تاخیراس وجہ ہے مانع نہیں ہے کہ اقرار سے ثابت ہونے والاحکم خودمقر پر ثابت ہوتا ہے اور انسان اپنی ذات سے دشنی نہیں کرتا اس لیے اقرار کی صورت میں تہمت معدوم ہوگی اور تاخیر کے بعد بھی اقرار معتبر ہوگا۔

اب ماقبل میں بیان کردہ ہمارے ضابط کی روثنی میں عبارت سیجھے زنا، شراب خوری اور چوری کی حدود خالص حقوق اللہ ہیں، اسی لیے اقرار کے بعدان سے رجوع کرنا شیجے ہے لبندا اس میں تا خیر اور تقادم قبول شہادت سے مانع ہوگا، اور حدقذ ف میں بند ہے سے دفع عار ہوتی ہے اسی لیے ہم نے عار ہوتی ہے اسی لیے ہم نے العبد قرار دیا ہے اور حقوق العباد میں تقادم قبول شہادت سے مانع نہیں ہے، اسی لیے ہم نے الا فی حد القذف خاصة کہدکر اس کا استفاء کیا ہے، تقادم کے حقوق العباد سے مانع نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حق العبد میں دعویٰ شرط ہے لہٰذا اگر اس میں ادائے شہادت سے تا خیر ہوتی ہے تو بیتا خیر دعویٰ نہ ہونے پر محمول ہوگی اور اس تا خیر سے مشہود کی تفسین نہیں کی جائے گی۔ اور حد سرقہ میں شہادت سے تا خیر ہوتی وجہ یہ ہوئے کہ قطع یہ کے لیے دعویٰ شرط نہیں ہے کیوں کہ سرقہ خالص اللہ کا حق ہے اس لیے اس میں تقادم قبول شہادت سے مانع ہوگا۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ حدود جو خالص اللہ کا ہیں ان میں شہادت کی تاخیر بغض یا کینہ کی وجہ ہے ہوتی ہے اور بغض وکینہ مخفی امر ہیں جن پر ہر خاص وعام مطلع نہیں ہو سکتے ،اسی لیے ہر ہر فرد میں اس تہت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، لہذا ہم نے اس بات پر حکم کی بنیا در کھی کہ حدود خالصة للہ میں تقادم اور تاخیر مبطلِ شہادت ہے۔

اس کی ایک دوسری دلیل میہ ہے کہ چوری مالک کی غفلت سے جھپ جھپا کر کی جاتی ہے اور مسروق منداور مالک کواس کاعلم نہیں ہوتا، اس کی ایک دوسری دلیل میہ ہوتا، اس کے خلاف گوائی نہیں دے سکتا اور اس کے گواؤ پر اس شہادت کو واضح کر کے تھلم کھلا ادا کرنا واجب ہے اور تاخیر کرنے سے خارج ہوجائے گی۔ کرنے سے خارج ہوجائے گی۔

ثم التقادم المنح فرماتے ہیں کہ تاخیر اور تقادم جس طرح ابتداء میں قبولِ شہادت سے مانع ہے اس طرح انتہاء میں یعنی قضائے قاضی کے بعد بھی قبول شہادت سے مانع ہے، کیوں کہ انتہاء ابتداء سے زیادہ آسان ہے اور جب ابتداء میں معاملہ الجھا ہے تو انتہاء میں وہ کہاں سے واضح ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مجرم پر حد کا پچھ حصہ لگایا گیا پھر وہ بھاگ گیا اور پچھز مانہ گذر نے کے بعدوہ پر اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، کیوں کہ حدود کے باب میں امضاء یعنی استیفاء بھی قضاء ہے، لہذا استیفاء سے پہلے کا تقادم بھی مانع قبول ہوگا اگر چہ تقادم کی طرح ہے اور قبل القضاء والا تقادم بھی مانع قبول ہوگا اگر چہ بعد القضاء والے تقادم کی طرح ہے اور قبل القضاء والا تقادم ہوں۔ بعد القضاء ہوں۔

و اختلفوا في النع اس كا حاصل يه ب كه تقادم كى حداوراس كى مقدار مين حضرات مشائخ بيناتيم كمختلف اقوال بين: (١) جامع صغير مين امام محمد رياتيميد نه ٢ ماه كى مدت كا اشاره ديا ب، كيون كه أنهون في شهدوا بعد حين كها ب اورلفظ حين كا

## ر آن البدايه جلد کي سي ده ده ده المحال اظامدود كيان يل

اطلاق چھے ماہ پر ہوتا ہے، امام طحاوی والیشینہ کی بھی یہی رائے ہے۔

(۲) کیکن حضرت امام اعظم رایشیائی نے اس سلسلے میں کوئی مدت نہیں متعین کی ہے اور ہر زمانے کے قاضی کی رائے پراسے جھوڑ ویا

-4

(٣) امام محمد رالشولائے ایک روایت یہ ہے کہ ایک ماہ کی مدت تقادم ہے، اس لیے کہ ایک ماہ سے کم مدت مدتِ عاجلہ اور قریبہ ہے اور حضرات شیخیین میں ایک روایت ہے اور یہی مدت اصح اور متعمد ہے۔

وَإِذَا شَهِدُوْا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةٍ وَفُلَانَةٌ غَائِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهُ سَرِقَ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُقَطَّعُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالْغَيْبَةِ يَنْعَدِمُ الدَّعُوٰى وَهِيَ شَرْطٌ فِي السَّرِقَةِ دُوْنَ الزِّنَاءِ وَبِالْحُضُّوْرِ يُتَوَهَّمُ دَعُوَى يُقُطَّعُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالْمَوْهُوْمِ، وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهُ زَنَى بِإِمْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُوْنَهَا لَمْ يُحَدَّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بَلُ الشَّرِقَةِ وَلَامُولُهُوْمَ، وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهُ زَنَى بِإِمْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُوْنَهَا لَمْ يُحَدَّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بَلُ هُو الظَّاهِرُ، وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ حُدَّ، لِلْآنَةُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمَّتُهُ أَوْ إِمْرَأَتُهُ.

تروجہ ناکہ اگر کچھ لوگوں نے کئ خص کے خلاف شہادت دی کہ اس نے فلاں عورت سے زنا کیا اور وہ عورت غائب ہے تو بھی اس خص کو حد لگائی جائے گی۔ اور اگر بیشہادت دی کہ اس نے فلاں کا مال چوری کیا ہے اور فلاں غائب ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اور ان دونوں مسکوں میں فرق بیہ ہونے کی صورت میں دعوی معدوم ہوجاتا ہے حالانکہ سرقہ میں دعوی شرط ہے نہ کہ زنا میں۔ اور حاضر ہونے کی صورت میں شبہہ کے دعوے کا وہم ہوتا ہے اور موہوم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور اگر گواہوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے ایس عورت سے زنا کیا ہے جے گواہ نہیں پہچانے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی ، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ اس کی عورت ہویا باندی ہو، بلکہ یہی ظاہر ہے۔ اور اگر زانی نے اس کا اقر ارکیا ہوتو اس پر حد لگائی جائے گی ، کیوں کہ اس پر بیہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ وہ اس کی باندی ہو، بلکہ یہی ظاہر ہے۔ اور اگر زانی نے اس کا اقر ارکیا ہوتو اس پر حد لگائی جائے گی ، کیوں کہ اس پر بیہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ وہ اس کی باندگی یا بیوی ہے۔

#### اللغاث:

ه شهدوا ه گوابی دی۔ هیحقه دراگائی جائے گ۔ هسرق پچوری کی ہے۔ ﴿لم يقطع ﴾ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ علیہ ه الموجود گی۔ هینعدم پختم ہوجاتا ہے۔ ﴿لایعرفونها ﴾ اس کونہیں پہچانتے ہیں۔

﴿أمة ﴾ بائدى، لوندى ﴿ لا يحفى ﴾ چھيا بوانبيس بوتا \_

## مدى كى غيرموجودگى مين اقامت حد:

مسکدیہ ہے کہ اگر پھولوگوں نے شہادت دی کہ فلال شخص نے فلال عورت سے زنا کیا ہے حالا نکہ وہ عورت شہر اور مقام شہادت سے غائب ہے تو بھی پیشہادت مقبول ہوگی اوراس شخص پر حد جاری کی جائے گی ، لیکن اگر گواہوں نے بیگواہی دی کہ فلال نے فلال کا مال چوری کیا ہے اور مسروق مند شہر سے غائب ہو تو مشہود علیہ کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا یعنی اس صورت ہیں شہادت مقبول نہیں ہوگ ۔ صاحب ہدایہ چیشئیا فر ماتے ہیں کہ زنا اور سرقہ میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ سرقہ کے لیے دعویٰ کرنا شرط ہے حالا نکہ مسروق مند کے غائب ہونے وی وجدے اس کی طرف سے دعویٰ معدوم ہے اور ظاہر ہے کہ جب دعوی معدوم ہے تو سرقہ ٹا بت نہیں ہوگا اور شہو دعلیہ کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اس کے برخلاف زنا کے لیے دعویٰ شرط نہیں ہے اور مزنیہ عورت کے غائب ہونے سے شہوت زنا پر فرق نہیں آئی اس کا گوئی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف دعوی کرنے کا وہم ہے اور وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اس وہم کی وجہ سے زنا کا شہوت موخر نہیں ہوگا، بلکہ اگر گواہوں کی شہادت اثبات زنا کے قابل ہے تو زنا ثابت ہوگا اور زائی کوحد ماری جائے گا۔

ان شهدوا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر پچھلوگوں نے شہادت دی کہ فلاں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے لیکن ہم لوگ اس عورت کو جانتے اور پہچا نتے نہیں ہیں تو اس شہادت سے زنا کا ثبوت نہیں ہوگا اور مشہود علیہ کو حذبیبی ماری جائے گی، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت اس خفس کی بیوی ہو یا باندی ہو، بلکہ ایک مسلمان سے بہی تو قع ہے کہ وہ اپنی بیوی یا باندی سے ہی جماع کرے گا اور حرام کاری سے نبچ گا لہذا اس پر خدتو زنا ثابت ہوگا اور خہی اسے حد ماری جائے گی۔ ہاں اگر زانی خود اقر ارکر ہے کہ میں نے فلال عورت سے زنا کیا ہے تو اب اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اس لیے کہ مقر کا اقر اراس کے حق میں جست ہے اور اسے اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ جس عورت سے اس نے وطی کی ہو وہ کون ہے؟ اس کی بیوی یا باندی ہے یا کوئی اور ہے؟

وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلاَنَةٍ فَاسْتَكُرَهُهَا وَاخَرَانِ أَنَّهَا طَاوَعَتُهُ دُرِى الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالِنَّا يُعَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوْجِبِ وَيُفُرَدُ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةٍ جَنَايَةٍ وَهُو الْإِكْرَاهُ، بِجَلَافِ جَانِيهَا، لِأَنَّ طَوَاعِيَتَهَا شَرْطٌ تَحَقُّقِ الْمُوْجِبِ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يَثُبُتُ لِاخْتِلَافِهِمَا، وَلَهُ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الرِّنَا فِعْلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا، وَلَأَنَّ شَاهِدَي الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا، وَلَا أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ كَالَيْهِ، لِأَنَّ الرِّنَا فِعْلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا، وَلَأَنَّ شَاهِدَي الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا، وَلَا أَنَّهُ الْحَدَّى الْمُعْمُودُ وَعَلَيْهِ، لِأَنَّ الرِّنَا فِعْلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا، وَلَأَنَّ شَاهِدَي الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا، وَلِنَّ أَنَّهُ الْحَدَّى الْمَعْمُودُ وَعَلَيْهِ، لِشَهَادَةِ شَاهِدَى الْإِكْرَاهِ، لِأَنَّ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسْقِطُ الْحَدَّ عَنْهُمَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَى الْإِكْرَاهِ، لِأَنَّ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسُقِطُ إِخْصَانَهَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ فِي وَانَّمُ اللَّهُ وَالْ الْوَلَانَ وَقَدِ اخْتَلَفَ بِالْكُونَةِ وَاخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبُصُرَةِ دُرِى الْحَدَّ عَنْهُمَا، لِلْآلَاقُ الشَّوْدُ بِهِ فِعْلُ الزِّنَ وَقَدِ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يُتِمَّ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ،

# ا مام مدود کے بیان میں امام مدود کے بیان میں

وَلَايُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالُكُمُّنيهُ لِشُبْهَةِ الْإِتَّحَادِ نَظْرًا إِلَى اتِّحَادِ الصُّورَةِ وَالْمَرْأَةِ.

تروجها: اگر دولوگول نے بیشهادت دی که فلال نے فلال عورت سے بجبر واکراہ زنا کیا ہے اور دوسرے دولوگول نے شہادت دی کہ اس عورت نے بخوشی میرکام کیا ہے تو امام اعظم ولیٹھایڈ کے یہاں ان دونوں سے حدساقط ہوجائے گی۔امام زفر ولیٹھایڈ کا بھی یہی قول ہے۔حضرات صاحبین عِیالیّا فرماتے ہیں کہ صرف مرد کوحد ماری جائے گی کیوں کہ دونوں فریق مُوجبِ حد (زنا) پرمتفق ہیں اور ان میں سے ایک فریق زیادتی جنایت یعنی اکراہ کے سلسلے میں مفرد ہے۔

برخلاف جانب عورت کے، کیوں کہ اس کے حق میں تحقق زنا کے لیے اس کی رضامندی شرط ہے لیکن دونوں فریق کے طواعیت کی شہادت میں مختلف ہونے کی وجہ ہے اس عورت کے حق میں زنا ثابت نہیں ہے۔

ا مام اعظم رایشینه کی دلیل بیہ ہے کہ مشہود علیہ مختلف ہے، کیوں کہ زنا ایک ہی فعل ہے جومر دوزن دونوں ہے محقق ہوتا ہے۔اور اس لیے کہ طواعیت کے دونوں گواہ اس مرد اورعورت کو بہتان لگانے والے ہیں اور اکراہ کے دونوں گواہوں کی شہادت سے ان سے حدسا قط ہوئی ہے، کیوں کہ زبردتی اس سے زنا کرنااس کے احصان کوسا قط کردیتا ہے للبذاید دونوں بھی اس سلسلے میں خصم ہو گئے۔

اگر دو گواہوں نے شہادت دی کہ فلال نے کوفہ میں ایک عورت کے ساتھ زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے بیشہادت دی کہ اس نے بھرہ میں اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو مردعورت دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی ،اس لیے کہ شہود بفعل زنا ہے اور جگہ کی تبدیلی سے وہ بدل گیا ہے اور ان میں سے کسی پربھی نصاب شہادت تامنہیں ہوا ہے۔ اور گواہوں کو صنہیں ماری جائے گی۔امام زفر والتعليا كا اجتلاف ہاس ليے كمصورت اورعورت كاكي مونے كى وجه اتحاد امر كاشبه موجود بـ

### اللغاث

﴿استكرهها ﴾ اس كومجوركرديا\_ ﴿درئ ﴾ بناديا جائ كار ﴿موجب ﴾سبب، ثابت كرنے والا - ﴿قاذفين ﴾ زناكا الزام لگانے والے۔ ﴿مكرهة ﴾ مجوركى كئى ہے۔ ﴿إحصان ﴾ محصن مونا، ياك دامن مونا، شادى شده مونا۔

## كوابول مين جرورضامين اختلاف بون كاحكم:

مسکہ بیہ ہے کہ دو گواہوں نے بیشہادت دی کہ فلاں مرد نے فلاں عورت کے ساتھ زبردتی زنا کیا ہے اور دوسرے دولوگوں نے یہ شہادت دی کہاس نے مذکورہ عورت کے ساتھ بخوشی زنا کیا ہے بعنی عورت بھی اس پر راضی تھی تواہام اعظم چھٹٹیایہ اور اہام زفر رہیٹیایہ کے یہاں نہ تو مرد برحد ہوگی اور نہ عورت بریغنی دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی جب کہ حضرات صاحبین عِیالی عورت برحذ نہیں ہے اور مرد کو حد ماری جائے گی۔حضرات صاحبین میں ایک دلیل ہدہے کہ گواہ کے دونوں فریق اس سلسلے میں تو متفق ہیں کہ اس شخص نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس لیے اس برحد جاری ہوگی کیوں کہ اس کے حق میں نصاب شیادت کامل ہے اور ان میں ہے ایک فریق عورت کے مکرہ ہونے کی شہادت دے رہا ہے جب کہ دوسرا فریق اس کے مطاوعہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے للبذاعورت کے مکرہ اور مطاوعہ ہونے میں نصاب شہادت مکمل نہیں ہے بلکہ اس کی جانب مشتبہ اور مشکوک ہے اور شبہہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے اس لیان حضرات کے یہاں عورت برحذ نبیں لگائی جائے گی۔

## 

وله المنح جضرت امام اعظم رواینیالا کی دلیل میہ ہے کہ یہاں مشہود بدیعن فعل زنا میں اختلاف ہے، کیوں کہ زنا مرداور عورت دونوں سے محقق ہوتا ہے اور چوں کہ عورت کے حق میں اسکے مطاوعہ اور مرحد کے مختلف ہونے سے بیغل بدل گیا ہے للہذا مرد کے حق میں بھی یہ فعل مختلف ہونے سے کہ پر بھی حذبیں جاری ہوگ ۔

میں بھی یہ فعل مختلف ہوجائے گا اور مردوعورت کی کے حق میں بھی نصاب شہادت کے تام نہ ہونے سے کسی پر بھی حذبیں جاری ہوگ ۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ یہاں جو گواہی کے دوفریق ہیں دونوں مرداورعورت پر بہتان لگانے والے ہیں جب کہ شہادت کا نصاب چارافراد ہیں، البنداید دونوں ان کے لیے تصم بن گئے اور خصم کی شہادت دینے والے اس لیے قاذف ہیں کہ ان کے حق میں نصاب شہادت ناقص اور ان کی شہادت سے عورت کا احصان یعنی محصنہ ہونا ساقط ہوگیا کیوں کہ حقیقتا زنا پایا گیا ہے اگر چہ اگراہ کی وجہ سے عورت گنبگار نہیں ہوگی اور احصان کا ساقط ہونا بھی قذف اور عیب ہے، لہذا ان کی شہادت بھی مردود ہوگئی ، اس لیے ہم نے مرداور عورت دونوں سے حدسا قط کر دیا ہے۔

دوسرا مسکدیہ ہے کہ دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے فلال عورت سے فلال تاریخ اور فلال وقت میں کوفہ میں زنا کیا ہے اور دوسرے دولوگوں نے بیشہادت دی کہ اس نے مذکورہ دن، تاریخ اور اسی وقت میں اسی عورت سے بھرہ میں زنا کیا ہے تو اس شہادت سے بھی نہ تو زنا ثابت ہوگا اور نہ بی بتائے ہوئے مرداور عورت پر حد جاری کی جائے گی، کیوں کہ مشہود بدزنا ہے اور جگہ کے بدلنے سے وہ بدل گیا ہے اور دونوں جگہ میں سے کسی بھی مقام پر نصاب شہادت تام بھی نہیں ہے، فلایہ حد اور اس شہادت کے گواہوں پھی حد قذف جاری نہیں ہوگی، کیوں کہ زنا کی صورت اور عورت کے ایک ہونے کی وجہ سے واقعہ کے ایک ہونے کا شبہہ موجود ہے اگر چہ ہم نے اختلاف مکان کی وجہ سے اسے ایک نہیں مانا ہے مگر اتحاد واقعہ کا شبہہ ضرور ہے اور بیشبہہ گواہوں سے دفع حد کے لیے کافی ہے۔

وَإِنِ اخْتَلَفُوْا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدُّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الزِّنَاءِ فِي رِوَايَةٍ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَايُحَدَّ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ حَقِيْقَةً، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنْ بِأَنْ يَكُونَ الْسَيْحُسَانِ أَنْ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنْ بِأَنْ يَكُونَ الْبَيْتِ فَيَحْسِبُهُ مَنْ الْبَيْتِ فَيَحْسِبُهُ مَنْ الْمُقَدَّمِ فِي الْمُقَدَّمِ وَمَنْ فِي الْمُؤَخَّرِ فِي الْمُؤَخَّرِ فَيَشْهَدُ بِحَسْبِ مَا عِنْدَهُ.

ترجمہ : ادراگر گواہوں نے ایک کر بے میں دونوں کے ہونے کے باوجود (جگہ کے متعلق) اختلاف کیا تو مرداور عورت دونوں کو صد ماری جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فریق ایک ایک کونے میں زنا کی شہادت دے اور یہ استحسان ہے، جب کہ قیاس یہ ہے کہ انھیں حد نہ ماری جائے ، کیوں کہ حقیقتا مکان مختلف ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ موافقت پیدا کرناممکن ہے بایں معنی کہ کام کی ابتداء ایک کونے میں ہوا در کسی الجھن کی بنا پر اس کی انتہاء دوسرے کونے میں ہوئی ہویا یہ کہ زنا کرے کے درمیان جھے میں ہوا ہولیکن جو کرے کے درمیان جھے میں اسے ہوا ہوا ہولیکن جو کرے کے اسلامی ہوا سے واقع سمجھا ہواور کی بخت کے مطابق ہر فرلق نے شہادت دی ہو۔

# 

وحد ﴾ صدلگائی جائے گی۔ ﴿ زاویة ﴾ كونه، حصد ﴿ وسط ﴾ درميان۔

#### كوابول كاجزوى تفصيلات مين اختلاف كرنا:

صورت مسئلہ تو واضح ہے کہ اگر دونوں فریق ایک ہی کمرے میں وقوع زنا کی شہادت دیں اور کونے اور زاویے کا فرق ہوتو استحسانا ان کی شہادت مقبول ہوگی اوراس اختلاف کو اس طرح اتفاق میں تبدیل کیا جائے کہ کام کی ابتداء ایک کونے میں ہواور کسی اضطراب و بے چینی کی وجہ سے اس کی انتہاء دوسرے کونے میں ہویا اس طرح موافقت پیدا کی جائے گی کہ کام نیچ کمرے میں واقع ہوا ہولیکن جولوگ کمرے کے اسلام حصے میں ہوں انھوں نے اسے اسلام حصے میں واقع سمجھ کر اس جگہ خصے میں واقع سمجھ کر اس جگہ خصے میں ہوں انہوں نے اس جگہ فعل کو واقع سمجھ کر اس جگہ میں وقوع فعل کی شہادت دی ہوادر اس حوالے سے ان میں اختلاف ہوگیا ہو۔

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالنَّحَيْلَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَأَرْبَعَةُ أَنَّهُ زَنَى بِهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ بِدَيْرِ هِنْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ بِدَيْرِ هِنْ أَنَّهُ وَلَى الْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيْعًا، أَمَّا عَنْهُمَا فَلَانَّا تَيَقَّنَا بِكِذُبِ أَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَيْنٍ وَأَمَّا عَنِ الشَّهُودِ هِنْ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ، لِلَّنَّ فَلِاحْتِمَالِ صِدُقِ كُلِّ فَرِيْقٍ، وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ وَهِيَ بِكُرٌ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ، لِلَّنَّ النِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِسَاءَ نَظُونَ إِلَيْهَا فَقُلُنَ إِنَّهَا بِكُرٌ وَشَهَادَتُهُنَّ حُجَّةٌ فِي الشَّاطِ الْحَدِّ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إِيْجَابِهِ فَلِهِذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَلَايَجِبُ عَلَيْهِمْ.

تروج کھلے: چارگواہوں نے یہ شہادت دی کہ فلال نے مقام نخلیہ میں طلوع شمس کے وقت ایک عورت سے زنا کیا ہے اور دوسرے چارگواہوں نے یہ شہادت دی کہ اس نے طلوع شمس کے وقت دیرھند میں اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان سب سے حدسا قط ہوجائے گی رہامر داور عورت سے حد کا سقوط تو اس وجہ ہے کہ ان میں بغیر تعیین کے ہر ہر فریق کے کا ذب ہونے کا جمیں یقین ہے اور شہود سے اس لیے حدسا قط ہوگی کہ ہر ہر فریق کے صدق کا احمال ہے۔

اگر چارلوگوں نے کسی عورت پرزنا کی شہادت دی حالانکہ وہ باکرہ ہے تو ان سب سے حد ساقط ہوجائے گی، کیوں کہ بکارت کے ہوتے ہوئے زنامتحق نہیں ہوسکتا، اور اس مسئلے کا مطلب سے ہے کہ عورتیں اس کی شرم گاہ دیکھ کر کہیں سے باکرہ ہے اورعورتوں کی شہادت اسقاطِ حدیثی تو جمت ہے، لیکن ایجاب حدیثی جمت نہیں ہے، اس لیے مرد وزن سے حد ساقط ہوجائے گی اور شہود پر واجب نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿درئ ﴾ ہٹادیا جائے گا۔ ﴿ يتقنا ﴾ ہم نے یقین کرلیا ہے۔ ﴿شهود ﴾ گواه۔ ﴿بكر ﴾ کنواری۔ ﴿نظرن ﴾ دیکیس

## كوابول كامقام زنامين اختلاف كرنا:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) چارلوگوں نے بیشہادت دی کہ فلاں شخص نے کوفہ کے قریب مقام مخلہ میں طلوع مٹس کے وقت ایک عورت سے زنا کیا ہے اور یہی گواہی دیگر چارلوگوں نے بھی دی لیکن اضون نے نخلیہ کے علاوہ کوفہ کے دیر ھند جگہ میں وقوع زنا کی بات کہی تو مشہود علیہ مرد اور عورت پر بھی حذبیں ہوگی کہ گواہی کے دونوں فریق میں اور عورت پر بھی حذبیں ہوگی کہ گواہی کے دونوں فریق میں سے لیجی طور پر ایک فریق کا ذب ہے، اس لیے کہ آن واحد میں ایک ہی شخص کا دوا لگ الگ جگہوں پر کوئی فعل انجام دینا محال ہے، لیکن ہمیں بیانہیں معلوم ہے کہ کو نسے فریق کی شہادت کا ذب ہے، اس کیے دونوں میں سے کسی کی شہادت سے بقینی طور پر زنا کا شہوت نہیں ہوگی کہ ان میں سے ہر فریق کے صادق ہونے کا اختال ہے۔ ہیں ہوگی کہ ان میں سے ہر فریق کے صادق ہونے کا اختال ہے۔ ہے اور ہرایک کی شہادت سے زنا کا شہہ قائم ہے اور شہر کہ زنا وجوب حدسے مانع ہے۔

(۲) دوسرا مسلم یہ ہے کہ اگر چالوگوں نے کسی عورت کے خلاف زنا کی شہادت دی حالانکہ اس شہادت کے بعد عورتوں نے اس کا معائنہ کر کے اسے باکرہ قرار دے دیا تو بھی سب سے حدساقط ہوجائے گی ، کیوں کہ بکارت کے ہوتے ہوئے زنامتحق نہیں ہوسکتا اور عورتوں کی شہادت اسقاطِ حد میں جمت ہے ، اس لیے مردوزن سے حدساقط ہے اوراس شہادت سے حدواجب نہیں کی جاسکتی ، اسی لیے اس شہادت سے شہود پر حدواجب نہیں کی جاسکتی۔

وَإِنَ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَهُمْ عُمْيَانِ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذَفٍ أَوْ أَحَدُهُمْ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذَفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ وَلاَيُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لاَيْنَبُ بِشَهَادَتِهِمِ الْمَالُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْحَدُّ وَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِأَهْلِ لِلتَّحَمُّلِ وَالْإَدَاءِ فَلَمْ يَعْبُتُ شُبْهَةُ الزِّنَاءِ، لِأَنَّ الْفَاسِق مِنْ أَهْلِ الْآدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَإِنْ كَانَ فِي شَهِدُوا بِذَلِكَ وَهُمْ فُسَّاقٌ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَاقٌ لَمْ يُحَدُّونَ، لِأَنَّ الْفَاسِق مِنْ أَهْلِ الْآدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ وَالْآدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ وَهُمُ فُسَاقٌ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَاقٌ لَمْ يُحَدُّونَ، لِمَّنَ الْفَاسِق مِنْ أَهْلِ الْآدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَإِنْ كَانَ فِي أَذَلِهُ نَوْعُ وَمُعُورٍ لِتُهُمَةِ الْفِسْقِ، وَلِهَاذَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْفَاسِق يَنْفُذُ عِنْدَنَا فَيَشْبُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِق يَنْفُذُ عِنْدَنَا فَيَشْبُ بِشَهَادَةِ مُ الْوَلِيقِ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ فَهُو كَانَعَبْر وَسَيَّاتِي وَسَيَّاتِي فَلِهِ اللَّهُ الْمُتَنَعِ الْحَدَانِ، وَسَيَأْتِي فِيهِ اللَّيْفَافِق وَلَوْلَهُ اللَّهُ هُولَ كَالْمَهِ عَلْمَالُ الشَّهُ وَلِي الشَّهَادَةِ فَهُو كَالْمُهُمُ الْمُقَلِق عَلْمَالُونَ الْقَدْونِ الْقَلْقُ فِي الْقَلْقُ فِي الْقَلْفِ وَالْوَلَاقِ عَلَى الْفَلُوقِ عَنْ أَوْبُولُ الشَّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُوا، لِلْآنَهُمُ قَلْقَهُمُ إِذْ لَا حِسْبَةَ عِنْدَ نُقُصَانِ الْعَدَدِ وَخُرُوجُ الشَّهَادَةِ عَنِ الْقَذْفِ

ترجمه: اوراگر جارلوگوں نے کسی پر زنا کی شہادت دی حالانکہ وہ سب اندھے ہیں یا محدود فی القذف ہیں یا ان میں سے ایک

غلام ہے یا محدود فی القذف ہے، تو انھی کو حدلگائی جائے گی اور مشہود علیہ کو حدثہیں ماری جائے گی، کیوں کہ ان لوگوں کی شہادت سے مال نہیں ثابت ہوتا تو حد کیسے ثابت ہوگی حالا تکہ وہ اوائے شہادت کے اہل بھی نہیں ہیں اور غلام محل اور اواء کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ زنا اواء سے ثابت ہوتا ہے۔

اوراگرچارلوگوں نے کسی کے خلاف زنا کی شہادت دی حالانکہ وہ سب فاسق ہیں یا (شہادت کے بعد) معلوم ہوا کہ وہ فاسق میں تو انھیں صدنہیں ماری جائے گی،اس لیے کہ فاسق اہل تخل اور اہل اداء میں سے ہے ہر چند کے اس کی ادائیگی میں جہت فسق کی وجہ سے ایک گونہ قصور ہے، اسی لیے اگر قاضی فاسق کی شہادت پر فیصلہ کردے تو ہمارے یہاں وہ فیصلہ نافذ ہوگا اور ان کی شہادت سے شہر زنا ثابت ہوجائے گا۔اور جہت فسق کی وجہ سے اداء میں کی کی بنیاد پر (ان کی شہادت سے ) عدم زنا کا شہرہ ثابت ہوگا،اسی لیے دونوں صدمتنع ہوں گی۔اور اس میں امام شافعی چائیٹیڈ کا اختلاف بھی آئے گا جو ان کی اس اصل پر بنی ہے کہ فاسق اہل شہادت میں سے نہیں ہے اور امام شافعی چائیٹیڈ کے یہاں وہ غلام کی طرح ہے۔اور اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہوتو ان کو حد ماری جائے گی ، کیوں کہ وہ سب قاذف ہیں، کیوں کہ عدد کم ہونے کی صورت میں ثواب نہیں مل سکتا حالانکہ ثواب ہونے ہی کی وجہ سے قذف سے خارج ہوجاتی ہے۔

### اللغاث:

﴿عمیان ﴾ واحد أعلى ؛ نابینا، اندھے۔ ﴿ يحدّون ﴾ ان سب كوحدلگائى جائے گی۔ ﴿فسّاق ﴾ واحد فاسق ؛ بدكار، كنهگار۔ ﴿قصور ﴾ كى، كوتاى، ﴿أصل ﴾ ضابط، اصول۔ ﴿نقص ﴾ كم ہوگیا۔ ﴿قَذَفة ﴾ واحد قاذف؛ زناكى تهمت لگانے والے، جمونا الزام لگانے والے۔

## غيرصالح كوابول كى كوابى كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف چارلوگوں نے زنا کی شہادت دی اور سارے گواہ اندھے ہیں یا محدود فی القذف ہیں یا ان میں ہے کوئی ایک گواہی انھی کے لیے وبالِ جان ہوگی اور آتھی کوحد ماری جائے گی اور جس کے خلاف انھوں نے گواہی دی ہے اس کا بال بیکا نہیں ہوگا ، کیوں کہ اندھوں اور محدود فی القذف کی شہادت سے جب مال ثابت نہیں ہوتا تو حدجیسی اہم چیز کیوں کر ثابت ہوگی جب کہ بیلوگ ادائے شہادت کے قابل ہی نہیں ہیں اور ان کی شہادت سے زنا کا شہہ بھی ثابت نہیں ہوگا چہ جائے کہ زنا کا شہوت ہو۔ کیوں کہ زنا توضیح اور معتبر گواہی سے ثابت ہوتا ہے اور اس در جے کی شہادت ان لوگوں میں معدوم ہے اس لیے بیلوگ قاذف شار ہوں کے اور ان پر حدفذف جاری ہوگی۔

ای مسکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر تمام گواہ فاسق ہوں یا ادائے شہادت کے بعد ان کا فاسق ہونا ظاہر ہوا ہوتو اگر چہ ان کی شہادت سے زنا ثابت نہیں ہوگا، کیکن ان پر بھی حدقذ ف نہیں جاری ہوگی، کیوں کہ ہمارے یہاں فاسق ادائے شہادت کے قابل ہے اگر چہ تہت فسق کی وجہ سے اس کی شہادت میں کچھ کی اور خامی رہتی ہو ادائے شہادت کا اہل ہونے کی وجہ سے اس کی شہادت سے زنا اگر چہ ثابت نہ ہو، کیکن شہبہ زنا ضرور ثابت ہوگا اور شبہہ کر زنا اور میں کے میکن شبہہ کر زنا ضرور ثابت ہوگا اور شبہہ کر زنا اور

## ر أن البداية جلد ال المراس ا

شبہ عدم زنا میں تعارض ہے اس لیے ان کی شہادت ہے نہ تو مشہود علیہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی اور غلاف کوئی اور غربی ان کے خلاف کوئی اور غلام ایکشن لیا جائے گا۔ اس مسئلے میں امام شافعی ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے، کیوں کہ ان کے یہاں فاسق ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے اور غلام کی طرح ہے تو گویا شوافع کے یہاں ان پرحد قذف جاری ہوگی۔

وإن نقص النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر گواموں كى تعداد چار ہے كم موتو أخيس حدقذف مارى جائے گى، كيوں كه ان كى شہادت ناقص ہے اورادائے شہادت كا ثواب ماصل كرنے سے قاصر ہے جب كه اس شہادت كا قذف نه مونا مخصيل ثواب ہى كے پیش نظر تھا ليكن جب نقصانِ شہادت كى وجہ سے بيمقصود حاصل نہيں مو پار ہا ہے تو بيشہادت بہتان بن جائے گى اور شاہدين پر حد قذف لازم كردى جائے گى۔

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَضُرِبَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَدَفِ فَإِنَّهُمْ لَكُونَ، لِأَنَّهُمْ قَدَفَةٌ، إِذِ الشَّهُودُ ثَلَاثَةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَرْشُ الطَّرْبِ، وَإِنْ رُجِمَ فَدِيتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيْقَةً، وَقَالَا أَرْضُ الضَّرْبِ أَيْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ الْعَبْدُ الصَّعْيِفُ عَصِمَهُ اللّهُ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ جَرْحَةً، وَعَلَى هذَا الْحِلَافِ إِذَا مَاتَ مِنَ الضَّرْبِ، وَعَلَى هذَا إِذَا وَبَعَى الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَةً وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ، لَهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الصَّرْبِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَةً وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ، لَهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الصَّرْبِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَةً وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ، لَهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الصَّرْبِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَةً وَعَنْدَ عَلَى الْمُعْرَادُ إِنْ الْعَنْدُ وَعَلَى الْمُعْرَادُ عَنِ الْمُعْرَادُ عَنِ الْمُعْمَاعِقُ الْعَمْلُونَ عِلْكُونَ عَلَيْهُ إِلَيْهِمُ فَصَارَ كَالرَّجُمِ وَالْقِصَاصِ، وَلَأَبِي حَيْيُفَة وَعَلَيْقَةً إِلَى الْقَاصِيْ وَهُو عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْعَرَامَةُ لَا الصَّعَرُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالرَّجُمِ وَالْقِصَاصِ، وَلَأَبِي عَيْمَةً وَعَلَيْهُ إِلَى الْقَامِةِ مَعْوَلَةً الْعَرَامِةِ وَلَا الْعَلَى الْكَالِحُةِ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى فَلَالَةُ الْمُعَلَى فَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّةُ لَا يَعِنُ الْمُعْمَى الصَّعِيْ عَلَيْهِ الْفَامَةِ مَخَافَةَ الْعَرَامَةِ .

تروج کے : اور اگر چار لوگوں نے کسی شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی اور ان کی شہادت ہے اے کوڑے مارے گئے پھر ان چاروں میں ایک گواہ غلام یا محدود فی القذف پایا گیا تو ان سب کو حدقذف لگائی جائے گی، کیوں کہ سب کے سب قاذف ہیں، اس لیے کہ حقیق گواہ تین ہی ہیں اور کسی پرضرب کا تا وان نہیں ہوگا نہ ان پر اور نہ ہی بیت المال پر ہوگی ، یہ محم حضرت امام اعظم والتھ یا کہ کے دیم اس میں میں بیت المال پر ہوگا ، بندہ ضعیف کہتا ہے کہ صاحبین کے قول کا معنی ہے کہ جب ضرب نے مصروب کو زخمی کردیا ہو ( تب ضرب کا ارش بیت المال پر ہوگا ) اور ای اختلاف پر ہے جب وہ شخص ضرب سے مرگیا ہواور اس اختلاف پر ہے جب گواہ شہادت سے پھر جا کیں تو امام اعظم چالتھ کے یہاں وہ ضامن نہیں ہوں گے اور حضرات صاحبین عُرات کے یہاں ضامن ہوں گے۔

اللغاث:

محدود کی جس کو صدلگائی گئی ہو۔ ﴿أرش ﴾ تاوان، زرتلائی۔ ﴿رُجم ﴾ سنگ سار کیا گیا۔ ﴿احتراز ﴾ بچنا، پرہیز کرنا۔ ﴿جَلاد ﴾ کوڑے لگانے والا۔ ﴿غرامة ﴾ جرمان، تاوان۔ ﴿جارح ﴾ زخی کرنے والا۔ ﴿اقتصر عليه ﴾ ای پرمخصررے گی۔ ﴿مخافة ﴾ فدشہ، ڈر۔

فدكوره بالاستك مين بعدازا قامت حدكوابول كى صلاحيت نه بونے كعلم بونے كى صورت:

مسکہ یہ ہے کہ اگر چارلوگوں نے کسی خص کے خلاف زنا کی شہادت دی اوران کی شہادت پراس خص کوکوڑ کائے گئا اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان چاروں میں سے ایک گواہ غلام ہے یا محدود فی القذف ہے تو ان گواہوں پر حدقذف لگائی جائے گی، اس لیے کہ نصاب شہادت معدوم ہے اور حقیقنا صرف تین ہی گواہ ہیں اور ابھی او پر یہ بات آئی ہے کہ شہود کی تعداد اگر چار سے کم ہوتو آئھیں ادائے شہادت کا تو ابنہیں ملے گا اور ان کی شہادت ان کے حق میں وبال جان ثابت ہوگی۔ لیکن اس ضرب کی وجہ سے حضرت امام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں نہ تو شہود پر ضان ہوگا اور نہ ہی بیت المال پر، ہاں اگر مشہود علیہ کور جم کر دیا گیا ہوتو امام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں بیت المال اس کی دیت اوا کر ہے گا جب کہ حضرات صاحبین عُرِیاتُنگا کے یہاں جس طرح رجم کی صورت میں بیت المال پر اس کی دیت اوا جب ہوگی اس طرح اگر ضرب سے مشہود علیہ مرجائے تو امام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں کی پر پچھنہیں واجب ہوگا لیکن حضرات صاحبین عُرات صاحبین کے یہاں کی پر پچھنہیں واجب ہوگا لیکن حضرات صاحبین عُرات الم اعظم چائٹھیڈ کے یہاں کی پر پچھنہیں واجب ہوگا لیکن حضرات صاحبین عُرات کے یہاں ان پر ضمان واجب ہوگا ام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں ان پر ضمان واجب ہوگا ام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں ان پر ضمان واجب ہوگا۔

ان تمام صورتوں میں حضرات صاحبین محتیہ کا دلیل ہے ہے کہ گواہوں کی شہادت سے مشہود علیہ پرضرب ثابت اور واجب ہو چکی ہے اور بیضرب خواہ جارح ہو یا مہلک ہو بہر صورت شہود کی شہادت کی طرف منسوب ہوگی، کیوں کہ مارنا اور زخم سے بچالینا طاقت بشریہ سے خارج اور ناممکن ہے، لہٰذا اس ضرب سے اگر مصروب مرجا تا ہے یا زخمی ہوجا تا ہے اور گواہ اپنی شہادت سے مرجاتے میں تو ان پرضانِ ضرب یا ضانِ فس واجب ہوگا اور اگروہ رجوع نہیں کرتے تو بیضان بیت المال اداکرے گا، اس لیے کہ بیت المال تمام سلمانوں کا ہے اور جلاد کا فعل قاضی کی طرف منسوب بھی ہوتا ہے اور قاضی چوں کہ سلمانوں ہی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، لہٰذا قاضی کے حوالے سے جو بھی ضان واجب ہوگا وہ مسلمانوں کے مال میں واجب ہوگا اور اس کی ادائیگی بیت المال کرے گا، اور جس قاضی کے حوالے سے جو بھی ضان واجب ہوگا وہ مسلمانوں کے مال میں واجب ہوگا اور اس کی ادائیگی بیت المال کرے گا، اور جس

ر ان البداية جلد ك يوسي ١٦٥ المانين الكامدود ك بيان ين

طرح رجم اور قضاص کی صورت میں رجم اور قل کے بعد اگر شہودگواہی سے نہ پڑیھ اور ان میں سے کسی کا غلام یا محدود فی القذف ہونا ظاہر ہوجائے تو مرجوم اور مقتول کی دیت بیت المال ادا کرتا ہے، اس طرح ضرب کی صورت میں بھی بید دیت بیت المال ہی پرواجب ہوگی۔

و المبی حنیفة و المحتی المع المع صورت مسئله میں حضرت امام اعظم والتھیا کی دلیل بیہ کہ ندکورہ گواہوں کی شہادت سے مشہود علیہ پر جلد یعنی کوڑے مارنا واجب ہوا ہے اور جلداس مارکو کہتے ہیں جو تکلیف دہ تو ہو گرزخی کرنے والی اور ہلاک کرنے والی نہ ہو، کیکن اگرکوئی جَلد جارح یا مہلک بنتی ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ مارنے والے نے تعدی اور زیادتی کی ہے اور نا تج بہ کاری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہذا بیزیادتی اسی ضارب تک محدود ہوگی اور اس میں نہ تو شہود کا کوئی قصور ہوگا لدرنہ ہی قاضی کا ، اس لیے نہ تو شہود پر ضان واجب ہوگا اور نہ ہی بیت المال پر اور خود اس ضارب پر بھی ضان نہیں ہوگا ، کیوں کہ اگر اس پر ضان واجب کر دیا جائے تو آئندہ کوئی جب ہوگا اور نہ ہی بیت المال پر اور خود اس ضارب پر بھی ضان نہیں ہوگا ، کیوں کہ اگر اس پر ضان واجب کر دیا جائے تو آئندہ کوئی جب شہود کی کا کام بی نہیں کرے گا اور ضان و سینے کے خوف سے اس کانا م بھی نہیں لے گا ، بیت می اس صورت میں ہے جب شہود کی شہادت سے ضرب ثابت ہوا ہو بیعنی مشہود علیہ محصن نہ ہوا ور اسے رحم کیا گیا ہو پھر بیصورت حال پیش آ جائے شوا مام عظم والتی نے بہاں بھی بیت المال اس کی دیت ادا کرے گا تا کنه شہود علیہ کا خون رائیگاں نہ ہونے یائے۔

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ لَمْ يُحَدَّ لِمَا فِيْهَا مِنْ زِيَادَةِ الشَّبْهَةِ وَلَاضَرُوْرَةَ إِلَى تَحَمُّلِهَا، فَإِنْ جَاءَ الْأُوَّلُوْنَ فَشَهِدُواْ عَلَى الْمُعَايِّنَةِ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، مَعْنَاهُ شَهِدُواْ عَلَى ذَٰلِكَ التَّكُونَ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، مَعْنَاهُ شَهِدُواْ عَلَى ذَٰلِكَ التَّكُمُ لِلهَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، مَعْنَاهُ شَهِدُواْ عَلَى الْمُعَايِّنَةِ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، مَعْنَاهُ شَهِدُواْ عَلَى ذَٰلِكَ النَّهُونَ عَلَيْهِ الزَّنَ شَهَادَتَهُمْ قَدْ رُدَّتُ مِنْ وَجُهِ بِرَدِّ شَهَادَةِ الْفُرُوعِ فِي عَيْنِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ، إِذْ هُمْ قَائِمُونَ وَالنَّاعُ الْمَدِهِ الْحَدِيثَةِ، إِذْ هُمْ قَائِمُونَ عَلَيْهِ مَقَامَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالتَّحْمِيلِ، وَلَا يُحَدِّ الشَّهُودُ، لِلْأَنَّ عَدَدَهُمْ مُتَكَامِلٌ وَامْتِنَاعُ الْحَدِّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبُهَةٍ وَهِي كَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ لَا لِاِيْجَابِهِ.

تروج کا اوراگر چارلوگوں نے کسی شخص کے خلاف چار آدمیوں کی شہادت علی الزنا پرشہادت دی تو مشہود علیہ کو صدنہیں ماری جائے گی ، کیوں کہ اس شہادت میں بہت سے شبہات ہیں اوراسے قبول کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ پھراگر پہلے چاروں شہود آئیں اوراسے قبول کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ پھراگر پہلے چاروں شہود آئیں اوراس جگہ ذنا و کیھنے کی گواہی دیں تو بھی مشہود علیہ کو صدنہیں ماری جائے گی ، کیوں کہ ای واقعہ میں فروع کی شہادت بھی رد ہوگئی ، کیوں کہ فروع اوراداء میں اصول کے قائم مقام ہیں۔ اور گواہوں کو بھی صدنہیں ماری جائے گی ، کیوں کہ ان کی تعداد کامل ہے اور مشہود علیہ سے ایک شبہہ کی وجہ سے صدفتم ہوئی ہے اور یہ شبہہ دفع حد کے لیے تو کافی ہے ، لیکن صدواجب کرنے کے قابل نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لَم يُحدَّ ﴾ حد نبيس لگائی جائے گی۔ ﴿ معاينة ﴾ عینی گواہ ہونا۔ ﴿ وقت ﴾ ردكر دی گئى ہے۔ ﴿ در ء ﴾ بٹانا، دوركرنا۔ ﴿ إِيجاب ﴾ ثابت كرنا، واجب كرنا۔

# ر آن الہدایہ جلد کی سیکر اور ۲۲۱ کی کی دور کے بیان میں کے گوائی کا نتیجہ:

مسکدیہ ہے کہ چارلوگوں نے ایک شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی اور پھر دوسرے چارآ دمیوں نے ان پہلے والوں کی شہادت پر شہادت دی کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سوفی صدیج ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں تو اس صورت میں مشہود علیہ کو حذبیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس شہادت دی کہ جو دہ ہیں ہیں مشہود علیہ کی معاملے میں ضرورت سے کہ اس شہادت میں کئی شہبات ہیں (مثلا یہ کہ اصل کی شہادت پر فروع نے کیوں شہادت دی اور جب کسی معاملے میں ضرورت سے زیادہ گواہی بیش کی جاتی ہوئے میں کے جھوٹا ہونے کا شہبہ پیدا ہوجا تا ہے وغیرہ وغیرہ) اور شبہات کے ہوتے ہوئے فدکورہ شہادت کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں کہ شہادت شبہات کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ اس کے اثبات کے لیے۔

اب اگر پہلے والے گواہ آئیں اور اس جگہ زنا دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی شہادت دیں تو بھی مشہود علیہ پرحد جاری نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس شہادت سے تو چاروں طرف شبہہ ہی شبہہ پیدا ہوگیا اور اس شبے کی وجہ ہے ہم فروع کی شہادت کو مستر دکر چکے ہیں تو آخر ان لوگوں کی شہادت کیسے قبول کرلیں جب کہ فروع خل شہادت اور ادائے شہادت دونوں میں اصول کے قائم مقام ہیں لہذا عدم قبولیت کی جو وجفر وع میں ہوگی اور مشہود علیہ کو حد نہیں ماری جو لیت کی جو وجفر وع میں ہوگی اور مشہود علیہ کو حد نہیں ماری جائے گی۔ اور شہود پر بھی حد قذف جاری نہیں ہوگی ، کیوں کہ ان میں نہ تو کوئی نقصان اور عیب ہوا ور نہیں ہوگی تعداد کم ہے، ہاں مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے۔

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَرُجِمَ فَكُلَّمَا رَجَعَ وَاجِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحُدَهُ وَغَرَمَ رُبُعَ الدِّيَةِ، أَمَّا الْغَرَامَةُ فَلَانَةً بَقِي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَةِ عَلَى أَرْبَاعِ الْحَقِّ فَيَكُونُ الْفَائِتُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِعِ رُبُعَ الْحَقِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَلَّالَيْهُ يَجِبُ الْقَتْلُ دُوْنَ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي شُهُوْدِ الْقِصَاصِ، وَسَنَبَيِّنَهُ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا الْخَلُقُ فَي الْمَوْتِ اللَّهُ عَلَى أَصُلِه فِي شُهُوْدِ الْقِصَاصِ، وَسَنَبَيِّنَهُ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ عَلَمَ النِنَا النَّلَاثِةِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِيلًا لَيْكُورِ الْقَصَاصِ، وَسَنَبَيِّنَهُ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِقٌ حَيُّ فَقَدُ بَطَلَ الْمَوْتِ، وَإِنْ كَانَ قَاذِفُ مَيِّتٍ فَهُو مَرْجُوهُ بِحُكُمِ الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً، وَلَنَا أَنَّ الشَّهَادَة إِنَّمَا بِالْمُوتِ، وَإِنْ كَانَ قَاذِفُ مَيِّتٍ فَهُو مَرْجُوهُ بِحُكُمِ الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً، وَلَنَا أَنَّ الشَّهَادَة إِنَّمَا لَلْمُوتِ، وَإِنْ كَانَ قَاذِفُ مَيِّتٍ فَهُو مَرْجُوهُ بِحُكُمِ الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً، وَلَنَا أَنَّ الشَّهَادَة إِنَّمَا لِلْمُوتِ، وَإِنْ كَانَ قَاذِفُ مَيْتُ الشَّهَادَةُ فَينُوسِي فِي عَلَيْهِ وَهُو الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ فَلَايُورِثُ الشَّبُهَةَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَلَقَهُ غَيْرُهُ، لِلْآنَةُ غَيْرُهُ، لِلْآنَةُ غَيْرُ مُحُوسٍ فِي حَقِهِ فَلَايُورِتُ الشَّبُهُ مَا يَخِولُو مَا إِذَا قَلَقَهُ غَيْرُهُ، لِلْآنَةُ غَيْرُهُ مُ فَي حَقِهِ فَلَايُورِتُ الشَّهُمَةُ مِي خِلَافٍ مَا إِذَا قَلَقَهُ غَيْرُهُ، لِلْآنَةُ غَيْرُهُ مُ عَلِي الْمُعَامِ فَي حَقِهِ فَلَا يُورِثُ الشَّهُ اللَّهُ السَالِهُ فِي مَقِي الْمُعَامِ الْقَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُنَاءِ فِي حَقِهِ الْمُعَلَى الْمُلَالِ اللَّهُ وَالَا السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُعَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیمل: اور اگر جارلوگوں نے کسی شخص پر زنا کی شہادت دی اور اسے رجم کردیا گیا تو جب بھی (ان چاروں میں) ایک رجوع کرے گا تو صرف رجوع کرنے والے کو حد ماری جائے گی اور وہ چوتھائی دیت کا ضامن ہوگا۔ رہاضان تو وہ اس وجہسے ہے کہ جتنے گواہ شبادت پر قائم میں ان کی شبادت سے تین چوتھائی حق باقی ہے لہٰذا راجع کی شہادت سے صرف چوتھائی حق فوت ہوا ہے، امام ر أن البدايه جلدال عن المستحدد ٢١٤ المستحدد كيان يل

شافعی و النظافی و النظافی

اللغاث:

﴿ رَجِم ﴾ سَنگسار کردیا گیا۔ ﴿ حُدّ ﴾ حدلگائی جائے گا۔ ﴿ غوم ﴾ جرمانداد اکرےگا۔ ﴿قاذف ﴾ قذف کرنے والا، زنا . کا جھوٹا الزام لگانے والا۔ ﴿ يورٹ ﴾ پیچھے چھوڑتا ہے۔

چارگواہوں میں سے ایک کے بعداز اقامت مدرجوع کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر چار لوگوں نے کسی خص کے خلاف زنا کی شہادت دی اور وہ خصن تھا جس کی وجہ ہے اسے رجم کردیا گیا تو رجم کے بعد اگر ان میں سے ایک گواہ رجوع کرتا ہے تو یہ رجوع صرف ای کے حق میں معتبر ہوگا اور اس رجوع سے صرف ای کو حد قذ ف ماری جائے گی اور حد کے ساتھ ساتھ اس پر مرجوم کی ربع دیت کا ضمان بھی ہوگا اور اس کے علاوہ پر نہ تو حد ہوگی نہ بی ضمان ہوگا، کیوں کہ وہ لوگ اپنی شہادت پر قائم ہیں اور ان کی شہادت سے مشہود علیہ کا تین چوتھائی حق باتی ہے اور صرف راجع کے رجوع سے ایک چوتھائی حق ختم ہوا ہے لہذا راجع پر ایک چوتھائی دیت بی واجب ہوگی۔ امام شافعی چالٹیلٹ کا مسلک میہ ہے کہ راجع پر دیت نہیں واجب ہوگی۔ امام شافعی چالٹیلٹ کا مسلک میہ ہوگہ جا کیں تو آخیس بھی صرف قبل کیا جاتا ہے اور ان پر دیت نہیں واجب ہوتی یہی حال شاہد زنا کا بھی ہوگا۔

و اُما المحد النح فرماتے ہیں کہ ہمائے ائمہ ثلاثہ کے یہاں راجع پر حد جاری ہوگی، لیکن امام زفر رہائے یہاں اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، ان کی دلیل ہے ہے کہ شاہد راجع نے اگر زندہ خص پر تہت لگائی ہے تو مقذ وف کی موت سے بہتہت ختم ہو چکی ہے اوراگر اس نے مشہود علیہ کے مرنے کے بعد اپنی گواہی سے رجوع کیا اور تہت لگائی تو چوں کہ مقذ وف قاضی کے حکم سے رجم کیا گیا ہو اوراگر اس نے مشہود علیہ کے مرنے کے بعد اپنی گواہی سے رجوع کیا اور تہت لگائی تو چوں کہ مقذ وف قاضی کے قاضی سے اس کا ہوراس رجم میں قاذف کا ہاتھ نہیں ہے لیکن چوں کہ قاذف کے قذف کا کوئی پہلو واضح نہیں ہے، اس لیے قضائے قاضی سے اس کا قذف مشتہد ہوگیا اور شہد سے حد ساقط ہوجاتی ہے لہذا قاذف سے حد ساقط ہوجائے گی۔

ہماری دلیل میہ کہ اس شاہد کی شہادت ابتداء میں جمت تھی اور مثبت زناتھی الیکن اس کے رجوع کر لینے سے میشہادت تہت سے بدل گئی اور فنخ ہوگئی اور جب فنخ ہوگئی تو شہادت اور ستر دونوں اجر دالے کام سے خارج ہوکر قذف ہوگئی اور بیشخص میت پر تہت

## ر ان البدايه جلدال على المحال ١١٨ على الكامدود ك بيان يل على

لگانے والا ہو گیا اور پول کہ اس کی شہادت ہی کی وجہ ہے اس کے حق میں قاضی کا امر رجم ثابت تھا لہٰذا شہادت کے فنخ ہونے ہے وہ امر بھی فنخ ہو گیا اور اس کے قذف میں کوئی شہر نہیں رہا اس لیے بیخالص قاذف ہوا لہٰذا اسے حدقذف ماری جائے گی۔ البت اگر گواہ کے علاوہ کوئی دوسر شخص مرجوم کو تہمت لگائے تو اس دوسر شخص پر حدفذف نہیں لگائی جائے گی ، کیوں کہ مرجوم گواہ کے علاوہ کے حق میں محصن نہیں ہے کہ اس قذف سے اس کا احصان ساقط ہوا ہو بلکہ اس صورت میں مرجوم کے رجم میں قاضی کا فیصلہ موثر ہوگا اور اس قاذف کے قذف میں شہر ہوگا جس کی وجہ سے اس پر حدفذف نہیں گئے گی۔

فَإِنْ لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدُّوا جَمِيْعًا وَسَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ اللَّهَ الْإِمْضَاءِ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلِهِذَا سَقَطَ رَجَعَ بَعُدَ الْإِمْضَاءِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلِهِذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدُّوا جَمِيْعًا، وَقَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهَ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَنْلَ الْقَضَاءِ حُدُّوا جَمِيْعًا، وَقَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهَ اللَّهُ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ قَنْلُ الْقَضَاءِ حُدُّوا جَمِيْعًا، وَقَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ عَلَيْهِمْ وَلَكُ الرَّامِعُ مَا وَقَالَ رُفَعَ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ اللَّامِي وَإِنَّمَا يَصِيْرُ شَهَادَةً بِالتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَصِيْرُ شَهَادَةً بِالتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهُ وَلَا أَنْ كَانُوا حَمْسَةً فَرَجَعَ أَحَدٌ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِمْ، لِلْآنَةُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى مَنْ يَبْقَى مَنْ يَنْقِى بِشَهَادَتِهِ فَالْأَنُهُ الْوَالَعُمْ وَلَا مُعْمَرُ بَقَاءُ مَنْ بَقِي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَةِ فَلَاشَةُ وَلَهُ عَلَى مَاعُوفَ .

تروجہ ایک نے رجوع کرلیا تو ان سب کو حد نہ ماری گی ہواور گواہوں میں سے ایک نے رجوع کرلیا تو ان سب کو حد ماری جائے گی اور مشہود علیہ سے حد ساقط ہوجائے گی ۔ کیوں کہ قضائے قاضی سے شہادت مؤکد ہوچکی ہے لہٰذاصرف راجع کے حق میں فتح ہوگی۔ جیسے اجرائے حد کے بعدا گرکوئی رجوع کر لے۔حضرات شیخین میں فتح ہوگی۔ جیسے اجرائے حد کے بعدا گرکوئی رجوع کر لے۔حضرات شیخین میں ان کے دلیل سے ہوچکی ہے لہٰذاصرف راجع کے حق میں فتح ہوگیا جیسے قضاء کے بعد گواہوں میں سے کوئی پھر گیا ہواسی لیے تو مشہود علیہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے۔ اور اگر قبل القضاء کوئی گواہ فی ہر جائے تو سب کو حد ماری جائے گی۔ امام زفر والتے عین کہ صرف پھرنے والے کو حد ماری جائے گی۔

ہماری دلیل میر ہے کہ شہود کی بات اصلاً تو قذف ہے لیکن اس کے ساتھ قاضی کے فیصلے کے لگ جانے سے وہ شہادت بن جاتی ہے البذا جب اس سے قاضی کا فیصلہ متصل نہیں ہوا تو وہ قذف باتی رہی ،اس لیے جملہ شہود برحد جاری ہوگی۔

پھراگرشہود پانچ تھے اوران میں سے ایک پھرگیا تو ان پر پچھنیں ہے، کیوں کہ ابھی اسٹے گواہ باتی ہیں جن کی گواہی سے پوراحق ( یعنی شہادت اربع ) باتی ہے، لیکن اگر کوئی اور پھر گیا تو ان دونوں پر حد جاری ہوگی اور یہ دونوں چوتھائی دیت کے ضامن ہوں گے۔ رہی حد تو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے اور رہا ضان تو اس وجہ سے کہ مابھی کی شہادت سے تین چوتھائی حق باقی ہے اور باقی

# ر خمن البدایہ جلد کی سی کھیں ہے۔ اور جوع کرنے والوں کے رجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسا کہ ( کتاب الشہادات میں) معلوم ہوج کا ہے۔ اللغاث:

ونول جرماندادا برای کار و ملای جائے گا۔ و تا تحدّت کی پختہ ہوگئ۔ واصضاء کی جاری کرنا۔ و غوما کی دونول جرماندادا

## ا قامت مدسے بہلے سی گواہ کا پھر جانا:

صورت مسلہ تو بالکل واضح ہے کہ قاضی کے فیصلہ کہ حد کے بعد مشہود علیہ پرا قامت حد سے پہلے کس گواہ کے پھر جانے سے حضرات شیخیین عِیسَائیا کے بہال تمام گواہ ماخوذ ہول گے اور سب پر حدقذ ف لگائی جائے گی جیسے اگر قضائے قاضی سے پہلے کوئی گواہ کمر جائے تو سب کی پٹائی ہوتی ہے، اس لیے کہ باب الحدود میں حدود کو جاری کرنا بھی قضاء کہلاتا ہے اور قبل القضاء پھر نا اور مکر نا جرم ہے۔ امام محمد ویشین اس صورت میں صرف راجع پر حدکو واجب کرتے ہیں، کیوں کہ قضائے قاضی سے ان کی شہادت پختہ اور مضبوط ہوگئی ہے، لہذا جور جوع کرے گاس کا رجوع صرف اس کے حق میں ثابت ہوگا دوسروں پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قضائے قاضی ہے پہلے (ادائے شہادت کے بعد) کوئی گواہ مگر جائے تو ہمارے یہاں سب کو حد ماری جائے گی ، کیکن امام زفر راٹیٹیلئے کے یہاں صرف راجع کو حد ماری جائے گی ، کیوں کہ راجع کی بات اس کے حق میں معتبر ہوگی اور اس کے علاوہ کے حق میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ قضائے قاضی سے پہلے شہود کی بات صرف قذف اور تہمت ہے ہاں جب قاضی اس بات کو تسلیم کر کے اس کے مطابق رجم یا جلد کا فیصلہ کردے گا تب میہ بات شہادت کہلائے گی، لیکن چوں کہ اس صورت میں اس بات سے قضائے قاضی کا اتصال نہیں ہے اس لیے میدی، اس لیے سب قاذف شار ہوں کے اور سب کو حدقذف لگائی جائے گی۔
گے اور سب کو حدقذف لگائی جائے گی۔

اوراگر گواہوں کی تعداد پانچ ہو پھر رجم کے بعدان میں ہے ایک گواہ شہادت سے پھر جائے تو کسی پر پچھ نہیں واجب ہوگالیکن اگرایک اور یعنی کل ملا کر دو پھر جائیں تو اب ان دونوں پر حدقذ ف جاری ہوگی نیزید ایک چوتھائی دیت کے ضامن بھی ہوں گے جیسا کہ پچھلے صفحہ پراس کی تشریح اور تفصصیل کر پھی ہے اور لمعا ذکو ناسے صاحب ہدایہ راٹھیڈنے ای طرف اشارہ بھی کیا ہے۔

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الرَّجُلِ بِالرِّنَاءِ فَزُكُوا فَرُجِمَ فَإِذَا الشَّهُودُ مَجُوسٌ أَوْ عَبِيدٌ فَالدِّيةُ عَلَى الْمُزَكِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيْنَا لَيْهُ إِذَا رَجَعُوا عَنِ التَّرْكِيةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَانِّتَايَةٍ وَمُحَمَّدٍ رَمَيْنَا أَيْهُ وَهُو عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَقِيْلُ هَذَا إِذَا قَالُوا تَعَمَّدُنَا التَّرْكِيةَ مَعَ عِلْمِنَا بِحَالِهِمْ، لَهُمَا أَنَّهُمْ أَثْنُوا عَلَى الشَّهُودِ خَيْرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَثْنُوا عَلَى الشَّهُودِ خَيْرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَثْنُوا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ خَيْرًا بِأَنْ شَهِدُوا عَلَى إِخْصَانِه، وَلَهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تَصِيْرُ خُجَّةً عَامِلَةً، إِذَا أَثْنُوا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ خَيْرًا بِأَنْ شَهِدُوا عَلَى إِخْصَانِه، وَلَهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تَصِيْرُ خُجَّةً عَامِلَةً، بِالتَّزْكِيَةِ فَكَانَتِ التَّزْكِيَةُ فِي مَعْنِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيْضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهَا، بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ، لِأَنَّهُ مَحْضُ

## ر آن البداية جلد الله الله جلد الله الله الله الله عدد ك بيان ير

الشَّرْطِ، وَلَافَرْقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَهِدُوْا بِلَفُظَةِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَخْبَرُوْا، وَهَذَا إِذَا أَخْبَرُوْا بِالْحُرِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، أَمَّا إِذَا قَالُواهُمْ عَدُولٌ وَظَهَرُوْا عَبِيْدٌ لَايَضْمَنُوْنَ، لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا، وَلَاضَمَانَ عَلَى الشُّهُوْدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ كَلَامُهُمْ شَهَادَةً، وَلَايُحَدُّوْنَ حَدَّ الْقَذُفِ لِأَنَّهُمْ قَذَفُواْ حَيًّا وَقَدْ مَاتَ فَلَا يُوْرَثُ عَنْهُ.

ترجمہ : اوراگر چارلوگوں نے کمی شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی پھر شہود کا تزکیہ کیا گیا اور مشہود علیہ کورجم کردیا گیا اس کے بعد اچا تک معلوم ہوا کہ گواہ تو مجوی ہیں یا غلام ہیں تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں مزکنین پر دیت واجب ہوگی، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر انھوں نے تزکیہ سے رجوع کرلیا۔ حضرات صاحبین عجیستی الم ال پر واجب ہوگی۔ ایک قول ہیہ ہے کہ بیتکم اس صورت میں ہے جب مزکین نے بیا ہو کہ ہم نے ان کی حالت جانے کے باوجود قصدا ان کا تزکیہ کیا تھا۔ حضرات صاحبین میں ہوئے کہ ایک تو یہ انہوں نے مشہود علیہ کی اچھی تعریف کی توبیا ہوگیا جیسے انہوں نے مشہود علیہ کی اچھی تعریف کی بایں طور کہ اس کے محضن ہونے کی شہادت دی۔

حضرت امام اعظم چلینی کی دلیل یہ ہے کہ تزکیہ سے شہادت جمت عاملہ بنتی ہے لہذا تزکیہ علت العلت کے معنی میں ہوگا اور حکم اس ملت العلت کی طرف منسوب ہوگا۔ برخلاف شبودا حصان کے کیول کہ شرط محصن ہے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے جب انھول نے لفظ شبادت سے گواہی دی یا أحبروا کہا۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب انھول (مزکین) نے حریت اور اسلام کی خبر دی ہو، لکین اگر انھوں نے ہم عدول کہا ہواور گواہ غلام نکلے تو مزکین ضامن نہیں ہول گے، کیول کہ غلام بھی بھی عادل ہوتا ہے۔ اور گواہوں پر بھی ضمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا کلام شہادت نہیں واقع ہوا اور ان پر حدقذ ف بھی نہیں لگائی جائے گی، کیول کہ انھول نے زندہ خض کوحدلگائی تھی اور وہ مرگیا، الہذا حدقذ ف اس سے میراث نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ تَكُوا ﴾ ان كا تزكيه كروايا كيا، ان كى تفتيش حال كروائى كئ - ﴿ عَبيد ﴾ واحد عبد؛ غلام - ﴿ هز تحين ﴾ تزكيه كرنے والے - ﴿ تعمدنا ﴾ جم نے جان بوجھ كركيا - ﴿ اثنو ﴾ تعريف كى ہے - ﴿ لايورث ﴾ ميراث ميں نہيں چھوڑى جائے گى -

## گواہی غلط ہونے پرمرجوم کی دیت کا مسئلہ:

## ر ان البداية جلد الم المسترس المست

مزکین نے کوئی چھیڑ خانی نہیں کی ہے لہذاان پر ضان واجب نہیں ہوگا جیسے اگر وہ لوگ مشہود علیہ میں کسی اچھی بات کی خبر دیتے مثلاً اس کے محصن ہونے کی خبر دیتے تو وہ ضامن نہیں ہوتے ،اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ان پر ضان نہیں ہوگا،کین مرجوم کے خون کوضیاع ہے بچانے کے لیے بیت المال اس کا ضان ادا کرے گا۔

حضرت امام اعظم ورفینیلا کی دلیل میہ ہے کہ شہادت سے زنا ثابت ہوتا ہے لیکن شہادت تزکیہ سے قابل ججت ہوتی ہے اس نے رجم کے لیے تزکید علت العلت ہوئی اور تھم جس طرح علت کی طرف منسوب ہوتا ہے ای طرح علت العلت کی طرف منسوب ہوگا اور ان کے رجوع عن التزکیہ سے ان پر مرجوم کی دیت واجب ہوگی۔

اس کے برخلاف شہود احصان کا معاملہ ہے تو حضرات صاحبین بھیلیا کا صورتِ مسئلہ کوشہود احصان کی رجعت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ احصان محض شرط ہے اور حکم زنا یعنی رجم یا جلد کومعلوم کرنے کا آلہ ہے اوراس سے زنا کا ثبوت یا عدم ثبوت متعلق نہیں ہے جب کہ تزکیہ سے زنا کا ثبوت متعلق ہے شہود احصان پر مزکین کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

و لافوق النح فرماتے ہیں مزکین لفظ شہادت سے تزکیہ کریں یا لفظ اخبار سے بہرصورت ملم وہی ہوگا جوہم نے بیان ایا ہے۔
اورامام اعظم چالٹی کے یہاں مزکین اسی صورت میں ضامن ہوں گے جب انھوں نے شہود کے آزاداور مسلمان ہونے کی خبر دی ہواور
اگر انھوں نے شہود کے عادل ہونے کی خبر دی اور یہ کہا کہ گواہ سب عادل ہیں اور بعد میں وہ غلام نظے تو اس خلاف تزکیہ سے مزکین ضامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ غلام بھی بھی جھی شریف اور عادل ہوتا ہوتا مزکین کا تزکیہ امر واقع کے مطابق ہاس لیے ان پرضان نہیں ہوگا۔ اور گواہ بھی ضامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ جب یقنی طور سے ان کی بات جھوٹی اور قذ فی پرشتمل نکل گئی تو یہ شہادت نہیں بین اور مشہود علیہ کا رجم بھی صامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ جب یقنی طور سے ان کی بات جھوٹی اور قذ فی پرشتمل نکل گئی تو یہ شہادت نہیں بنیاں واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے زندہ شخص پر تہمت لگائی تھی لیکن وہ مر چکا ہے اور تہمت میں چوں کہ وراثت نہیں چلتی اس لیے مرجوم کے ورثاء میں سے بھی کوئی اس کا کوئی دور وی دور اثنت نہیں چلتی اس لیے مرجوم کے ورثاء میں سے بھی کوئی اس کا کوئی دور وی دور اثنائی سے دور اثنائیں ہوگا۔

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَأَمَرِ الْقَاضِي بِرَجُمِهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنْقَهُ ثُمَّ وُجِدَ الشَّهُودُ عَبِيدًا فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ، وَفِي الْقِيَاسِ يَجِبُ الْقِصَاصُ، لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفُسًا مَعْصُوْمَةً بِغَيْرِ حَقِّ، وَجُهُ الْإِسْتِحُسَانِ أَنَّ الْقَصَاءِ وَلَيْ الدِّيَةُ وَفَى الْقِيَاسِ يَجِبُ الْقِصَاصُ، لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفُسًا مَعْصُوْمَةً بِغَيْرِ حَقِّ، وَجُهُ الْإِسْتِحُسَانِ أَنَّ الْقَصَاءِ وَعَيْمِ طَاهِرٌ وَقُتَ الْقَتْلِ فَأُورَتَ شُبْهَةً، بِجِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَهُ قَبْلَ الْقَصَاءِ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَصِرُ حُجَّةً بَعْدُ، وَلَا تَعْمِدًا عَلَى دَلِيلٍ مُبِيحٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَنَّهُ حَرْبِيًّا وَعَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ، وَيَجِبُ الدِّيةُ فِي وَلَا تَنْ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ، وَإِنْ رُجِمُ مَالِهِ، لِأَنَّهُ عَمَدٌ، وَالْعَوَاقِلُ لَا تَعْقِلُ الْعَمَدَ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، لِأَنَّهُ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ، وَإِنْ رُجِمُ مَا إِذَا ضَوْبَ عَنْقَلَ فِعْلَهُ إِلَيْهِ، وَلَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِه يَجِبُ الدِيّةُ فَي بَيْتِ الْمَالِ لِلَّانَّةُ امْرَاهُ مَنْ الْمَامِ فَنَقَلَ فِعْلَهُ إِلَيْهِ، وَلَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِه يَجِبُ الدِيّهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا ذَكُونَاهُ مُ كَذَا هَذَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا ضَرَبَ عُنُقَهُ، إِلَّاهُ لَمْ يَأْتُهُ لَمْ وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى اللّهِ الْمَالِ لِمَا ذَكُونَاهُ مُ كَذَا هَذَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا ضَرَبَ عُنُقَةً ، لِأَنَّةً لَمْ يَأْتَهِرُ أَمُوهُ وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى اللّهُ لِهُ الْقَلْ لِلْمَا لَا لِمَا لَا لَهُ إِلَيْهِ مَا إِذَا ضَوْرَبَ عُنْقَالَ فِعْلَهُ إِلَيْهُ لَمْ يَأْتُولُ الْمَالِ لِمَا فَا عَلَى الْمَالِ لِمَا لَا لَكُونَاهُ مُ كَلِيهِ الْمَالِ لِمَا الْمَالِ لِلْمَا لَا لَا لَكُولُهُ عَلَى الْمُهُمُ اللّهُ اللّهِ الْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ لِلْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ لَلُ الْعَمَلَ الْمُعَالَ اللّهُ الْمُلَالُ لِيلُولُ الْمُ ا

## ر ان الهدای جلد کی کی کی دور ۲۲۲ کی کی کی دور کے بیان یم کی

رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَقَالُوا تَعَمَّدُنَا النَّظُرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ لَهُمْ ضَرُوْرَةَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَأَشْبَهَ الطَّبْيُبَ وَالْقَابِلَةَ.

ترجمه: اوراگر چارلوگوں نے کسی شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی اور قاضی نے مشہود علیہ کورجم کرنے کا تھم دیدیا اورا کی شخص نے اس کی گردن اڑادی پھر گواہ غلام نظے تو قاتل پر دیت واجب ہے اور قیاسا اس پر قصاص واجب ہے، کیوں کہ اس نے ناحق ایک معصوم جان کوتل کیا ہے، استحسان کی دلیل ہے ہے کہ بوقت تل قضاء ظاہراً صحیح ہے، لہٰذا اس نے شہد پیدا کردیا، برخلاف اس صورت کے جب اس نے قبل القضاء اسے قبل کیا ہو، کیوں کہ شہادت ابھی تک جمت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس لیے کہ قاتل نے ایک دلیل میچ کی وجہ سے اسے مباح الدم سمجھا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے قاتل نے اسے حربی سمجھا ہواور اس برح بیوں کی علامت بھی ہو۔

اور بید یت قاتل ہی کے مال میں واجب ہوگی ، کیوں کہ تل عمد اور عا قلہ قل عمد کی دیت نہیں دیتے اور بید دیت تین سالوں میں واجب ہوگی ، کیوں کنفس قتل کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔

اورا گرمشہودعلیہ کورجم کرنے کے بعد گواہ غلام پائے گئے تو دیت بیت المال پر واجب ہوگی، کیوں کہ قاتل نے امام کے حکم کی اطاعت کی ہے لہٰذا اس کا فعل امام کی طرف منتقل ہوگا اور اگر امام بذات خود اسے رجم کرتا تو دیت بیت المال میں واجب ہوتی، لہٰذا ایسے ہی اس صورت میں بھی دیت بیت المال ہی پر واجب ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب اس کی گردن اڑائی ہو، کیوں کہ ضارب نے امام کے حکم کی اطاعت نہیں گی۔

اور جب گواہوں نے کس شخص کے خلاف زناء کی شہادت دی اور یوں کہا ہم نے قصداً مردوزن کی شرم گاہوں کو دیکھا ہے تو ان کی شہادت مقبول ہوگی ، کیوں کتخل شہادت کی ضرورت سے ان کے لیے دیکھنا مباح ہے تو بیڈ اکٹر اور داید کے مشابہ ہوگئ۔

#### اللغاث:

﴿ رجم ﴾ سنگساری۔ ﴿ صرب عنقه ﴾ اس کوتل کردیا۔ ﴿ أورث ﴾ چھوڑا ہے، پیچے رکھا ہے۔ ﴿ لم تصر ﴾ نہیں بی ۔ ﴿ طنّه ﴾ اس کے بارے میں گمال کیا ہے۔ ﴿ مُبیح ﴾ حلال کرنے والا۔ ﴿ عواقل ﴾ عاقلہ کی جمع قاتل کے قریبی تعلق دار۔ ﴿ لا تعقل ﴾ دیت نہیں ادا کرتے۔ ﴿ امتثل ﴾ اطاعت کی ہے، حکم کی بجا آوری کی ہے۔ ﴿ لم یأتمر ﴾ حکم کونہیں بجالایا، اطاعت نہیں کی۔ ﴿ تعمّدنا ﴾ ہم نے جان ہو جم کر کیا۔ ﴿ قابلة ﴾ وائی۔

#### ندكوره بالامسكدكي أيك صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف چار مردوں نے زنا کی شہادت دی اور قاضی نے مشہود علیہ کورجم کرنے کا تھم دیدیا اس پر الیک شخص نے اس کی گردن اڑادی اس کے بعد معلوم ہوا کہ سارے گواہ غلام سے تو قاتل پر استحسانا دیت واجب ہوگی جب کہ قیاس کا ایک شخص نے اس کی گردن اڑادی اس کے بعد معلوم ہوا کہ سارے گواہ غلام سے تو قاتل پر اتحصاص ہے ، لیکن تقاضہ یہ ہے کہ اس پر قصاص واجب ہو، کیوں کہ قاتل نے ناحق ایک معصوم نفس کوئل کیا ہے اور قبل ناحق موجب قصاص ہے ، لیکن صورت مسئلہ میں استحسانا ہم نے قاتل پر دیت واجب کی ہے اس لیے کہ بوقت قبل قاضی کا فیصلہ بظا ہر شیجہ تھا اور اس صحت نے وجوب قصاص میں شہرہ پیدا کردیا اور شہرہ سے قصاص نہیں واجب ہوتا اس لیے ہم نے وجوب دیت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاں اگر وہ شخص قضائے

<u>آٹ الہدایہ جلد آ</u> بیان میں <u>۲۷۳ کی احتاج احتاج احتاج کی احتاج کی مدود کے بیان میں ہوتی اور اس سے شبہہ بھی تاضی سے پہلے اس کی گردن اڑا تا تو اس پر قصاص لازم ہوتا، کیوں کہ قبل القضاء گواہ کی بات شہادت نہیں ہوتی اور اس سے شبہہ بھی نہیں ہوتا۔</u>

استحسان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب یہاں قاضی نے اس کے رجم کا فیصلہ دیدیا ہے تو یہ فیصلہ اس مخف کے مباح الدم ہونے کی دلیل ہے اور اسی دلیل پراعتماد کر کے اس نے مشہود علیہ کی گردن اڑائی ہے، لہذا اس حوالے سے بھی اس قل کے ناحق ہونے میں شہرہ پیدا ہوگیا ہے اس لیے قاتل پر دیت واجب ہوگی جو قاتل کے مال سے اداکی جائے گی ، کیوں کہ یوتن عمد کا معاملہ ہے اور عاقلہ قلم عمد کی دیت نہیں دیتے۔ اور چوں کہ یہ دیت نفس قتل سے واجب ہوئی ہے اس لیے اس کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی۔

وإن رُجم المنع فرماتے ہیں کہ قاضی نے مشہود علیہ پر رجم کا فیصلہ صادر کردیا اوراہے رجم کردیا گیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ گواہ غلام سے اوران کی شہادت قابلِ قبول نہیں تھی تو اب مرجوم کی دیت بیت المال پر ہوگی، کیوں کہ چلاد اور رجم کرنے والے کا فعل قاضی کی طرف منتقل ہوگیا ہے، اس لیے کہ اس نے قاضی کے تھم سے رجم کیا ہے اورا گرخود قاضی اسے رجم کرتا اور بعد میں گواہ غلام نگلتے تو دیت بیت المال پر واجب ہوتی، لہٰذا اس صورت میں بھی بیت المال ہی پر دیت واجب ہوگی، کیکن اگر قاضی کے رجم کا تھم دینے کے بعد کوئی شخص اس کی گردن اڑ او بے تو اب ضارب ہی پر دیت واجب ہوگی، کیوں کہ قاضی نے رجم کا تھم دیا تھا نہ کہ ضرب عنق کا، لہٰذا صارب کا فعل قاضی کی طرف منتقل نہیں ہوگا بلکہ ضارب تک محدود رہے گا اور ضارب ہی اس کا ضامن ہوگا۔

وإذا شهدوا النع اس كاحاصل بيہ كہ چارلوگوں نے كسى شخص كے خلاف زنا كى شہادت دى اور بيكها كه بم نے جان بوجھ كر ان كى شرم گاہ كود يكھاتھا تا كہ كوئى شبهد نہ رہے تو ان كى شہادت مقبول ہوگى، كيوں كتحمل شہادت كى ضرورت كے تحت گواہوں كے ليے اس مقام كود يكھنا جائز ہے جيسے ڈاكٹر اور دايہ كے ليے ديكھنا جائز ہے، كيكن اگر مزہ لينے اور دل لگى كرنے كے ليے ديكھا تو بير فاسق اور مردود الشہادت ہوں گے۔

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَأَنْكُرَ الْإِحْصَانَ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعْنَاهُ أَنْ يُنْكِرَ اللَّحُولَ بَعْدَ وُجُوْدِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشِبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ حُكْمٌ بِاللَّحُولِ عَلَيْهِ وَلِهِذَا لَوُ طَلَّقَهَا اللَّحُولَ بَعْدَ وُجُوْدِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشِبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ يَنْبُثُ بِمِغْلِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ رُجِمَ لِمُعَقِّبُ الرَّجْعَة، وَاللَّمَّافِعِيُّ رَجَلُكُمُ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِأَنَّ الْجِنَايَة يَتَعَلَّظُ عِنْدَهُ فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَأَشُبَهَ حَقِيْقَة وَرُفْقَ وَالشَّافِعِيُّ مَعْنَى الْعِلَّةِ لِأَنَّ الْجِنَايَة يَتَعَلَّظُ عِنْدَة فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ حَقِيْقَة وَرُفُلَ وَلَا أَنَّ الْمِعْنَى الْعِلَةِ لِأَنَّ الْجِنَايَة يَتَعَلَّظُ عِنْدَة فَيُطَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ حَقِيْقَة وَرُفُق وَمُ إِنَّهُ شَوْطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ لَكَ الْمَالِحُومَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ ذِيقِيَّانِ عَلَى ذِمِّي زَنِى عَبْدَهُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَعْتَقَة قَبْلَ الْقِلْدَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ ذِيقِيَّانِ عَلَى ذِمِي وَلَا الْحَمِيدَة وَانَّهَا مَانِعَةٌ مِنَ الزِّنَاءِ عَلَى مَاذَكُونَ فِي مَعْنَى الْعِنْقَ يَعْبُلُ فَلَى الْعِنْقَ يَعْبُلُ فَلَا لَهُ وَلَى الْعِنْقَ يَعْبُلُ فَلَكُونُ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِهِ فِي غَيْرِ هَاذِهِ الْحَالَةِ، بِخِلَافِ مَاذُكُونَ فِي مُعْنَى الْعِنْقَ يَعْبُلُ

## ر آن الهداية جلدال ير المال المحال المالية الم

بِشَهَادَتِهِمَا وَإِنَّمَا لَايَفْبُتُ بِسَبْقِ التَّارِيْخِ لِلْأَنَّهُ يُنْكِرُهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ، فَإِنْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْإِحْصَان لَايَضْمَنُوْنَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَمِّ اللَّامَّائِيةِ وَهُوَ فَوْعُ مَا تَقَدَّمَ.

ترجمه: اگر چارلوگوں نے کی شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی لیکن مشہود علیہ نے اپنے محصن ہونے کا انکار کر دیا حالانکہ اس کی بوی ہے اور اس سے ایک بچے بھی ہوا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں احصان کی جملہ شرائط پائی جانے کے بعد اس نے دخول کا انکار کیا ہو، کیوں کہ اس ہے ثبوت نسب کا حکم اس کے دخول کرنے کا حکم ہے اس لیے اگر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو اس کے بعد رجعت کا حق دار ہوگا اور اس جیسی دلیل سے احصان ثابت ہوجاتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی بچہ نہ ہوا ورایک مرد اور دو عور توں نے اس کے خلاف احصان کی شہادت دی تو اسے رجم کیا جائے گا۔

امام زفر والتنظید اور امام شافعی ولینی کا اختلاف ہے امام شافعی ولینی تو اپنی اصل پر قائم ہیں کہ اموال کے علاوہ ہیں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے، امام زفر ولینی فی فرماتے ہیں کہ احصان شرط ہے اور علت کے معنی ہیں ہے، کیونکہ احصان کی صورت ہیں جنایت غلیظ ہو جاتی ہے اور حکم احصان کی طرف مضاف ہوتا ہے تو احصان حقیق علت کے مشابہ ہوگیا لہٰذا اس میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، تو یہ ایہا ہوگیا جیسے دو ذمیوں نے کسی ایسے ذمی کے خلاف بیشہادت دی (جس کے مسلمان غلام نے زنا کیا ہو) کہ اس نے زنا ہوگی، تو یہ ایہا ہوگیا جیسے دو ذمیوں نے کسی ایسے ذمی کے خلاف بیشہادت دی (جس کے مسلمان غلام نے زنا کیا ہو) کہ اس نے زنا ہوگی، تو یہ ایہا اس غلام کو آزاد کر دیا تھا تو بیشہادت مقبول نہیں ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احصان اچھی عادت کا نام ہوادر بیزنا سے روکتی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں لہٰذا احصان علت کے معنی میں نہیں ہوگا اور یہ ایسا ہوگیا جیسے گواہوں نے اس حالت کے علاوہ میں احسان کی شہادت دی ہو۔ برخلاف امام زفر ولینی کی بیان کردہ نظیر کے، کیوں کہ آخی دونوں کی شہادت سے عتق ثابت ہوگا، کیکن ذنا سے پہلے اس لیے عتق کا شہوت نہیں ہوگا، کیوں کہ یا تو مسلمان اس سے مسلمان کو ضرر لاحق ہوگا۔ پھراگر شہود احسان اپن شہادت سے پھر جا کیس تو ہمارے یہاں ضامن نہیں ہوں گے۔ امام زفر ولینی کی شام میں نہیں ہوں گے۔ امام زفر ولینی کا ختلاف ہوں یہ کہ میان کو خرور لاحق ہوگا۔ گھراگر شہود احسان اپن شہادت سے پھر جا کیس تو ہمارے یہاں ضامن نہیں ہوں گے۔ امام زفر ولینی کا ختلاف کی فروع ہے۔

#### اللغاث:

﴿اِحصان ﴾ محصن ہونا، مسلم آزاد شادی شدہ ہونا۔ ﴿ولدت ﴾ بچہ جنا ہو۔ ﴿یُرجم ﴾ سنگ سار کیا جائے گا۔ ، ﴿ اِعقَب ﴾ یجھے لاتا ہے۔ ﴿حصال ﴾ واحد خصلة؛ عادت۔ ﴿ اِعضر الله الله الله الله عادت الله عنصال الله الله علقہ الله عادت ﴿ اِللهُ اللهُ ا

## محسن ہونے سے انکار کرنے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف چار آبو گوں نے شہادت دی کہ اس نے زناء کیا ہے اور وہ محصن ہے بعنی مستحق رجم ہے لیکن اس شخص نے اپنے محصن ہونے کا انکار کردیا حالانکہ اس کی ایک ہوی ہے جس سے اس کا ایک لڑکا بھی ہے تو یہ ہوی اور لڑکا اس کے احصان پردلیل بن جائیں گے اور اسے رجم کیا جائے گا، کیوں کہ جب اس سے ایک لڑکا ثابت النسب ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا ہے، کیوں کہ بدون دخول ہوائی فائرنگ سے تو بچے نہیں ہوسکتا اور اس دخول ہی کی وجہ سے اگر وہ شخص اپنی

## ر أن البداية جلد ال المسلم الم

ہوی کوطلاق دیدے تو رجعت کا مالک ہوگا جب کہ طلاق قبول الدخول کی صورت میں شو ہر ستحق رجعت نہیں ہوتا گویا اس کے دخول نے بیواضح کردیا کہ وہ محصن ہے اور اس کی سزاءرجم ہے۔

اوراگراس شخص ہے کوئی بچے نہ ہولیکن ایک مرداوردوعورتوں نے اس کی محصن ہونے کی شہادت دی ہوتو بھی اسے ہمارے یہاں اسے رجم کیا جائے گا، امام شافعی والشویڈ تو اس سلسلے میں اپنی اسلسلے میں اپنی ہوگا ہے ہواں کہ احصان بھی مال نہیں ہے، لبذا اس میں بھی عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ امام زفر والتیویٹ کی دلیل یہ ہے کہ احصان الی شرط ہے جوعلت کے معنی میں ہاں اس میں بھی عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ امام زفر والتیویٹ کی دلیل یہ ہے کہ احصان الی شرط ہے بوعلت کے معنی میں ہوگا۔ امام زفر والتیویٹ کے دلیل ہے کہ احصان الی شرط ہے ، لبذا احصان حقیقت علت یعنی زنا کی طرح ہوگیا اور زنا میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال الی مثال الی عمل میں اور ووزوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا اور اس شہادت کی وجہ سے اس خال کور جم نہیں کیا جائے ہی اس کے ذمی مولی کے خلاف یہ شہادت دی کہ اس نے زنا کے جائے ہوں کہ یہ شہادت کی وجہ سے اس خال کور جم نہیں کیا جائے گا ، کیوں کہ یہ شہادت کی وجہ سے اس خال کور جم نہیں کیا جائے گا ، کیوں کہ یہ شہادت بھی علت کے معنی میں ہے اس لیے کہ احصان ہی کی طرح اس کا مقصود بھی عبد مسلم پر برزا کی تکھیل ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ احصان انسان میں ایک عادت اور عمدہ خصلت کا نام ہے اور مسلمان کو زنا ہے رو کنے والا ہے لہذا یہ علت کے معنی میں نہیں ہوگا اور اس حوالے ہے جو بھی شہادت ہوگی وہ مقبول ہوگی جیسے اگر ایک مرداور دوعور تیں کسی شخص کے خلاف زنا کے علاوہ اس امر کی شہادت دیں کہ اس نے فلال عورت سے دخول کیا ہے اور اس سے اس کی اولا دبھی ہے تو اس شہادت سے بھی وہ شخص محصن ہوگا اور اس کے حق میں میشول ہوگی اس طرح صورت مسئلہ میں احصان والی شہادت اس کے حق میں مقبول ہوگی۔

اس کے برخلاف امام زفر روائٹی نے جس مسلے سے استشہاد کیا ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ اس غلام کاعتق آگر چہ ان ذمیوں کی شہادت سے ثابت ہوگا اور کی شہادت ہوگا اور نہیں ثابت ہوگا ورنہ تو اس غلام کی سزاء کامل ہوجائے گی، حالا نکہ عبد مسلم کو نہ تو یہ پہند ہوگا اور نہ ہی اس سے اسے راحت مطلق ۔ اور اگر ہم قبل الزناء اس شہادت کو تسلیم کرلیں تو مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت کو معتبر مانالازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

فإن رجع النع فرماتے ہیں کہ اگر شہو واحصان اپنی شہادت ہے مکر جائیں تو ہمارے یہاں ان پرضان نہیں ہوگا جب کہ امام زفر رئے نیاں وہ ضامن ہوں گے۔ والله أعلم و علمه أتم.



## ر آن الهدايه جلدال عن المحالية الما المحالية الكامدود كا بيان ين الم



حدزنا کے بیان کو حد شرب کے بیان سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زنا کی سزاء شراب نوشی کی سزاء سے زیادہ سخت ہے اور زناء میں نفس کوئل کیا جاتا ہے جب کہ شراب میں چوٹ پہنچائی جاتی ہے اور عقل فوت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ عقل نفس کے تابع ہے اور تابع متبوع سے موخر ہوتا ہے۔

وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَأَحِذَ وَرِيْحُهَا مَوْجُودَةٌ أَوْ جَاوُا بِهِ سَكَرَانَ فَشَهِدَ الشَّهُودُ عَلَيْهِ بِلَاكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَكَالِكَ إِذَا أَقَرَّ وَرِيْحُهَا مَوْجُودَةٌ، لِأَنَّ جِنَايَةَ الشَّرْبِ قَدْ ظَهَرَتْ وَلَمْ يَتَقَادَمِ الْمُعَهُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قُولُهُ وَ الْكَالِكَ إِذَا أَقَرَّ وَرِيْحُهَا لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْقَةَ وَالْمُحَمَّدُ وَلَيْقُلِمْ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ أَقَرَّ بُعَدَ ذِهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْقَةَ وَالْمَا يُعْدَمُ وَالْمَا يَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ لَا يَعْدَدُهُ وَكَالِكَ إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رِيْحُهَا عِنْدَ أَيْعُ حَيْقَةً وَالْمَا يُعْرَقُونُ الشَّهَادَةِ بِالْإِنْقَاقِ مَعْدَلَا عَلَيْهُ وَأَيْنِي يُوسُفَ وَحَلَّا عَلَيْهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَكَالَّكُوالِكَ إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا ذَهِبَ رِيْحُهَا عِنْدَ عَيْمُ وَالْمَالِكَ إِنَا السَّقَادَمُ يَمْتَكُونُ وَالسَّقَادَةُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْإِيِّقَاقِ عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْإِيْقَاقِ وَعَلَى السَّقَادَةُ مُ يَمْتَكُونُ السَّقَادَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّقَادَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّقَادُهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى السَّقَدِيلِ وَالتَعْمِولُ الْمُعْلَقُ وَلَالَمُ اللَّهُ عَلَى السَّقَدِيلِ وَالْمَالِ الرَّولِيَةِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا إِجْمَاعً إِلَا مِنْ مَسْعُودٍ عَلَيْقِيلُ وَقَدْ شُوطَ قِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِجْمَاعً إِلَا عِنَا وَمَدُدُ عَلَيْهِ وَقَدْ شُوطَ قِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِجْمَاعً إِلَا مِنْ مَسْعُودٍ عَلَيْقِيقًا وَقَدْ شُوطَ قِيمُ الرَّانِحَةِ عَلَى الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا إِجْمَاعً إِلَا بِورَانِي الْمُ الْمُعْلَى وَقَدْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِجْمَاعً السَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِجْمَاعً إِلَا مِنْ مَلْعُولُهُ وَلَا الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا الْمُعَلِى وَلَا إِجْمَاعً السَّهُ وَلَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُ الْمُعْولُولُ الْمُؤْمِ وَلَا إِجْمَاعًا وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا إِجْمَاعً اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ وَلَا

و آن الهداية جلدال على المستحدد عدد الما المعرود كريان على الم

ترجی ہے: جس شخص نے شراب پی اور وہ پڑا گیا اور (اس کے منہ میں) بوموجود تھی یا لوگ اسے نشہ کی حالت میں پڑکر لائے اور کو اہوں نے اس کے شراب نوشی کا اقر ارکیا اور اس کی کو موجود ہو، کیوں کہ شراب پینے کی شہادت دی تو اس پر حد لازم ہے ایے ہی اگر اس نے شراب نوشی کا اقر ارکیا اور اس کی کو موجود ہو، کیوں کہ شراب پینے کی جنایت ظاہر ہو چکی ہے اور مدت بھی پر انی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم منافیق کا میں ارشادگرای اصل ہے''جس نے شراب پی اسے کوڑے مارواگر دوبارہ پینے تو پھر کوڑے مارو''اور اگر شراب کی بوزائل ہونے کے بعد اس نے شرب کا اقر ارکیا تو حضرات شیخین میں اسے حد نہیں ماری جائے گی، امام محمد میں گئی نے بیں کہ اسے حد نہیں ماری جائے گی، امام محمد میں میں کہ اسے حد نہیں ماری جائے گی۔ ایس سے تعربی میں اسے حد نہیں اس کے خلاف شہادت دی تو بھی حضرات شیخین میکن آئی اس اسے حد نہیں لگائی جائے گی اور امام محمد میں گئی اور امام محمد میں گئی ہوئے کی اور امام محمد میں کہ ہوئے یہ ہوئے یہ ہوئے یہ تھا دم زمانے (ایک مہینے) کے ساتھ مقدر ہے، اس لیے کہ زمانہ گذر نے سے تاخیر محقق میں ہوجو ای میں نے سفر جل یعنی سیب کھا یا ہے۔ اور بوتو بھی غیر شراب سے بھی آئے لگتی ہے جیسا کہ اس شعر میں ہے۔ وہ بھی سے کہتے ہیں کہ اپنا مندسونگی تو نے شراب پی سے ایس میں نے سفر جل یعنی سیب کھا یا ہے۔ اور بوتو بھی غیر شراب سے بھی آئے لگتی سیب کھا یا ہے۔

اور حضرات شیخین عَنَالَیْتا کے بہاں تقادم زوال بوسے مقدر ہے، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود مُنالِنی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے اگرتم شرائی میں شرابی میں شرابی کی بوپا و تو اسے کوڑے مارو، اور اس لیے کہ بوکا موجود ہونا شُرب کی سب سے قوی دلیل ہے اور بوکا اعتبار معتذر ہونے کی صورت میں ہی زمان کی تقدیر کا سہارالیا جاتا ہے اور پہنچا نے والے کے لیے بوؤں کے مابین فرق کرناممکن ہے اور اشتباہ تو جاہلوں کو ہوتا ہے۔

رہا اقرارتو امام محمد رطیقیلا کے بہاں اس کے لیے تقادم مُبطل نہیں ہے جیسا کہ صدر ناء میں ہے اور اس حوالے سے وہاں ان کی تقدیر گزر چک ہے۔ اور حضرات شیخین رکھا تھا کہ عیال ہوموجود ہونے ہی کی صورت میں حد قائم کی جائے گی، کیوں کہ حد شرب حضرات محاب کرام کے اجماع سبین ہوسکتا اور انھوں نے قیام رائحہ کو مشروط قرار دیا ہے جیسا کہ ہم روایت کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ حمر ﴾ شراب ﴿ الحِدَ ﴾ گرفآركيا گيا۔ ﴿ ربع ﴾ بو، باس ﴿ سكوان ﴾ مربوش نشے كى حالت ميں ۔ ﴿ جناية ﴾ جرم، فعل بد۔ ﴿ لم يتقادم ﴾ قديم، پراند بو۔ ﴿ سفو جل ﴾ بهي،سيب كى طرح كا ايك پيل ۔ ﴿ مدامة ﴾ بميشد ، ﴿ تمييز ﴾ فرق كرنا ۔ ﴿ مَدَّ مَدَّ مَنْ اللَّهِ ﴾ فرق كرنا ۔ ﴿ مَدَّ مُنْ اللَّهِ ﴾ فرق كرنا ۔ ﴿ مَدَّ مُنْ اللَّهِ ﴾ فرق كرنا ۔ ﴿ مَنْ اللَّهُ ﴾ فرق كرنا ۔ ﴿ مَدَّ مُنْ اللَّهُ ﴾ فرق كرنا ۔ ﴿ مَنْ اللَّهُ ﴾ فرق كرنا ، فرق كرنا

- 🛈 رواه ابوداؤد رقم الحديث: ٤٤٨٤.
- 🛭 رواه البخاري بمعناهٔ رقم الحديث: ٤٧١٥.

## شراب کی حد کواہی اور گرفتاری کی صورت میں:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے شراب بی اوراسے اس حال میں پکڑا گیا کہ اس کے منھ میں شراب کی بوموجود تھی یا سیجھ لوگ شرابی

## 

کو نشے کی حالت میں پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور چندلوگوں نے اس کے شراب پینے کی شہادت بھی دیدی یا شرابی نے خود ہی شراب پینے کا اقرار کیا اور اس کے منھ میں بوموجود تھی تو اسے حد شرب ماری جائے گی ، کیوں کہ شہادت یا اقرار سے اس کی جنایت ظاہر ہوگئی ہے اور منھ میں بوکی بقاء اس بات کی علامت ہے کہ اس نے زمانۂ قریب میں شراب پی ہے اس لیے اس پر حد ہوگی۔ اور میہ حدیث اس سلسلے میں اصل اور بنیاد ہے من شوب المحمر فا جلدوہ المنے ۔

فإن أقر النح اس كا عاصل بہ ہے كہ اگر شرائی كے منھى بد بوختم ہوگى اوراس كے بعداس نے شراب پينے كا اقرار كيا يا بوختم ہوئى اوراس كے بعداس نے شراب پينے كا شہاوت دى تو حضرات شخين عُيَسَنيّا كے بہاں اسے صدنہيں مارى جائے گا، ئيكن امام محمد والشيخية كے بہاں اقرار اور شہادت دونوں صورتوں ميں اسے حد مارى جائے گا، اس اختلاف كا عاصل بہ ہے كہ تقادم عہد تو بالا تفاق قبول شہادت سے مانع ہے، كيكن حضرت امام محمد والشيخية كے يہاں تقادم كو مدزنا كے تقادم كو مدزنا كے تقادم كر قياس كيا ہے، كوں كہ حدزنا ميں ايك ماہ سے تقادم كا اندازہ بوكا زائل ہونا ہے امام محمد والشيخية نے حد شرب كے تقادم كو صدزنا كے تقادم برقياس كيا ہے، كوں كہ حدزنا ميں ايك ماہ سے تقادم كا اندازہ كيا گيا ہے اور ايك موجودہ شعر ميں سيب كھانے سے لوگوں كوشراب كى بومسوں ہونے لكى اس ليے ''يو'' كو تقادم كا معيار نہيں قرار ديں گے۔ كتاب ميں موجودہ شعر ميں سيب كھانے سے لوگوں كوشراب كى بومسوں ہونے لكى اس ليے ''يو'' كو تقادم كا معيار نہيں قرار ديں گے۔ حضرات شيخين عُيَسَلِيّا كى ديل بہ ہے كہ اقرار اور شہادت دونوں اى وقت معتبر ہوں گے جب شرابی كے منھ ميں شراب كى بومسوں كر وجھى اسے كوڑ سے مارو، اور پھر حد شرب حدارت صحابة کے اجماع سے خابت ہوا فاجلدوہ ليخی آگرتم شرابی كے منھ ميں بومسوں كر وجھى اسے كوڑ سے مارو، اور پھر حد شرب حدارت صحابة کے اجماع سے خابت ہوا مدى شرط فاجلہ ہوں كہ اس ليے ہماں يو كا ہونا قيام حدى شرط خاب سے ہاں گيا ہي كہ ابن كے منے ميں بومسود جينے فقيہ صحابى كى رائے كی شموليت کے بغيرا جماع محقق نہيں ہوسكتا اور چوں كہ ان كے يہاں بوكا ہونا قيام حدى شرط سے ہاں ہي ہو مدى بيان جوں كہ اس دے يہاں ہو كہ ہونا قيام حدى شرط

اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اثر یعنی بوکا موجود ہونا شراب پینے کی سب سے تو می دلیل ہے اور زمانے سے اسی وقت انداز ب کا سہارالیا جاتا ہے جب اثر پڑمل کرنا اور اس کا اعتبار کرنا ناممکن ہوا ورصورت مسئلہ میں چوں کہ شرابی کے منہ کی بوسے نقادم کا اندازہ لگاناممکن ہے اس لیے اس کے ذریعے نقادم کا اندازہ کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی مدت نہیں متعین کی جائے گی۔

اورامام محمہ ریالٹیلا کا بیکہنا کہ شراب کے علاوہ سفر جل وغیرہ سے بھی ہوآتی ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ انسان اپنی قوت شامہ سے شراب اور سفر جل کی ہو میں برآسانی فرق کرسکتا ہے اور پلے در ہے کا آدمی بھی شراب کوغیر شراب سے ممتاز اور الگ کردے گا، لہذا ان کا یہ بھی شراب اور سفر جل کی ہو میں برآسانی فرق کرسکتا ہے اور سلام محمد رالٹیلا کے یہاں تقادم مانع شہادت تو ہے لیکن مانع اقر ارنہیں ہے اور شرابی اگر ایک سال بعد بھی شراب پینے کا اقر ارکر ہے تو ان کے یہاں اس پر حد جاری ہوگی، لأن الإنسان لا یعادی نفسہ کے تحت ماقبل میں اس کی وضاحت آجی ہے۔

فَإِنْ أَخَذَهُ الشُّهُوْدُ وَرِيْحُهَا يُوْجَدُ مِنْهُ أَوْ هُوَ سَكَرَانَ فَذَهَبُوا بِهِ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ فِيهِ الْإِمَامُ فَانْقَطَعَ دْلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهُوا بِهِ حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لِأَنَّ هٰذَا عُذُرٌ كَبُعْدِ الْمُسَافَةِ فِي حَدِّ الزِّنَاءِ، وَالشَّاهِدُ لَايُتَّهُمْ بِهِ فِي مِثْلِه، وَمَنْ سَكُرَ مِنَ النَّبِيْدِ حُدَّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ﴿ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَلَاحَدَّ عَلَى مَنْ وَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْكَلَامَ فِي حَدِّ السَّكِرِ وَمِقْدَارِ حَدِّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَلَاحَدَّ عَلَى مَنْ وَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْحَمْرِ أَوْ تَقَيَّاهَا، لِأَنَّ الرَّائِحَةَ مُحْتَمَلَة، وَكَذَا الشَّكْرَ مِنَ النَّهُ تَعَالَى، وَلَاحَدَّ عَلَيْ الرَّائِحَةُ السَّكْرَ السَّكْرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَايُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبُنْجِ وَلَمِنَ الرِّمَاكِ وَكَذَا الشَّكْرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَايُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبُنْجِ وَلَمِنَ الرِّمَاكِ وَكَذَا الشَّكْرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَايُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبُنْجِ وَلَمِنَ الرِّمَاكِ وَكَذَا السَّكُرَ مِنَ اللّٰمَكُرَ هِ لَايُوجَبُ الْحَدَّ وَلَايُحَدُّ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ السَّكُرُ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُودِ الْإِنْزِجَارِ، وَحَدَّ الْحَمْرِ وَالسَّكُرِ فِي الْمُحْرِ فِي الْمُحْرِ فَهَا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الرِّنَاءِ عَلَى مَا مُرَّ مُ لَوْعَ الْمَشْهُورِ مِنِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحَى اللّٰهُ عَنْهُمْ يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الرِّنَاءِ عَلَى مَا مُونَ وَمِنْ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْمُعْرُونَ التَّحْفِيفَ مَرَّةً فَلَايُعْتَبُو أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ يُفَرِّدُ إِلْمُهُورِ أَنَّ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْمَعْمُ وَمِنَ الْتَخْفِيْفَ مَرَّةً فَلَايُعْتَبُو أَنْ اللَّهُ عَلَى مَا عُرِقَ وَمَنْ أَقَرَ بِشُرْبِ الْحَمْرِ أَو السَّكُو فَمَ لَمْ قَامُ الْحَدُّ الْمُعْمِلِ وَاللَّهُ عَلَى مَا عُرِفَ وَمَنْ أَقَرَ وَمَنْ أَقَرَ بِشُورُ إِلَى الْمَنْ عَلَى مَا عُرِفَ وَمَنْ أَقَرَ بِشُرْبِ الْحَمْوِلُ أَو السَّكُو فَلَا لَهُ الْمَالِي اللهِ تَعَالَى .

ترجمه: پھر اگر گواہوں نے شرابی کواس حال میں پکڑا کہاس کے منھ سے بوآ رہی تھی یا وہ نشے میں تھا اور گواہ اسے ایک شہر لیے امام کے شہر لے گئے اور وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی بوختم ہوگئ تو سب کے قول میں اسے حدلگائی جائے گی، کیوں کہ یہ ایک عذر ہے جسے حدز نامیں بعدِ مسافت عذر ہے اور اس جسے معاملے میں در کرنے سے گواہ متہم نہیں ہوتا۔

جوشخص نبیذ پینے سے مدہوش ہوجائے اس پر حد ہوگی اس لیے کہ حضرت عمر شائٹوز نے ایک ایسے اعرابی پر حد قائم فرمایا تھا جو نبیذ پی کرنشہ میں مست ہو گیا تھا اور نشے کی حداور اس نشے سے حد کی متحق مقدار کوان شاءاللہ ہم (آئندہ) بیان کریں گے۔

جس کے منھ سے شراب کی بوآرہی ہویا جس نے شراب کی قے کی ہواس پر حدنہیں ہے، کیوں کہ اس بو میں کئی احمال ہیں نیز بینا بھی بھی جر اور مجوری کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا نشے میں مست آ دمی کواس وقت تک حدنہیں لگائی جائے جب تک میہ معلوم نہ ہو کہ وہ نبیذ پی کرنشہ میں مست ہوا ہے اور اس نے بخوشی بیا ہے، کیوں کہ مباح چیز سے پیدا ہونے والا نشہ موجب حدنہیں ہوتا جسے خراسانی اجوائن اور گھوڑی کے دودھ سے پیدا ہونے والانشہ موجب حدنہیں ہوتا نیز کر ہ کی شراب نوشی بھی مُوجِب حدنہیں ہے۔

اور جب تک نشہ نہ اُتر جائے اس وقت تک حد نہیں لگائی جائے گی تا کہ ڈرانے کا مقصود حاصل ہوجائے اور آزاد میں شراب اور نشہ کی حد ۱۸ اس کوڑے ہیں، کیوں کہ اس مقدار پر حضرات صحابہ گاا جماع ہے، اور حدزنا کی طرح یہ کوڑے بھی اس کے متفرق بدن پر لگائے جائیں گائے جائیں گا محمد والتے گا، کیکن امام محمد والتے گا ہیں گائے جائیں ہے مروی ہے کہ تخفیف فلا ہر کرنے کے مقصد سے کپڑ نے نہیں اتار جائیں گے، اس لیے کہ اس سلط میں کوئی نص نہیں وارد ہے۔ اور روایت مشہورہ کی دلیل ہے ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تخفیف کردی ہے لہذا دوبارہ تخفیف معتبر نہیں ہوگی۔ اور اگر شرا بی غلام ہے تو اس کی حد چالیس کوڑے ہیں اس لیے کہ رقیت تنصیف کرنے والی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، جس نے شراب پینے یا نشہ کرنے کا اقرار کیا پھر (اقامتِ حد سے پہلے) رجوع کر لیا

# ر جمن الهدابير جلد الله الله كاحق من الله كاحق من الله كاحق من الله كاحق مدود كے بيان ميں كام مدود كے بيان ميں كام ورد كے بيان كے بيان كے بيان كام ورد كے بيان كے

#### اللّغات:

﴿ وانحة ﴾ بو، باس - ﴿ تقيّاها ﴾ اس (شراب) كى قى كى - ﴿ طوعًا ﴾ رضا مندى سے - ﴿ بنج ﴾ بعنگ، ساوى، ايك قتم كى نشر آ ور بوئى - ﴿ لبن ﴾ دودھ - ﴿ رماك ﴾ محورى - ﴿ منصّف ﴾ آ دھاكرنے والا -

## تخريج

• رواه الدارقطني مرفوعًا في السنن رقم الحديث ٤٧٥٨ و ٤٧٥٨.

## شراب کی حد گواہی اور گرفتاری کی صورت میں:

اس عبارت میں کل یا نج مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) گواہوں نے شرانی کواس حال میں بکڑا کہ اس کے منھ سے شراب کی بوآ رہی تھی یا وہ مدہوش تھا اور گواہ اسے ایک شہر سے اٹھا کرامام کے شہر لیجانے گلے لیکن امام کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بوختم ہوگئی تو بھی تمام فقہاء کے یہاں اس پرحد جاری ہوگی، کیوں کہ امام کے شہر تک لیجانا ایک عذر ہے اور عذر مسقطِ حذبیں ہے، اسی لیے عذر کی بنا پر شاہد تا خیر سے متہم نہیں ہوتا۔

(۲) اگر کسی نے نبیز پی اور اسے نشہ آگیا تو اسے حد بھی لگے گی، کیونکہ حضرت عمر مُن اٹھن نبیذ پی کر نشے میں مست ہوئے ایک اعرابی کوحة شرب خمر ماری تھی جواس کی دلیل ہے کہ نبیز سے نشہ میں ہونے برحد لگائی جائے گی۔

(س) اگرکس کے منھ سے شراب کی بوآرہی ہو یا کسی نے شراب کی قے کردی تو اس پر حدنہیں ہوگی جب تک کہ یقین طور سے اس کا شراب پینا واضح نہ ہوجائے ، کیوں کہ بوآئے میں گئی احتمالات ہیں کہ ہوسکتا ہے شراب کی بوہو یا کشمش وغیرہ کی بوہوائ طرح یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے برضاء ورغبت پی ہو یا بجر واکراہ پی ہوالہٰ ذاجب تک خمر اور نوعیتِ شرب کی وضاحت نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر حدنہیں ہوگی ، کیوں کہ مہاح چیز سے اگر نشہ ہوجائے اور اس کا شراب سے کسی بھی حوالے سے واسطہ نہ ہوتو اس کے پینے سے حدنہیں ہوگی ، مثلاً اگر کوئی خراسانی اجوائن کھالے یا گھوڑی کا دودھ پی لے اور جھو منے لگے تو چوں کہ یہ چیزیں مہاح ہیں اس لیے اس پر حدنہیں واجب ہوگی۔

(۳) شرابی سے جب تک پوری طرح نشختم نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر حذبیں لگائی جائے گی، کیوں کہ بحالت نشه حد لگانے سے ڈرانے اور دھمکانے نیز مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب حد فائدہ سے خالی ہوگی تو بے سود ہوگی۔

(۵) آزاد آدی اگر شراب پینے یا کوئی دوسرا نشد کرے اور شرابی کی طرح اس کی بھی عقل مختل ہوجائے تو اس کی سزاء ۱۸ اس کوڑے ہیں، کیوں کہ حد شرب حضرات صحابۂ کرام کے اجماع سے ثابت ہے اور ان حضرات سے یہی مقدار آزاد میں منقول ہے۔ اب رہا میں ان کہ اس کے کپڑے اتار کرکوڑے لگائے جائیں یا بغیرا تارے ہوئے؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس سلسلے میں دوروایت بیس مشہور روایت ہو امام محمد رہائے گیڑے اتار کرکوڑے مارے جائیں گے، لیکن دوسری روایت جوامام محمد رہائے گیڑے وہ ہے کہ اس سے مزاء میں کچھ تحفیف ہواور چوٹ کم لگے، لیکن روایتِ مشہورہ کی دلیل میہ ہے کہ جب

## 

اس کی ہزاء میں سو کے بجائے اس کوڑے متعین ہیں تو یہ خود بی تخفیف ہے، اس لیے کپڑے نہ اتار کر مزید تخفیف نہیں کی جائے گی اور کپڑے اتار کر بی اے کوڑے مارے جائیں گے۔ کپڑے اتار کر بی اے کوڑے مارے جائیں گے۔ وان کان عبدہ المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شرا بی غلام ہو تو اس کی حد چالیس کوڑے ہیں، کیوں کہ رقیت نعمت کی طرح عقوبت کو بھی نصف کر دیتی ہے اور غلام کی سزاء حرکی سزاء کا نصف ہوگی۔ اگر کس شخص نے اپنے او پر شراب پینے یا نشہ کرنے کا اقرار کیا اس کے بعد اقامت حد سے پہلے اس نے رجوع کر لیا تو اسے حد نہیں ماری جائے گی ، اس لیے کہ حد خالص اللہ کاحق ہے اور اس سے رجوع کرنے میں کوئی مکڈ بنہیں ہے۔

وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَيَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَمَا لَأَيْمَانِهُ أَنَّهُ يُشْدِ لَا الْإِقْرَارُ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ نَظِيْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي السَّرقَةِ وَسَنُبَيِّنُهَا هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا يُقْبَلُ فِيْهِ شَهاد. النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، لِأَنَّ فِيْهَا شُبْهَةُ الْبَدَلِيَّةِ وَتُهُمَّةُ الضَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ، وَالسَّكَرَانُ الَّذِي يُحَدُّ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا لَاقَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا وَلَا يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ، قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ هذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَعَانِكُمُ وَقَالَا هُوَ الَّذِي يُهْذِي وَيَخْتَلِطُ كَلَامَهُ، لِأَنَّهُ هُوَ السَّكَرَانُ فِي الْعُرْفِ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَائِخِ رَمَ اللَّهُ اللَّهُ مُو خَذُ فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاهَا دَرْءً لِلْحَدِ، وَنِهَايَةَ السَّكُرِ أَنْ يَغْلِبَ السُّرُورُ عَلَى الْعَقُلِ فَيُسْلِبُهُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ، وَمَادُوْنَ ذَٰلِكَ لَا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدْحِ الْمُسْكِرِ فِي حَقّ الْحُرْمَةِ مَاقَالَاهُ بِالْإِجْمَاع احِدًا بِالْإِحْتِيَاطِ، وَالشَّافِعِيُّ رَمَانُكُمَّايْهُ يَعْتَبِرُ ظُهُوْرَ أَثْرِهِ فِي مَشْيَتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَأَطْرَافِهِ، وَهَذَا مِمَّا يَتَفَاوَتُ فَلَامَعْنَى لِاغْتِبَارِهِ، وَلَايُحَدُّ السَّكَرَانُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِه لِزِيَادَةِ اخْتِمَالِ الْكِذْبِ فِي إِقْرَارِهِ فَيَخْتَالُ لِدَرْئِهِ، لِأَنَّهُ خَالِصٌ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذُفِ، لِأَنَّ فِيْهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَالسَّكَرَانُ فِيْهِ كَالصَّاحِيْ عُقُوْبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ، وَلَوْ إِرْتَدَّ السَّكَرَانُ لَاتَّبِيْنُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، لِأَنَّ الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الْإِعْتِقَادِ فَلاَيْتَحَقَّقُ مَعَ السَّكَرِ وَهَٰذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَانِيةِ وَمُحَمَّدٍ وَمَا لِلْكَانِيةِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَكُونُ رِدَّةً.

تروج کے: اور دوگواہوں کی گواہی سے یا ایک مرتبہ اقرار کرنے سے شراب پینا ثابت ہوجائے گا، امام ابو یوسف ولیٹی سے مروی ہے کہ دومرتبہ اقرار کرنا شرط ہے اور میرقد میں اختلاف کی نظیر ہے اور سرقہ میں ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اور حد شرب میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت میں بدلیت کا شبہہ ہے اور بھو لنے اور بھائنے کی تہت ہے اور نشے میں مست وہ آدمی جے حدلگائی جائے گی، ایسا آدمی ہے جو بات ہی نہ سمحتا ہونہ تھوڑی اور نہ ہی زیادہ اور مردوعورت کے ما بین تمیز نہ کرسکے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیتول حضرت امام ابو حنیفہ ولیٹھائہ کا ہے۔ حضرات صاحبین جیسائی فرماتے ہیں کہ ما بین تمیز نہ کرسکے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیتول حضرت امام ابو حنیفہ ولیٹھائہ کا ہے۔ حضرات صاحبین جیسائی فرماتے ہیں کہ

ر آئ الہدایہ جلد کی سیان میں کے سیان میں اور اکثر میں اس کو سکران کہتے ہیں اور اکثر مشائخ کا بھی رجمان ہے۔

حضرت امام صاحب ولیشید کی دلیل یہ ہے کہ اقامتِ حدود میں آخری درجے کے اسباب کا اعتبار کیا جاتا ہے تا کہ حدکو دفع کیا جاسکے اور نشہ کی آخری حدید ہے کہ سمرورعقل پراس قدر غالب ہوجائے کہ اس سے دو چیز وں کے مابین تمیز کوسلب کر لے اور جومقدار اس سے کم ہووہ ہوش کے شہر سے خالی نہیں ہوگی۔ اور پیالہ کے مسکر ہونے میں حرمت کے والے سے احتیاط پڑمل کرتے ہوئے بالا تفاق وہ چیز معتبر ہوگی جوحفرات صاحبین موجوہ شان کی ہے اور امام شافعی ولیٹھید اس کی چال ، اس کی حرکت اور اس کے اطراف میں نشہ کے اثر کے ظاہر ہونے کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں تو متفاوت ہوتی رہتی ہیں، لہذا اس کے اعتبار کی کوئی صورت نہیں میں نشہ کے اثر کے ظاہر ہونے کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں تو متفاوت ہوتی رہتی ہیں، لہذا اس کے اعتبار کی کوئی صورت نہیں

اور نشے میں مست آ دمی کے اپنی ذات پر اقر ارکر نے ہے اس کو صد نہیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس کے اقر ار میں کذب کا
اخمال زیادہ ہے، لہذاس سے دفع حد کے لیے حیلہ کرلیا جائے گا، اس لیے کہ بیصد خالص اللہ کاحق ہے۔ برخلاف حد قذف کے، کیوں
کہ اس میں بندے کاحق ہوتا ہے اور حق العبد میں سزاء کے حوالے سے بالکل مدہوش اور کچھ ہوش والا دونوں برابر ہیں جیسے اس کے
تمام تصرفات میں یہی تھم ہے۔ اور اگر سکر ان مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی اس سے بائے نہیں ہوگی، کیوں کہ کفر کا تعلق اعتقاد سے ہے
لیکن نشہ کے ساتھ کفر محقق نہیں ہوگا اور بیہ حضرات طرفین کا قول ہے جب کہ ظاہر الروایہ میں وہ شخص مرتد ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ نظیر ﴾ شبیه، مثال و ضلال ﴾ بھکنا۔ ﴿ نسیان ﴾ بھول جانا۔ ﴿ سکران ﴾ مدہوث و بھدی ﴾ بے سرویا بکواس کرے، بذیان کے۔ ﴿ یختلط ﴾ ملاجلا ہو۔ ﴿ در ء ﴾ حدکو ہٹانا ، دور کرنا۔ ﴿لا یعرای ﴾ نہیں خالی ہوتا۔ ﴿ صحو ﴾ ہوش مندی۔ ﴿قدح ﴾ پیالہ۔

## حد شرب ميس كوابي كانصاب اور فشے كى حد كابيان:

اس عبارت میں بھی جھے مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر دو گواہ کسی کے خلاف شراب پینے کی گواہی دیں یا شرابی خود ہی نشداتر نے کے بعد شراب پینے کا اقرار کرے اور صرف ایک ہی مرتبہ اقرار کرے تو اس سے حدثابت ہوجائے گی ، البتہ امام ابو یوسف راٹٹیلئے کے یہاں دومرتبہ اقرار کرنا شرط ہے اور بیشرط گواہوں کے دوہونے پرقیاس ہے جس کی تفصیل باب السرقہ میں آئے گی۔

(۲) حد شرب میں صرف مردوں کی شہادت معتبر ہے۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہے، کیوں کہ عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہے، کیوں کہ عورتوں کی شہادت میں بدلیت تو اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم نے فان لم یکو نا د جلین فو جل و امو اُتان کہ کر دو مرد نہ ہونے کی صورت میں دوعورتوں کو ایک مرد کا بدل قرار دیا ہے اورآگے فعذ محرو اِحداهما الأخوى سے عورتوں کے بھولنے کی بات واضح کردی ہے لہذا صاحب ہدایہ کی بیعبارت اس آیت کریمہ کی طرف

# ر آن البدائي جلدال عن المسلم المسلم

(٣) والسكوان النع فرماتے ہیں کہ نشے کی وہ مقدار جس سے شرائی اور نشہ میں مست آدمی کو صد لگائی جاتی ہے یہ سے اور نہ ہی کہ نشرائی کے اندر سے بات سجھنے کا مادہ ختم ہوجائے اور نہ وہ تھوڑی بات سجھ سکے اور نہ ہی زیادہ نیز مرد اور عورت میں فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہوجائے۔ یہ تھم اور یہ تفصیل حضرت امام اعظم میلئے لئے یہاں ہے، حضرات صاحبین میجھ سے پر ہوں، عرف میں بھی ای کہ شرائی بکواس کرنے گئے اور اول فول بجے اور اس طرح بے سرچیر کی باتیں کریں کہ وہ باتیں سجھ سے پر ہوں، عرف میں بھی ای کوسکران کہتے ہیں اور یہی اکثر مشاکح کی کر بھا تا ہے۔ حضرت امام اعظم میلئے گئے در کیا ہیہ ہوجائے اور حد میں سے سب سے آخری اور کامل در ہے کا سبب اختیار کیا جاتا ہے تا کہ کی طرح کوئی نرم بچے طے اور حد ختم ہوجائے اور حد کا سب سے آخری درجہ یہ ہو کا در شرائی عقل پر چھا جائے اور اس سے دو چیز وں میں تمیز پیدا کرنے کا مادہ ختم کردے اور اگر اس در ہے کا نشر نہیں ہوگا اور شرائی ستحق حد نہیں ہوگا۔
میں اجھے اور برے کا امتیاز باتی ہے تو اس پر کما حقہ سکر ان کا اطلاق نہیں ہوگا اور شرائی ستحق حد نہیں ہوگا۔

(٣) والمعتبر النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر شراب کے علاوہ دوسری نشہ آور چیز مثلاً تاڑی اور بیئر وغیرہ پی جائے تو اس کے حرام ہونے میں وہ گلاس اور وہ بیالہ معتبر ہوگا جس سے پینے والا بکواس کرنے لگے اور اول فول بکنے لگے، یعنی اگر دو پیالے پر نہ یان صادر ہوتو دو بیالہ اور تین یا چار پر نہ یان نگلے تو تین یا چار پیالے۔ اس سلسلے میں یہی چیز بحق حرمت معتبر ہا ور احتیاط کے پیش نظر فقہائے احناف اس پر منفق ہیں۔ لیکن امام شافعی والٹیلا کی رائے ہے ہے کہ بکواس اور بے ہودگی کے علاوہ پینے والے کی چال اور اس کی حرکات وسکنات میں بھی تبدیلی آجائے اور وہ لڑھکتا ہوا چلنے لگے تب جاکر وہ پیالہ اس کے حق میں حرمت کا سبب ہے گا، مگر صاحب بدایہ ویلئی امام شافعی والٹیلا کو جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی چال اور ڈھال کا بدلنا لوگوں کے بدلنے سے مختلف ہوتا رہتا ہوا ہے ، اس لیے جُوت حرمت میں اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا اور نہ بیان و بکواس ہی پراکتفاء کرلیا جائے گا۔

(۵) اگرکوئی نشے میں وُ ہت آ دمی اپنے او پرشراب پینے یا چوری کرنے یا زنا کرنے کا اقر ارکرے و اس کا بیا قر ارمعتر نہیں ہوگا اور اس اقر ارسے اس پر حد جاری نہیں ہوگا ، کیوں کہ اقر ارمیں ویسے بھی کذب کا اختال رہتا ہے اور جب نشے میں مست آ دمی اقر ارکرے و بیا حتال مزید بردھ جا تا ہے اور بیحدود چوں کہ خالص اللّٰد کاحق ہیں لہٰذا اس اختال کذب کو دفع حدود کے لیے حیلہ بنا کر اس مست آ دمی سے حدد فع کردی جائے گی ۔ لیکن اگر وہ حد قذ ف کا اقر ارکرے تو اس کا بیا قر ارمعتبر گا اور نشرات نے کے بعد اسے کوڑے لگائے جائیں گے ، کیوں کہ حد قذ ف بندے کاحق ہے اور حقوق العباد میں سزاء کے حوالے سے مدہوش اور باہوش دونوں برابر ہیں اور جسے سکران کی طلاق اور اس کا اعتاق درست ہے ای طرح حد قذ ف کے متعلق اس کا اقر اربھی درست ہے۔

(۲) اگرسکران مرتد ہوجائے تو اس ارتداد ہے اس کی بیوی بائنے نہیں ہوگی، کیونکہ کفر کا تعلق اعتقاد ہے ہے اور نشہ اور مدہوثی کے ساتھ کفر تحقق نہیں ہوگا و ظاہر ہے کہ سکران کی بیوی بھی اس سے بائنے نہیں ہوگی بیتول حضرات طرفین میں تعقیق نہیں ہوگا ہے۔ میں تعقیق کا ہے اور یہی محقق اور محتار ہے، اگر چہ ظاہر الروایہ نے سکران کی ردت کو معتبر مان کراس کی بیوی کو بائنے قرار دیا ہے۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم

## و ان البداية جلد الله المستحدد ١٨٣ المستحدد عبان من الم

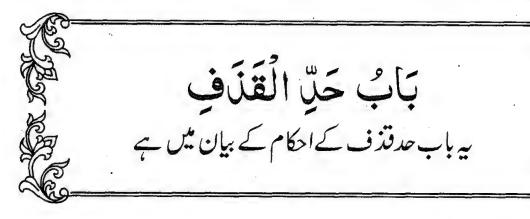

قذف کے لغوی میں ہیں: پھینکنا۔

فَذْ ف ك شرعى اوراصطلاحي معنى مين: شادى شده مرديا عورت يرزنا كى تهمت لگانا ـ

حدقذ ف کوحد شرب سے موخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شراب نوشی کا جرم یقینی طور پر ٹابت ہوجا تا ہے جب کہ قاذف کی بات میں صدق اور کذف دونوں کا احمال رہتا ہے اور یہ یقینی طور پر ٹابت نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ لیقینی طور پر ٹابت ہونے والی چیز غیریقینی طور پر ٹابت ہونے والی چیز سے مقدم تو ہوتی ہی ہے۔ (ہنایہ:۲)

وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنًا أَوِ امْرَأَةً مُحُصَنَةً بِصَرِيْحِ الزِّنَا وَطَالَبَ الْمَقْذُوف بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِيْنَ سَوْطًا إِنْ كَانَ حُرَّا لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً﴾، وَالْمُرَادُ الرَّمْيُ بِالزِّنَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي النَّصِّ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الشَّهَدَاءِ إِذْ هُوَ مُخْتَصُّ بِالزِّنَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي النَّصِّ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الشَّهَدَاءِ إِذْ هُو مُخْتَصُّ بِالزِّنَاءِ، وَيُشْتَرَطُ مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفِ، لِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعِ الْعَارِ، وَإِحْصَانُ الْمَقْذُوفِ لِمَا تَلُونَا.

ترجہان : اگر کسی خفس نے کسی شادی شدہ مردیا شادی شدہ عورت پر صراحة زنا کی تہمت لگائی اور مقذوف نے (قاضی سے) حدکا
مطالبہ کیا تو حاکم قاذف کو بطور حدائتی کوڑے مارے اگر قاذف آزاد ہو، کیوں کہ قرآن کریم نے والمذین یومون المحصنات کے
بعد فاجلدو هم شمانین جلدہ کا حکم بیان کیا ہے۔ اور آیت کریمہ میں رمی سے بالا تفاق زنا کی تہمت لگانا مزاد ہے اور نص میں اسی
طرف اشارہ بھی ہے، کیوں کہ چارگوا ہوں کی شرط لگائی گئی ہے اور اُربعة شهداء زنا کے ساتھ خاص ہیں۔ اور مقذوف کا مطالبہ کرنا
شرط ہے، کیوں کہ اس میں دفع عار کے حوالے سے مقذوف کا حق ہے، اور مقذوف کا محصن ہونا شرط ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے
جوہم نے تلاوت کی ہے۔

#### اللغاث:

﴿قذف ﴾ تهمت لگائي۔ ﴿حدّه ﴾ اس كوحد لگائے۔ ﴿ثمانيس ﴾ اس۔ ﴿سوط ﴾ كوڑے۔ ﴿يرمون ﴾ مارتے ہيں،

# ر آئ البداية جلد کی می التحقیق التحقی

## قذف كى تعريف اوردليل ثبوت:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی آ دی نے شادی شدہ مرد یا عورت پر زنا کی تہت لگائی اور مقذوف نے قاذف پرحد قذف قائم کرنے کا مطالبہ کیا تو اگر تاذف آ زاد ہوتو قاضی اسے اس کوڑ ہے اور ور تے مارے گا، اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے والمذین یو مون المحصنات ٹیم لیم یاتوا باربعة شہداء فاجلدو هم ثمانین جلدة۔ اس میں بالاتفاق رئی سے زنا کی تہت لگانا مراد ہے، کیوں کہ اُربعة شہداء کی ضرورت زنا میں ہی ہوتی ہے۔ اور مقذوف کی طرف سے حدقذف کا مطالبہ کرنا اس لیے شرط ہے کہ حد مقذوف کا حق اللہ یو مون المحصنات میں جو مقذوف کا حق کہ اس میں مقذوف سے عارفتم ہوتی ہے اور مقذوف کا محصن ہونا والمذین یو مون المحصنات میں جو المحصنات ہے اس کی وجہ سے شرط ہے۔ ثبوت حدقذف کی دلیل حضرت عائشہ خاتھ نے متعلق افک کا وہ واقعہ بھی ہے جس میں المحصنات ہے اس کی وجہ سے شرط ہونے پر آ پ مُنافِق کے حضرت حتان بن ثابت ، حضرت ما کشہ حاور حضرت حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگوائی تھی۔

قَالَ وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ لِمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَاءِ وَلَا يُحَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ، لِأَنَّ سَبَهُ غَيْرُ مَقُطُوع بِهِ فَلا يُقَامُ عَلَى الشِّكَةِ، بِخِلافِ حَدِّ الزِّنَاءِ غَيْرُ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرُو وَالْحَشُو، لِأَنَّ ذَلِكَ يَمُنعُ إِيْصَالَ الْأَلَم بِهِ، وَإِنْ كَانَ الشَّدَةِ، بِخِلافِ حَدِّ الزِّنَاءِ غَيْرُ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرُو وَالْحَشُو، لَأَنَّ ذَلِكَ يَمُنعُ إِيْصَالَ الْأَلَم بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا جُلِدَ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا لِمَكَانِ الرِّقِ، وَالْإِحْصَانِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْدُوفُ حُرًّا عَاقِلًا بَالِعًا مُسْلِمَانِ عَنْهُ عَلْ الزِّنَاءِ، أَمَّا الْحُرِيَّةُ فِلْأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِحْصَانِ، قَالَ الله تَعَالَى ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ أَيْ الْحَرَائِرِ ﴾ (سوره النور: ٤)، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُو عُ، لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَجْنُونِ لِعَدَم تَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَاءِ مِنْهُمَا، وَالْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ ﴿ الْيَلِيْقُلِمُ الْمَالُولُ عُنْ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ، وَالْعِقَةُ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَلْقِيلِ لَا يَعْفَى عَنِ الزَّانِ فَي مِنْهُمَا، وَالْإِسْلَامُ لِهِ قَوْلِهِ ﴿ الْقِيلِ الْقِيلِ الْقِيلِ الْقِيلِ الْمَارُ، وَكَذَا الْقَاذِفُ صَادِقٌ فِيْهِ، وَمَنْ نَفَى نَسَبَ غَيْرِهِ وَقَالَ لَسْتَ لِأَبِيْكُ فَإِنَّا يَنْهِى عَنِ الزَّانِي لَا عَنْ عَيْرِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ قاذف کے بدن کے مخلف حصوں پرکوڑے مارے جائیں اس دلیل کی وجہ جوز نا ہیں گذر چکی ہے اور اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں، کیوں کہ حد قذف کا سبب یقین نہیں ہوتا، لہذا تخی کے ساتھ یہ حدثہیں قائم کی جائے گی۔ برخلاف حد زنا کے، لیکن اس سے پوشین اور موٹا کپڑا اتارلیا جائے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس کو تکلیف پہنچانے سے مانع ہے۔ اور اگر مقذوف غلام ہوتو رقیت کی وجہ سے اسے چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔ اور احصان کا مطلب یہ ہے کہ مقذوف آزاد ہو، عاقل، بالغ، مسلمان اور فعل زنا سے پاک ہو۔ رہی حریت توس وجہ سے کہ اس پراحصان کا لفظ بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانِ گرای ہے فعلیھن نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ اس میں محصنات سے آزاد مراد ہیں، اور عقل اور بلوغ اس لیے شرط ہے کہ فعلیھن نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ اس میں محصنات سے آزاد مراد ہیں، اور عقل اور بلوغ اس لیے شرط ہے کہ

ر أن الهداية جلد ال المستحدد ٢٨١ المستحدد كالمان على الكام مدود كا بيان على الم

بے اور مجنون کو عارنہیں لاحق ہوتا، کیوں کہ ان سے زنا کا صدورنہیں ہوتا۔ اور مسلمان ہونا اس لیے شرط ہے، کیوں کہ حضرت نمی اکرم مُنَا اللّٰهِ کَا ارشاد گرامی ہے جس نے اللّٰہ کے ساتھ شرک کیا وہ محصن نہیں ہے۔ اور عفت اس وجہ سے شرط ہے کیوں کہ غیر عفیف کوشرم نہیں محسوس ہوتی نیز غیر عفیف کوتہت لگانے میں قاذف صادق ہوتا ہے۔

جس شخص نے دوسرے کے نسب کی نفی کی اور یوں کہاتم اپنے باپ کے نہیں ہوتو اسے حد ماری جائے گی اور بیتھم اس صورت میں ہے جب اس کی ماں آزاد اور مسلمان ہوکر، کیوں کہ در حقیقت بیاس کی ماں پر تہمت ہے کیوں کہ زانی ہی سے نسب کی نفی کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے علاوہ ہے۔

#### اللغات:

﴿ يفرّ ق ﴾ متفرق جگه پر مارا جائے۔ ﴿ لا يجرّ د ﴾ نہيں بر مندكيا جائے گا۔ ﴿ فرو ﴾ پوتين، واسك اووركوث وغيره۔ ﴿ حشو ﴾ بعرائي والالباس۔ ﴿إيصال ﴾ بنجانا۔ ﴿ سوط ﴾ كوڑا۔ ﴿عفيف ﴾ پاك دامن۔

## تخريج:

• مر تخریجہ تحت رقم الحدیث ٤٢.

#### مدلكانے كاطريقة:

صورت مسئلة واضح ہے کہ حدزنا کی طرح حدقذف کے کوڑ ہے بھی قاذف کے بدن کے مختلف حصوں پر مارے جائیں گے،
البتہ اس میں اس کے کپڑ نہیں اتارے جائیں گے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے قاذف اپنی قذف میں سچا ہو مگر کسی بجز کی وجہ وہ بینہ نہ
پیش کر سکا ہو، تو اس احمال کے ہوتے ہوئے چوں کہ حدقذف کا ثبوت قطعی نہیں ہے اس لیے بیر حدمتی کے ساتھ نہیں قائم کی جائے
گی۔ البتہ اگر قاذف سوئٹر اور جاگف وغیرہ پہنے ہوتو یہ کپڑے اس کے اوپر سے اتار لیے جائیں گے تاکہ اس کے بدن پرچوٹ لگنے
میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

والإحصان النع يہاں سے شرائط احصان كے فوائد قيود بيان كئے گئے ہيں جودليلوں كے ساتھ كتاب ميں مذكور ہيں اور واضح ہيں۔
و من نفى نسب غيرہ النع فرماتے ہيں كہ اگر كسى نے دوسرے كے نسب كی نفى كرتے ہوئے اس سے بيكہا كہ تم اپ باپ كے نہيں ہو حالا نكہ اس كى ماں آزاد اور مسلمان ہوتو نفى كرنے والے پر حدقذ ف جارى ہوگى، كيوں كہ باپ كی نفى كا مطلب بيہ ہے كہ تم ولد الزناء ہواور بي قذف در حقيقت اس كى ماں پر تہمت ہے جب كہ ماں مسلمان اور آزاد ہے اور اس سے زنا كا صدور به ظاہر محال ہے، اس ليے ماں پر تہمت لگانے كى وجہ سے قاذف كوحد مارى جائے گی۔

وَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ فِي غَضَبٍ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانِ لِأَبِيهِ الَّذِي يُدُعَى لَهُ يُحَدُّ، وَلَوْ قَالَ فِي غَيْرِ غَضَبٍ لَايُحَدُّ، لِأَنَّ عِنْدَ الْغَضَبِ يُرَادُ بِهِ حَقِيْقَةً سَبَّا لَهُ، وَفِي غَيْرِهِ يُرَادُ بِهِ الْمُعَاتَبَةُ بِنَفْيِ مُشَابَهَتِهِ أَبَاهُ فِي أَسْبَابِ الْمُرَوَّةِ، وَلَوْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ يَعْنِي جَدَّهُ لَمْ يُحَدَّ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي كَلَامِه، وَلَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ لَا يُحَدُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدُ

## ر أن الهداي جلدال عن المسلم ١٨٠ على الما الما عدود كا بيان يل

يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَجَازًا، وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأَمَّهُ مَيْتَةٌ مُحْصِنَةٌ فَطَالَبَ الْإِبْنُ بِحَدِّهِ حُدَّ الْقَاذِفُ، لِآنَ قَذْفَ مُحْصِنَةٍ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَا يُطالَبُ بِحَدِّ الْقَاذِفِ لِلْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَذْفِهِ وَهُو الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ، مُحْصِنَةٍ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَا يُطالَبُ بِحَدِّ الْقَاذِفِ لِلْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَذْفِهِ وَهُو الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَحَلَيْظَيْهُ يَعْبُ حَقُّ لِأَنَّ الْمَعَانِ الْجُرْبِيَّةِ فَيكُونُ الْقَذْفُ مُتنَاوِلًا لَهُ مَعْنَى، وَعِنْدَ الشَّافِعِي وَحَلَيْظَيْهُ يَعْبُ حَقَّ الْمُعْرَافِ يَوْدَنُ عِنْدَ هُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الْمُطالِبَةِ لَيْسَ بِطِولِيقِ الْإِرْثِ الْمُطَالِبَةِ لِكُلِّ وَارِبٍ، لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُوْرَثُ عِنْدَة هُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الْمُطالِبَةِ لَيْسَ بِطُولِيقِ الْإِرْثِ الْمُعَالِبَةِ لِكُلِّ وَارِبٍ، لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُورَثُ عِنْدَة هُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الْمُطالِبَةِ لَيْسَ بِطُولِيقِ الْإِرْثِ الْمُعَدِّ وَعِنْدَنَا وِلَالِهُ لَوْ وَالِكُ مَعْنَا لِلْمَحُولُ وَعَلَيْهِ الْمُعْلَالِةِ لَيْنَاهُ وَلِهِ لَمَا لَعَالِهُ الْوَلِدِ حَالَ قِيَامِ الْوَلِدِ خِلَاقًا لِوْفَرَ وَعَلَيْكُولُ وَالْمُدُولُ وَيَعْنَا لِلْمَعْرُومِ عَنِ الْمِيْرَاثِ بِالْقَتْلِ وَيَعْبُتُ لِولَدِ الْبِيْنَ كَمَا يَشْهُ لَوْ لَو الْوَلِهِ وَاللَّذَا لِلْمُعْلِقِ وَيَعْلُوا الْوَلِدِ حَالَ قِيَامِ الْوَلِدِ خِلَاقًا لِوْفَرَ وَعَلَاقًا لِمُعْرَاقًا لِمُعْرَاقًا لِمُعْرَاقًا لِمُعْرَاقًا لِمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ لِي الْمُولِدِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُقَالِقُ الْمُؤْلِقُ وَالِهُ الْمُعْرَاقُ اللْمُعْرَاقِ اللْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيْلُولُولِ اللْمُولِقُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْم

ترجملہ: اگر کسی نے غصے کی حالت میں دوسرے سے کہاتم فلال کے بیٹے نہیں ہولیعنی جس باپ سے وہ پکارا جاتا ہواس کی نفی کردی تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر غصے کی حالت میں نہ کہا ہوتو اسے حذبیں ماری جائے گی ، کیونکہ بحالت غضب اس سے حقیقت میں گالی مراد ہوگی اور حالت غضب کے علاوہ میں اس سے عتاب مراد ہوتا ہے بعنی اخلاق ومروت میں اس کے اپنے باپ کے مشابہ ہونے کی نفی کی جاتی ہے۔

اوراگریوں کہا کہتم فلاں کے بیٹے نہیں ہواس کی مراد دادا ہے تو اسے حدثییں ماری جائے گی، کیوں کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا ہےاوراگروہ فلاں کواس کے دادا کی طرف منسوب کردیتا تو بھی اسے حدنہ ماری جاتی ہے، کیوں کہ بھی مجاز اُ دادا کی طرف نسبت کردی جاتی ہے۔

﴿ يدى لذ ﴾ جس كا وه بكارا جاتا ہے۔ ﴿ غضب ﴾ غصر ﴿ معاتبة ﴾ غصر كا اظهار كرنا ـ ﴿ مروّة ﴾ شرافت ـ ﴿ جدّ ﴾ دادا ـ ﴿ قدح ﴾ عيب ـ

#### الفاظ قذف كابيان:

ایک شخص سلمان کابیٹا ہے اور اس کی نبیت سے پکار ااور بولا جاتا ہے اب اگر کوئی غصہ کی حالت میں اس سے کہتے مسلمان کے بیٹے نہیں ہوتو حالب غضب کی وجہ سے اس سے حقیقتا گالی مراد ہوگی اور یہ بات قذف شار ہوگی لہذا قاذف پر حد قذف جاری ہوگی، لیکن اگر غصے کی حالت میں یہ بات نہ کہی گئی ہوتو اس سے تہمت نہیں مراد ہوگی، بلکہ یہ ہمجھا جائے گا کہ اس نے اخلاق ومرقت میں اس کے اپنے باپ کے مشابہ ہونے کی فی کی ہے۔

اگر کسی نے کسی سے یوں کہا کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں ہواس کی مراد میتھی کہا ہے دادا کے بیٹے نہیں ہوتو اسے حدنہیں ماری جائے گ، کیوں کہ قائل اپنی بات میں سچا ہے اور وہ شخص اپنے دادا کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ مجازی بیٹا ہے اس لیے اگر کوئی اس کے دادا کی طرف اس کے ابن ہونے کی نسبت کرد ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی۔

ولو قال له یا ابن الزانیة الن ایک محصنه کی اورانقال کرچکی ہے جیا اے زانیہ کے بیٹے حالانکہ اس محصنه کی ماں محصنه کی اورانقال کرچکی ہے پھراس بیٹے نے قاذف پرا قامتِ حد کا مطالبہ کیا تو قاذف کوحد ماری جائے گی، اس لیے کہ قاذف نے ایک محصنہ پراس کی موت کے بعد تہمت لگائی ہے اور موت سے اس کا احسان پختہ اور مضبوط ہوگیا ہے اس لیے اس پرقذف موجب حد ہوگا۔

و لا یطالب النے فرماتے ہیں کہ میت کی طرف ہے یا تو اس کے باپ اور دادا کو حدقذ ف کے مطالبے کا حق ہے یا پھراس کے بیٹے اور پوتے کو، کیوں کہ اضیں میت ہے جزئیت کا واسطہ ہوتا ہے اور میت پر تہمت لگانے ہے انہیں عار اور شرم محسوس ہوتی ہے اور میت پر تہمت ان کے اپنے حت میں بھی تہمت شار ہوگی اور اپنے اور پر عار دفع کرنے کے لیے انہیں مطالبہ حدکا حق ہوگا۔ اس کے بر خلاف امام شافعی والیشیل کے یہاں حدقذ ف میں وراثت چلتی ہے، لہذا ہر وارث کے لیے ان کے یہاں مطالبہ حدکا حق ہوگا اور ہمارے یہاں یہ حق صرف جزئیت اور بعضیت کی وجہ شاب ہوتا ہے، اس لیے ہر وارث کو بیح نہیں ملے گا بلکہ مقد وف یا مقد وف میں سے میں موات سے محروم ہوتو اسے کے ساتھ جے بعضیت اور جزئیت کا تعلق ہوگا ای کو بیح سے طلے گا۔ اور اگر مقد وف کا وارث قبل کی وجہ سے میراث سے محروم ہوتو اسے بھی علاقت جزئیت کی وجہ ہے ہمارے یہاں بیحق سلے گا، لیکن بھی علاقت جزئیت کی وجہ ہوتا ہے اور اس کے باپ کو مقذ وف امام محمد والیشیل نواسے کو بھی ہمارے یہاں ہے تق میں نہیں ہیں، کیوں کہ نواسہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کے باپ کو مقذ وف لیے نیز سے علاقت بعضیت حاصل نہیں ہوتی گر ہماری طرف سے امام محمد والیشیل کو جواب ہے ہے کہ نجیب الطرفین ہونے کے لیے نواسہ کو بھی بیچی عاصل ہوگا۔

ویشت الولد الولد الح فرماتے ہیں کہ اگر مقذوف کا بیٹا موجود ہوتو اس کی موجودگی میں اس کے پوتے کو مطالبہ ٔ حد کاحق حاصل ہے، کیوں کہ علاقۂ بعضیت موجود ہے، لیکن امام زفر رہائی گئے کے بہاں بینے کی موجودگی میں پوتے کو بیحق نہیں ملے گا جیسا کہ اقرب کی موجودگی میں اُبعد کو کفارے کے مطالبے کاحق نہیں ہوتا۔

وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنَّا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَمَّا عَلَيْهُ هُوَيَقُولُ الْقَذُفُ يَتَنَاوُلُهُ مَعْنَى لِرُجُوعِ الْعَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ طَرِيْقُهُ الْإِرْثُ عِنْدَنَا فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ صُوْرَةً وَمَعْنَى، وَلَنَا

أَنَّهُ عَيْرَةً بِقَذْفِ مُحْصَنٍ فَيَاخُذُهُ بِالْحَدِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِحْصَانَ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى الزِّنَاءِ شَرْطٌ لِيُقَعَ تَعْيِيرًا عَلَى الْكَمَالِ ثُمَّ يَرْجِعُ هَذَا التَّعْيِيرُ الْكَامِلُ إِلَى وَلَدِه، وَالْكُفُرُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْإِسْتِحْقَاقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَنَاوَلَهُ الْكَمَالِ ثُمَّ يَرْجِعُ هَذَا التَّعْيِيرُ عَلَى الْكَمَالِ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فِي الْمَنْسُوبِ إِلَى الزِّنَاءِ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ الْقَدْفُ نَفْسُهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ التَّعْيِيرُ عَلَى الْكَمَالِ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فِي الْمَنْسُوبِ إِلَى الزِّنَاءِ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذْفِ أُمِّدِ الْحُرَّةِ وَلَا لِلابُنِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذْفِ أُمِّدِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، لِأَنَّ الْمُولَى لَا يُعَاقِبُ يُطَالِبَ مَوْلَاهِ وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِه، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِه بِسَبِ عَبْدِه وَكَذَا الْآبُ بِسَبِ ابْنِهِ وَلِهِذَا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِولَدِه وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِه، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِه لَنَ يَعْدُه وَكَذَا الْآبُ بِسَبَ وَانْعِدَام الْمَانِع.

ترجمہ : اگرمقد وف محصن ہوتو اس کے کافر بیٹے اورغلام کومطالبہ حدکاحت ہوگا، امام زفر روائٹیلڈ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ قذف ابن کو بھی شامل ہے، کیوں کہ اس کی طرف بھی عارغود کرتی ہے اور ہمارے یہاں یہ میراث کے طریقے پر ثابت نہیں ہوتی تو یہ ایسا ہوگیا جیسے ظاہراور باطن دونوں اعتبار سے یہ قذف ابن کوشامل ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قاذف نے ایک محصن (باپ) کو تہمت لگا کر اسے (ابن کو) عار پہنچائی ہے لہذا یہ ابن حد کے لیے اس کا مواخذہ کرے گا، یہ اس ملیع کہ جے زنا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کا محصن ہونا شرط ہے تا کہ علی وجا لکمال عار دلانا واقع ہوجائے، پھریہ تعییر کامل اس کے لڑے کی طرف منسوب ہوگی اور کفر اہلیتِ استحقاق کے منافی نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بذات خود اسے قذف شامل ہواس لیے کہ منسوب ہوگی اور کفر اہلیتِ استحقاق کے منافی نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بذات خود اسے قذف شامل ہواس لیے کہ جے زنا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس میں احصان مفقود ہونے کی وجہ سے علی وجہ الکمال تعیم نہیں یائی گئی۔

اور غُلام کویہ حق نہیں ہے کہ اس کی آزاد ماں پرتہمت لگانے کی وجہ سے اپنے مولی سے وہ حدقذ ف کا مطالبہ کر ہے اور نہ ہی بیٹے کو یہ حق ہے کہ اس کی آزاد ماں پرتہمت لگانے کی وجہ سے اپنے باپ سے حدقذ ف کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ مولی کو اپنے غلام کی وجہ سے سزاء نہیں دی جاتی ، اس لیے اپنے لڑکے کوئل کرنے سے والد کو قصاصاً قتل نہیں دی جاتی نیز باپ کوبھی اپنے بیٹے کی وجہ سے سزاء نہیں دی جاتی ، اس لیے اپنے لڑکے کوئل کرنے سے والد کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی غلام کوئل کرنے سے اس کے مولی کوئل کیا جاتا ہے اور اگر اس عورت کے اس شوہر کے علاوہ دوسر سے دکی لڑکا ہو تو اسے مطالبہ کہ حدکاحق ہوگا ، کیوں کہ سب یعنی قذ ف موجود ہے اور مانع (ابوت) معدوم ہے۔

#### اللغاث:

﴿عار ﴾ شرمارى، بعزتى - ﴿عيرة ﴾ اسكى بعزتى كى ب - ﴿فقد ﴾مفقود مونا، ناپيد مونا - ﴿حرّة ﴾ آزاد كورت ـ

### مقدوف ميت ككافر بين كومطالب كاحق:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر کسی نے کسی محصن کو تہمت لگائی اور وہ مرگیا یعنی مقذ وف تو ہمارے یہاں اس کے کافر بیٹے کے لیے اور اس کے غلام کے لیے حد کے مطالبہ کرنے کا حق ہے، لیکن امام زفر والٹیلیڈ کی دلیل یہ ہے کہ بیا ہے حد کے مطالبہ کرنے کا حق ہے، لیکن امام زفر والٹیلیڈ کی دلیل یہ ہے کہ باپ کا قذ ف معنی بیٹے کو بھی شامل ہے اور اگر کوئی شخص بذات ابن یا عبد پر تہمت لگا تا اور یہ قذف ظاہر اور باطن دونوں اعتبار ہے

### ر ان الهداية جلدال عن المحالية المعامدود عيان يل على المعامدود عيان يل

اے شامل ہوتا تو بھی کفراور رقیت کی وجہ سے اس قاذف پر حدنہ ہوتی ، کیوں کہ کفراور رق مانع احصان ہیں اور محصن ہی پر تہمت لگانا موجب حد ہے لہذا جب ظاہراور باطن دونوں طرح قذف کی شمولیت اس کے قاذف ہونے کے حق میں موجب حدنہیں ہے تو صرف معنا والی شمولیت بدرجہ اولی اس کے قاذف پر حدواجب نہیں کرے گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسکہ میں قاذف نے ایک محصن باپ اور آ قابر تہمت لگا کراس کے بیٹے اورغلام کو عار دلائی ہے ااور
ان کی غیرت کوللکارا ہے اور بیٹے کا کفر اورغلام کی رقیت استحقاقی حدسے مانع نہیں ہیں، کیوں کہ رقیت یا کفر کی وجہ سے مقذوف سے
ان کا رشتہ اور ان کی نسبت منقطع نہیں ہوتی باپ ہی کی طرح انھیں بھی اس تہمت سے عار لاحق ہوتی ہے اور چوں کہ اصل مقذوف یعنی
باپ کے محصن ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں علی وجہ الکمال تعییر ثابت ہے، لہذا یہ تعییر ابن اور عبد کے حق میں بھی کامل ہی ثابت
ہوگی اور ان دونوں کو حدے مطالے کا حق ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے ابن کافریا غلام پرتہمت لگائی توبیدہ کا مطالبہ نہیں کرسکتے ،اس لیے کہ ان کے مصن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں ابتداء ہی سے تعییر کامل نہیں ثابت ہوئی ہے جب کہ مطالبہ حد کے لیے تعییر کاعلی وجہ الکمال ثابت ہونا شرط ہے، اس لیے نہ تو انھیں مطالبہ کرنے کاحق ہے اور نہ ہی امام زفر رایٹھیائے کا صورت مسئلہ کو اس پر قیاس کرنا ورست ہے۔

(۲) ایک غلام کی ماں آزاد ہے اور اس کے مولی نے اس کی ماں پرتہت لگادی یا کسی کے باپ نے اپی آزاداور مسلمان ہوئی پر تہت لگادی تو غلام اور ابن کے لیے بیتی نہیں ہے کہ ان کی ماں پرتہت لگانے کی وجہ نے غلام اپنے مولی سے حد کا مطالبہ کرے اور ابن اپنے اب سے ، کیوں کہ غلام کے دعوے اور مقد ہے سے نہ تو مولی کو سرزنش کی جاتی ہے اور نہ بی بیٹے کے دعوے سے باپ کو سرزاء دی جاتی ہے حتی کہ اگر مولی غلام کوئل کردے یا باپ اپ اپ اپ اس قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا تو جب قتل جیسے معاملے میں ان پرکوئی کاروائی نہیں ہوتی تو بھلا قذف کے متعلق کیا خاک کاروائی ہوگی۔ ہاں اگر مقذ وفہ عورت کا قاذف شو ہر کے علاوہ دوسر سے شو ہر سے کوئی بیٹا موجود ہوتو وہ اس سو تیلے باپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے ، کیوں کہ اس کے حق میں مطالبہ کرنے سے مائع چیز یعنی ابو سے معدوم سے۔ اور فقہ کا ضابط ہے کہ إذا زال المانع عاد المعنوع۔

وَمَنُ قَذَفَ غَيْرَةً فَمَاتَ الْمَقُدُوفُ بَطَلَ الْحَدُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالْيَةُ لَا يَبُطُلُ، وَلَوْ مَاتَ بَعُدَ مَا أُقِيْمَ بَعْضُ الْحَدِّ بَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَنَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ الْحَدِّ بَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَنَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ وَحَقَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ شُوعَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ الْمَقُدُوفِ وَهُو الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ حَقُّ الْعَبْدِ، ثُمَّ أَنَّهُ شُوعَ زَاجِرًا وَمِنْهُ سُبِّي حَدًّا، وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمَ عَنِ الْفَسَادِ، وَهَذَا ايَةُ الْعَبْدِ، ثُمَّ أَنَّهُ شُوعَ وَاجِرًا وَمِنْهُ سُبِّي حَدًّا، وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمَ عَنِ الْفَسَادِ، وَهَذَا ايَةُ حَقِّ الشَّرْعِ، وَبِكُلِّ ذَٰلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْجِهَتَانِ فَالشَّافِعِيُّ وَمِنْ الشَّرْعِ، وَبِكُلِّ ذَٰلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْجِهَتَانِ فَالشَّافِعِيُّ وَمِنْ الشَّرْعِ، وَبَكُلِ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْجِهَتَانِ فَالشَّافِعِيُّ وَمِنْ الشَّرْعِ، وَبِكُلِ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْجِهَتَانِ فَالشَّافِعِيُّ وَمِنْ الشَّرْعِ، وَبِكُلِ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْدِةِ وَغِنَاءِ الشَّرْعِ، وَنَحُنُ صِرْنَا إِلَى تَغْلِيْبِ حَقِّ الشَّرْعِ، لِأَنَّ مَا لِلْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ

### 

الْحَقِّ يَتَوَلَّاهُ مَوْلَانَا فَيَصِيْرُ حَقَّ الْعَبْدِ مَرْعِيَّابِهِ، وَلَا كَذَلِكَ عَكْسُهُ، لِأَنَّهُ لَاوِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِي اسْتِيْفَاءِ حُقُوْقِ الشَّرْعِ إِلَّا نِيَابَةً، وَهَذَا هُوَ الْأَصَلُ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَتَحَرَّجُ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهَا: مِنْهَا الْإِرْثُ، إِذِ الْمِبْدِي فِي حُقُوقِ الْعَبَادِ لَا فِي حُقُوقِ الشَّرْعِ، وَمِنْهَا الْعَفُو، فَإِنَّهُ لَايَصِحُّ عَفُو الْمَقْذُوفِ عِنْدَنَا الْإِرْثُ يَجُودُ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ وَيَجُرِي فِيْهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُورُي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَصِحُ عِنْدَهُ، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ وَيَجُرِي فِيْهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُويُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَيَجْرِي فِيْهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُورُي، وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَيَجْرِي فِيْهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُورِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَيَجْرِي فِيْهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُورُي، وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَيَجْرِي فِيْهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُورِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَيَخْوَلُ الشَّافِعِيِّ وَحَلَيَّا عَنْ أَصُحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَالِبَ حَقَّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْأَحْكَامَ، وَالْأَوْلُ الشَّافِعِي وَحَرَّةُ الْأَوْلُ الشَّافِعِي وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْأَحْكَامَ، وَالْأَوْلُ الْقَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْأَحْدَلُ وَالْوَلُ الْمُؤْدُ وَمِنْ أَصْوَلُوا الشَّافِعِي وَمِنْ أَصُولُوا الْمُقَالُ إِنْ الْعَالِبَ حَقَى الْعَلْمِ وَعِنْ أَنِهُ عَلَى الْعَلْدِي وَالْمَالِدَالَ السَّافِعِي وَمِنْ أَصُولُوا السَّافِعِي وَمِنْ أَصُولُوا اللَّالَةُ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ الْمُؤْدُ وَيَالِعُ الْمُ الْمُؤْدُ وَلِي السَّافِعِي وَمِعْلُوا اللَّالَةُ الْمُ الْمُؤْدُ وَلُولُوا السَّافِعِي وَمِنْ أَصُولُوا السَّافِعِي وَمِنْ أَصُولُوا اللَّهُ الْمُؤْدُ وَالْمُولُولُ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَلُولُوا اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُا الْمُؤْلُو

ترجہ له: جس نے دوسرے کوتہت لگائی اور وہ دوسرا (مقذ وف) مرگیا تو حد باطل ہوجائے گی، امام شافعی والنظیة فرماتے ہیں کہ صد باطل نہیں ہوگی۔ اور اگر پچھ صدقائم کی جانے کے بعد مقذ وف مرا تو ہمارے یہاں باقی حد باطل ہوجائے گی۔ امام شافعی والنظیة کا اختلاف ہوائے ہیں۔ اور اس اختلاف ہوجائے گی۔ امام شافعی والنظیة کا اختلاف ہوا رہارے یہاں حدمیراث نہیں بنتی۔ اور اس بات میں تو کوئی اختلاف اس بات پر بنی ہے کہ ان کے یہاں حدمیں میراث چلتی ہے اور ہمارے یہاں حدمیراث نہیں بنتی۔ اور اس بات میں تو کوئی اختلاف اس بات پر میں جان میں جان الشرع اور حق العبد دونوں ہیں (حق العبد تو اس وجہ ہے کہ ) میر صدف و عار کے لیے مشر وع ہوا ور نے مقد وف ہی کو حاصل ہوتا ہے، لہذا اس بنا پر بدخی العبد ہے۔ پھر بیز اجر بنا کر مشر وع کی گئی ہے ، اس لیے اس کو حد کہا جاتا ہے اور زاجر کی مشر وعیت سے دنیا کوفساد سے پاک کرنا مقصود ہے اور بدخی الشرع ہونے کی علامت ہے اور احکام ان میں سے ہر ایک کے حق میں شاہد ہیں۔ اور جب دونوں جہتیں متعارض ہیں تو امام شافعی والنظیة حق العبد کو مقدم کرتے ہوئے حق العبد کو خالب کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں اس لیے کہ بندہ مختاج ہوتا ہے اور شریعت مستغنی ہے۔

اورہم حق الشرع کو غالب کر دینے کی طرف مائل ہوئے اس لیے کہ بندے کا حق مالک اور متولی اس کا مولیٰ یعنی اللہ ہی ہے،
لہذا حق الشرع کی طرح حق العبد کی بھی رعایت ہوگی، لیکن اس کا برعکس ایسانہیں ہے۔ اس لیے کہ حقوق شرع کی وصولیا بی میں بندے
کا حق صرف نیابۂ ہے یہی وہ مشہور اصل ہے جس پر مختلف فیہ فروعات کی تخر تئے ہوتی ہے۔ ان میں سے ارث ہے، اس لیے کہ ارث
حقوق العباد میں جاری ہے نہ کہ حقوق شرع میں۔ اسی میں سے عفو ہے چنا نچہ ہمارے یہاں مقذ وف کا عفو سے خہیں ہے، جب کہ امام
شافعی والشمائے کے یہاں میں ہے اور اس میں تداخل جاری میں ہوتا ہے تو میں امام ابو یوسف والشمائے سے امام شافعی والشمائے کے وال کی
ہوتا ہے جب کہ امام شافعی والشمائے کے یہاں اس میں تداخل جاری نہیں ہوتا ہو میں امام ابو یوسف والشمائے سے اور اس کے مطابق جو ابات
طرح مروی ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں حق العبد غالب ہے اور اس کے مطابق جو ابات
دیۓ ہیں 'ایکن قول اول ہی زیادہ ظاہر ہے۔

#### اللغات:

﴿اقيم ﴾ قائم كى جا چكى تقى \_ ﴿عار ﴾ شرمندگى، بعزتى \_ ﴿إخلاء ﴾ خالى كرنا \_ ﴿تغليب ﴾ غالب كرنا \_ ﴿عفو ﴾

### ر آن البيداية جلد ال من المسلك المام المسلك المام عدود كه بيان يس الم

معاف كرنا \_ ﴿استيفاء ﴾ وصولى ،حصول \_ ﴿اعتياض ﴾ عوض لينا \_

### حدسے پہلے مقدوف کی موت کا حکم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو تہمت لگائی اور قاذف پر اقامتِ حدے پہلے مقذ وف مرگیا یا کچھ حدیعنی دس بین کوڑے
لگائے جانے کے بعد مقذ وف مراتو پہلی صورت میں ہمارے یہاں پوری حد باطل ہوجائے گی اور دوسری صورت میں مابقی حد باطل
ہوجائے گی ،لیکن امام شافعی رہائے گئیڈ کے یہاں نہ تو پہلی صورت میں حد باطل ہوگی اور نہ ہی دوسری صورت میں باطل ہوگی ، ہمار ااور امام
شافعی رہائے گئیڈ کا یہ اختلاف اس بات پر بنی ہے کہ ہمارے یہاں حدقذ ف میراث نہیں بنتی اور امام شافعی رہائے گئیڈ کے یہاں میراث بنتی ہے
اور جب ان کے یہاں حدقذ ف میراث بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ مقذ وف کی موت کے بعد اس کے ورثاء کو مطالبہ حد کا حق ہوگا اور
ہمارے یہاں ورثاء کو یہ حق نہیں ہوگا ،کیوں کہ حدقذ ف میں میراث نہیں جاری ہوتی۔

و لا حلاف المنح فرماتے ہیں کہ صدقت ف کے دو پہلوہیں (۱) من وجہ یہ تا العبد ہے (۲) اور من وجہ تن الشرع ہے۔ تن العبد تو اس وجہ ہے ہے کہ بندے ہے دفع عار کے لیے بی صد مشروع ہے اور تن الشرع اس وجہ ہے ہے بیزاجر بن کرمشروع ہے اور پوری دنیا کوفساد سے خالی کرانا اس کا مقصود ہے اور اس کے مقصود کا عام ہونا ہی اس کے تن الشرع ہونے کی علامت ہے اور احکام ان دونوں پہلوؤں کے تن میں شاھد ہیں مثلا تقادم عبد کے بعد بینہ سے بی حد قائم کی جاتی ہے اور اس حد کا اقر ار کرنے کے بعد مقر کوتن رجوع عاصل نہیں ہے اور بید چیزیں تن العبد سے متعلق ہیں اور اس کے تن الشرع ہونے کے احکام بی ہیں کہ بیتن امام ہی وصول کرتا ہے اور امام شریعت کا نائب اور تر جمان ہوتا ہے نیز رقیت سے اس میں تنصیف ہوجاتی ہے ہہ ہر حال اس حد میں بید دونوں احتالات ہیں اور ان میں سے امام شافعی والیشیڈ نے تن العبد کوتر ہے دی ہے ، کیوں کہ تن العبد تن العبد کوتر ہے دی ہوتا ہے اور بندہ مختاج ہوتا ہے اور بم نے ان میں سے امام شافعی والیشیڈ نے تن العبد کوتر ہے دی ہے ، کیوں کہ تن العبد میں حق الشرع کی رعابت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ بندہ اور اس کے تمام حقوق یعنی عار اور عیب وغیرہ کی رعابت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ بندہ احتیاب بین کرشر یعت کے حقوق وصول کرتا ہے اصل بن کرنہیں ، اس لیے ہے ختن العبد میں حق الشرع کی رعابت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ بندہ نئر بین کرشر یعت کے حقوق وصول کرتا ہے اصل بن کرنہیں ، اس لیے ہم نے تن العبد پرتن الشرع کی رعابت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ بندہ نائب بن کرشر یعت کے حقوق وصول کرتا ہے اصل بن کرنہیں ، اس لیے ہم نے حق العبد پرتن العبد پرتن الشرع کوتر آلی ورائس کے دیا ہو کا سے کرتن العبد پرتن العبد پرتن الشرع کوتر العبد کی دعابت نہیں ہوتا ہے اس کی کرنہیں ، اس لیے ہم نے حق العبد پرتن العبد کی دعابت نہیں ہوتا ہے اس کی کرنہیں ، اس لیے ہم نے حق العبد پرتن العبد کی دعابت نہیں ہوتا ہے اس کی کرنہیں ، اس لیے ہم نے حق العبد پرتن العبد کی دعابت نہیں کرنہیں ، اس کے کہ نوانس کی کر بی کرنہ کی دعابت کی دیاب کی دو اس کی کرنہ کی دو اس کی کرنے کی دی ہوئی کی دو اس کی کرنے ہوئی کی دو اس کی کرنے کرنے کی دو اس کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کر

ہمارے اور شافعی طِیتِیا کے مابین اس نظریاتی اختلاف پر بہت سے مختلف فیہ مسائل متفرع ہیں جن میں سے یہاں چار مسائل ندکور ہیں:

(۱) حد قذف میں امام شافعی ولیٹیڈ کے یہاں وراثت جاری ہوگی، کیوں کہ بیان کے یہاں حق العبد ہے اور حق العبد میں وراثت جاری ہوگی، اس مولی ہوگی، اس میں وراثت جاری ہوگی، اس میں وراثت جاری ہوگی، اس کے حال کے مارے میں وراثت نہیں چلتی۔

(۲) اگر مقذ وف حد کو معاف کرنا چاہ تو شوافع کے یہاں معاف کرسکتا ہے کیوں کہ یہ ای کا حق ہے، لیکن ہمارے یہاں معاف نہیں کرسکتا، اس لیے کہ یہ حق الشرع ہے اور بندہ حق الشرع کومعاف کرنے کا حق وارنہیں ہے۔

(m)مقذوف کے لیے ہمارے یہاں حدقذ ف کاعوض لیناصیح نہیں ہے،اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ حق اللہ ہے جب کہ امام

# ر آن البداية جلد ک من المحال ا

شافعی والینماز کے بہاں مقذ وف حدقذف کاعوض لےسکتا ہے، کیوں کہ بیصدای کاحق ہے۔

(۲) ہمارے یہاں حدقذ ف میں تداخل جاری ہوگا یعنی اگر کسی نے کئی آ دمیوں پر تہمت لگائی تو ہمارے یہاں اس پر ایک بن حد جاری ہوگی جب کہ امام شافعی ولٹے ویڈے یہاں ہر ہر قذ ف کے بدلے اس کو حد ماری جائے گی۔ اور تداخل نہیں ہوگا۔

معاف کرنے کے سلیلے میں امام ابو یوسف والیٹھیڈ کی ایک روایت امام شافعی والیٹھیڈ کے مثل ہے۔ اور فقہائے احناف میں سے علامہ صدر الاسلام برزوئ بھی امام شافعی والیٹھیڈ کی طرح حدّ قذف کوحق العبد قرار دیتے ہیں اور اس کے مطابق مسائل کی تخریج بھی کی ہے۔ سیکن یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، جماعتی نہیں ہے اور قول اول یعنی اس کاحق الشرع ہونا ہی ظاہر و باہر ہے اور اس کو اکثر مشاکج نے اختیار کیا ہے۔

وَمَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمُ يُقْبَلُ رُجُوْعُهُ، لِأَنَّ لِلْمَقْذُوْفِ فِيهِ حَقَّا فَيُكَذِّبُهُ فِي الرُّجُوْعِ، بِخِلافِ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ اللهِ، لِأَنَّهُ لَامُكَذِّبَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ قَالَ لِلْعَربِيِّ يَا نَبَطِيُّ لَمْ يُحَدَّ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْأَخْلَقِ أَوْ عَدَمُ الْفَصَاحَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَسْتَ بِعَربِي لِمَا قُلْنَا، وَمَنْ قَالَ لِرْجُلٍ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ، لَأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْجَوْدِ وَالسَّمَاحَةِ وَالصَّفَاءِ، لِأَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِه، وَإِنْ نَسَبَهُ لِلْمَقْدِ بُو السَّمَاحَةِ وَالصَّفَاءِ، لِأَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِه، وَإِنْ نَسَبَةُ لِلْمَا لُولُولُ فَلِقُولُهِ تَعَالَى إِلَى عَمِّهِ أَوْ إِلَى زَوْحٍ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفِ، لِلْنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هُولَآءِ يُسَمَّى أَبًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى إِلَى عَمِّهِ أَوْ جَالِهُ أَوْ إِلَى زَوْحٍ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفِ، لِلْنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هُولَآءِ يُسَمَّى أَبًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى فَيْهُ إِلَى عَمِّهُ أَوْ إِلَى زَوْحٍ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفِ، لَا نَوْدَة البَعْرِي اللهِ يَعْمَلُ اللهُ الْمَائِقُ لَهُ الْمَعْقِيلُ كَا اللهَ الْمَائِقُ لَا اللهَ الْمَائِقُ لُهُ لِللهَ الْمَائِقُ لِللهَ الْمَائِفُ لِللهَ الْمَائِلُ لُولُ لِللْمُ لِلْمُولِيقِ لِمَا عَلَى اللهَ الْمَائِلُ لُولُولُ لِلللهِ الْمُولُ الْمَالِمُ لُلُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

تروج معلی: اگر کسی نے قذف کا اقرار کر کے اس سے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع مقبول نہیں ہوگا، کیوں کہ اس اقرار میں مقذوف کا حق ثابت ہوگیا ہے، لہذار جوع میں وہ مقر کی تکذیب کردے گا۔ برخلاف اس چیز سے رجوع کرنے میں جو خالص اللہ کاحق ہو، کیوں کہ اس میں راجع کا کوئی مکذب نہیں ہے۔ اگر کسی نے عربی سے یا بطی کہا تو اسے حد نہیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس سے بداخلاقی میں یافضیح نہ ہونے میں تشبید دی جاتی ہے۔ ایسے اگر کسی نے کہاتم عربی نہیں ہوتو اسے بھی حد نہیں ماری جائے گی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

ا کیشخص نے دوسرے آدمی ہے کہااے آسانی پانی کے بچتو وہ قاذ فنہیں ہے، کیوں کہاس ہے جود وسخا اور صفائی میں تشبیہ مقصود ہوتی ہےاس لیے کہ آسانی پانی کالقب اس کی صفائی اور سخاوت کی وجہ ہے۔

اگر کی نے کسی کواس کے چھایا اس کے مامول یا اس کی مال کے شوہر کی طرف منسوب کیا تو وہ بھی قاذف نہیں ہے اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو باپ کہا جاتا ہے۔ رہا چھا تو اس لیے کہ اللہ تعالی نے نعبد الهك والله ابانك إبر اهیم وإسماعیل واسحاق۔ فرمایا ہے حالانکہ حضرت اساعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھاتھے اور ماموں کو باپ کہنا اس حدیث سے واسحاق۔ فرمایا ہے حالانکہ حضرت اساعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھاتھے اور ماموں کو باپ کہنا اس حدیث سے

# ر ان الهدای جلد ال معرف المعرف المعر

ثابت ہے المحال أب" مامول باپ موتا ہے 'اورسوتلا باپ تربیت کرنے کی وجہ باپ کہلاتا ہے۔

### اللغاث:

﴿ يكذبه ﴾ ال كوجمونا بتاتا ہے۔ ﴿ ماء السماء ﴾ بارش كا يانى۔ ﴿ جو د ﴾ خاوت \_ ﴿ سماحة ﴾ فياضى، عالى ظرفى \_ ﴿ عِم ﴾ چيا۔ ﴿ خال ﴾ ماموں \_

### قذف سے پھرناء کسی کودوسری قوم سے منسوب کرنا:

عبارت میں چھوٹے چھوٹے جارمئلے مذکور ہیں:

(۱) ایک شخص نے کسی پرتہت نگائی پھراس تہت ہے پھر گیا تو شرعا اس کا پھرنا اور کرنا معترنہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے الزام سے مقذوف کا حق یعنی دفع العارعن نفسہ متعلق ہوگیا ہے اور یہ مقذوف اس کے حق میں مکذب ہے، لہذا یہ اقر ارمعترنہیں ہوگا، ہال اگر حق الله میں مقرابین اقر ارسے رجوع کرسکتا ہے۔ اگر حق الله مثل سرقہ یا زنا کی تہت ہوتو چوں کہ اس کا کوئی مکذب نہیں ہوتا اس لیے حق الله میں مقرابین اقر ارسے رجوع کرسکتا ہے۔ (۲) اگر کسی نے کسی عربی سے الے کہا (نبطی قوم نہیل کو طرف منسوب ہو جوعراق کی ایک گھٹیا قوم ہے) تو کہنے والے کو حدثہیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس سے تہت لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بداخلاقی اورلکنتِ لسانی یعنی غیر فصیح ہونے میں تشبید دینا مقصود ہوتا ہے اس طرح کسی کو لست بعربی کہنے سے بھی اس سے عرب کے اخلاق وکر دار اور ان کے جود وکرم گستری سے فئی کرنی مقصود ہوتی ہوتا ہانیا ان صورتوں میں بھی قائل پر حد جاری نہیں ہوگی۔

(۳) ایک شخص نے دوسرے سے کہا''اے آسانی پانی کے بیچ'' تو یہ بھی تہمت نہیں ہے، کیوں کہ یہ سخاوت اور صفائی میں تشبیہ ہے کہ جس طرح آسان کا پانی بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے اور ہر کسی کو یکساں طور پر سیراب کرتا ہے ایسے ہی آپ کی ذات والا صفات ہے۔

(س) اگر کسی نے دوسرے سے کہاتم اپنے پچا کے بیٹے ہو یا ماموں کے ہو یا سوتیلے باپ کے بیٹے ہوتو یہ بھی تہمت نہیں ہوگی اس لیے کہ پچا، ماموں اورسوتیلے باپ سب پراب کا اطلاق ہوتا ہے۔ پچا پر اب کے اطلاق کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے نعبد الھك واللہ ابائك ابر اھیم واسماعیل واسحاق۔ اس میں حضرت اساعیل کوبھی اُب کہا گیا ہے حالا نکہ حضرت اساعیل حضرت اساعیل محضرت اساعیل محضرت اساعیل حضرت اساعیل حضرت اساعیل دورت اور پیائی ماموں پر اُب کا اطلاق حضرت بھی اکرم مَنْ اللَّهِ اَلَّهُ کے اس فرمان گرامی سے ثابت ہے المحال ابد اور پچسو تیلے باپ کوبھی اُب کہتے ہیں۔

وَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ وَقَالَ عَنَيْتُ صُعُوْدَ الْجَبَلِ حُدَّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنَّ عَلَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ زَنَاءً فِي الْجَبَلِ وَقَالَ مُحَدَّ، لِأَنَّ الْمَهْمُوْزَ مِنْهُ لِلصَّعُوْدِ حَقِيْقَةً، قَالَتُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَأَرْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ زِنَاءً فِي الْفَاحِشَةِ مَهْمُوزًا أَيْضًا، لِأَنَّ مِنَ الْعَرْبِ مَنْ يُهُمِزُ الْمُلَيَّنَ كَمَا يُلَيِّنُ الْمَهُمُوزَ، وَحَالَتُ الْعَضَبِ وَالسَّبَابِ تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا بِمَنْزِلَةٍ مَا إِذَا الْعَرَبِ مَنْ يُهْمِزُ الْمُلَيَّنَ كَمَا يُلَيِّنُ الْمَهُمُوزَ، وَحَالَتُ الْعَضَبِ وَالسَّبَابِ تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا بِمَنْزِلَةٍ مَا إِذَا

قَالَ يَا زَانِي أَوْ قَالَ زَنَّاتَ عَلَى الْجَبَلِ إِنَّمَا يُعَيِّنُ الصَّعُوْدَ مُرَادًا إِذَا كَانَ مَقُرُونًا بِكَلِمَةِ عَلَى إِذْ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْهِ، وَلَوْ قَالَ زَنَّاتَ عَلَى الْجَبَلِ قِيْلَ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا، وَقِيْلَ يُحَدُّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكُونَاهُ، وَمَنْ قَالَ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْهِ، وَلَوْ قَالَ زَنَّاتَ عَلَى الْجَبَلِ قِيْلَ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا، وَقِيْلَ يُحَدُّ لِلْمَعْنَى اللَّذِي فَقَالَ لَا بَلْ أَنْتَ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ، لِآنَ مَعْنَاهُ لَا بَلْ أَنْتَ زَانِ، إِذْ هِي كَلِمَةُ عَطْفٍ يُسْتَدُرَكُ بِهَا الْعَلَى لَا بَلْ أَنْتَ زَانِي فَقَالَ لَا بَلْ أَنْتَ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ، لِآنَ مَعْنَاهُ لَا بَلْ أَنْتَ زَانِ، إِذْ هِي كَلِمَةُ عَطْفٍ يُسْتَدُركُ بِهَا الْعَلَى الْعَرْقِ مَنْ قَالَ لِلْمُولِ مَذْكُورًا فِي النَّانِي، وَمَنْ قَالَ لِلْمُولِ مَذْكُورًا فِي النَّانِي، وَمَنْ قَالَ لِلْمُرَأَتِهِ يَا زَانِيَةً فَقَالَتُ لَا بَلْ أَنْتَ حُدَّ الْمَدْأَةُ وَلَالِعَانَ، لِأَنْقَمَا قَاذِفَانِ وَقَذْفُهُ يُوجِبُ اللِّعَانَ وَقَذْفُهَا الْحَدَّ، وَفِي الْبِدَايَةِ بِالْحَدِّ إِبْطَالُ اللِّعَانِ الْمَالُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ فِي الْقَذَفِ لَيْسَ بِأَهُلِ لَهُ وَلَا إِبْطَالَ فِي عَكْسِهِ أَصْلًا فَيُحْتَالُ لِللَّذُوءِ إِذِ اللِّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ .

ترجمل: اگر کی نے دوسرے سے کہاز نات فی الحبل اور کہنے لگا میں نے پہاڑ پر چڑھنا مرادلیا ہے تو اسے حد ماری جائے گ سے محم حضرات شیخین عِیَالیا ہے یہاں ہے، امام محمد ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اسے حدثہیں ماری جائے گی کیوں کہ زناء ہمزہ کے ساتھ حقیقتا چڑھنے کے لیے ہے، ایک عرب عورت کہتی ہے پہاڑ پر چڑھنے کی طرح خوبیوں پر چڑھ جا اور جبل کا ذکر اس معنی کے مراد ہونے کو ثابت کررہا ہے۔

حضرات شیخین عِیَالیّا کی دلیل بدہے کہ زناکت ہمزہ کے ساتھ فاحشہ کاری کے لیے استعال کیا جاتا ہے کیوں کہ کچھ عرب خفیف (الف) کوہمزہ سے بدل دیتے ہیں جیسا کہ ہمزہ کوالف سے بدل دیتے ہیں۔اورغصہ اورگا کم گلوچ کی حالت فاحشہ کے مراد ہونے کو متعین کرتی ہے جیسے اگر کسی نے یازانی یا زنات کہا۔

اورجبل کے ذکر سے اس وقت صعود ہوتا جب الجبل کلمہ علیٰ سے متصل ہوتا، اس لیے کہ یہی اس معنی میں مستعمل ہے۔ اور اگر کسی نے زنات علمی المجبلکداتو ایک قول ہے ہے کہ حد جاری ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم عرض کر پیکے ہیں اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ اسے حد ماری جائے گی اس معنی کی وجہ سے جوہم بیان کر پیکے ہیں۔

اگر کسی نے دوسرے سے کہا اے زانی اس پر دوسرے نے کہا نہیں بلکہ تو تو ان دونوں کو حد ماری جائے گی، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے نہیں بلکہ تو زانی ہے، کیوں کہ کلمہ عطف ہے جس سے غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے لہٰذا پہلے جملے میں جو خبر مذکور ہے وہ دوسرے میں بھی مذکور ہوگی۔

اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہاا ہے زانیہ اس پرعورت نے کہانہیں بلکہ تو عورت کوجد ماری جائے گی اور دونوں میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ میاں بیوی دونوں قاذف میں اور شوہر کا قذف موجب لعان ہے اور بیوی کا قذف موجب حد ہے اور حد ہے ابتداء کرنے میں لعان باطل ہوجاتا ہے، کیوں کہ محدود فی القذف لعان کے قابل نہیں رہتا۔ اور اس کے برعکس میں ابطال نہیں ہے لہٰذا دفع لعان کے لیے یہی حیلہ کیا جائے گا، کیوں کہ لعان حد کے معنی میں ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

ر ان الهداية جلدال ي المالية المالية بلدال على المالية المالية

تر تی کر۔ ﴿سباب ﴾ گالم گلوچ۔ ﴿مقرون ﴾ ملا ہوا۔

### قذف كے مجمہم الفاظ:

عبارت میں کل تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے دوسرے سے کہا ذات فی العبل اور بعد میں کہنے لگا کہ اس جملے سے میری مراد بیتھی کہ تم پہاڑ پر چڑھے تھے تو حضرات شیخین عُیاستا کے بہاں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس پر حد جاری ہوگی جب کہ امام محمد روایشا اس کی بینت معتبر ہوگی اور اس پر حد نہیں جاری ہوگی ، امام محمد روایشا کی دلیل ہے ہے کہ لفظ زنا جب ہمزہ کے ساتھ مستعمل ہوتو وہ چڑھنے کے معنی میں حقیقت ہوتا ہے جیسا کہ ایک عورت کے اس شعر میں ہے وارق إلی المحیو ات زناء فی المجمل کہ جس طرح بہاڑ کی بلندی پر چڑھا جاتا ہے اس طرح تم نیکیوں اور اچھائیوں کے آسان پر براجمان ہوجاؤیہاں بھی زناء مہموز ہے اور پھر اس کے بعد بعد الحبل کا ذکرہ ہے اور یہ تذکرہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اس سے بہاڑ پر چڑھنا مراد ہے اور چوں کہ صورت مسئلہ میں بھی الجبل کا ذکر موجود لہذا اس سے بھی پہاڑ پر چڑھنا ہی مراد ہوگا۔

ولھما النے حفرات شیخین عضایا کی دلیل ہے کہ زناء مہموز جس طرح صعود کے لیے مستعمل ہے اسی طرح فاحشہ اور بدکاری کے لیے بھی مستعمل ہے اور عربوں کی عادت ہے کہ وہ لوگ بھی غیرمہموز کو ہمزہ وے دیتے ہیں اور مہموز ہے ہمزہ ختم کردیتے ہیں اور غضب اورگالی کا موقع اس بات کی تعیین کرتا ہے کہ اس جگہ زنا ت سے فخش کاری ہی مراد ہے جیساا گرکوئی جبل کے ذکر کے بغیریا زائی یا زنا ت کہتو اس سے بھی بدکاری کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور رہا امام محمد والشیل کا یہ کہنا کہ الجبل کے ذکر سے زنا ت یہاں صعود کے لیے متعین ہے ہواس کا جواب میدے کہ الجبل کا ذکر اس صورت میں صعود کے لیے متعین کرتا جب اس پر کلمہ علی داخل ہوتا کیوں کہ کلمہ علی کے ساتھ میصعود کے لیے متعین نہیں ہوگا۔

ولو قال النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے زنات علی المجبل کہا تو ایک قول یہ ہے کہ الجبل پر کلمہ علی داخل ہونے سے وہ صعود کے لیے متعین ہے، لہذا قائل پر حدنہیں ہوگی، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اگر حالتِ غضب ہوتو اس سے بھی بدکاری مراد ہوگی۔

(۲) زید نے بکر سے کہا اے زانی اس پر بکر نے کہا لا بل أنت نہی بلکہ تم تو زیداور بکر دونوں کو صد ماری جائے گی، کیوں کہ لا بل أنت كام خطف ہے جو ماقبل كی غلطی كوسد صارنے کے لیے موضوع ہے اور عطف ہے بعد اگر كوئی خبر نہ ہوتو معطوف علیہ میں ذکورہ خبر کواس كی خبر قرار دے دیا جا تا ہے اور چوں كہ ماقبل میں زانی خبر ہے، البذا یہ بل أنت ذانى كى عبارت ہوگا اور زیداور بکر دونوں قاذف ہوں گے اور دونوں پر حد لگے گی۔

(۳) ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اے زانیہ اس پر بیوی نے کہانہیں بلکہ تم یعنی بلکہ تم زانی ہوتو عورت کو حد ماری جائے گ لیکن مرد پرلعان نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں بھی میاں بیوی دونوں قاذف ہیں اور مرد کا قذف موجب لعان ہے اور عورت کا قذف موجب حد ہے اور جب بیوی کو حد مار دی جائے گی تو وہ لعان کی اہل نہیں رہے گی، اس لیے لعان کوختم کرنے کے سلیے یہی حیلہ کیا وَلُوْ قَالَتُ زَنَيْتُ بِكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَمَعْنَاهُ قَالَتُ بَعْدَ مَا قَالَ لَهَا يَازَانِيَةُ لِوُقُوْعِ الشَّكِ فِي كُلِّ وَاحِيهِ مِنْهُ، مِنْهُ، لِآنَةُ يَخْتَمِلُ أَنَّهَا زِنَايِي مَا كَانَ مَعَكَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَيَجِبُ الْحَدُّ دُوْنَ اللِّعَانِ لِتَصْدِيْقِهَا إِيَّاهُ وَانْعِدَامِهِ مِنْهُ، وَيَخْتَمِلُ أَنَّهَا زِنَايِي مَا كَانَ مَعَكَ بَعْدَ النِّكَاحِ، لِأَيِّى مَا مَكَّنْتُ أَحَدًا غَيْرِكَ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِنْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَمَنَ هَذَهُ الْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا، وَمَنْ الْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا، وَمَنْ الْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا، وَمَنْ الْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا، وَمَنْ فَلَقَ مُعْرَودِ اللَّهُ لَكُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ لِوَجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا، وَمَنْ فَلَقَ مُولِاللّهُ مِنْ الْوَلَدِ ثُولِ اللّهَانُ، لِلْقَدُ وَلِاللّهُ مُنْ وَالْوَلَدُ وَلِللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهَانُ اللّهُ عَلَى اللّهُ صُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُلَاعِلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ الْوَلِدِ الْمُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الله

تروج کملی: اوراگر ہیوی نے (شوہر کے جواب میں) کہا میں نے تمہارے ساتھ ہی تو زنا کیا ہے تو حداور لعان کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہیہ کہ شوہر کے اس سے یا ذانیة کہنے کے بعد ہیوی نے یہ کہا، اس لیے کہ ان میں سے ہرا کی میں شک ہے، کیوں کہ ہوسکتا ہے ہیوی نے نکاح سے پہلے زنا مراد لیا ہوتو صرف حدواجب ہوگی، لعان واجب نہیں ہوگی ، کیوں کہ بیوی نے تو شوہر کی تصدیق کی ہے لیکن شوہر نے اس کی تصدیق نہیں گی ہے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے یہ مراد لیا ہو کہ میراز نا تو وہ ی ہے جو نکاح کے بعد تم سے ہوا ہے، کیوں کہ میں نے تمہارے علاوہ کسی کو قدرت ہی نہیں دی اور اس جیسی حالت میں بہی احتمال مراد ہوتا ہے اور اس کو معتبر مانے سے شوہر پر لعان واجب ہوگا اور بیوی پر حدنہیں ہوگی ، اس لیے کہ قذف شوہر کی طرف سے موجود ہے اور عورت کی طرف معدوم ہے تو وہی بات نکلی جوہم نے کہی ہے۔

اگر شوہر نے لڑکے کا اقر ارکرنے کے بعد اس کی نفی کردی تو اس پر لعان ہوگا، کیوں کہ اس کے اقر ارسے نسب لازم ہوا ہے اور اقر ارکر نے سے وہ قاذف ہوگیا اس لیے لعان کرے۔ اور اگر نفی کرنے کے بعد اقر را کرلیا تو حد ماری جائے گی، کیوں کہ جب اس نے ایپ آپ کو چھٹلا دیا تو لعان باطل ہوگیا اس لیے کہ لعان حد ضروری ہے اور ضرورت تکاذب کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اس میں اصل حد قذف ہے، لہذا جب تکاذب باطل ہوگیا تو اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور لڑکا دونوں

### ر العاميد العا

صورتوں میں اس کا ہوگا کیوں کہ اس نے اس کا اقرار کیا ہے خواہ نفی ہے پہلے یا اس کے بعد۔اور قطع نسب کے بغیر بھی لعان سیجے ہوتا ہے جیسے بدون ولد کے سیح ہوجا تا ہے۔اگر کسی نے (اپنی بیوی) ہے کہا کہ بیلڑ کا) نہ تو میرا ہے نہ بی تمہارا ہے تو حداور لعان کچھ نہیں ہے، کیوں کا سے ولا دت کا انکار کیا ہے اور اس انکار سے وہ قاذف نہیں ہوگا۔

اگر کسی نے ایسی عورت پر تہت لگائی جس کے ساتھ کی لڑ کے ہوں، لیکن ان کے باپ کا پتہ نہ ہو یا کسی نے لڑ کے کے متعلق شوہر سے لعان کی ہوئی عورت پر تہت لگائی تو اس پر حدنہیں ہے، کیوں کہ عورت کی طرف زنا کی علامت موجود ہے اور وہ ایسے بچے کی ولا دت ہے جس کا باپ نہیں ہے، للہٰذا اس علامت کو دیکھتے ہوئے عفت فوت ہوگئی حالانکہ عفت احصان کی شرط ہے، اور اگر کسی نے ایسی عورت پر تہت لگائی جس نے لڑ کے کے بغیر لعان کیا تو قاذف پر حد واجب ہوگئی میں کہ زنا کی علامت معدوم ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ نفاه ﴾ این نسب سے ہونے کی نفی کر دی۔ ﴿ يلاعن ﴾ لعان کرے گا۔ ﴿ صُیّر الیه ﴾ اس کی طرف رجوع کیا گیا تھا۔ ﴿ اَمارِ ہَ ﴾ نثانی ، علامت۔

### میاں بیوی کا ایک دوسرے سے زنا کرنے کا قول:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یا زانیۃ کہااس کے جواب میں بیوی نے کہازنیت بك تو حداورلعان کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیوی کے جواب میں دواحتال ہیں:

(۱) پہلا احمال یہ ہے کہ بیوی نے اپنے اس قول سے قبل النکاح زنا مرادلیا ہواس صورت میں وہ شوہر کی تصدیق کرنے والی ہوگی اس لیے شوہر سے لعان ساقط ہوجائے گا اور بیوی پر حدواجب ہوگی ، کیوں کہ شوہرنے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔

(۲) دوسرااحمال سے سے کہ بیوی نے نکاح کے بعد شوہر سے کی ہوئی وطی کو زنا مراد لیا ہوادراس طرح کی حالت میں جب شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے یا اس پرتہت لگا تا ہے تو بہم عنی مراد ہوتا ہے اور اس معنی کے اعتبار سے شوہر پر لعان واجب ہوگا، کیوں کہ شوہر کی طرف ہے قذف پایا گیا ہے اور بیوی کی طرف سے قذف معدوم ہے اور چوں کہ ان دونوں احمالوں میں سے کوئی بھی احمال راج نہیں ہے، اس لیے لعان اور حد کے وجوب میں شک ہوگیا اور شک کی وجہ سے نہلعان ثابت ہوگا نہ حدواجب ہوگا۔

و من اقر بولد النع مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کا اقرار کیا پھر اس کی نفی کردی تو وہ لعان کرے گا، کیوں کہ اس کے اقرار کرنے سے بیٹو مسئلہ یہ ہوگا ہے اور اقرار کے بعد نفی کرنے سے بیٹو ماں کی ماں پر زنا کی تہمت لگانے والا ہے اور شوہرا کر بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو اس پر لعان واجب ہوتا ہے اس لیے شوہر لعان کرے گا۔ اور اگر صورت حال یہ ہو کہ پہلے شوہر اس لڑکے کی نفی کرد ہے پھر اقرار کرے تو اس پر حد ماری جائے گی، لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ نفی کے بعد شوہر کے اقرار سے اس کی تکذیب ہوگی اور اس تکذیب کے لیے لعان واجب ہوتا ہے تو جب قبل اللعان لعان کا مقصد حاصل ہوگیا تو لعان باطل ہوجائے گا اور قذن کی اصل سزاء یعنی حد عود کرآئے گی اور حد ہی اس صورت میں واجب ہوگی۔

### و أن البداية جلد ك على المستركة ١٩٩ على الكامدود ك بيان يس ك

اور دونوں صورتوں میں (خواہ اقرار کے بعد نفی کرے یا نفی کے بعد اقرار کرے) بیاڑ کا ای شخص کا ہوگا، کیوں کہ بہر حال اس کی طرف سے اقرار موجود ہے۔ اورلڑ کے کی نفی صحت لعان سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ قطع نسب کے بغیر بھی لعان صحیح ہوجا تا ہے جسیا کہ بدون ولد بھی لعان صحیح ہوگا۔

ایک مخص نے کسی بچے کے متعلق اپنی یوی سے کہا یہ نہ تو میرا بچہ ہے اور نہ ہی تیرا بچہ ہے تو چوں کہ یہ ولادت کی نفی ہے، قذ ف نہیں ہے اس لیے حداور لعان بچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کسی عورت کے ساتھ کی بچے ہوں لیکن ان کے باپ کا نام ونشان نہ ہو اور اس پر کوئی تہمت لگائے یا کسی ایسی عورت پر کسی نے تہمت لگائی جس نے اپنے بچے کے متعلق اپنے شوہر سے لعان کیا تھا اور اس کا لڑکا زندہ ہو یا لڑکے کی موت کے بعد کسی نے اس ملاعنہ پر تہمت لگائی تو قاذف پر حدنہیں ہوگی ، کیوں کہ اس عورت کے حق میں زنا کی عامت موجود ہے یعنی اس کے پاس بغیر باپ کے بچہ کا پیدا ہونا اس کے حق میں زنا کا سبب ہے اور اس سبب سے اس کی عفت فوت ہو چکی ہے حالا نکہ احصان کے لیے عفت شرط ہے، لہذا اگر ہم اسے قذف مان بھی لیس تو بھی مقذ وف کے غیر محصنہ ہونے کی وجہ سے اس پر حدنہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف آگر کسی نے ایسی عورت پر تہمت لگائی جس نے لڑکے کے بغیر اپنے شوہر سے لعان کیا تھا تو قاذف پر حد جاری ہوگی ، کیوں کہ اس عورت کے حق میں زنا کی علامت یعنی بغیر باپ کا بچہ معدوم ہوادراس کا قاذف محصنہ عورت کو تہمت لگانے والا ہے جو موجب حد ہے۔

قَالَ وَمَنْ وَطِيَ وَطْيًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِه لَمْ يُحَدَّ قَاذِفَهُ لِفُوَاتِ الْعِفَّةِ وَهِي شَرْطُ الْإِحْصَانِ وَلَأَنَّ الْقَاذِفَ صَادِقٌ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ أَنَّ مَنْ وَطِي وَطْيًا حَرَامًا لِلْقَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذُفِهِ، لِأَنَّ الزِّنَاءَ هُوَ الْوَطْيُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ يُحَدُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنَا فَالُوطِيُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ حَرَامٍ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ وَأَبُوحِينِفَة وَمَا لِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مَن الْمُحْرَمَة مُوقَتَةً فَالْحُرْمَة لِغَيْرِهِ وَأَبُوحِينِفَة وَمَا لِلْقَائِدَة وَالْمُومِة مُوقَتَة وَالْمُؤْمِنَة وَالْمُومِة وَالْمُؤْمِة وَالْمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لَا لَمُؤْمِقة وَمَا لَا لَعُهُ وَلَا اللّهُ لَا يُعِدُوهِ وَالْمُؤْمِقة وَمَا الْمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لَا الْمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لِمُؤْمِقة وَمَا لِلْمُؤْمِقة وَمَا لِمُؤْمِقة وَمَا لِمُؤْمِقة وَمَا لَا لَمُؤْمِقة وَمَا لِمُؤْمِقة وَمَا لِمُؤْمِوقُ وَلَا مُحَرَّمَة وَالْمُؤْمِقة وَمَا لِمُؤْمِقة وَمَا لِمُهُ وَالْمُومُ وَلِي مَا لَمُؤْمِونَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِدِهِ وَكَذَا إِلَا لَهُ مَا لَوْمُ اللّهُ وَلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُومُ وَلِي اللّهُ وَالْمَالُومُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالَة وَالْمَا لَلْمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِه وَالْمِنْ وَجَهِ وَكَذَا إِذَا الْمَالُومُ وَالْمَا وَجَبَ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِولُولُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَا وَالْمَالُومُ وَلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَالِهُ وَالْمُومُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَالِهُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ ولِمُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے غیر کی ملک میں حرام وطی کی تو اس کے قاذف کو حدثہیں ماری جائے گی، اس لیے کہ عفت فوت ہے حالانکہ عفت احصان کی شرط ہے۔ اور اس لیے کہ قاذف سچاہے اور اس سلیلے میں اصل ہیہ ہے کہ جس نے ایسی وطی کی جو حرام لعینہ ہواور اگر وطی حرام لغیر ہ ہوتو اس لعینہ ہواور اگر وطی حرام لغیر ہ ہوتو اس کے تہدنہ ہواس کے تہدنہ ہواور اگر وطی حرام لغیر ہ ہوتو اس کے قاذف کو حد ماری جائے گی، کیوں کہ بیزنانہیں ہے وہ وطی جو من کل وجہ یامن وجہ غیر ملک میں ہو وہ حرام لعینہ ہے نیز وہ وطی جو ملک میں ہو وہ حرام لعینہ ہے اور اگر حرمت موقت ہوتو حرمت لغیرہ ہے۔

### ر آن الهداية جلدال على المستحدد عيان عن على الكام مدود كيان عن على

اورامام ابوصنیفہ ویشنیڈ نے بیشرط لگائی ہے کہ حرمتِ موبدہ بالا تفاق ثابت ہویا حدیثِ مشہور سے ثابت ہوتا کہ بغیرشک کے حرمت ثابت ہوجائے۔اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس نے کسی ایسے تخص پر تہمت لگائی جس نے ایسی باندی سے وطی کی جواس کے اور دوسر فی خص کے مابین مشترک ہوتو اس پر حدنہیں ہوگی ، کیوں کہ من وجدملکیت معدوم ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے ایسی عورت پر تہمت لگائی جائے گی ، کیوں کہ اس عورت سے شرعاً زنامحقق تبمت لگائی جائے گی ، کیوں کہ اس عورت سے شرعاً زنامحقق ہو چکا ہے،اس لیے کہ ملکیت معدوم ہے اس لیے عورت پر حدواجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿عفّة ﴾ پاک دامنی \_ ﴿مؤ بّدة ﴾ ابدی، بمیشه کی \_ ﴿موقّت ﴾ مقرره ونت کی \_

### حرام وطی کے مرتکب کوزانی کہنا:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے دوسرے کی ملکیت میں حرام وطی کرلی خواہ بیحرمت من کل وجہ ہو جیسے اجنبیہ عورت سے وطی کرنایا من وجہ حرام ہو جیسے مشتر کہ باندی سے وطی کرنا اور اگر کوئی شخص اس واطی پر زنا کی تہمت لگادے تو قاذف کو حدثہیں ماری جائے گی، اس لیے کہ مقذ وف میں عفت معدوم ہے حالانکہ مقذ وف کے قصن ہونے کے لیے عفت شرط ہے اور چوں کہ حرام وطی ہوئی ہے، اس لیے قاذف اینے قول میں سچا ہے اور قذف صادق پر حدثہیں اترتی۔

صاحب ہدا یہ رائی اسلطے میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرام وطی کرنے والے پرتہت لگانا مُوجبِ حد نہیں ہے، کیوں کہ حرام وطی صریح زنا ہے اور حرام لعینہ ہے، لیکن اگر وطی حرام لعینہ نہ ہو بلکہ حرام لغیر ہ ہوجیسے اپنی حائضہ یا نفساء بیوی سے وطی کرنا یا اپنی مجوسیہ یا مکاتبہ باندی سے وطی کرنا تو اس وطی کے واطی پرتہت لگانا موجب حد ہوگا۔ حرمتِ موبدہ کے لیے امام اعظم ولیّت نے بیشر طولاً دی ہے کہ وہ اجماع سے ثابت ہوجیسے اپنے باپ کی موطوء ہ سے نکاح یا ملک یمین کے ذریعے وطی کرنا جماع حرام ہے یا بغیر گواہوں کے نکاح کی ہوئی عورت سے وطی کرنا حدیث لانکاح الا بالشہود کی وجہ سے حرام ہے اب اگر حرمت ان دونوں وجوں میں سے کی وجہ سے ثابت ہوتو وہ لین طور پر ثابت ہوگی اور موجب حد ہوگی۔

و گذا إذا المنع فرماتے ہیں کہ ایک عورت جب نفرانی تھی اس وقت اس سے زناصا در ہوا تھا پھر اسلام لانے کے بعد اس پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو قاذف پر حدنہیں ہوگی ، کیوں کہ اس عورت سے شرعاً زنا ثابت ہو چکا ہے ، اس لیے کہ زناتمام ادیان میں حرام ہے اور اس پرزانی کی ملکت بھی نہیں ہے اس لیے قاذف اپنے قذف میں سچا ہے لہٰذا اس پر حدوا جب نہیں ہوگی ، لیکن اس عورت پر حد ہوگی۔

وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِيَ أَمْتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ مُكَاتِبَةً لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَهِيَ مُوَقَّتَةٌ فَكَانَتِ الْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذِنَاءٌ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَيُّ اللَّهُ أَنَّ وَطَيَ الْمُكَاتِبَةِ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَمُ الْمُقَلِّيْةِ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ زَائِلٌ فِي حَقِّ الْوَطْيِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ الْعُقُرُ بِالْوَطْيِ وَنَحُنُ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ وَهُوَ قَوْلُ زُفْرَ رَحَمُ الْمُقَلِّيْةِ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ زَائِلٌ فِي حَقِّ الْوَطْيِ وَلِهِ لَذَا يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ بِالْوَطْيِ وَنَحْنُ

### ر آن البداية جلدال برسيد الما يحصي الما يحصي الكامدود كيان ين بي

نَقُولُ مِلْكُ الذَّاتِ بَاقٍ وَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ، إِذْ هِيَ مُوقَّتَةٌ، وَلَوْقَذَفَ رَجُلًا وَطِي أَمَتَهُ وَهِي أُخْتَهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ لَا يَحَدُّهُ بِلَانَ الْحُرْمَةَ مُؤْبَّدَةٌ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَوْ قَذَفَ مُكَاتبًا وَتَرَكَ وَفَاءً لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشَّبْهَةِ فِي الْعُرْبَيَّةَ لِمَكَانِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ قَذَفَ مَجُوْسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً حِلَافًا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً حِلَافًا لَهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً حِلَافًا لَهُ مَا عَلَى النَّذَةِ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً وَلَافًا لَكَهُ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً وَلَالَا لَهُ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَحُوسِيُّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً وَلَا لَكُولُولُ مُلْعَلِي وَقَدِ الْتَزَمَ لَا يُولِي النِّكَاحِ، وَإِذَا وَحَلَ الْحَرْبِيُّ وَارَانَا بِأَمَانِ فَقَذَفَ مُسْلِمًا حُدَّهُ لِلَا يُولِي وَمُوجِبَ أَذَاهُ.

ترجمہ : اگر کسی نے ایسے خص پر تہمت لگائی جس نے اپنی مجوسیہ باندی ہے وطی کی ہویا پنی حاکف ہیوی یا مکا تبہ ہے وطی کی تو اس پر حد ہوگی ، کیوں کہ قیام ملک کے باوجود یہ وطی حرام ہے لیکن چوں کہ حرمت موقت ہے اس لیے یہ وطی حرام لغیرہ ہوگی اور زنانہیں ہوگی ، حضرت امام ابو یوسف را پیلا ہو گئی ہے کہ مکا تب کی وطی احصان ساقط کر دیتی ہے اور یہی امام زفر را پیلا کا قول ہے ، اس لیے کہ وطی کے حق میں ملکیت زائل ہو چکی ہے ، اس لیے وطی کی وجہ سے واطی پر عقر لازم آتا ہے ، ہم کہتے ہیں کہ ملکیت ذات باقی ہے اور اس کی حرمت لغیرہ ہے ، اس لیے کہ وہ موقت ہے۔

اگرکسی نے اپنے آدمی پرتہت لگائی جس نے اپنی باندی سے وطی کی اور وہ باندی اس کی رضاعی بہن ہوتو قاذف پر حدنہیں ہوگی،

کیوں کہ اس کی حرمت ابدی ہے یہی صحیح ہے، اگر کسی نے اپنے مکا تب پر تہت لگائی جو مرگیا اور بدل کتابت کی ادائیگی کے بقتر مال

چھوڑا ہوتو قاذف کو حدثہیں ماری جائے گی، کیوں کہ مکا تب کی حریت میں حضرات صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ عظیم ہوگیا ہے۔

اگر کسی نے اپنے مجوی پر تہت لگائی جس نے اپنی ماں سے شادی کی تھی پھروہ اسلام لے آیا تو امام اعظیم ہوگئی ہے کہ بہاں اس کے

قاذف کو حد ماری جائے گی، حضرات صاحبین میں تھا تھی اور جہ حاصل ہے۔ حضرات صاحبین میں تھی ہوگی کے ادار کتاب النکاح

میں سے بحث گذر چگی ہے۔ اگر کوئی حربی امان لے کر دار الاسلام آیا اور اس نے کسی مسلمان پر تہت لگا دی تو اسے حد ماری جائے گی،

میں سے بحث گذر چگی ہے۔ اگر کوئی حربی امان لے کر دار الاسلام آیا اور اس نے کسی مسلمان پر تہت لگا دی تو اسے حد ماری جائے گی،

کیوں کہ قذف میں حق العبد ہے اور حربی مسامی نے حقوق العباد ادا کرنے کا التزام کیا ہے۔ اور اس لیے کہ حربی مسامی کی فوایڈ اء نہ دے اور اس لیے کہ حربی مسامی کی الازام کرنے والا ہوگا کہ خود بھی کی کو ایڈ اء نہ دے اور ان بی ایڈ اء دینے والا کوئی کام کرے۔

#### اللغات:

﴿ موقّعة ﴾ ایک وقت تک محدود۔ ﴿ عقر ﴾ غیرموجب حدنا جائز وطی کا جرمانہ۔ ﴿ أحت ﴾ بهن۔ ﴿ لا يؤ ذی ﴾ تکلیف نه دیا جائے۔ ﴿ موجب ﴾ سبب۔

### فدكوره بالامسكليكي مستنثنيات:

قذف اور حدقذف سے متعلق یہاں پانچ مسئلے ذکور ہیں۔ اور یہ مسئلے در حقیقت ماتبل والی عبارت میں ولمی کے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ ہونے کی مثالوں سے متعلق ہیں چنانچہ اگر کس نے اپنی مجوسیہ باندی سے ولمی کی یا اپنی حائضہ ہیوی سے ولمی یا مکاتبہ باندی سے ولمی کی اور کسی نے اس پرزنا کی تہمت لگائی تو قاؤف پر حد ہوگی، کیوں کہ ان صورتوں میں اگر چہو طی حرام ہے، لیکن موطوء قامیں والحمی کی ملکیت قائم ہے، اس لیے یہ حرمت لغیرہ ہوگی اور واطمی کی وطمی زنانہیں ہوگی لہذا قاؤف اپنی تہمت میں کاذب اور جھوٹا ہوگا اور اس کا قدف موجب حد ہوگا۔ امام ابو بوسف رایش اللہ سے مولی کہ والیت ہے مولی کرنے پر احصان تم ہوجاتا ہے، کیوں کہ کا تبہ باندی کے حق میں اس کے مولی کی ملکیت زائل ہو چکی ہے، اس لیے تو مکاتبہ سے وطمی کرنے پر احصان تم ہوجاتا ہے، کیوں کہ کا تبہ باندی کے حق میں اس کے مولی کی ملکیت زائل ہو چکی ہے، اس لیے تو مکاتبہ سے وطمی کرنے پر مولی کے ذبے عقر واجب ہوگی، کیا تبہ باندی کے حق میں وطمی کی حمت موقتہ ہے لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مکاتبہ کی ذات پر مولی کو ملکیت حاصل ہے اور اس کے حق میں وطمی کی حمت موقتہ ہے موبی نیا ہوگی۔ موبدہ نہیں ہوتا، لہذا اس کے واطمی کے قاؤف ہونے پر حد ہوگی۔ موبدہ نہیں ہوتا، لہذا اس کے واطمی کے قاؤف ہونے پر حد ہوگی۔ موبدہ نہیں ہی تا کہ کہ کہ کی تا ہوئی کی من کی مرمت موقتہ ہے درنا عابت نہیں ہوتا، لہذا اس کے واطمی کے قاؤف ہونے پر حد ہوگی۔ موبدہ نہیں ہونی ، اس لیے کہ رضاعی بہن کی مسمد حرمت موبدہ ہے اور اس سے وطمی کرنازنا ہے اور قاؤف اسے قذف میں صادق ہے۔

(۳) ایک شخص نے مکاتب پرزنا کی تہمت لگائی اور مکاتب نے بدلِ کتابت کی ادائیگی کے بقدر مال چھوڑا تھا تواس کے قاذف پر بھی حذبیں ہوگی، کیوں کہ حضرات صحابہ ؓ کے مابین مکاتب کی حریت میں اختلاف تھا چنانچے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود مڑنا ﷺ اس کے آزاد ہوکر مرنے کے قائل تھے اور حضرت زید بن ثابت نزان تھ اس کے غلام باتی رہ کر مرنے کے ق میں تھے اور اس اختلاف نے اس کے قاذف کی حد میں شہبہ پیدا کردیا اور حدود شبہہ سے ساقط ہوجاتی ہیں۔

(۲) اگر کسی محف نے ایسے مجوی پر زنا کی تہمت لگائی جس نے مجوسیت کے زمانے میں اپنی ماں سے نکاح کر کے وطی کر لی پھروہ اسلام لے آیا تو امام ابوصنیفہ رہائے گئی۔ یہاں اس پر حدنہیں ہوگ، اسلام لے آیا تو امام ابوصنیفہ رہائے گئی۔ یہاں اس پر حدنہیں ہوگ، کیوں کہ حضرات صاحبین مجھنے کے یہاں اس پر حدنہیں ہوگ، کیوں کہ حضرات صاحبین مجھنے کے یہاں مجوسیوں کا محارم سے نکاح صبحے نہیں ہے، اس لیے واطی کا فعل زنا ہوگا اور قاذف اپنے قذف میں سپا ہوگا اور امام اعظم والٹی گئے یہاں محارم سے مجوسیوں کا نکاح صبح ہے، لہذا واطی کی وطی زنانہیں ہوگی اور قاذف اپنے قذف میں کاذب ہوگا فیصد آ۔

(۵) ایک حربی امان لے کر دار الاسلام آیا اور وہاں اس نے کسی مسلمان کوتہت لگائی تو اسے حد ماری جائے گی، کیوں کہ قذف حق العبد ہے اور حربی مستامن نے حقوق العباد کی پاسداری کا عہد کیا ہے، البذا اس کی پیامالی کرنے پر اسے سزاء دی جائے گی، دوسری دلیل میرے کہ امان لے کرحربی نے بیخواہش ظاہر کی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور اس کی بیخواہش اسی وقت بوری ہوگی جب وہ نہ قو دوسروں کو تکلیف ہو۔

وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَذُفٍ سَقَطَتُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَيُ الْمُسْلِمُ فِي قَذُفٍ سَقَطَتُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَيُ الْمُسْلِمُ فِي

الشَّهَادَاتِ، وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ لَمْ يَجُزُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى جِنْسِهِ فَتُرَدُّ تَتِمَّةً لِحَدِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، لِأَنَّ هَلِهِ شَهَادَةٌ اسْتِفَادَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ تَتِمَّةً لِحَدِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، لِأَنَّهُ لَاسَهَادَةَ لَهُ أَصُلَا تَدُحُلُ تَحْتَ الرَّذِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ إِذَا حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ ثُمَّ أَعْتَقَ حَيْثُ لَاتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، لِأَنَّهُ لَاشَهَادَةَ لَهُ أَصُلَا فِي حَلَى الرَّقِ فَكَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعِنْقِ مِنْ تَمَامِ حَدِّهِ، فَإِنْ ضَرَبَ سَوْطًا فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسُلَمَ ثُمَّ صَرَبَ فَي عَلَى الْمُقَامِ بَعْنَ الْمُسَلِمِ بَعْضُ الْحَدِّ فَلَايَكُونَ عَلَى الشَّهَادَةِ يُتِمْ لِلْحَدِّ فَيَكُونُ صِفَةً لَهُ وَالْمُقَامَ بَعْثُ الْإِسْلَامِ بَعْضُ الْحَدِّ فَلَايَكُونُ وَ فَلَا الشَّهَادَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيْ الْمُعَدِقِ فَلَا يَكُونُ وَعَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمُقَامَ بَعْثُ الْإِسْلَامِ بَعْضُ الْحَدِّ فَلَايَكُونُ وَالْمُقَامَ بَعْثُو الْإِسْلَامِ بَعْضُ الْحَدِّ فَلَايَكُونُ وَ وَالْمُقَامَ بَعْلَ الْإِسْلَامِ بَعْضُ الْحَدِ فَلَا يَكُونُ وَعَنْ الشَّهَادَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ أَيْهُ تُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُقَامَ بَعْلَمُ الْوَالُولُ الْمَقَامَ وَالْمُقَامَ وَالْمُقَامَ بَعْلَا الْمُقَامِ وَالْاقِلُ الْمَامِ وَعَنْ أَيْهُ وَعَنْ أَيْهُ وَعَنْ أَيْنِ يُولِلُونَ الشَّهَادَةِ وَعَنْ أَيْهُ وَعَنْ أَيْهُ وَعَنْ أَيْهُ وَعَنْ أَيْهُ وَعَنْ أَيْهُ وَالْمُقَامَ وَالْمُقَامَ الْمُعَلِقِ الْأَلْوَالُولُولُ الْمَالَامِ الْمُعْلَى الْعَلَى وَالْمُقَامِ وَالْمُ الْوَالَ الْمَالَامُ الْمُ الْفُولُ الْمُسَامِ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعُولُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِ الْمُعْلَى الْمُلْكَالُولُ اللْمُعُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْ

ترجمہ : اگر کسی پر تہمت لگانے کی وجہ ہے کسی مسلمان کو حدلگائی گئی تو اس کی شہادت ساقط ہوجائے گی اگر چداس نے تو بہ کر لی ہو،
امام شافعی والشیط فرماتے ہیں کہ تو بہ کر لینے کے بعد اس کی شہادت مقبول ہوگی۔ یہ مسائل کتاب الشہادات میں معلوم ہوں گے۔ اور اگر
کسی قذف میں کا فر پر حد جاری کی گئی تو ذمیوں کے خلاف اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ اگر چہذی کو اس کی ہم جنس پر
شہادت کا حق ہے، لیکن اس کی حد پوری کرنے کے لیے بیشہادت مردود ہوگی، پھراگر وہ اسلام بے آئے تو اس کی شہادت ذمیوں اور
مسلمانوں دونوں فریق کے خلاف مقبول ہوگی، کیوں کہ بیشہادت اسے اسلام کے بعد حاصل ہوئی ہے تو بیرد ہونے میں داخل نہیں
ہوگی۔ برخلاف غلام کے جب اس پر حد قذف لگائی گئی پھر وہ آزاد کردیا تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ بہ حالت رقیت
اسے گوائی کا حق بی نہیں تھا لہٰذاعت کے بعد اس کی شہادت کا مردود ہونا اسکی تمامیت حد میں سے ہوگا۔

پھر اگر کسی تہمت میں کافر کو ایک درہ مارا گیا پھر وہ اسلام لے آیا اس کے بعد مابھی در ہے مارے گئے تو اس کی شہادت جائز ہوگی، اس لیے کہ شہادت کا مردود ہونا حد کو پورا کرنے والا ہے، لہذا بیرد ہونا اس کی صفت بن جائے گا اور اسلام کے بعد چوں کہ وہ بعض حد ہی کامحل ہے لہذا شہادت رد کرنا اس کی صفت نہیں بنے گا، حضرت امام ابو یوسف رایشیائے ہے مروی ہے کہ اس کی شہادت مردود ہوگی، اس لیے کہ اکثر اقل کے تابع ہوتا ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

#### اللّغاث:

﴿حدّ ﴾ مدلگانی گئے۔ ﴿سقطت ﴾ ساقط ہوجائے گی۔ ﴿تودّ ﴾ ردکردی جائے گی۔ ﴿وق ﴾ عَلائی۔ ﴿سوط ﴾ كوڑا۔ ﴿مُعْتِم ﴾ يوراكرنے والا۔

### محدود في القذف كي شهادت ساقط مونا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر تہمت لگانے کے جرم میں کسی مسلمان پر حد لگائی گئی تو ہمارے یہاں اس محدود کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اگر چداس نے تو بہ کرلی ہو۔امام شافعی والتھا فرماتے ہیں کہ تو بہ کرنے کے بعداس کی شہادت مقبول ہوگی ،اس کے برخلاف اگر کسی پر تہمیت لگانے کی وجہ سے کافر پر حد جاری کی گئی تو ذمیوں کے خلاف اس کی شہادت جائز نہیں ہوگی ، کیوں کہ اگر چہ کافر ذمی اور

### ر آن الهداية جلدال يه المستحد ٢٠٠٠ المستحدة الكامدود كريان يس ي

کافر کے خلاف گواہی دینے کاحق ہے، لیکن اس کے محدود ہونے کی وجہ سے تمامیتِ حد کے پیش نظر اس کی شہادت مردود ہوگی، ہال اگر حدقذ ف کے بعد ذمی مسلمان ہوجائے تو اب مسلم اور کافر سب کے خلاف اس کی شہادت مقبول ہوگی، کیوں کہ اب اسے اسلام کی وجہ سے حق شہادت حاصل تھی اور اہل فرمہ مسلمانوں کے تابع وجہ سے حق شہادت حاصل تھی اور اہل فرمہ مسلمانوں کے تابع ہیں اس لیے اہل اسلام کی شہادت اس رد کے تحت داخل نہیں ہوگی جو اہل فرمہ میں سے ہونے پر ذمی کو حاصل تھی ورف تابع کا متبوع ہونا لازم آئے گا جو تھی نہیں ہے۔

اس کے برخلاف آگر غلام کو حدقذف لگائی گھروہ آزاد کردیا گیا تو بعد العتق بھی اس کی شہادت مردود ہوگی ، کیوں کہ بحالتِ رق تو اس شہادت کا حق ہی حاصل نہیں تھا، لہذا بعد العتق جب اسے بیحق حاصل ہوا تو تتمهٔ حد کے طور پر اس کی شہادت رد کردی جائے گی۔

فإن ضُوب النع اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک کا فرپر قذف کی وجہ سے صد جاری کی گئی یعنی اسے دس ہیں کوڑے مارے گئے چھر وہ مسلمان ہوگیا اس کے بعد مابقی درّے مارے گئے تو اب اس کی شہادت مقبول ہوگی، کیوں کہ اس کی شہادت کورد کرنا اس کے حق میں حد کو مکمل کرنے کا سبب ہے لہٰذا یہ رد حد کی صفت ہوگا لیکن اسلام لانے کے بعد چوں کہ اسے حد کا پچھ حصہ ہی مارا جائے گا اس کے شہادت کورد کرنا حد کی صفت نہیں ہے گا لہٰذا بعد الاسلام اس کی شہادت مردود ہوگی، کیوں کہ اسلام لانے سے پہلے جو حد ماری گئی ہے وہ کم ہے اور اسلام لانے سے بعد چد کا حصہ زیادہ ہے اور کم زیادہ کے تابع ہوتا ہے، اس لیے ایساسم جھا جائے گا کہ اسے اسلام لانے کے بعد ہی پوری حد لگائی گئی ہے اور اگر بعد الاسلام پوری حد لگائی جی شہادت مردود ہوتی اس لیے ایساسم جھا جائے گا کہ اسے اسلام لانے کے بعد ہی بوری حد لگائی گئی صفاحت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس حب ہدائیہ رہے تابع ہوتا ہوں کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس حب ہدائیہ رہائیہ ورگ

قَالَ وَمَنْ قَذَفَ أَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحُدَّ فَهُوَ لِلْلِكَ كُلِّهِ، أَمَّا الْاَخَرَانِ فَلِأَنَّ الْمَقْصَدَ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالَى الْإِنْزِجَارُ وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بِالْأَوَّلِ قَائِمٌ فَيَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ فُوَاتِ الْمَقْصُودِ فِي النَّانِيْ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى وَقَذَفَ وَسَرِقَ وَشَرِبَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْاحْرِ فَلَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى وَقَذَفَ وَسَرِقَ وَشَرِبَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْاحْرِ فَلَا يَتَدَاخَلُ، وَأَمَّا الْقَذْفُ فَالْمَغَلَّبُ فِيهِ عِنْدَنَا حَقُّ اللهِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنَالِيَّا لِيهِ إِن احْتَلَفَ الْمَقْدُوفُ بِهِ وَهُو الزِّنَاءُ لَا يَتَدَاخَلُ، لِأَنَّ الْمُغَلِّبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهُ.

ترسین اگریس نے کئی ہارتہت لگائی یا کئی مرتبدزنا کیا اور کئی دفعہ شراب پی اور اے ایک حد ماری گئی تو بیحدسب کی طرف سے کی فرق بری زنا کاری اور شراب نوشی تو اس لیے کہ حق اللہ والی حد قائم کرنے کا مقصد انزجار ہے اور پہلی مرتبدا قامتِ حد سے بید مقصد حاصل ہونے کا احتمال ہے، لہذا دوسری مرتبہ حد جاری کرنے میں فواتِ مقصود کا شبہہ ہوگا، اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جساس نے زنا کیا، بہنان اکائی، پوری کی اور شراب پیا، کیوں کہ ان میں سے ہرایک سے وہ مقصد سے جو دوسرے سے الگ ہے

ر آن البدايه جدل على المستحدد من المستحدد كالمدد كالمدد كالمادد كالماد كالمادد كالماد كالماد كالماد كالمادد كالمادد كالمادد كالمادد كالمادد كالمادد كا

لہذا حد میں تداخل نہیں ہوگا۔اور رہی قذف تو اس میں ہمارے یہاں حق اللہ غالب ہے، لہذا یہ بھی زنا اور شراب نوشی سے ملحق ہوگی۔ امام شافعی ولیٹی ایٹی ایٹی میڈ فرماتے ہیں کہ اگر مقد وف الگ ہویا مقد وف بدالگ ہولیعنی زنا تو حد میں تداخل نہیں ہوگا، کیوں کہ امام شافعی ولیٹی میں کہاں زنا میں حق العبد غالب ہے۔

#### اللغاث:

﴿شرب ﴾ شرابي في \_ ﴿انو جار ﴾ روكنا، دُرانا \_ ﴿سوق ﴾ چوري كي \_

### کئی بارکی جنایت کے لیے ایک ہی صداگانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کئی مرتبہ تہمت لگائی یا کئی مرتبہ زنا کیا یا کئی دفعہ شراب پیا اور اسے ایک ہی حدلگائی گئی تو وہ تمام جرائم کے لیے کافی ہے، قذف کا معاملہ تو واضح ہے اور زنا اور شراب نوشی میں ایک حدکافی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدود جو خالص حق اللہ ہیں ان کو قائم کرنے کا مقصد انزجار ہے اور ایک مرتبہ حدقائم کرنے سے یہ مقصد حاصل ہوجا تا ہے اس لیے دوبارہ حدقائم کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ حصول مقصد میں شہر ہوگا، اس لیے دوبارہ حد نہیں قائم کی جائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے زنا کیا، تہمت بھی لگائی، چوری بھی کی اور شراب بھی پی تو اسے ہر ہر جرم کے عوض الگ الگ حد ماری جائے گی اور ایک ہی حدسب کے لیے کافی نہیں ہوگی، کیوں کہ ہر ہر جرم دوسرے سے الگ ہے اور ہر ایک کا مقصود بھی علاحدہ ہے۔ رہا مسئلہ حدقذ ف کا تو اس میں ہمارے یہاں حق اللہ غالب ہے، لہذا وہ زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملحق ہوجائے گی اور اس میں تداخل ہوجائے گا۔ امام شافعی ولٹی گیا کا مسلک سے ہے کہ اگر مقذ وف مختلف ہو مثلاً کسی نے سلیم پر بھی تہمت لگائی اور سلمان پر بھی نیز مقذ وف بر مختلف ہو مثلاً قاذ ف نے تہمت لگائی کہ سلیم نے دوعور توں سے زنا کیا ہے تو اس صورت میں ان کے یہاں دوحد واجب ہوں گی اور حد میں تداخل نہیں ہوگا، کیوں کہ زنا میں ان کے یہاں حق العبد غالب ہے۔



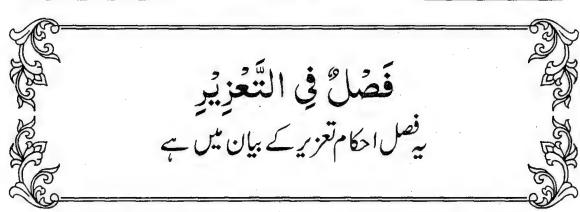

اس سے پہلے ان حدود کو بیان کیا گیا ہے جو کتاب وسنت سے جیسی قوی دلیل ثابت شدہ زواجر ہیں اوراس نصل میں ان زواجر کا بیان ہے جو کتاب وسنت سے چھوٹی دلیل سے ثابت ہیں۔

وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ كَافِرًا بِالزِّنَاءِ عُزِّرَ، لِلْآنَةُ جِنَايَةُ قَذْفٍ وَقَدِ امْتَنَعَ وُجُوْبَ الْحَدِّ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فَوَجَبَ التَّعْزِيْرُ، وَكَذَا إِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَاءِ فَقَالَ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا كَافِرُ أَوْ يَا خَبِيْتُ أَوْ يَاسَارِقُ، لِأَنَّهُ اذَاهُ وَأَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحُدُوْدِ فَوَجَبَ التَّغْزِيْرُ إِلَّا أَنَّهُ يَبْلُغُ بِالتَّغْزِيْرِ غَايَتَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْأُولَى، لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَايَجِبٌ بِهِ الْحَدُّ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي الرَّأْيُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَوْ قَالَ يَا حِمَارُ أَوْ يَا خِنْزِيْرُ لَمْ يُعَزَّرُ ، لِلْأَنَّهُ مَا أَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ لِلتَّيَقُّنِ بِنَفْيِهِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا يَعُزَّرُ لِلَّنَّةُ يُعَدُّ سَبًّا وَقِيْلَ إِنْ كَانَ الْمَسْبُوْبُ مِنَ الْأَشْرَافِ كَالْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ يَلْحَقُّهُمُ الْوَحْشَةُ بِذَٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَاهَّةِ لَا يُعَزَّرُ ، وَهٰذَا أَحْسَنُ ، وَالتَّعْزِيْرُ أَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ جَلْدَاتٍ ، وَقَالَ أَبُوْيُونُسُفَ رَحَمَنُا عَلَيْهُ يَبْلُغُ التَّعْزِيْرُ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ سَوْطًا، وَالْأَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ ۖ الْيَلِيَّةُ إِنَّ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ، وَإِذَا تَعَذَّرَ تَبْلِيْغُهُ حُدَّ فَأَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَٰتُكَايَٰتُهُ وَمُحَمَّدٌ رَمَاتُكَانِيْهُ نَظُرًا إِلَى أَدْنَى الْحَدِّ وَهُوَ الْعَبْدُ فِي الْقَذْفِ فَصَرَفَاهُ اللَّهِ وَذَٰلِكَ أَرْبَعُوْنَ فَنَقَصَا مِنْهُ سَوْطًا، وَأَبُوْيُوْسُفَ رَحَمْنَا عَلَيْهُ اعْتَبَرَ أَقَلَّ الْحَدِّ فِي ٱلْأَحْرَارِ اذِ الْأَصْلُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ ثُمَّ نَقَصَ سَوْطًا فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَفِي هلاهِ الرِّوَايَةِ نَقصَ خَمْسَةَ وَهُوَ مَاثُورٌ عَنْ عَلِي عَلِيَّ عَلِيًّا فَقَلَّدَهُ، ثُمَّ قَدَّرَ الْأَدْنَى فِي الْكِتَابِ بِثَلَاثِ جَلْدَاتٍ، لِأَنَّ مَادُونَهَا لَا يَقَعُ بِهِ الزَّجْرُ، وَذَكَرَ مَشَائِخُنَا أَنَّ أَدْنَاهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْزَجِرُ، لِلَّانَّةُ يَخْتَلِفُ بِالْحَتِلَافِ النَّاسِ، وَعَنُ أَبِي يُوْسُفَ رَمَٰ اللّٰكَاٰمَيٰهُ أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغْرِهِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَقُرُبُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ بَابِهِ فَيَقُرُبُ

### اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ مِنْ حَدِّ الزِّنَاءِ، وَالْقَذْفُ بِغَيْرِ الزِّنَاءِ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ

ترجہ کہ: جس نے کسی غلام یا باندی یا اتم ولد یا کافر پر زنا کی تہت لگائی تو اے سزاء دی جائے گی، کیوں کہ بیتہت کا جرم ہے اورا حصان مفقو د ہونے کی وجہ سے حدکا وجوب ممتنع ہوگیا ہے۔ اس لیے تعزیر واجب ہوگی، ایسے ہی اگر کسی نے کسی مسلمان پر زنا کے علاوہ دوسری چیز کی تبہت لگائی اور یا فاسق یا یا کافر یا یا خبیث یا یا سارق کہا، کیوں کہ قاذف نے اسے تکلیف دی ہے اور عیب لگایا ہے اور صدود میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے تعزیر واجب ہوگی لیکن پہلی جنایت (غیر محصن کو زناء کی تبہت لگانے) میں بہت سخت سزادی جائے گی کیوں کہ بیاس جاس لیے تعزیر واجب ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت میں (سزاء کا معاملہ) امام کی سزادی جائے گی کیوں کہ بیاس جنس سے ہو جس کی وجہ سے صدواجب ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت میں (سزاء کا معاملہ) امام کی رائے کے بیر د ہوگا۔ اور اگر کسی نے دوسرے کو کہا اے کدھ یا اسے گو ر تو اسے سزاء نہیں دی جائے گی، کیوں کہ کہنے والے نے اسے عیب نہیں لگایا، اس لیے کہ مخاطب میں یہ چیز ہیں معدوم ہیں، ایک قول سے ہے کہ ہمارے عرف میں اس کی تعزیر کی جائے گی، کیوں کہ (ہمارے عرف میں) یہ گائی شار ہوتی ہے۔ ایک دوسرا قول سے ہے کہ اگرگائی دیا ہواضح شی شرفاء میں سے ہو جسے فقہاء اور علوی خاندان کے لوگ تو قائل کو مزاء دی جائے گی، اس لیے کہ ان جملوں سے آخیس تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر مسبوب عام لوگوں میں سے ہوتو ساب کو مزاء نہیں دی جائے گی، یہ قول احسن ہے۔

تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدارا نتالیس کوڑے ہیں اور کم سے کم مقدار تین وُڑے ہیں، امام ابو بوسف ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ تعزیر کی اکثر مقدار ۵۵ کوڑے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم شکھیڈ کی اکثر مقدار ۵۵ کوڑے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم شکھیڈ کی استاد گرامی اصل ہے جس نے غیر حد میں حد کی مقدار کو و مجھا اور وہ مخاور کو وہ تجاوز کرنے والوں میں سے ہے۔ اور تعزیر کو حد تک پہنچا نا متعدار ہے و حضرات طرفین نے حد کی اونی مقدار کو و مجھا اور وہ قذف میں غلام کی حد ہے لہذا ان حضرات نے تعزیر کو اس مقدار کی طرف چھیر دیا اور بیہ مقدار چالیس کوڑے ہیں اور اس میں ایک کوڑا کم کردیا۔ اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ نے آزاد کی اقل حد کا اعتبار کیا ہے، کیوں کہ حریت ہی اصل ہے پھر ایک روایت میں اس میں سے ایک درہ کم کردیا یہی امام زفر ولیٹھیڈ کا بھی قول ہے اور یہی قیاس بھی ہے۔ اور یہاں جوروایت مذکور ہے اس میں پانچ وڑے کم کیا ہے، کی حضرت علی دیا تھی دیا تھی دیا ہے ان کی تقلید کرلی ہے۔

پھر کتاب میں ادنیٰ مقدار تین درّے بیان کی گئی ہے، کیوں کہ تین ہے کم میں زجر نہیں حاصل ہوتا، ہمارے مشاکُڑ نے ذکر کیا ہے کہ تعزیر کی ادنیٰ مقدار امام کی رائے پرموقو ف ہے اور جس مقدار سے امام انز جار محقق سمجھے گا وہی متعین کردے گا، کیوں کہ لوگوں کے بدلنے سے انز جار بدلتا رہتا ہے۔ امام ابو یوسف ولٹی سے کہ یہ مقدار جرم کے چھوٹا بڑا ہونے پرموقو ف ہے، انھی سے کے بدلنے سے انز جار بدلتا رہتا ہے۔ امام ابو یوسف ولٹی کیا جائے، البذا جھونے اور بوسہ لینے کوزنا سے قریب مانا جائے گا اور غیر زناء کے قذ ف کو حدقذ ف سے قریب مانا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿عزّر ﴾ تخت سزادی جائے گی۔ ﴿جنایة ﴾ جرم۔ ﴿فقد ﴾ ند ہونا، گم ہونا۔ ﴿سار ق ﴾ چَور۔ ﴿شین ﴾ عیب، برائی۔ ﴿غایة ﴾ انتہاء، انجام۔ ﴿حمار ﴾ گدھا۔ ﴿سبّ ﴾ گالی۔ ﴿سوط ﴾ کوڑا۔ ﴿معتدین ﴾ حد سے تجاوز کرنے والا، سرک ۔ ﴿نقص ﴾ کم کیا ہے۔ ﴿لمس ﴾ چھونا۔ ﴿قبلة ﴾ بور، چوما۔

# ر آن البدايه جلد ١٥٠٠ ير ١٥٠٠ ير ١٠٠٠ ير ١٥٠٠ ير ١٥٠ ير ١٥٠ ير ١٠٠ ير ١٥٠ ير ١٥٠ ير ١٥٠ ير ١٥٠ ير ١٥٠ ير ١٥٠ ير ١٠٠ ير ١٥٠ ير ١٠٠ ير ١٥٠ ير ١٠٠ ير ١٥٠ ير ١٠٠ ير ١٠ ير ١٠٠ ير ١٠٠ ير ١٠٠ ير ١٠٠ ير ١٠ ير ١٠ ير

### تخريج

وواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: ١٧٥٨٤.

### غيرمض برزنا كي تهمت لكانا:

مسئلہ یہ ہے کہ غیر محصن یعنی غلام یا کافر وغیرہ کو زنا کی تہمت لگانا احصان معدوم ہونے کی وجہ سے موجب حد نہیں ہے، بلکہ قاذف کو دوسری سزاء دی جائے گی، ایسے ہی اگر کسی محصن یعنی مسلم کو زنا کے علاوہ فسق، یا کفریا چوری کی تہمت لگائی تو بھی قاذف کو سزاء دی جائے گی، کیوں کہ ان تہمات میں شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے اس لیے قیاس سے ہم بھی کوئی حد مقرر نہیں کریں گے، البتہ قاذف کو سرزنش کی جائے گی اور غیر محصن کو زنا کی تہمت لگانے پر قاذف کو سخت سزاء دی جائے گی، کیوں کہ یہ موجب حد یعنی زنا کے قریب ہے اور زنا کی سزاء مخت سے الہذا قریب من الزنا کی سزاء بھی سخت ہوگی۔ اور دوسری صورت یعنی فاسق اور چور کہنے کی صورت میں امام جو سزاء مناسب سمجھے گاوہ دے گا۔

ولو قال یا حماد النخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو گرھایا سور انہیں دی جائے گی، کیوں کہ یہ عیب نہیں ہے،

اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ جس کو کہا گیا ہے اس میں یہ باتیں نہیں ہیں، اس سلسلے میں دو تول اور بھی ہیں (۱) ایک تول یہ ہے کہ

ہمارے (صاحب ہدایہ کے) عرف میں یہ گالی ہے اس لیے قاتل کو سزاء دی جائے گی (۲) دو سرا تول جوصا حب ہدایہ گا ہے یہ ہے کہ

اگر مخاطب شریف لوگوں میں سے مثلا عالم یا مفتی وغیرہ ہو یا حضرت علی بن التی اور کے خانواد ہے سے تعلق رکھتا ہوتو قاتل کو سزاء دی جائے گی، آگے عبارت میں تعزیر کی مقدار بیان کی گئی ہے جو واضح ہے۔ البحة تعزیر کی ادنی مقدار میں مشائخ مادراء النہ کی رائے یہ ہم کہ یہ مقدار امام کی رائے پرموقوف ہے کیوں کہ لوگوں کی حالتیں اور عادتیں مختلف ہوتی ہیں اور کوئی دو چار کوڑ ہے سدھر جاتا ہے اور کسی مقدار امام کی رائے پر تے ہیں، لہٰذا امام جس کے حسب حال جو مقدار مناسب سمجھے گا اس کے حق میں وہ مقدار تجویز کرے گا، امام ابو یوسف والتی ہے سر دوایت یہ ہے کہ ہر نوع کے جرم کو اس کے باب اور اس کی جنس سے قریب کیا جائے گا چنا نچہ امام ابو یوسف والتی ہوت کے ساتھ ہاتھ گا تو اسے تعزیر کے اکثر کوڑے دائے جائیں گے اور غیر زنا کی تہمت لگانے مثلا اسے خبیت کہنے میں تعزیر کی اونی مقدار جاری کی جائے اور تعزیر کے اقل کوڑے کا گئی گئیں۔

ام کا فر، اے خبیث کہنے میں تعزیر کی اونی مقدار جاری کی جائے اور تعزیر کے اقل کوڑے کا گئی ہے جائیں۔

قَالَ وَإِنْ رَأْى الْإِمَامُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعُزِيْرِ الْحَبْسَ فَعَلَ، لِأَنَّهُ صَلُحَ تَعُزِيُرًا وَقَدُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى جَازَ أَنْ يُكْتَفَى بِهِ فَجَازَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ وَلِهَاذَا لَمْ يَشُوعُ فِي التَّعْزِيْرِ بِالتَّهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شَرَعَ فِي الْجَدِّ، لِأَنَّهُ مِنَ التَّعْزِيْرِ، قَالَ وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيْرِ، لِأَنَّهُ جَرَى التَّخْفِيْفُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ فَلَايُخَفَّفُ فِي الْحَدِّ الْوَصُفِ كَيْ لَا يُؤدِّي إِلَى فُواتِ الْمَقْصُودِ، وَلِهَذَا لَمْ يُخَفَّفُ مِنْ حَيْثُ التَّفُويُقِ عَلَى الْأَعْضَاءِ، وَلَهُ الشَّرْبِ ثَبَتَ بِقُولِ الطَّيْخِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَأَنَّهُ أَعْظَمُ وَلَا الْمُتَعْزِيْرِ بِاللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَأَنَّهُ أَعْظَمُ وَلَا الْمُتَعْزِيْرِ بَنِكَ بِقَوْلِ الطَّيْخِيَّةِ وَضِي اللهُ عَنْهُمْ، وَلَأَنَّهُ أَعْظَمُ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ، وَلَأَنَّهُ أَعْظَمُ وَلَا الْمُتَعْزِيْرِ بِاللهُ عَنْهُمْ، وَلَأَنَّهُ أَعْظَمُ وَلَا الطَّيْخِيِّةُ وَلَى اللهُ عَنْهُمْ، وَلَأَنَّهُ أَعْظَمُ وَلَا الطَّيْخِيْرِةِ وَلِي الطَّيْخِيْرِةِ وَلِي الطَّيْعَوْلِ الطَّيْخِيْرِ وَاللهُ عَنْهُمْ، وَلَانَّةُ مُنْ اللهُ عَنْهُمْ، وَلَانَّةُ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ وَلَانَةً الْفَوْلِ اللْعَلَمْ وَلَى اللهُ عَنْهُمْ مُ وَلَانَّا الْمَقْولِ الطَّيْفِي اللهُ عَنْهُمْ، وَلَانَّةُ مُحْتَمَلٌ جَنَّى شَرَعَ فِيهِ الرَّجُمُ، ثُمَّ حَدُّ الشَّرْبِ لِلْاللهُ عَنْهُمْ مُعْتَمَلًا عِيهُ الْمُعْمِدُ وَيُهِ الرَّامُ مُ أَلَاللهُ عَنْهُمْ مُ اللهُ الْعَلَيْقِ لَى الْعُلْمَالُ اللهُ اللهُ الْمُقْولِ الطَّيْفِي اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُعْلَقُولِ الطَّيْفِ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُنْ اللهُ السَّالِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ عَلَى اللهُ اللْعَلَمُ اللْعَلَالُ عَلَيْلُ اللْعَلَالُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُهُ اللْعَلَالُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِلَا اللهُ ال

### ر أن الهداية جلدال عن المستخدم ووس عن الما مدود ك بيان عن ع

لِاحْتِمَالِ كُونِهِ صَادِقًا، وَلَأَنَّهُ جَرَى فِيهِ التَّغُلِيْظُ مِنْ حَيْثُ رَدِّ الشَّهَادَةِ فَلَايُغَلَّظُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ، وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ عَزَّرَةُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدُرْ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَافَعَلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ، وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ كَالُفَصَادِ وَالْبَزَّاغِ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ، لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِيْهِ، وَالْإِطْلَاقُ يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ كَالُفُصَادِ وَالْبَزَّاغِ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ، لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِيْهِ، وَالْإِطْلَاقُ يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ كَالُهُ مُورِ فِي الطَّرِيْقِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُكُمُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ الْإِنْلَافَ خَطَا فِيْهِ إِذِ التَّعْزِيْرُ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيْقِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُكُمُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ اللهُ مَالِهِ عَلَمْ اللهُ عَمَا إِلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَيكُونُ الْغُرْمُ فِي لِلتَّادِيْبِ غَيْرُ أَنَّةُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ اللهُ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلَايَجِبُ الضَّمَانُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر امام مناسب سمجھ تو تعزیر میں ضرب کے ساتھ جس کو بھی شامل کرلے بین اس کے لیے ایسا کرنا سمج ہے، کیوں کہ جس تعزیر بننے کے لائق ہے اور کسی حد تک شریعت نے اسے بیان کیا ہے جی کہ صرف جس پراکتفاء کرنا جائز ہے، لہذا اسے ضرب کے ساتھ ملانا بھی جائز ہوگا، اسی لیے تعزیر بالتہمت کی صورت میں تہمت ثابت ہونے سے پہلے جس مشروع نہیں ہے جسیا کہ حدمیں مشروع ہے اس لیے کہ جس تعزیر میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ خت ترین ضرب تعزیر میں ہوگی کیوں کہ عدد کے حوالے سے اس میں تخفیف ہو چکی ہے، لہذا وصف کے اعتبار سے تخفیف نہیں کی جائے گی تا کہ یہ تخفیف مقصود کے فوت ہونے کا سبب نہ بنے اسی لیے تو تفریق علی الاً عضاء سے حوالے سے تخفیف نہیں کی گئی ہے۔

فرماتے ہیں پھر حدزنا ہے، کیول کہ بیقر آن مجید سے ثابت ہے جب کہ حد شرب حضرات صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے، اوراس لیے کہ زنابراجرم ہے تی کہ اس میں رجم مشروع ہے، اس کے بعد حد شرب کا نمبر ہے، کیول کہ اس کا سبب یقینی ہوتا ہے، پھر حد قذف کا نمبر ہے کیول کہ قاذف کے سچا ہونے کے احتمال سے اس کا سبب محتمل ہوتا ہے اور اس لیے کہ رد شہادت کے حوالے ہے۔ اس میں تغلیظ جاری ہو چکی ہے، لہذا وصف کے اعتبار سے اس میں تغلیظ نہیں ہوگی۔

جے امام نے حدلگائی یا اے سزاء دی اور وہ تحض مرگیا تو اس کا خون معاف ہے کیوں کہ امام نے جو بھی کیا ہے بھی مشرع کیا ہے اور مامور کا تعلی شرطِ سلامتی کے ساتھ مقیر نہیں ہوتا جیسے پچھنہ لگانے والا یا نشتر لگانے والا ، برخلاف شوہر کے جب اس نے اپنی بیوی کو سزاء دی ، کیوں کہ اسے تعزیر کی اجازت تو ہے ، لیکن اجازتوں میں سلامتی کی شرط مقید ہوتی ہے جیسے راستہ سے گزرنا (مباح مقید بشرط السلامۃ ہے) امام شافعی والتی ہے فرماتے ہیں کہ (محدود کی دیت) بیت المال پر واجب ہوگی ، کیوں کہ تعزیر سے ہلاک کرنا خطا ہے اس لیے کہ تعزیر تا دیب کے لیے مشروع ہے تا ہم اس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی ، کیوں کہ امام کے کام کی منفعت عام مسلمانوں کی ہوتی ہے لہٰذا اس کا تاوان بھی اٹھی کے مال میں واجب ہوگا۔ ہم جواب دیں گے کہ جب امام نے اللہ کے تھم سے اس کاحق وصول تو گویا اللہ تعالیٰ نے بلا واسط محدود کوموت دی ہے ، اس لیے امام پر ضان نہیں واجب ہوگا۔

### اللّغات:

### 

﴿لايغلّظ ﴾ تن نبيل كى جائے گى۔ ﴿هدر ﴾ بے صرف، بے دیت وقصاص۔ ﴿فصّاد ﴾ فصد لگانے والا۔ ﴿بزّاع ﴾ جراح۔ ﴿مرور ﴾ گزرنا۔ ﴿إِتلاف ﴾ ہلاك كرنا۔ ﴿غرم ﴾ جرمان۔ ﴿استوفى ﴾ وصول كرليا۔ ﴿أماته ﴾ مارديا ہے، موت واقع كردى ہے۔

رونيح:

مئلہ یہ ہے کہ تعزیر کی صورت میں اگرامام صلحت سمجھاتو قاذف کوکڑے مارنے کے ساتھ ساتھ وقید بھی کردے، کیوں کہ جس اور قید بھی تعزیر بننے کے لائق ہے جیسا کہ حضرت ہی اکرم سائے ایک شخص کو تعزیر افید کرنا ثابت ہے، اس لیے تعزیر میں صرف جس پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے، جس کے قابلِ تعزیر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تہمت کی وجہ ہے اگر کوئی شخص سمتی تعزیر ہوتو تہمت سے ثابت ہونے سے پہلے قاذف کو جس کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ قذف میں جس آخری صداور نہائی سزاء ہاور اگر شوت ہمت سے پہلے ہم قاذف کو قید کردیں تو ادنی گناہ کے مقابلے اعلی سزاء قائم کرنا لازم آئے گا جو شیح نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حد میں شوت حد سے پہلے بھی مشہود علیہ کوقید کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ حد یعنی زنا اور چوری کی آخری سزاء جس نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بردی سزاء یعنی حد موجود ہے اس لیے زنا وغیرہ میں جس کا معاملہ مساوی رہے گا اور سزاء اور گناہ کا تناسب برابررہے گا۔

و أشد الضرب النح اس كا حاصل ميہ ہے كہ جن حدود ميں كوڑ ہے مارنا مشروع ہے ان ميں سب سے تيز كوڑ ہے تعزير ميں مارے جائيں گے، كيوں كه تعزير كوڑ ہے ديگر حدود كے كوڑ وں سے كم بيں اور اقل جلدات كے حوالے سے ان ميں تخفيف ثابت موچكى ہے، لہذا تخفيف بالضرب كے حوالے سے يہاں تخفيف نہيں كى جائے گى، اسى ليے تو تعزير ميں ايک ہى جگہ دھڑا دھڑ كوڑ ہے لگائے جاتے ہيں اور ان ميں تفريق بين كى جاتى دوسر ئي نمبر پر ذاء ہے، تيسر ئي نمبر پر حد شرب ہے اور چو تھے نمبر پر حد قذف ہے لگائے جاتے ہيں اور ان ميں تفريق بي حد قذف كے مقابلے ميں آ ہت لگائے جائيں گے، كيوں كه قاذف كى شہادت مردود كر كے ويسے ہى اس كى كمرتو ڑدى گئى ہے، لہذا كوڑ ہے تا مركر اس كا جناز ہنيں نكالا جائے گا۔

ومن حدہ الإمام النح اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر امام نے کسی قاذف پر حد جاری کی یا اسے سزاء دی اور اس حدیا سزاء کی وجہ سے وہ وہ خص مرگیا تو امام پر ضان اور دیت نہیں واجب ہوگی، کیول کہ امام نے اسے جوسزاء دی ہے وہ شریعت کے حکم سے دی ہے اور شریعت کی طرف سے مامور ہے اور مامور کے فعل میں سلامتی کی شرط محوظ نہیں ہوتی جسے اگر کسی نے کسی کو بچھند لگایا یا جانور کونشر لگایا اور وہ آدمی یا جانور مرگیا تو فضا داور بزاغ پر بچھنہیں واجب ہوگا، کیول کہ وہ بھی مامور ہوتا ہے لیکن اگر کی شخص نے اپنی بیوی کوسزاء دی اور وہ مرگئ تو شوہر پر ضان واجب ہوگا، کیول کہ اگر چہشو ہر کوتاد یا بیوی کو مار نے اور سزاء دینے کی اجازت ہے، لیکن میا جو کے خص نے کسی کو ٹھو کر مار دی اور وہ مرگیا تو مار نے والا ضامن ہوگا، کیول کہ شرط سلامتی کے ساتھ مقید ہے جسے راسے میں چلتے ہوئے خص نے کسی کو ٹھو کر مار دی اور وہ مرگیا تو مار نے والا ضامن ہوگا، کیول کہ راستے میں چلنا اگر چہ مباح ہے لیکن مقید بشرط السلامة ہے۔

امام شافعی رئے پین کہ محدود کے مرنے سے بیت المال پر اس کی دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ تعزیر کا مقصد تا دیب ہوگی، اس لیے کہ تعزیر کا مقصد تا دیب ہے، لیکن اس میں اتلاف خطأ ہے گر اس خطأ کی دیت بیت المال اداء کر ہے گا، کیوں کہ جب امام کے کاموں کا نفع مسلمانوں کو ملتا ہے تو اس کے کاموں کا نقصان اور تا وان بھی وہی لوگ اداء کریں گے ۔لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے اللہ کے محم سے اس کا حق وصول کیا ہے تو اس وصولیا ہی میں موت واقع ہونا اللہ کی طرف منسوب ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ نے بلا واسطہ اسے مارا ہے اور اس کی موت میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے کسی پر بھی ضمان نہیں واجب ہوگا۔ والله أعلم بالصو اب.

### ر آن البداية جلد ال المستحد المستحد المستحد المامرة كميان يل الم



اس سے پہلے ان زواجر کو بیان کیا گیا ہے جو تفاظتِ نفوس سے متعلق تھے اور یہاں سے اُن زواجر کو بیان کیا جارہا ہے جو تفاظتِ اموال سے متعلق بین اور ذکر میں بھی اٹھیں اموال سے مقدم کردیا گیا۔ (عنایہ دبایہ: ۳۷۴)

#### سرقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی عبارت میں آرہے ہیں۔

قَالَ السَّرِقَةُ فِي اللَّغَةِ أَخُذُ الشَّىءِ مِنَ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْحُفْيَةِ وَالْإِسْتِسْرَارِ وَمِنْهُ اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ (سورة الحجر: ١٨) وَقَدْ زِيْدَتْ عَلَيْهِ أَوْصَافٌ فِي الشَّرِيْعَةِ عَلَى مَا يَأْتِيْكَ بَيَانُهُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْمَعْنَى اللَّغُويُ مُرَاعًى فِيْهَا اِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ، أَوِ ابْتِدَاءً لَا غَيْرُ كَمَا إِذَا نَقَبَ الْجِدَارَ عَلَى الْإِسْتِسْرَارِ ، وَأَخُذُ الْمَالِ مِنَ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً عَلَى الْجِهَارِ ، وَفِي الْكُبُرِى أَعْنِى قَطْعَ الطَّرِيْقِ مُسَارَقَةً عَيْنِ الْإِسْتِسْرَارِ ، وَأَخُذُ الْمَالِ مِنَ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً عَلَى الْجِهَارِ ، وَفِي الْكُبُرِى أَعْنِى الْمُالِكِ أَوْ مَنْ يَتَقُومُ مَقَامَةُ . الْإِسْتِسْرَارِ ، وَأَخُذُ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَةً .

تروجہ ان اس میں کہ سرقہ کے لغوی معنی ہیں چوری چیکے دوسرے کی کوئی چیز لینا، اس سے استراق السمع ہے اللہ تعالی نے فر مایا
''سوائے اس شیطان کے جو چوری چیکے من کے 'اورسرقہ کے لغوی معنی پر شریعت میں پچھاوصاف بڑھائے گئے ہیں عنقریب آپ
کے سامنے ان کا بیان ہوگا۔ اورشری معنی میں ابتداء اورانتہاء دونوں اعتبار سے لغوی معنی کمحوظ ہیں یا صرف ابتداء الغوی معنی کمحوظ ہیں
جیسے کسی نے چیکے سے دیوار میں نقب لگائی اور مالک سے لڑ جھگر کر تھلم کھلا مال لے لیا۔ اور بڑی چوری یعنی ڈیسی میں امام کی آئھ سے چوری ہے، کیوں کہ امام ہی اپنے لشکر کے ساتھ راستوں کی حفاظت کرتا ہے اور چھوٹی چوری میں مالک یا اس کے قائم مقام کی آئھ کھو

# ر ان الهداية جلدال عن المسلم المسلم

#### اللّغاتُ:

﴿ سرقة ﴾ چوری کرنا۔ ﴿ اُحذ ﴾ لینا، پکڑنا۔ ﴿ حفیة ﴾ چوری چھے۔ ﴿ استسرار ﴾ چھپانا، چیکے سے کام کرنا۔ ﴿ مراعی ﴾ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جس کا لخاظ رکھا جاتا ہے۔ ﴿ نقب ﴾ تو ڑا، سوراخ کیا۔ ﴿ جدار ﴾ دیوار۔ ﴿ مکابر ق ﴾ جھڑا کرنا، لڑنا۔ ﴿ جھار ﴾ علانيہ، تھلم کھلا۔ ﴿ قطع الطريق ﴾ ڈاکہ زنی۔ ﴿ متصدّی ﴾ درپیش ہونے والا، ذمے میں ل یکر چلنے والا۔ ﴿ اُعوان ﴾ واحد عون؛ مددگار۔

### "سرقه" کے لغوی معانی اور اقسام:

اس عبارت میں سرقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کئے گئے ہیں، چنا نچے سرقہ کے لغوی معنی ہیں چوری چپکے کسی کا مال لینا اور استراق اسمع لیعنی چوری چپکے کوئی بات سنتا بھی اس سے مشتق ہے اور سرقہ کے شرعی معنی بھی معنی لغوی سے ہم آ ہنگ ہیں البتہ اس میں بیاضافہ ہے اخذ مال الغیر علی سبیل الخفیة نصابا محوزا من غیر تاویل و لاشبھة۔ لینی کسی تاویل اور شہبہ کے بغیر خفیہ طور پر دوسرے کا مال لینا اور وہ مال بقدر نصاب سرقہ ہواور محفوظ بھی ہو۔ (عنامیہ) و پسے اس کی مزید شرح آ رہی ہے، اور شرعی معنی میں ابتداءً اور انہاءً وونوں اعتبار سے یا صرف ابتداءً میں لغوی معنی المحوظ ہوتا ہے یعنی اس میں خفیہ طور پر مال لیا جا تا ہے۔ ابتداءً اور انہاءً وونوں کی مثال میہ ہے کہ آ دمی چپکے سے نقب لگائے اور خفیہ طریقے سے مال لے کرچاتا ہے۔ اور صرف ابتداءً معنی کھوظ ہونے کی مثال میہ ہے کہ آ رمی چپکے سے نقب لگائے اور خفیہ طریقے سے مال لے کرچاتا ہے۔ اور صرف ابتداءً معنی کھولا اس کا معلوم ہوجائے تو اس سے لڑ جھگڑ کر کھلم کھلا اس کا محلول ہے۔

و فی الکبری النع فرماتے ہیں کہ بڑی چوری یعنی ڈیمیتی میں امام کی آنکھسے چوری ہے، کیوں کہ بڑی ڈیمیتی عموماً بڑی جگہ انجام دی جاتی ہے اور راستوں اور محلوں کی حفاظت پرامام اور اس کی فوج مامور ہوتی ہے جب کہ گھر وغیرہ کی حفاظت خود صاحب خانہ کرتا ہے اور راستوں اور محلوں کی حفاظت مرتبن کرتا ہے، ودیعت کی حفاظت مستودع کرتا ہے اب اگر ان چیزوں کی چوری ہوتی ہے تو یہ مالک یاس کے نائب یعنی مستودع اور مرتبن کی آنکھ میں دھول جھوئی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ فلاں کی چوری ہوئی ہے۔

قَالَ وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يَبُلُغُ قِيْمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضُرُوْبَةً مِنْ حِرْزٍ لَاشُبْهَةَ فِيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوْا أَيْهِ يَهُمَا ﴾ (سورة المائده: ٣٨) اللاية، وَلاَبُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا، وَالْقَطْعُ جَزَاءُ الْجِنَايَةِ، وَلاَبُدُ مِنَ التَّقْدِيْرِ بِالْمَالِ الْخَطِيْرِ، لِأَنَّ الرَّغْبَاتِ تَفْتَرُ فِي الْحَقِيْرِ، وَكَذَا أَخْذُهُ لاَيَخُفَى فَلاَيَتَحَقَّقُ رُكُنُهُ وَلاحِكُمَةُ الزَّجْرِ، لِأَنَّ الرَّغْبَاتِ تَفْتَرُ فِي الْحَقِيْرِ، وَكَذَا أَخْذُهُ لاَيَخُفَى فَلاَيَتَحَقَّقُ رُكُنُهُ وَلاحِكُمَةُ الزَّجْرِ، لِأَنَّهُ النَّهُ لِينَارٍ، وَعِنْدَ مَالِكِ لِلْأَنَّالُ فِيْمَا يَغْلَبُ، وَالتَّقُدِيْرُ بِوَبْعِ دِيْنَارٍ، وَعِنْدَ مَالِكِ

### 

رَمُ الْكُنْكُنَايْهِ بِفَلَافَةِ دَرَاهِمَ، لَهُمَا أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَّمَ الْفَلْحَ مَاكَانَ إِلَّا فِي نَمَنِ الْمِحَنِّ، وَأَقَلُّ مَانُهِلَ فِي تَقْدِيْرِهِ فَلَافَةُ دَرَاهِمَ، وَالْأَخْدُ بِالْآقَلِقُ وَهُوَ الْمُسَيَّقُنُ بِهِ أَوْلَى غَيْرَأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَمِ اللَّكُونِ فِي هذَا الْبَابِ اللّهِ عَلْمُ لَلْ مُلْقَلِقُهُ إِنْهَى عَشَرَ دِرْهَمًا وَالنَّلَاثَةُ رَبُعُهَا، وَلَنَا أَنَّ الْأَخْذَ بِالْآكُمُ فِي هذَا الْبَابِ اللّهِ عَلْمُ النَّيْقُ إِنَّا أَنَّ الْاَخْذَ بِالْآكُمُ فِي هذَا الْبَابِ أَوْلَى عَشَرَة دَرَاهِمَ، وَإِسْمُ الدَّرَاهِمِ يُطْلَقُ عَلَى الْمَصْرُوبِ عَمَا قَالَ فِي الْإَقْلِ شُبْهَةً عَدْمِ الْجَنَايَةِ وَهُو الْآصَحُ رِعَايَةً لِكَمَالِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَصْرُوبِ عَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ وَهُو الْآصَحُ رِعَايَةً لِكَمَالِ الْجِنَايَةِ حَتَى لَوْ الشَّوْرَاطَ الْمَصْرُوبِ عَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ وَهُو الْآصَحُ رِعَايَةً لِكَمَالِ الْجِنَايَةِ حَتَى لَوْ الشَّرَةَ بِنُوا قِيْمَتُهُ أَلُهُ مَا يُكْتَابِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ وَهُو الْآصَحُ رِعَايَةً لِكَمَالِ الْجِنَايَةِ حَتَى لَوْ الشَّوْرَاطُ الْمَصْرُوبِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ وَهُو الْآمَةُ وَلَمُعْتَرُ وَلَى الْمُعْتَرُ وَرُانَ مَنْ الْمُعْتَرُ وَلَى الْمُعْتَرُ وَرُنَ سَبْعَةِ مَعَاقِيلَ، لِلْآلَةُ لَقُلْمَ اللّهُ تَعَلَى الْمُعْتَرُ وَلَا اللّهُ مَنْ بَعْدِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

ترجیم این فرماتے ہیں کہ اگر عاقل بالغ نے دس درہم کی چوری کی یا ایس چیز چرائی جس کی قیمت ڈھلے ہوئے دس دراہم کے برابر ہو، اور محفوظ مقام سے چوری کی ہوجس میں شہد نہ ہوتو سارق پر قطع پد واجب ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بیارشاد گرامی اصل ہے والمساد ق الآیة۔ اور عقل و بلوغ کا اعتبار کرنا ضروری ہے، کیوں کہ ان کے بغیر جنایت محقق نہیں ہوتی اور قطع پد جنایت کی جزاء ہے۔ اور مال کثیر کومقدر کرنا ضروری ہے، کیوں کہ مال حقیر میں دل جسی بھی کم ہوتی ہے نیز کم مال کوئی پوشیدہ طور پر لیتا بھی نہیں ہے، لہذا سرقہ کا رکن تحقق نہیں ہوگا اور نہ زجری حکمت حاصل ہوگی اس لیے کہ حکمتِ زجر اس مال میں تحقق ہوتی ہے جو کشر الوقوع مہوتا ہے۔ اور دی دراہم سے اندازہ کرنا ہمارا نہ بہ ہے۔ امام شافعی والشیلا کے یہاں بید تقدیر چارد دینار سے ہا اور امام مالک کے یہاں بید تقدیر غیار دراہم سے ہے۔ امام شافعی والشیلا اندازہ تین درہم ہے۔ اور کم پر عمل کرنا اولی ہے، اس لیے کہ اقل منتقن ہوتا جہائی اور تین درہم ہے۔ اور کم پر عمل کرنا اولی ہے، اس لیے کہ اقل منتقن ہوتا ہے، کیکن امام شافعی والشیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت ہی اکرم مَنْ اللّٰ ہم کے عہد مبارک میں ایک دینار کی قیمت بارہ دراہم تھی اور تین درہم اس کا ربع تھا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ دفع حدکا حیلہ کرتے ہوئے اس باب میں اکثر کو اختیار کرنا اولی ہے اور اس لیے کہ اقل میں عدم جنایت کا شہبہ ہے حالانکہ شہبہ حدکوختم کردیتا ہے اور حضرت ہی اکرم کا اللہ اسٹادگرامی ہے اس کی تائید ہوتی ہے ایک دیناریا دس دراہم ہی میں ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور لفظ دراہم عرف ڈھلے ہوئے سکے پر بولا جا تا ہے بہی عرف دراہم کے مضروب ہونے کی شرط کی وضاحت کرتا ہے جیسا کہ قدوری میں امام قدوری را تھی گئے نے فرمایا ہے بہی ظاہر الروایہ ہے اور بہی اصح ہے تاکہ کمالِ جنایت کی رعایت ہوئے۔ حتی کہ اگر کسی نے چاندی کا دس گلزا چرایا جس کی قیمت دس ڈھلے ہوئے سکوں سے کم ہوتو قطع واجب نہیں ہوگا اور دراہم میں ہوئے۔ حتی کہ اگر کسی نے چاندی کا دس گلزا چرایا جس کی قیمت دس ڈھلے ہوئے سکوں سے کم ہوتو قطع واجب نہیں ہوگا اور دراہم میں

### ر ان البداية جلد ال المراس ال

سات مثقال والا وزن معتبر ہے کیوں کہ اکثر شہروں میں یہی وزن متعارف ہے۔ اور ماتن کا قول اُو ما یبلغ قیمته عشو قدر اهم اس بات کا اشارہ ہے کہ غیر دراہم کا اعتبار دراہم ہے کی قیمت ہے ہوگا اگر چدوہ غیرسونا ہواور ایس محفوظ جگہ ہے چرانا ضروری ہے جس میں شہبہ ندہو، کیوں کہ شہبہ حدکو ختم کر دیتا ہے۔ اور بعد میں ان شاءاللہ ہم اسے بیان کریں گے۔

### اللغات:

﴿ سرق ﴾ چورى كى۔ ﴿ مضروبة ﴾ رقطے ہوئے، مبرزدہ، سركارى۔ ﴿ حوز ﴾ محفوظ مقام۔ ﴿ جناية ﴾ جرم۔ ﴿ دون ﴾ كم۔ ﴿ تقدير ﴾ مقدار مقرركرنا۔ ﴿ خطير ﴾ عظيم، بڑى۔ ﴿ تفتر ﴾ كم ہوتى ہیں۔ ﴿ مجنّ ﴾ خودلو ہے كى ٹو پی۔ ﴿ درء ﴾ ہنانا، دوركرنا۔ ﴿ أقلّ ﴾ كمتر، اس سے كم۔ ﴿ تبو ﴾ سونے كا كلڑا۔

#### تخريج:

- 🕡 رواه البخاري رقم الحديث: ٦٧٩٣.
- وواه الترمذي، تحت الرقم: ١٤٤٦.

### قطع كاموجب بننے والى چورى كابيان:

مئد ہے کہ چوری کرنے پرای وقت چورکا ہاتھ کا ٹا جائے گا جب چور عاقل اور بالغ ہو کیوں کے عقل اور بلوغ کے بغیر جنایت ہی مختق نہیں ہوتی ، اور اس نے ڈھلے ہوئے وی درہم نقد یا دی درہم مالیت کی چز چرائی ہواورا سے محفوظ مقام سے چرائی ہوجس میں کوئی شہرہ اور شائب نہ ہو، اس کی اصل اور بنیاد یہ آیت کر بھہ ہے السارق و السارقة فاقطعوا أید یہما جزاء ہما کسبا نکا لا من الله کہ اگر کوئی مراد اور عورت چوری کریں تو اس کے بدلے میں ان کا ہاتھ کا باتھ کا باتھ کیا دوریہ تولیق دراہم کے بقدر ہو، کیوں کہ اس ہوا کہ قطع ید جنافیسر قد کی جزاء اور سزاء ہے۔ اور اس مال کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا جو کثیر ہولیتی دراہم کے بقدر ہو، کیوں کہ اس سے کم کی چوری کم ہوتی ہے اور اگر ہوتی مال بھی ہے تو لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے نیز کم مال خفیہ طور پر چرایا بھی نہیں جا تا اور جب خفیہ طور سے چرایا نہیں جائے گا تو کم میں سرقہ کا رکن یعنی چیکے سے لینا اور زجر و تو بیخ کی حکمت بھی محقق نہیں ہوگی اس لیے ہم نے بیشر طور سے چرایا نہیں جائے گاتو کم میں سرقہ کا رکن یعنی چیکے سے لینا اور زجر و تو بیخ کی حکمت بھی محقق نہیں ہوگی اس لیے ہم نے بیشر طور سے کہ توطع ید کے لیے نصاب سرقہ یعنی کم از کم دس درہم یا اس کی مالیت کا مال چرانا ضروری ہے۔

امام شافعی رات کے یہاں چوتھائی دینار چانے پرقطع ید ہوگا جب کہ امام مالک کے یہاں تین دراہم کی چوری موجب حدوقطع ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عہد نبوی منگا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمت چرانے پر ہی ہاتھ کا ٹا جاتا تھا اور حضرت ابن عمر توکا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اھم۔ کہ آپ منگا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اھم۔ کہ آپ منگا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اھم۔ کہ آپ منگا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اھم۔ کہ آپ منگا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اھم۔ کہ آپ منگا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اھم۔ کہ آپ منگا اللہ علیہ و سلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اھم۔ کہ آپ منگا اللہ علیہ و سلم تعرب من درہم کا ہوگا گویامتی اور مقصد کے لیاظ سے امام شافعی والتھی اور مقصد کے لیاظ سے امام شافعی والتھی اور مقصد کے لیاظ سے امام شافعی والتھی اور دون کا قول ایک و دونوں کا قول ایک ہی ہوگا گویامتی اور دونوں کا قول ایک ہی ہے ہی کرنسی کا فرق ہے۔

### ر ان اليداية جلد العاردة كيان على العاردة العا

ولنا النح اس سلط میں ہماری دلیل میصدیث ہے کہ القطع إلا فی دینار أو عشرة دراهم لیحنی ایک دینار یا دی درہم میں قطع نہیں ہے کم میں قطع نہیں ہے کہ میں قطع نہیں ہوگا جب ایک دینار کی چوری کی گئی ہویا دیں درہم کی اوراس ہے کم میں قطع نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایک دیناریا دی دراہم رابع دینایا تین دراہم سے زیادہ ہیں اور دفع حد کے لیے حیلہ کی فاطراکٹر پراعمل کرنا زیادہ ہم تر ہے، الہذا اس حوالے سے دی دراہم والاقول رائح ہوگا، دوسری بات ہے کہ اقل یعنی ربع دیناریا تین دراہم کی چوری کی موجب حد ہونے میں اختلاف ہے ہم احناف اے موجب حد نہیں مانے جب کہ دی دراہم یا ایک دیناروالی مقدار کوشوافع اور مالک سب سلیم کرتے ہیں اور میہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ منفق علیہ کو اختیار کرنا اولی اور افضل ہے لہذا اس حوالے سے بھی دی درہم کی چوری کی خوری کے موجب حد ہونے کا قول واضح ہے اور رائح ہوگا، ای کوصاحب کتاب نے لأن فی الأقل شبھة عدم الجنایة النح سے بیان کیا ہے۔

واسم الدراهم النح فرماتے ہیں کہ عرف میں مطلق دراہم سے وصلے ہوئے سکے مراد ہوتے ہیں اس لیے یہاں بھی دراہم سے وصلے ہوئے سکے ہی مراد ہوں کے ،امام قدوری وائٹیڈ نے بھی ای کومشروط قرار دیا ہے اور جنایت کے کامل اور موجب حد ہونے کے لیے بیشر طفر وری ہے بھی وجہ ہے کہ اگر کسی نے چاندی کے دس مکڑے چرالیا اور ان کی قیمت عشر قدراهم مضروبة سے کم ہوتو سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ باقی بات واضح ہے البتہ حرز سے مکان محرز ہے یعنی مسروقہ چیز ایسی جگہ ہوکہ جہاں بخرضِ حفاظت چیزیں رکھی جاتی ہیں اور رکھنے والا مقصد بقاء سے رکھتا ہونہ کہ اراد ہ ضیاع ہے۔

قَالَ وَالْعَبُدُ وَالْحُرُّ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلُ، وَلَأَنَّ التَّنْصِيْفَ مُتَعَذِّرٌ فَيَتَكَامَلُ صِيَانَةً لِأَمُوالِ النَّاسِ، وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلَّا عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٍ وَمَلِّا عَلَيْهُ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَلَّا عَلَيْهُ الْقَطْعُ إِلاَّ بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ، وَيُرُواى عَنْهُ أَنَّهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، لِأَنَّةُ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ فَتُعْتَبُو فَتُعْتَبُو اللَّعْوَلَةِ وَمُعَمَّدٍ وَمُلْقَعْتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً فَيْكُنَفَى بِهِ كَمَا فِي بِالْأَخْرَى وَهِيَ الْبَيْنَةُ كَذَلِكَ اعْتَبُونَا فِي الزِّنَاءِ، وَلَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً فَيُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي الْإِنْحَرَادِ وَهِيَ الْبِيْفَةُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَيُهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدُ ظَهَرَتْ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً فَيُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي الْإِنْوَارِ مَرَّةً فَيْكُنَفَى بِهِ كَمَا فِي الْمُؤْمِلُ وَهُمَ الْمَالِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عُتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرِّيَادَةَ تُفِيدُ فِيْهَا تَقْلِيلَ تُهْمَةِ الْكِذُبِ وَلَا عُتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرِيَادَةَ تُفِيدُ فِيهَا تَقْلِيلَ تُهْمَةِ الْكِذُبِ وَلَا عُتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرِيَادَةَ فِيهُا تَقْلِيلَ تُهْمَةِ الْكِذُبِ وَلَا الْمَالِ لَايَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّا لِلْمَالِ الْمَالِ لَلْمُونِ الْمُولِ الْقَيْاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْدِدِ الشَّرُعِ.

قَالَ وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ لِتَحَقُّقِ الظُّهُوْرِ كُمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوْقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كِيْفِيَّةِ السَّرِقَةِ وَمَاهِيَتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا لِزِيَادَةِ الْإِخْتِيَاطِ كَمَا مَرَّ فِي الْحُدُوْدِ، وَيَخْبِسُهُ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّهُوْدِ لِلتَّهُمَةِ، قَالَ وَإِذَا اِشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةً دَرَاهِمَ قُطِعَ، وَإِنْ أَصَابَةُ أَقَلُّ لَا يُقْطَعُ،

# ر آن الهداية جلدال على المستحد ١١٦ على الكامرة كيان بن على

لِأَنَّ الْمُوْجِبَ سَرِقَةُ النِّصَابِ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِجِنَايَتِهِ فَيُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ فِي حَقَّهِ.

تروجہ کہ: فرماتے ہیں کہ قطع ید بیس غلام اور آزاد دونوں ہرابر ہیں، اس لیے کہ نص قرآئی نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے اور اس لیے کہ تنصیف معتقد رہے الہذا لوگوں کے اموال کی تفاظت کے پیشِ نظر سزاء کائل ہوگی۔ اور چور کے ایک ہی مرتبہ اقرار کرنے سے قطع ید واجب ہوگا، یہ تکم حضرات طرفین بڑیا آنڈیا کے یہاں ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دومر تبہ اقرار کئے بغیر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف بڑیلٹیڈ سے ایک روایت یہ ہے کہ دونوں اقرار کا دو مختلف مجلس میں ہونا ضروری ہے، کیوں کہ اقرار دو مجتوں میں سے ایک ہولیا لہٰذا اسے دوسرے پر قیاس کیا جائے گا اور وہ بینہ ہے اس طرح ہم نے زنا میں قیاس کیا ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اقرار کرنے سے سرقہ ظاہر ہوگیا ہے لہٰذا مرۃ واحدۃ پر اکتفاء کرلیا جائے گا جبیا کہ قصاص اور حدقذ ف میں ہے۔ اور اسے شہادت پر قیاس نہیں کیا جائے گا ، کیوں کہ شہادت میں تہمت کذب کم کرنے کے لیے زیادتی مفید ہے لیکن اقرار میں زیادتی کا کوئی فا کہ وہنیں ہوتا۔ اور مال کے حق میں رجوع کی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور مال کے حق میں رجوع صحیح ہی نہیں ہوتا۔ اور مال کے حق میں رجوع کی میں نہیں ہوتا۔ اور مال کے حق میں رجوع کی میں دیاں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کرنے کے باوجود رجوع کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور مال کے حق میں رجوع کی میں کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو ک

فرماتے ہیں کہ دوگواہوں کی گواہی سے قطع ید واجب ہوجائے گاکیوں کہ اس سے سرقہ کا ظہور ہوجاتا ہے جیسے دیگر حقوق میں ہوتا ہے۔ اور امام کو چاہئے کہ زیادی احتیاط کے لیے گواہوں سے سرقہ کی کیفیت اس کی ماہئیت اس کے وقت اور اس کے کل وقوع کے متعلق دریافت کر سے جیسا کہ حدود میں گزر چکا ہے۔ اور چور پر تہمت کی وجہ سے گواہوں کا حال پو چھنے تک امام اسے قید کرسکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر سرقہ میں ایک جماعت شریک ہواور ان میں سے ہرایک کودس دس دراہم ملے ہوں تو ہرایک کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ، کیوں کہ موجب قطع نصاب کی چوری ہے اور ہرایک پر اس سے جرم کی وجہ سے گا اور اگر دس درہم سے کم ملے ہوں تو نہیں کا ٹا جائے گا ، کیوں کہ موجب قطع نصاب کی چوری ہے اور ہرایک پر اس سے جرم کی وجہ سے بودا ہوتا سے لہذا ہرایک براس کے جرم کی احتیار ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿تنصیف ﴾ آ دھا آ دھا کرنا۔ ﴿متعذر ﴾ دشوار ہے، نامکن ہے۔ ﴿یتکامل ﴾ پورا پورا ہوگا۔ ﴿صیانة ﴾ تفاظت، بچاو۔ ﴿یکتفیٰی به ﴾ اس کوکائی سمجھا جائے گا۔ ﴿قذف ﴾ تہت، زنا کا الزام۔ ﴿تقلیل ﴾ کم کرنا۔ ﴿لاینسد ﴾ نہیں بند ہوگا۔ ﴿مورد ﴾ وارد ہونے کا مقام۔ ﴿یحبسهٔ ﴾ اس کوقید کرےگا۔ ﴿أصاب ﴾ پنجیا۔

### قطع يد كے حكم ميں غلام وآزاد كى مساوات:

عبارت میں کل جارمسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) قطع ید کے تھم میں غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں یعنی اگر غلام چوری کرتا ہے تو آزاد کی طرح اس کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اس میں تنصیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ نصف ہاتھ کا ٹنامتعذر اور دشوار ہے، لہذا پورا ہاتھ کا ٹا جائے گا تا کہ غلام بھی چوری کی واردات انجام دینے سے بازر ہے اور لوگوں کو اموال محفوظ رہیں۔

### ر ان اليماية جلد الكاردة كيان على المحاردة كيان على الكاردة كيان على المحاردة كيان على المحاردة كيان على المحا

(۲) اگر چورا کی مرتبہ چوری کا افر ارکرتا ہے تو حضرات طرفین کے یہاں ایک مرتبہ کے افر ارسے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گاجب کہ امام ابو یوسف والتھ کا ٹا جائے گاجب کہ امام ابو یوسف والتھ کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف والتھ کا ٹیائے نے یہاں قیاس سے کام لیا ہے کہ جس طرح دولوگوں کی شہادت سے سرقہ ٹابت ہوتا ہے اس طرح دومرتبہ افر ارسے ہی سرقہ اور قطع کا ثبوت ہوگا جیسا کہ زنا چارگواہوں کی شہادت سے ٹابت ہوتا ہے تو چار مرتبہ افر ادکرنے سے ہی زنا ثابت ہوگا۔

حفرات طرفین عُیارتیکا کی دلیل یہ ہے ایک مرتب اقر ارکرنے سے سرقہ ثابت ہوجاتا ہے اور جس طرح قصاص اور حدقذف ایک مرتبہ اقر ارسے ثابت ہوجاتے ہیں ای طرح سرقہ بھی ایک مرتبہ اقر ارسے ثابت ہوگا اور یہ اقر ارموجب قطع ہوگا اور ایک سے زائد شرط لگانا تحصیلِ حاصل کہلائے گا جو صحح نہیں ہے، اور امام ابو یوسف والیٹیلا کا اسے بینہ اور شہادت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بینہ میں دو ہونے سے تہمت کذب کی فعی ہوتی ہے اور اقر ار میں جب تہمت ہی نہیں ہوتی تو نفی کیا خاک ہوگی۔ ای لیے تو بار ہا اقر ارکب بینہ میں دو ہونے سے تہمت کذب کی فعی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ مال کا معاملہ ہوا در مال میں رجوع ہوتا ہی نہیں ہے، اور امام ابو یوسف کھی رجوع کرے گا صاحب مال اس کی تکذیب کردے گا لہذا اس حوالے سے بھی اس اقر ارمیں تکر ارمفیر نہیں ہے، اور امام ابو یوسف کو لینے اس کی جو جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا "ما ثبت علی خلاف القیاس فعیرہ لایقاس علیہ"۔

سرقہ دوگواہوں کی گواہی فاہت ہوگا اور دوگواہوں کی گواہی سے قطع بدواجب ہوگا۔ البتہ امام کو چاہئے کہ وہ ان گواہوں سے کیفیتِ زنا کے متعلق معلوم کرے کہ چور نے کس طرح چوری کی ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس نے نقب لگائی ہواور صرف ہاتھ ڈال کر مال چرالیا ہو حالاتکہ یہ سرقہ حضرات طرفین کے یہاں موجب قطع نہیں ہے، اس لیے کیفیتِ سرقہ کی وضاحت ضروری ہے۔ اس طرح ماہئیت سرقہ کے وضاحت ضروری ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ شی مسروق بہت معمولی ہو یا جلدی خراب ہونے والی ہو۔ اور سرقہ کی وضاحت بھی ماہئیت سرقہ کے وقت اور تاریخ وغیرہ کی تفصیل جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ سرقہ پر تقادم عہد مانع قطع ہے، اس طرح مقام سرقہ کی وضاحت بھی ہونی چاہئے کیوں کہ مکان محرز سے چوری کرنا ہی موجب قطع ہے اور ان امور کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے لہذا امام اور قاضی کو گواہوں سے یہ سوالات کر لینے چاہئیں۔ اور امام جب تک گواہوں کا حال دریافت نہ کرلے اس وقت تک چور کو محبوں کرسکتا ہے کیوں کہ اس پر چوری کی تہمت لگ چکی ہے اور اس کے بھاگنے کا اندیشہ ہے۔

(۵) اگر چندلوگوں نے مل کر چوری کی ہوتو اگر سب کو دی دی درہم ملے ہوں تب تو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کین اگر ان میں سے کسی کو بقد رنصاب سرقہ بعد مقدار نصاب سرقہ ہے میں سے کسی کو بقد رنصاب سرقہ بعنی دی درہم مال نہ ملا ہوتو کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس ملیے کہ موجب قطع مقدار نصاب سرقہ ہوا اور جب وہ معدوم ہوگا تو قطع معدوم ہوگا اور چوں کہ ہرایک پراس کی جنایت کی وجہ سے قطع واجب اور ثابت ہوتا ہے لہذا ہرایک کے دی دی دی دی دی دی دی میں جنایت کے کامل اور کمل ہونے کا اعتبار ہوگا اور جنایت ای وقت کا مل ہوگی جب ہرایک کو چوری کے مال میں سے دی دی دی در اہم ملے ہوں۔ والله أعلم و علمه أتم .

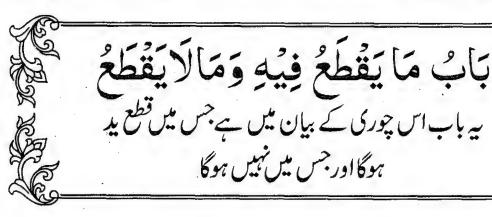



وَالْيُهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْرَةِ وَالنَّوْرَةِ، وَالْأَصُلُ فِي دَرِيْتُ عَائِشَةً وَالْتَرْرِيْتِ وَالْمَعْرَةِ وَالنَّوْرَةِ، وَالْأَصُلُ فِي حَرِيْتُ عَائِشَةً وَالْتَرْرِيْتِ وَالْمَعْرَةِ وَالنَّوْرَةِ، وَالْأَصُلُ فِي حَرِيْتُ عَائِشَةً مَبَاحًا فِي الْأَصُلِ بِصُورَتِهِ غَيْرُ مَرْغُوبِ فِيهِ حَقِيْرٌ اللّٰهِ طَلَقْتُهُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، أَي الْحَقِيْرِ، وَمَا يُوْجَدُ جَنْسُهُ مُبَاحًا فِي الْأَصُلِ بِصُورَتِهِ غَيْرُ مَرْغُوبِ فِيهِ حَقِيْرٌ اللّٰهِ طَلَقْتُهُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، أَي الْحَقِيْرِ، وَمَا يُوْجَدُ أَخُذُهُ عَلَى كُرُهٍ مِنَ الْمَالِكِ فَلاَ حَاجَةً إِلَى شَرْعِ النَّيْ الرَّعْبَاتُ فِيهِ، وَالطِّبَاعُ لَا تَصْمَلُ بِهِ فَقَلَّمَا يُوْجَدُ أَخُذُهُ عَلَى كُرُهٍ مِنَ الْمَالِكِ فَلاَ حَاجَةً إِلَى شَرْعِ الزَّوَاجِرِ وَلِهَاذَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَادُونَ النِّصَابِ، وَلَأَنَ الْحِرْزَ فِيهَا نَاقِصٌ، أَلَا يُرلى أَنَّ الْحَشَى الزَّوَاجِرِ وَلِهَاذَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ فِي الدَّارِ لِلْعِمَارَةِ، لَا لِلْإِحْرَاذِ، وَالطَّيْرُ وَالصَّيْدُ يَقِرُّ، وَكَذَا الشَّرْعَ الْعَيْرِ وَلَهُ السَّمَكِ الْمَسَلِ الْمَالِحُ وَالْمَلَاقِ قَوْلُهُ وَالْمَالِحُ وَيَالَعُلُومُ وَكُلُ السَّمَكِ الْمَالِحُ وَالْمَالِقِ قَوْلُهُ وَهُو عَلَى اللَّيْوِ الْمَالِحُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالِقِ قَوْلُهُ وَالْمَالِقِ قَوْلُهُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَالَاقِ عَلَى السَّمَلِ الْمَالِحُ وَالْمَعُونُ وَالْمَالِقِ قَوْلُهُ وَالْسَرِقِيْنَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَا الْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ عَلَى السَّمَامُ لِمَا ذَكُونَا وَالْطَيْرُ وَالْمَالِقِ قَوْلُهُ وَالْمَالِقِي وَمُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَا الْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمَالِقُ وَلَا السَّافِعِي وَمَالِمُ السَّافِعِي وَمَالْمُولَ وَالْمُولَ وَلَوْلُولُ السَّافِعِي وَمَالْمُولَ وَلَالْمُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمُ وَالْمَالِقُ عَلَيْهِ وَمُو مَوْلُ السَّافِعِي وَمَالِيَّالِ السَّافِعِي وَمَا اللَّيْوِ الْمَالِقُ وَلَا السَّافِعِي وَمَا اللَّيْوَالِ السَّافِعِي وَمَا الْمُعَلَقُ مَا السَّافِعِي وَلَا السَّافِعِي وَالْمَالِ السَّالِمُ السَّلَولُ السَّلَا السَّالِقُولُ السَّافِعِي وَالْمُولِ السَّافِعِي الْمَالِقُ

تروج کے: ہروہ حقیر چیز جو مباح طور پر دار الاسلام میں ملتی ہو جیے لکڑی، گھاس، بانس، مچھلی، پرندہ، شکاری جانور، ہڑتال، گیرواور چونا (ان میں ہے کوئی چیز جو انے پر) ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس سلسلے میں حضرت عائشہ طائشہ طائشہ اصل ہے کہ حضرت نگ اگرم سائٹی آئے کے دمانے میں حقیر چیز پر قطع یہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ چیز جس کی جنس اصلاً مباح ہواور اس میں رغبت نہ ہووہ حقیر ہے، کیوں کہ اس میں دل جسی کم ہوتی ہے اور طبیعتیں اے دینے میں بخل نہیں کرتیں اور مالک کی ناگواری نہیں ہے۔ اس لیے تو نصاب ہے کم کی چوری میں قطع واجب نہیں ہے، اور اس لیے کہ ان چیزوں میں حفاظت ناقص ہوتی ہے، کیا دکھانہیں کہ لکڑی دروازوں کے سامنے ڈال دی جاتی میں اور گھر میں تقمیر کی کام کے لیے کہ ان چیزوں میں جاتی ہیں نہ کہ احراز کے لیے۔ پرندے اڑجاتے ہیں اور شکاری جانور بھاگ

# 

کھزے ہوتے ہیں۔ نیز اگریہ چیزیں اپنی اصلی ہیئت پر ہوں اور ان میں عوام کی شرکت ہوتو یہ شرکت (اباحت کا)شبہہ پیدا کرتی ہے اور شبہہ سے حدوفع ہوجاتی ہے۔

اورمک میں خشک نمکین مچھلی اور تازی مجھلی دونوں داخل ہیں اور لفظ طیر میں مرغی، بطخ اور کبوتر داخل ہیں اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں اور حضرت ہی اکرم سُل اللہ کہا کہ اس فرمان گرامی کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ" پرندوں میں قطع بدنہیں ہے" امام ابو یوسف روائٹیڈ سے مروی ہے کہ ترمٹی، خشک مٹی اور گوہر کے علاوہ ہر چیز میں قطع بد ہے، یہی امام شافعی واللہ بھی قول ہے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل ججت ہے۔

#### اللغاث:

﴿نافه ﴾ تقير، ب قيمت، معمولى - ﴿خشب ﴾ لكرى - ﴿خشيش ﴾ گھاس پھوں - ﴿قصب ﴾ بانس - ﴿سمك ﴾ محيلى - ﴿طير ﴾ برنده - ﴿زرنيخ ﴾ برتال ايك قدرتى معدن - ﴿مغرة ﴾ سرخ مئى، گرو - ﴿نورة ﴾ چونا - ﴿تلقلى ﴾ وَال ديا جاتا ہے - ﴿نطير ﴾ الله جاتے ہيں - ﴿ندرى ﴾ دور ہو جاتا ہے - ﴿مالح ﴾ نمك لگا كرختك كى ہوئى - ﴿طرى ﴾ تازه - ﴿دجاج ﴾ مغى - ﴿بط ﴾ بيخ - ﴿حمام ﴾ كبور -

### تخريج

- وواه البيهقي في السنن الكبرى بمعناه، رقم الحديث: ١٧٦٢٧.
  - وواه البيهقي، رقم الحديث: ١٧٢٠٦.

#### معمولی چیزوں کی چوری:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جو چیزیں دارالاسلام میں مباح ہوں اور معمولی ہوں یعنی ان کی کوئی وقعت اور اہمیت نہ ہوجیت جلاون کی لکڑی اور گھاس چوں اسی طرح مجھی اور پرند ہے وغیرہ تو ان کو لینے اور چرانے سے قطع یدنہیں ہوگا ، کیوں کہ حدیث حضرت عائشہ خاتھ میں حقیر چیزوں سے قطع کا حکم ساقط کردیا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے تافہ اور حقیر کی تعریف یہ کی ہے کہ ہروہ چیز جو اصلاً مباح ہواوروہ اپنی اصلی حالت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مباح ہواوروہ اپنی اصلی حالت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مباح ہواوروہ اپنی اصلی حالت پر ہونے ہوں کی دل پھی کم ہووہ حقیر ہے۔ اپنی اصلی حالت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کرئی ہوتو اس کے درواز ہونے فیرہ نہ ہوئے ہوں ، کیوں کہ درواز وں اور کھڑیوں کو چرانا موجب حد ہے، ہاں اگروہ اصلی حالت پر ہوں اور محرز نہ ہوتو اسے لینا موجب قطع نہیں ہے ، کیوں کہ دان کی حفاظت پر کوئی خاص توجہ نیں دی جاتی اور جواضیں پکڑتا وہ ان کا کے سامنے پڑی رہتی ہیں ، نیز پرند ہوتا میں اڑتے ہیں اور شکاری جانوری کھیت کھلیان میں دوڑتے ہیں اور جواضیں پکڑتا وہ ان کا موجو تا ہے اور کسی طرح کی دار و گیرنہیں ہوتی۔ اس طرح حدیث المصید لمن أحد کی وجہ سے ان اشیاء میں اباحت کا شبہ موجود ہے اور شبہ سے عدساقط ہوجاتی ہے ، لہذا اس حوالے ہی میں ان چیزوں کو لینا موجب قطع نہیں ہے۔

امام ابو یوسف رطینی اور امام شافعی راینی نے صرف کیلی اور سوکھی مٹی اور گوبر کو ہی مباح الاصل قرار دیا ہے، باقی گھاس وغیرہ کو موجب قطع مانا ہے، کیکن مید درست نہیں ہے، کیول کہ حضرت عائشہ بڑینی کی حدیث اور ہماری بیان کردہ عقلی دلیل ان حضرات کے

قَالَ وَلَا قَطْعَ فِيْمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْقَوْاكِهِ الرَّطْبَةِ لِقَوْلِهِ السَّلِيُّةُ إِلَا الْقَطْعَ فِي الْمَرَادُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ مَايَتَسَارَعُ وَلَا كَثَوْ وَالْكُوْ وَالْكُوْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَايَتَسَارَعُ وَالْكَثَوْ وَاللَّهُ الْعُلَمُ وَالْكُوْ وَاللَّهُ الْعُلَمُ وَاللَّهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَاللَّهُمِ وَالنَّمُو ، لِأَنّهُ يَقُطعُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّكُو إِجْمَاعًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَاللَّهُمِ وَالنَّمُو ، لِأَنّهُ يَقُطعُ فِي الْحِنْطةِ وَالشَّكُو إِجْمَاعًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَاللَّهُمِ وَلا كَثَوْ فَي الْحِنْطةِ وَالشَّكُو إِجْمَاعًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا فَي عَلَمَ وَلا كَثُو فَي الْحَدْرُ الْوَاهُ الْحَرّانِ قُطعَ ، قُلْنَا السَّارِ فَعْمَ عَلَى وَقَاقِ الْعَادَةِ، وَاللَّذِي يُووِيْهِ الْجَرّانِ فِي عَادَتِهِمْ هُو الْيَابِسُ مِنَ النَّمُو، وَفِيهِ الْقَطْعُ، قَالَ وَلا قَطْعَ فِي الْأَشُوبَةِ عَلَى الشَّحِو وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمُ يُحْصَدُ لِعَدْمِ الْإِحْرَازِ، وَلَا يُقطعُ فِي الْأَشُوبَةِ الْمُطُوبَةِ، وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمُ يُحْصَدُ لِعَدْمِ الْإِحْرَازِ، وَلَا يُقطعُ فِي الْأَشُوبَةِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرِبَةِ، لِأَنْ السَّارِقَ فَي الْفَاكِيةِ عَلَى الشَّرِةِ الْوَاقَةَ، وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمُ يُحْصَدُ لِعَدْمِ الْإِحْرَازِ، وَلَا يُقطعُ فِي الْأَشُوبَةِ الْمُعْرِبَةِ، وَلَازَعُ مَالِيةِ بَعْضِهَا الْحَيْلَافُ فَيَتَحَقَّقُ شُهُمَةً عَدْمِ الْمَالِيةِ .

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ جو چیزیں جلدی خراب ہوجاتی ہیں جیسے دودھ، گوشت اور تازے پھل کو چرانے میں قطع نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اکرم سُلَّ الْیَّا کا ارشادگرا می ہے: شمر اور گئر میں قطع یہ نہیں ہے ' اور کثر مجبور کے درخت کا گوند ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کھجور کے چھوٹے پودے ہیں، دوسری حدیث ہے کہ طعام میں قطع یہ نہیں ہے اور اس سے وہ چیز مراد ہے جوجلدی خراب ہوتی ہوجیسے فوری طور پر کھانے کے لیے تیار شدہ چیز اور وہ چیزیں جو اس کے معنی میں ہوں جیسے گوشت اور پھل اس لیے گندم اور شکر میں بالا تفاق قطع ہوتا ہے۔ امام شافعی والتھ عیاف فرماتے ہیں کہ ان چیز وں میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے آپ شکا پینے ہیں کہ ان چیز وں میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے آپ شکا پینے ہیں کہ یہ استثناء عادت کے کشر میں قطع یہ نہیں ہے، لیکن جب اسے کھلیان میں رکھ لے تو (چوری کرنے پر) ہاتھ کا ٹا جائے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ استثناء عادت کے مطابق ہے اور اہل عرب خشک کھوری ہی کھلیان میں رکھنے کے عادی تھے اور خشک کھوں میں تو ہمارے یہاں بھی قطع یہ ہے۔

فر ماتے ہیں کہ درخت پر موجود پھل توڑنے پر اور بغیر کئی بھیتی چرانے پر قطع پیزئیں ہے، کیوں کہ یہ محفوظ نہیں ہوتے۔اور نشہ آور مشر دبات کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ چوراہے لینے میں بہانے کی تاویل کرے کر دیگا اور اس لیے کہ بعض مسکر مشر و ب مال نہیں ہیں اور بچھ کی مالیت میں اختلاف ہے لہذا عدمِ مالیت کاشبہہ پیدا ہوگیا۔

#### اللغات:

### ر آن الهداية جلد المسالة الماس المسالة الماس الم

#### تخريج

- رواه النسائي، رقم الحديث: ٤٥٩٥.
- و اه ابن ابی شیبه، رقم الحدیث: ۲۸۵۸۷.
  - و رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٣٩٠.

### جلد خراب موجانے والی چیزوں کی چوری:

مسکہ یہ ہے کہ جلدی خراب ہونے اور سرنے والی چیزوں کو چرانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر چہوہ نصاب سرقہ کے بقدر
ہوں جیسے دودھ ہے، گوشت ہے اور تازے پھل وغیرہ ہیں، کیوں کہ حدیث پاک میں ان چیزوں کی چوری سے قطع ساقط کردیا گیا
ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ طعام میں قطع نہیں ہے اور اس حدیث میں طعام سے مراد فور آ کھائی جانے والی چیز اور گوشت ہے،
کیوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں طعام سے غلہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ گندم اور شکر کی چوری موجب حد ہے لہذا تطبیق اسی
صورت میں ممکن ہوگی جب لاقطع فی الطعام میں طعام سے غلہ کے علاوہ کھانے کی چیزیں اور پھل مراد ہوں۔

امام شافعی والتیند فرماتے ہیں کہ مم اور تازے پھل وغیرہ میں بھی قطع ید ہوگا، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے لاقطع فی شمر و لا کشر النج ۔ یعن شراور کثر میں قطع بیزہیں ہے، لین اگر اضیں کھلیان میں جمع کردیا گیا ہوتو ان کی چوری موجب قطع ہے اس حدیث سے کشر النج ہے کہ کم ابن اور پھل کی چوری موجب قطع ید ہے، کیوں کہ اس میں لبن اور طعام کا استثناء ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ طعام کا ذکر تو ہماری بیان کردہ حدیث لاقطع فی الطعام میں ہے اور دلالت النص سے اس میں لبن اور ہم سب داخل ہیں اور آپ کی حدیث میں جو کھلیان میں رکھتے کے بعد پھل کی چوری کوموجب قطع بتایا گیا ہے وہ اس وجہ ہے کہ اہل عرب سوکھی مجوروں کی چوری تو ہمارے یہاں بھی موجب حد ہے، لہذا یہ حدیث ہمارے موافق ہے کالف نہیں ہے، ہماری بات تو تازے اور تر بھلوں سے متعلق ہے۔

و لاقطع النع مسئلہ یہ ہے کہ اگر میوہ اور پھل درخت پر گلے ہوں اور درختوں کی نہ تو ہاؤنڈری اور جہار دیواری ہواور نہ ہی کوئی کا فظ اور گراں ہوائی طرح کھیتی اگر کھیت میں موجود ہواور کئی نہ ہوتو فہ کورہ پھل اور کھیتی کا غلہ چرانے میں قطع یہ نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ مال محفوظ نہیں ہے جب کہ قطع یہ کے لیے مال کا محفوظ مقام سے چرانا شرط ہے، اسی طرح نشہ آور شراب کی چوری بھی موجب قطع نہیں ہے، کیوں کہ چور یہ تاویل کر کے نئی جائے گا کہ میں نے تو گرانے اور بہانے کی نیت سے لیا تھا، پینے کے بلیے نہیں لیا تھا تو یہ ارادہ فلا ہر کرنے پر قاضی اس کی پیڑھے تھپ تھپائے گا، نہ کہ اس کا ہاتھ کا نے گا، اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ پچھ مشروبات مثلاً شراب اور بھا تگ وغیرہ تو شرعاً مال ہی نہیں ہیں اور پچھ مال تو ہیں، لیکن ان کی مالیت میں اختلاف ہے اور اختلاف سے عدم مالیت کا شبہہ پیدا ہوگیا اور شبہہ دافع حد ہے۔

قَالَ وَلَا فِي الطَّنْبُوْرِ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعَازِفِ وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمَصْحَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلْيَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَنَّا عَلَيْهِ يُقْطَعُ لِلَّنَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ حَتَّى يَجُوْزَ بَيْعَهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَنَّا أَيْنَاهُ، وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُقْطَعُ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْيَةُ ر من البداية جلد الله الله جلد الكاردة ك بيان بن الله

نِصَابًا، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَيُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهَا، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْاَخْذَ يَتَأُوّلُ فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّمُ وَلَيْهَا فِي الْخَلْهِ وَالْاَوْرَاقِ وَالْحُلْيَةِ، وَإِنَّمَا هِي وَالنَّطُرُ فِيْهِ، وَلَأَنَّهُ لَا مَالِيَةَ لَهُ عَلَى إِعْتِبَارِ الْمَكْتُوْبِ، وَإِخْرَازُهُ لِأَجْلِهِ لَا لِلْجِلْدِ وَالْأُوْرَاقِ وَالْحُلْيَةِ، وَإِنَّمَا هِي وَالنَّطُرُ فِيْهِ، وَلَا نَهُ عَلَى الْتَبْعِ كَمَنْ سَرَقَ الِيَةً فِيْهَا خَمْرٌ وَقِيْمَةُ الْالِيَةِ تَرْبُو عَلَى النِّصَابِ، وَلَا يُقُطعُ فِي أَبُوابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِعَدْمِ الْإِحْرَازِ فَصَارَ كَبَابِ الدَّارِ، بَلُ أَوْلَى، لِأَنَّةُ يَحُرُزُ بِبَابِ الدَّارِ مَافِيْهَا وَلَا يَحُرُزُ بِبَابِ اللَّارِ مَافِيْهَا وَلَا يَحُرُزُ بِبَابِ اللَّارِ مَافِيْهِ حَتَّى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةٍ مَتَاعِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ ئتار (چرانے) میں قطع پرنہیں ہے، کیوں کہ بہلہوکا آلہ ہے اور قرآن مجید چرانے میں بھی قطع نہیں ہے اگر چہاس پرسونے کا چڑھاؤ ہو، امام شافعی رکھٹے یہ فرماتے ہیں کہ قطع ید ہوگا، س لیے کہ وہ مال متقوم ہے حتی کہ اے فروخت کرنا جائز ہے، امام ابو یوسف رکھٹے یہ ہے بھی ای طرح مروی ہے اور ان سے دوسری روایت بیہ ہے کہ اگر (قرآن پرموجود) حلیہ نصاب سرقہ کے بقدر پہنچا ہوتو قطع ہوگا، کیوں کہ حلیہ مصحف میں ہے لہٰذا اس کا الگ سے اعتبار ہوگا۔

ظاہرالروایہ کی دلیل یہ ہے کہ لینے والا اسے لینے میں پڑھنے اور اس میں غور کرنے کی تاویل کرے گا اور اس لیے کہ مکتوب کے اعتبار سے مصحف کی کوئی مالیت نہیں ہے اور اس کی حفاظت مکتوب ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے، جلد اور اق اور جلیہ کی وجہ سے نہیں کی جاتی ، یہ چیزیں تو تو ابع ہیں اور تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جیسے اگر کسی نے کوئی برتن چوری کیا جس میں شراب ہواور اس برتن کی قیمت نصاب سرقہ سے زائد ہو۔ اور مجد حرام کے دروازوں کو چرانے میں بھی قطع پیزئیس ہوگا کیوں کہ احراز معدوم ہے تو یہ گھر کا دروازہ چرانے کے حکم میں ہوگایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ گیا؛ کیوں کہ گھر کے دروازے سے گھر میں موجود سامان وغیرہ کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن مجد حرام کے درواز سے محبد کے اشیاء کی حفاظت نہیں کی جاتی حتی کہ مجد حرام کے سامان چوری کرنے پر بھی قطع واجہ نہیں ہی جاتی حتی کہ مجد حرام کے سامان چوری کرنے پر بھی قطع واجہ نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ طنبور ﴾ تان بوره، موسیقی کا ایک آلد ﴿ معازف ﴾ آلاتِ موسیقی ۔ ﴿ مصحف ﴾ مجلد کتاب، مراوقر آنِ پاک۔ ﴿ حلیة ﴾ زیور، سونا، طلا وغیره ۔ ﴿ إحواز ﴾ محفوظ کرنا۔ ﴿ انیة ﴾ برتن ۔ ﴿ حمو ﴾ شراب۔ ﴿ سرقة ﴾ چوری۔ ﴿ متاع ﴾ سازو سامان۔

### آلات موسيق اورمصاحف وغيره كي چورى:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر تسی نے طنبور اور ستار جرایا تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ ستار لہو ولعب کا آلہ ہے اور شرعا اس کی کوئی مالیت بھی نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس کے سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قر آن شریف چرالے اور اس پرسونا جڑا ہوا ہویا چاندی جڑی ہوئی ہوتو ہمارے یہاں اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا،لیکن امام شافعی جڑتھیا کے یہاں ایسے مصحف کی چوری جس پر حلیہ ہوموجب حد ہے۔ امام شافعی جائے تھیا گی دلیل ہے ہے کہ قر آن کریم مال متقوم ہے اور اس کی تیج و شراء جائز ہے، لہٰذا اس کے

### ر أن الهداية جلدال على المحارك الماء الماء

قَالَ وَلَا الصَّلِيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَلَا الشَّطْرَنْجِ وَلَا النَّرْدِ، لِأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ مِنْ أَخْذِهَا الْكُسْرِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ بِخِلَافِ الدِّرْهَمِ الَّذِي عَلَيْهِ التُّمْفَالُ، لِأَنَّهُ مَا أُعِدَّ لِلْعِبَادَةِ فَلاَيْشُتُ شُبْهَةٌ إِبَاحَةِ الْكُسْرِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا اللَّهِ اللَّيَ اللَّهُ إِنْ كَانَ الصَّلِيْبُ فِي الْمُصَلَّى لَا يُفْطَعُ لِعَدْمِ الْحِرْزِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ اخَرَ يُفْطَعُ لِكَمَالِ الْمَالِيةِ وَالْحِرْزِ، وَلاَقُطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِ الْحُرِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِّي، لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِي وَالْحِرْزِ، وَلاَقُطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِّي، لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِي وَالْحِرْزِ، وَلاَقُطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِي، لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِي وَالْحِرْزِ، وَلاَقُطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِي الْحُرِقِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِي، لِلْآنَ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِي وَالْحَرِقِ الْحَرْزِ، وَلاَقُطْعَ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُولِقِ الْعَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيةِ عَلَيْهِ الْمَالِقُلُعُ الْمَالِقَ الْمَعْدِ فِيهِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْهُ وَلَى الْمَالِقُلُعُ الْمَوْلُولُ فِي يَوْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُولُ فَي يَلِولُولُولُ فِي يَلِهُ الْمَالُولُ الْمَعْ عَلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالُولُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَوْلُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالَمُ الْمُؤْلِلْ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

ترجمل : سونے کی صلیب چرانے میں ، شطرنج اورز د چرانے میں بھی قطع نہیں ہے ، کیوں کہ اسے لینے والا نبی عن المنکر پڑل کرتے ہوئے تو زنے کی تاویل کردے گا، برخلاف اس درہم کے جمل پر تصویر بنی ہوئی ہو، کیونکہ وہ عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، لہذا باحث کسر کا شہبہ ثابت نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ اگر صلیب گرجا گھر میں ہوتو عدم حرز کی وجہ سے قطع بدنہیں ہوگا اور اگر دوسرے گھر میں ہوتو قطع بدہوگا ، کیوں کہ مالیت اور جفاظت مکمل ہے۔

ر العارقة كيان عن المحالية جلد العارقة كيان عن المحارة كيان عن المحارة كيان عن المحارة كيان عن

آزاد بچے کے سارق برقطع نہیں ہے اگر چہ اس پرزیور ہو، کیوں کہ حرمال نہیں ہے اور اس پر جوزیور ہے اس کے تابع ہے۔ اور
اس لیے کہ بچہ لینے میں سارق اسے خاموش کرنے یا ہے اس کی مرضعہ تک پہنچانے کی تاویل کرے گا۔ امام ابویوسف والتی اُنٹی فرماتے
ہیں کہ اگر اس بچے پر بقدر نصاب زیور ہوتو سارق کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیونکہ صرف زیور کے سرقہ سے قطع واجب ہوتا ہے تو دو سری چیز
کے ساتھ زیور چرانے میں بھی قطع واجب ہوگا۔ اس اختلاف پر ہے جب کس نے چاندی کا ایسا برتن چوری کیا جس میں نبیذ ہویا شید
ہو، اور ماقبل والا اختلاف اس بچے کے متعلق ہے جونہ چلتا ہونہ بولتا ہو، کیوں کہ وہ اپنے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتا۔

### اللغات:

﴿ ذهب ﴾ سونا۔ ﴿ نود ﴾ پانسوں سے کھیلا جانے والا ایک کھیل۔ ﴿ کسر ﴾ تو ڑنا۔ ﴿ تمثال ﴾ مورتی، تصویر۔ ﴿ ما أعدَ ﴾ تيار نہيں كيا گيا۔ ﴿ حمل ﴾ اٹھانا، اٹھا كر لے جانا۔ ﴿ إناء ﴾ برتن۔ ﴿ فضة ﴾ چاندى۔ ﴿ نبید ﴾ کھور یا اگور وغیرہ كا شربت۔ ﴿ ثوید ﴾ شور با اور روئى كا كھانا۔

# سونے کی صلیب اور شطرنج گنجفدو غیرہ کے مہروں وغیرہ کی چوری:

مسئلہ یہ ہے کہ سونے کی صلیب اور شطرنج وغیرہ کی چوری موجب قطع نہیں ہے، کیوں کہ صلیب اور شطرنج شرعاً ممنوع ہیں اور اضیں لینے والا توڑنے کی تاویل کر کے نج جائے گا، ہاں اگر کسی درہم پرتصویر بنی ہوئی ہوتو اس کا سرقہ موجب حدہوگا، کیوں کہ مذکورہ تصویر عبادت کے لیے تاویل کی گنجائش نہیں ہے اور اس درہم کے کسر کی اباحت کا شبہہ بھی نہیں ہے کہ یہ شبہہ دافع حد بن جائے۔

امام ابو یوسف و الشیلائی جوروایت ہے وہ واضح ہے۔ اگر کسی نے آزاد بچے کو چرایا تو سارتی پر حدنہیں ہوگی اگر چداس بچ پر بعقد رنصاب زیورموجود ہو، کیوں کداصل صبی حربے اور حر مال نہیں ہاوراس پر جوزیور ہے وہ تالع ہاورتا بع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لبذا ہم نہ تو اصل کے سرقہ پر چور کان پکڑ سے ہیں نہ ہی تابع کے سرقہ پر۔ پھر یہ کہ لینے والایہ تاویل کر بی نکلے گا کہ میں نے تو اے چپ کر انے اور اس کی دایہ کے پاس پہنچانے کی نیت سے لیا تھا۔ امام ابو یوسف و اللین فرماتے ہیں کداگر نیچ کے بدن پر موجودہ زیور خیب نواب سرقہ یعنی دس درہم کے بقدر ہوتو بھی سارتی کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ جب دس درہم کے بقدر زیور کا تنہا سرقہ موجب قطع موگا۔ ایسے ہی اگر کسی نے چاندی کا برتن چرایا اور اس میں نبیذیا ثرید ہوتو حضرات ہے تو کسی چیز کے ساتھ اس کا سرقہ موجب قطع موگا۔ ایسے ہی اگر کسی نے چاندی کا برتن چرایا اور اس میں نبیذیا ثرید ہوتو حضرات طرفین ہو آئی ہے تو کسی جو اس مورت میں ہوگا اگر چہ نبیذیا ٹرید کی مالیت مقدارِ نصاب کے برابر ہو، امام ابویوسف و الشیلائے یہاں اگر نبیذیا ٹرید کی مالیت مقدارِ نصاب کے برابر ہو اور اسے اپنی ذات پرکوئی افتیار نہ ہولیکن آگر بچہ چل پھرسکتا ہواور اسے بات کرنے پر قدرت ہوتو اس کے سارتی کسارتی بولائے قطع پر نہیں ہوگا۔ (بنایہ 1807)

وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيْرِ، لِأَنَّهُ غَصْبٌ أَوْ خِدَاعٌ، وَيُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيْرِ لِتَحَقُّقِهَا بِحَدِّهَا إِلَّا

# 

إِذَا كَانَ يُعَيِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَاءٌ فِي اعْتِبَارِ يَدِهِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَ الْمُعْلَقُ لِكُونِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ صَغِيْرًا لَا يَعْقِلُ وَلَا يَتَكَلَّمُ السِّيْحُسَانًا، لِأَنَّهُ ادَمِيٌّ مِنْ وَجُهِ مَالٌ مِنْ وَجُهٍ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَالٌ مُطْلَقٌ لِكُونِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ أَنْهُ إِنْصَمَّ إِلَيْهِ مَعْنَى الْأَدِمِيَّةِ، وَلَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودُ مَافِيْهَا وَذَٰلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ، إِلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ، لِأَنَّ مَافِيْهَا لَايُقُصَدُ بِالْآخَذِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُو الْكُواغِذُ، مَافِيْهَا وَذَٰلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ، إِلَّا فَهُدٍ، لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهِمَا يُوْجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ غَيْرُ مَوْغُوبٍ فِيهِ، وَلَأَنَّ الْمُقْصُودُ وَلَا فَهُدٍ، وَلَا فَهُدٍ، وَلَا فَهُدٍ، وَلَا قَلْمَ عَنْ مَا يُوْجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ غَيْرُ مَوْغُوبٍ فِيهِ، وَلَأَنَّ الْمُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ كُلُبٍ وَلَا فَهُدٍ، لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهِمَا يُوْجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ غَيْرُ مَوْغُوبٍ فِيهِ، وَلَأَنَّ الْإِخْتِلَافَ قَالَ وَلَا عَهْدٍ، وَلَا فَهُدٍ، وَلَا قَلْمَ وَلَا عَلْهِ وَلَا عَلْهِ وَلَا عَلْمَ وَلَا مُولِلَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَكُلُبُ وَلَا عَلْمَ وَلَا اللّهُ مُنَا وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُولِ وَلَا مُؤَلِّ مُولِ الْمُلْولِ وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُولِ وَلَهُ عَلَيْ وَالْوَالُولُ الْمُعْمَ وَلَا اللّهُ مُن وَلَهُمْ وَلِ الْمُعْمَلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ الْمُ وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلِهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِلُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ مُولُولُ اللّهُ مُلْ وَلَيْ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِى وَالْمُؤَلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَ

ترجمہ : بڑے غلام کی چوری میں قطع نہیں ہے، کیوں کہ یہ غصب ہے یا دھو کہ ہے۔ اور چھوٹے غلام کی چوری میں قطع ہوگا، کیوں کہ (اس میں) سرقہ اپنی پوری تعریف کے ساتھ پایا جاتا ہے، الا بید کہ وہ اپنی تر جمانی کرسکتا ہو، کیوں کہ یہ غلام اور بالغ دونوں اپنی اختیار میں برابر ہوں گے، امام ابو بوسف رات الله فی مقطع برنہیں ہوگا اگر چہ غلام چھوٹا ہونہ کچھ ہجھتا ہواور نہ کچھ بولتا ہو، یہ تھم استحانی ہے، کیوں کہ اس سے استحسانی ہے، کیوں کہ میں وجہ آ دمی ہے اور من وجہ مال ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل بیہ ہو کہ غلام مال مطلق ہے کیوں کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے گا اگر چہ اس کے ساتھ آ دمیت کا معنی ل گیا ہے۔ اور تمام رجٹروں اور کا بیوں کے سرقہ میں قطع نہیں ہے، کیوں کہ دفاتر سے ان کی تحریبات مقصود ہوتی ہیں اور تحریبات مال نہیں ہوئیں، لیکن حساب کے رجٹروں کی چوری موجب قطع ہے، کیونکہ حسابات والے رجٹروں کی تحریب میں چرانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ کاغذات مقصود ہوتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ کتے اور چیتے کی چوری میں بھی قطع نہیں ہے، کیوں کہان کی جنس سے مباح الاصل پائے جاتے ہیں جن میں کوئی رغبت نہیں ہوتی۔اوراس لیے کہ کلب کی مالیت میں علماء کا اختلاف جگ ظاہر ہے اور اختلاف نے شبہہ پیدا کردیا۔

دفلی، طبلہ، باجہاور بانسری چرانے میں قطع نہیں ہے کیوں کہ حضرات صاحبین عِیسَاتیا کے بیہاں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رایشیائے کے بیہاں انھیں لینے والا تو ڑنے کی تاویل کردےگا۔

سا کھ، نیزے کا پھل، انبوس اور صندل کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ محفوظ مال ہیں اور لوگوں کوعزیز ہیں اور اپنی اصلی صورت میں بھی دار الاسلام میں مباح نہیں یائے جاتے۔

#### اللغاث:

﴿غصب ﴾ زبروس بضد كرلينا ﴿خداع ﴾ وهوكه وي ﴿ بيان كرسكتا ب، اظهار ما في الضمير كرسكتا ب ـ ﴿غصب ﴾ وجائ كا ـ ﴿فهد ﴾ بيتا ـ ﴿طبل ﴾ وهول ـ ﴿عصب ﴾ موجائ كا ـ ﴿فهد ﴾ بيتا ـ ﴿طبل ﴾ وهول ـ

# ر آن الهداية جلد ك يرسي المستحد ٢٢٦ يس المامرة كيان بن ي

﴿بربط ﴾ باجار ﴿مزمار ﴾ كروالاستار، واليكن ر ﴿ساج ﴾ ساكوان كى لكرى ﴿ قنا ﴾ نيز ع كالحل

### غلام كو چوري كرنا:

اگر کوئی شخص رجسٹر اور کا بیاں چوری کرتا ہے تو حساب والے رجسٹر وں کے علاوہ مابقی دفاتر کی چوری موجب قطع نہیں ہے کیوں کہ دیگر دفاتر سے ان کی تحریرات کی چوری مقصود ہوتی ہے اور تحریرات مال نہیں ہیں جب کہ دفاتر حساب کی چوری میں کاغذات اور اوراق مقصود ہوتے ہیں اور یہ مال ہیں اس لیے ان کا سرقہ موجب قطع ہے۔

مسئلہ: کتے اور چیتے کی چوری بھی موجب حدثہیں کیوں کہ دنیا بھر کے کتے اور پلے مباح الاصل پھرتے رہتے ہیں اور کوئی انھیں اپنے قریب بھی نہیں کرتا چہ جائے کہ ان کی چوری کرے۔ اور پھر کتے کی مالیت میں حضرات علائے کرام کا اختلاف بھی ہے بعض لوگ اسے خنزیر کی طرح نجس انعین اور غیر متقوم قرار دیتے ہیں اور دوسرے بعض انھیں مال تصور کرتے ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اختلاف سے شہبہ پیدا ہوتا ہے اور شبہہ دافع حد ہوتا ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی ان کا سرقہ موجب حدثہیں ہے۔

باتی عبارت ترجے سے واضح ہے۔

قَالَ وَيُقُطعُ فِي الْفُصُوصِ الْحَضُرِ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ، لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزِّ الْأَمُوالِ وَأَنْفُسُهَا لَاتُوْجَدُ مُبَاحُ الْأَصُلِ بِصُوْرَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مَرْغُوْبِ فِيْهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِذَا اتَّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ الْأَصُلِ بِصُوْرَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مَرْغُوْبِ فِيْهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِذَا اتَّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ الْوَانِيُّ وَأَبُوَابُ النَّفِيْسَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُحْرَزُ، بِخِلَافِ الْحَصِيْرِ، لِلَّنَ الْتَفْعُةِ الْتَحْصِيْرِ، لِلَّنَ الْخَصِيْرِ الْمَوْدِ وَفِي الْحَصِيْرِ الْمَوْدِ وَفِي الْحَصِيْرِ الْمَوْدِ وَلَيْ الْعَلْعُ لَهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُوالِ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ر آن البداية جلد العراد ١١٥٠ المام ا

الْحِرْزِ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِشٍ، لِأَنَّهُ يُجَاْهِرُ بِفِيغِلِهِ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ الطَّيْقُامُ لَاقَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلَامُنْتَهِبِ وَلَا خَائِنٍ.

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ سبزنگینوں میں اور یا قوت وزبرجد کی چوری میں ہاتھ کا ٹاجائے گا، کیوں کہ یہ قیمی اموال ہیں اور یہ اموال اپن اصلی صورت پر دار الاسلام میں مباح نہیں پائے جاتے، نہ ہی ان کو چرانے میں دل چہی ہوتی ہے تو یہ بھی سونے اور چاندی کی طرح ہوگئے۔ اگر لکڑی سے برتن یا درواز سے بنا لئے گئے تو ان میں قطع یہ ہوگا، کیوں کہ بناوٹ سے یہ عدہ مال کے ساتھ لاحق ہوگئے کیا د کیھتے نہیں کہ یہ محفوظ کئے جاتے ہیں، برخلاف تھیر کے، کیوں کہ چٹائی میں بناوٹ اس کی جنس پر غالب نہیں ہوتی حتی کہ وہ غیر محفوظ مقام پر بھی بچھا دی جاتی ہے۔ اور بغدادی چٹائی کے متعلق حضرات مشائح نے فرمایا کہ اس کی چوری میں قطع ہوگا، کیوں کہ اس میں بناوٹ اصل پر غالب ہوتی ہے۔ اور قطع یہ آخی دروازوں میں ہوتا ہے جو دیوار میں جڑے ہوئے نہ ہوں اور ملکے ہوں کہ ایک میں بناوٹ اصل پر غالب ہوتی ہے۔ اور قطع یہ امری دروازوں کو چرانے میں دل چہی نہیں ہوتی ۔ خائن مرداور خائے عورت پر قطع نہیں ہے، کیوں کہ ان کی حفاظت میں کی ہوتی ہے۔

منتب او مختلس پربھی قطع یز نہیں ہے، کیوں کہ منتب اعلانیہ طور پر اپنا کام انجام دیتا ہے اور ان پر کیے قطع ہوسکتا ہے جب کہ حضرات نبی اکرم منتقب ارشاد فر مایا ہے کختلس ،منتب اور خائن پرقطع نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿فصوص ﴾ واحد فص؛ گین، قیمی پھر۔ ﴿خضر ﴾ واحد أخضر؛ سنر، برا۔ ﴿زبر جد ﴾ ایک قیمی پھر۔ ﴿أغزَ ﴾ زیادہ قیمی۔ ﴿فضہ ﴾ سونا۔ ﴿فضہ ﴾ سونا۔ ﴿فضہ ﴾ جاندہ ایا جائے۔ ﴿خشب ﴾ لکڑی۔ ﴿او انبی ﴾ واحد إناء، آنية؛ برت ۔ ﴿خصير ﴾ چائى، بچھونا، بوريا۔ ﴿بيسط ﴾ بچھا ديا جاتا ہے۔ ﴿لايظفل ﴾ بھارى نہ بو، بوجمل نہ بو۔ ﴿لاير غب ﴾ نبيل رغب ك بال عالى۔ ﴿منتهب ﴾ واكو۔ ﴿مختلس ﴾ ا چك كر بھاك جانے والا۔

# تخريع:

0 رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٣٩١.

# فيمتى يقرول كي چوري:

مئلہ یہ ہے کہ ہرے تگینے، یاقوت اور زبرجد کا سرقہ موجب حدہے، کیوں کہ بیسب قیمتی اموال ہیں اور اپنی صورت کے اعتبار سے دارالاسلام میں مباح الاصل نہیں ہوتے اور انھیں مفت اور مباح لینے میں دل چپی بھی نہیں ہوتی اس لیے ان کا حال سونے اور چاندی کی طرح ہوگا یعنی جس طرح سونے چاندی کا سرقہ موجب حدہ اس طرح ان کا سرقہ بھی موجب حد ہوگا۔

اگرلکڑی کے برتن یا دروازے بنالیئے جاکیں تو ان کی چوری موجب حد ہوگی، کیوں کہ کاری گری اور بناوٹ سے بیعدہ اور قیمق اموال ہو گئے اور محفوظ کرنے کے قابل ہو گئے اس لیے ان کی چوری موجب حد ہوگی، لیکن چٹائی کا سرقہ موجب حد نہیں ہے، کیوں کہ

# ر أن البداية جلد العامرة كيان على العامرة كيان على العامرة كيان على العامرة كيان على الع

چٹائی کی بناوٹ اس کی جنس پر غالب نہیں ہوتی ، اس لیے تو اچھی ہے اچھی چٹائی زمین پر بچھا دی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ، کیکن بغدادی چٹائی کا تھم اس سے مختلف ہے اور اس کی چوری موجب حدہے۔

و إنها يجب النح اس كا حاصل بيہ بے كەلكڑى سے بنے ہوئے اٹھى دروازوں كو چرانے ميں حدواجب ہوگى جو ديواروں ميں فٹ نه ہوں اور بلكے ہوں ، كيوں كه نه تو ديواروں ميں فٹ دروازوں كو چرانے ميں رغبت ہوتى ہے اور نه بى بھارى بھركم دروازوں كو چرانے كى كوشش كى جاتى ہے۔

اگر کسی مردیاعورت کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی اور مودَع نے اس میں خیانت کردی تو خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ وہ مرد ہو یاعورت، کیوں کہ ان کی حفاظت اور صیانت میں کمی ہوتی ہے۔اور اعلانیہ مال چرانے والے اورا چک کر لے بھاگنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، کیوں کہ حدیث یاک میں ان سے قطع ید کا تھم ساقط کردیا گیا ہے۔

وَلَاقَطُعَ عَلَى النَّبَاشِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانُاعَايُهُ وَمُحَمَّدٍ رَمَانُاعَايُهُ ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَانُاعَايُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَلَا اللَّهُ عَلَى الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ اللَّهُ عَلَى الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَاشُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَلَأَنَّ الشَّبْهَةَ تَمَكَّنَتُ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّهُ وَلُولُوكِ لِنَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيْتِ وَقَدْ تَمَكَنَ الْخَلُلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، لِأَنَّ لَا مِلْكَ لِلْمَيْتِ حَقِيْقَةً وَلَا لِلْوَارِثِ لِتَقَدَّمِ حَاجَةِ الْمَيْتِ وَقَدْ تَمَكَنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، لِأَنَّ لَا مُنْتَعَقِقَةً وَلَا لِلْوَارِثِ لِتَقَدَّمِ حَاجَةِ الْمَيْتِ وَقَدْ تَمَكَنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، لِأَنَّ لَا مُنْتَعَقِقَةً وَلَا لِلْوَارِثِ لِتَقَدَّمِ حَاجَةِ الْمَيْتِ وَقَدْ تَمَكَنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، لِأَنَّ الْجَنَايَةَ فِي نَفْسِهَا نَادِرَةُ الْوُجُودِ، وَمَارَواهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَوْهُ مَ مَحْمُولٌ عَلَى السِيَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَافِلَةِ وَفِيْهِ الْمَيْتُ لِمَا بَيَنَا. مُقَقَلٍ فَهُو عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقَافِلَةِ وَفِيْهِ الْمَيْتُ لِمَا بَيَنَا.

# اللغات:

# ر من الهداي جلدال عن المسلم المسلم المامرة كيان يل عن المامرة كيان يل عن المامرة كيان يل عن المامرة كيان يل عن المامرة المامرة المامرة كيان يل عن المامرة الم

- 0 رواه بمعناه، رقم الحديث: ٤٤٠٩.
- و رواه ابن ابی شیبه، رقم الحدیث: ۲۸٦۲۳.

# كفن چور برحدلكان كامسكد:

مسکہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہال کفن چور پر حذبیں ہے، لیکن امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ اور امام شافعی ولٹیٹیڈ کے یہال کفن چور پر حد بین امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ اور امام شافعی ولٹیٹیڈ کے یہال کفن چور پر قطع یہ واجب کیا پر حد یعنی قطع یہ ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیر حدیث ہے من نبش قطعناہ ہے جس میں صراحت کے ساتھ کفن چور پر قطع یہ واجب کیا گیا ہے، عقلی دلیل بیر ہے کہ کفن مال متقوم ہے اور مال متقوم کی طرح اسے بھی حفاظت اور جَبُّن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور مال متقوم کی طرح اسے بھی حفاظت اور جَبُّن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور مال متقوم کی طرح اسے بھی حفاظت اور جَبُن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور مال متقوم کا سرقہ موجب حد ہوگا۔

حضرات طرفین بین الله الله عدیث ہے لاقطع علی المحتفی اوراہل مدینہ کے یہاں مختفی کفن چورکو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کفن چور پر قطع بیز ہیں ہے، اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ گفن میں نہ تو میت کو ملکیت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی میت کے ورثاء کواس میں ملکیت حاصل ہوتی ہے، کیوں کہ میت اس کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے نیز کفن چوری کا واقعہ بہت کم پیش آتا ہے، لبذا قطع ید سے اس کا مقصد یعنی انز جار بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ان حوالوں سے بھی کفن چورکا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

و مادواہ النح فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف والیٹی اور امام شافعی والیٹی نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ مرفوع نہیں ہے اور حدیث غیر مرفوع استدلال کے قابل نہیں ہے، یا اس حدیث میں قطع ید کا جو تھم ہے وہ سیاست مدنیہ پرمحمول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں قطع کی نبیت حضور اکرم مُل الیٹی اپنی طرف فر مائی ہے اور قطعناہ ارشاد فر مایا ہے۔ اور اگر قبر کسی حجر سے یا کمر سے میں ہواور وہاں سے کوئی کفن چوری کر لے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے یعنی حضرات طرفین کے یہاں قطع یہ نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف مواور وہاں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہی اختلاف اس صورت میں بہی ہے جب کسی نے قافلہ کے تابوت میں رکھی ہوئی میت کا کفن جرالیا ہو۔

وَلاَيُفُطعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ مَالُ الْعَامَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَّارِقِ فِيهِ شِرْكَةٌ لِمَا قُلْنَا، وَمَنْ لَهُ عَلَى اخَرَ دَرَاهِمْ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلُهَا لَمْ يُقْطعُ، لِأَنَّهُ اسْتِيْفَاءٌ لِحَقِّه، وَالْحَالُ وَالْمُؤَجَّلُ فِيْهِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا، لَهُ عَلَى اخَرَ دَرَاهِمْ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلُهَا لَمْ يُقْطعُ، لِأَنَّهُ اسْتِيْفَاءٌ لِحَقِّه، لِأَنَّة بِمِقْدَارِ حَقِّه يَصِيرُ شَرِيْكًا فِيهِ، وَإِنْ لِأَنَّ التَّاجِيلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطالِبَةِ وَكَذَا إِذَا سَرَقَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّه، لِأَنَّهُ بِمِقْدَارِ حَقِّه يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ، وَإِنْ لِمَا اللَّهُ عَرُوضًا قُطعَ، لِأَنَّة لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ الْإِسْتِيْفَاءِ مِنْهُ إِلاَّ بَيْعًا بِالتَّرَاضِيْ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالْتَلَيْدِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ الْإِسْتِيْفَاءِ مِنْهُ إِلاَّ بَيْعًا بِالتَّرَاضِيْ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِاللَّا اللَّهُ وَلَا لَا يَعْنِ الْعُلَمَاءِ قَضَاءً مِنْ حَقِّه أَوْ رَهْنًا مِنْ حَقِّه، قُلْنَا هَذَا قَوْلٌ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى دَلِيَةً لَكُونَ لِيَعْمَالِ الدَّعُولَى بِهِ حَتَّى لَوِ ادَّعَى ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدَّ، لِأَنَّهُ ظَنَّ فِي مَوْضِعِ دَلِيلُ ظَاهِرٍ فَلَايُعْتَرُ بِدُونِ إِتِصَالِ الدَّعُولَى بِهِ حَتَّى لَو ادَّعَى ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدَّ، لِأَنَّهُ ظُنَّ فِي مَوْضِعِ وَلِيلُ ظَاهِرٍ فَلَايُعْتَرُ بِدُونِ إِتِصَالِ الدَّعُولَى بِهِ حَتَّى لَو ادَّعَى ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدَ، لِلَانَة مُولَى إِنْ مَوْسِع

#### 

الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ حَقُّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيْرَ قِيْلَ يَقْطَعُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ، وَقِيْلَ لَايُقْطَعُ لِأَنَّ النُّقُوْدَ جنسٌ وَاحِدٌ.

ترجمل : بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا تا جائے گا کیوں کہ وہ عوام کا مال ہوتا ہے اور چور بھی عوام میں داخل ہے۔ اور نہ ایسا مال چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا جائے گا جس مال میں خود چوری شرکت ہو، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں اگر کسی کے دوسرے پر پچھ دراہم ہاقی ہوں اور صاحب حق نے دوسرے کے استے ہی دراہم چرالیے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ یہ اس کے حق کی وصولیا ہی ہے اور استحسانا اس میں نقد اور ادھار دونوں برابر ہیں، کیوں کہ مدت کی تعیین مطالبہ میں تا خیر کے لیے ہوتی ہے نیز اگر صاحب حق نے اپنے حق سے زیادہ چرایا (تو بھی قطع برنہیں ہوگا) کیوں کہ اپنے حق کی مقدار میں مال مسروق میں وہ شریک ہوجائے گا۔

اوراً گرفس خواہ نے مقروض کا سامان چرالیا تو قطع پد ہوگا، اس لیے کہ قرض خواہ کے لیے صرف قرض دار کی رضامندی کے ساتھ بطور بچ کے اس سے وصول کرنے کاحق ہے، امام ابو یوسف را تھا نے سے مردی ہے کہ اس صورت میں بھی چور کا ہا تھا نہیں کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ بعض علاء کے بیماں قرض خواہ کوقرض دار سے اپناحق لینا جائز ہے خواہ حق لینے کے طور پر لے یار بن کے طور پر لے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا قول ہے جو آسی ظاہری دلیل کی طرف منسوب نہیں ہے، لہذا جب تک اس کے ساتھ دعوی متصل نہیں ہوگا، اس وقت تک می معتبر نہیں ہوگا، جس کے اس کے ساتھ دعوی متصل نہیں ہوگا، اس وقت تک می معتبر نہیں ہوگا، جی کہ اس کے ساتھ دعوی کے اس کے اس کے اور اگر قرض خواہ کاحق درا ہم میں ہواور اس نے دنا نیم کی چوری کی ہوئی تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس کے احق نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ تمام نقو د کی جنس ایک ہے۔

# اللغات:

﴿استیفاء ﴾ وصول کرنا، حاصل کرنا۔ ﴿حالّ ﴾ نفز، فوری۔ ﴿مؤجل ﴾ مؤخر، ادھار۔ ﴿سواء ﴾ برابر ہیں۔ ﴿تأجيل ﴾ مدت مقرر کرنا۔ ﴿عروض ﴾ واحد عرض ؛ سامان ۔ ﴿تو اضى ﴾ باہمی رضا مندی۔ ﴿دُرئ ﴾ بٹالیا جائے گا۔

# بیت المال یا این مقروض سے جرانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیت المال ہے کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، اس لیے کہ بیت المال کا مال عوام کا ہوتا ہے اور چور بھی عوام میں داخل ہے اور ایک طرح ہے وہ اپنا مال لینے والا ہے اس لیے اس کے سرقہ میں ملکیت کا شہبہ موجود ہے اور شبہ دافع حدے۔ یا مثلاً کچھ مال دولوگوں میں مشترک ہواور ان میں سے ایک شخص اسے چرالے تو سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ،

ا یک شخص پر دوسرے کے کچھ دراہم باقی ہوں اور مقروض کے مال سے قرض دارا پنے باقی ماندہ دراہم کے بقدر مال چوری کرلے تو اس کا بھی باتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپناحق وصول کیا ہے اور ہاتھ نہ کا شنے میں استحساناً نفذا ورا دھاریعنی جلدیا بدیر

# ر آن الهداي جلد ال عن المستركة المستركة المستركة الماء الكاء والكاء وقد كريان عن الم

دونوں برابر میں، اور قرض وصول کرنے کے لیے وقت اور ٹائم کی تعین مطالبہ کومؤخر کرنے کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس کے چوری کر لینے میں صرف تا جیل تعیل سے تبدیل ہوئی ہے اور یہ چیز موجب حدنہیں ہے۔ اور اگر قرض خواہ اپنے قرضے سے زیادہ دراہم وصول کرلے تو بھی اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اپنا حق وصول کرلے تو بھی اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اپنا حق وصول کرے تو بھی اس مال میں مسروق منہ کا شریک اور ساجھی سے اور یہ شرکت شبہہ پیدا کر رہی ہو الشبہة تدفع المحد۔

اگر قرض خواہ اپنے قرض کے عوض مقروض کا سامان چوری کرلے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ قرض خواہ کے لیے مقروض کے مال سے اپنے قرض کے علاوہ دوسری جنس کا مال لینااس کی رضامندی سے جائز ہے اور سرقہ میں رضامندی معدوم ہے، مقروض کے مال سے اپنے یہ سرقہ موجب حد ہے۔ امام ابو بوسف رطیقیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ خلاف جنس کی چوری بھی موجب حد نہیں ہے، کیوں کہ بعض ملاء کے زو کی قرض خواہ یہ کہ کر خلاف جنس لے سکتا ہے کہ میں نے اپنا حق وصول کرنے تک بہ طور رہن لیا ہے یا اپنا حق وصول کرنے تک بہ طور رہن لیا ہے۔ صاحب مدایہ رطیقیا اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیقول کی ظاہری ولیل کی طرف منسوب نہیں ہے، اس لیے جب تک لینے والا یہ دعوی نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے حق کے طور پر یا رہن کے طور پر وصول کیا ہے اس وقت تک اس سے حد ختم نہیں ہوگا۔

اگر قرضہ دراہم کا ہواور قرض خواہ نے دنانیر وصول کرلیا تو ایک قول یہ ہے کہ خلاف جنس لینے کی وجہ سے قطع ید ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا نا جائے گا کیوں کہ تمام نقو دکی جنس ایک ہے۔

وَمَنُ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيهَا فَرَدَّهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا وَهِي بِحَالِهَا لَمْ يُقُطعُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقُطعَ وَهُوَ وَهُو لَوْلَ الشَّافِعِي وَمَا لِمَا الْكَلْيَةُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ مَتَكَامِلَةٌ كَالْأُولَى، بَلُ أَفْبَحُ لِتَقَدَّمِ الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ مُتَكَامِلَةٌ كَالْأُولَى، بَلُ أَفْبَحُ لِتَقَدَّمِ الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ السَّرَقَةُ، وَلَنَا أَنَّ الْقَطْعَ أَوْجَبَ سُقُوطَ عِصْمَةِ الْمُحَلِّ عَلَى مَايُعُرَفُ مِنْ بَعْدُه إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِالرَّذِ إِلَى السَّرَقَةُ، وَلَنَا أَنَّ الْقَطْعَ أَوْجَبَ سُقُوطَ عِصْمَةِ السَّقُوطِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِّ وَقِيَامِ الْمُوجِبِ الْمَالِكِ إِنْ عَادَتُ حَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيتُ شُبْهَةُ السَّقُوطِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِّ وَقِيَامِ الْمُوجِبِ الْمَالِكِ إِنْ عَادَتُ حَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيتُ شُبْهَةُ السَّقُوطِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِ وَقِيمِ الْمُونِجِبِ الْمَعْمُ وَيُهِ مِنْ بَعِدُهِ وَالْمَعْ فِيهِ وَمِو الْقَطْعُ فِيهِ، بِخِلَافِ مَاذُكِرَ، إِلَى الْمَلْكُ قَدِ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ سَبِهِ، وَلَانَ وَقِيمِ الْمُحَدُودُ وَهُو تَقُلِيلُ الْجِنَايَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَذَفَ الْمَحْدُودُ وَهُ وَهُو تَقُلِيلُ الْجِنَايَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَذَفَ الْمَحْدُودُ وَهُ وَهُو تَقُلِيلُ الْجَنَايَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَذَفَ الْمَحْدُودُ فِي لِتَعْمَدُ النَّهُ الْمُ وَلَى الْمَالُولُ فِي مُوجَى الْمَقْدُولُ الْمَعْمُ وَلِهِ الْمَا عَلَى وَلَى مِنْ الْمُعَلِّى وَالْمُلُومُ الْمَالُولُ فِي مُوجِلًا مَنْ النَّعْلُ فِي الْمَعْلُقُ وَلِهُ عَلَى مُؤْلِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى وَالْمَا اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللْمَالُولُ فِي مُولِكُمُ اللْمُعَلِي الْمَالِقُولُهُ الْمُعَلِّى الْمَقْلَعُ مُنَا السَّقَالُ فَي مُن النَّعُولُ اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللْمُعَلِّى الْمَالِهُ الْمُعَالَى الْمَعْلُومُ الْمُعَالِي الْمُعَلِّى اللْمَ

ر ان الهداية جلدال عن المستراس المسترس

تروبی اور وہ مال مالک کو واپس کر دیا گیا اور اس چوری بس اس کا ہاتھ کان دیا گیا اور وہ مال مالک کو واپس کر دیا گیا پھر چور نے دوبارہ وہ ی سامان چرالیا اور وہ مال علی حالہ موجود ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جب کہ قیاس یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے کہی امام ابو یوسف والیٹی کا ارشاد گری ہے ''کہ اگر دوبارہ چوری ابو یوسف والیٹی کے دوسری جنایت کہا کہ کہ اگر دوبارہ چوری کر نے اس کا ہاتھ کا ف دو'' یو فرمان گرامی بغیر سی تفصیل کے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ دوسری جنایت کہا کی طرح کا مل ہے ، بلکہ زاجر کے مقدم ہونے کی وجہ سے زیادہ فتیج ہے۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسے مالک نے چور سے کوئی سامان فروخت کیا پھر مالک نے اس سے وہ سامان فروخت کیا پھر مالک نے اس سے وہ سامان فروخت کیا پھر مالک نے اس سے وہ سامان فروخت کیا پھر مالک نے اس سے وہ سامان فروخت کیا پھر مالک نے اس سے وہ سامان فروخت کیا پھر مالک ہے ہور سے کوئی سامان فروخت کیا پھر مالک ہے اس سے وہ سامان فرید کے بعد چور نے اسے جرالیا۔

بھاری دلیل میہ ہے کہ قطع ید نے محل کی عصمت کو ساقط کردیا اور جیسا کہ بعد میں ان شاء اللہ یہ معلوم ہوگا۔ اور مالک کی طرف مال واللہ کی کرنے سے اگر چہ عصمت کی حقیقت عود کر آئی ہے لیکن محل، ملک اور قیام موجب یعنی قطع کی طرف نظر کرتے ہوئے سقوطِ عصمت کی شہبہ برقر ارہے۔ برخلاف اس صورت کے جے امام ابو یوسف چھٹھیڈنے بیان کیا ہے اس لیے کہ سب کے بدلنے سے ملکیت بدل گئ ہے۔ اور اس لیے کہ اس چور کا دوبارہ چوری کرنا نادر ہے، کیوں کہ وہ زاجر کی مشقت برداشت کر چکا ہے لہذ حد قائم کرنا مقصود سے خالی ہوگا اور مقصود جنایت کو کم کرانا ہے اور بیالیا ہوگیا جیسے محدود فی القذف نے دوبارہ پہلے والے مقذوف پر تہمت لگا دی۔

فرماتے ہیں کہ اگر مسروقہ مال اپنی حالت ہے بدل گیا ہو مثلاً وہ سوت تھا اس کو کئی نے چرایا، چور کا ہاتھ کا ٹا گیا اروہ مالک کو واپس کردیا گیا اور مالک نے اس سے کپڑا بن لیا پھر چور نے دوبارہ اسے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ عین میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس لیے سوت کو خصب کرنے والا بننے کی وجہ سے اس کا مالک ہوجائے گا اور ہر جگہ تبدیلی کی بہی علامت ہے اور جب کل تبدیل ہو گیا تو محل ہے متحد ہونے اور اس کل میں قطع ید کے پائے جانے کا شہر ختم ہو گیا لہذا دوبارہ قطع واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ دَها ﴾ اس كولوثا ديا۔ ﴿عاد ﴾ دوبارہ وہى عمل كيا۔ ﴿متكاملة ﴾ پورى پورى ہے، كامل ہے۔ ﴿أقبح ﴾ زيادہ برى ہے۔ ﴿تقدّم ﴾ پہلے ہونا، چيچے ہونا۔ ﴿جناية ﴾ جرم، بدكارى۔ ﴿تحمّل ﴾ برداشت كرنا، اٹھانا۔ ﴿زاجر ﴾ ڈانث، روكنے والى چيز، سزاوغيره۔ ﴿غزل ﴾ سوت، كتا ہواسوت۔ ﴿نسبح ﴾ بُن ليا گيا۔

# تخريج

ووه الدارقطني في ألسنن، رقم الحديث: ٣٤٣٧.

# مال مسروقد لوثانے کے بعد دوبارہ چرانے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی سامان چوری کیا اور پکڑا گیا جس کی بناپر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور وہ سامان اس کے مالک کو دیدیا گیا، اس کے بعدوہ سامان مالک کے پاس اس حال میں موجودتھا کہ اسی چور نے وہ مال دوبارہ چوری کرلیا تو استحسانا اب چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بہی امام ابو یوسف و النظیلہ کی ایک روایت ہے ور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بہی امام ابو یوسف و لیٹھیلہ کی ایک روایت ہے اور امام شافعی و لیٹھیلہ بھی اسی کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل میرصدیث ہے فہان عاد فاقطعوہ کہ اگر چوردوبارہ چوری کرے تو پھر

# ر ان الہدایہ جلد کی بیان میں ہے۔ اس کا ہاتھ کا دواور چوں کداس حدیث میں ایک یا دومرتبہ کی ای طرح سامان کے بدلنے اور نہ بدلنے کی کوئی قیدنہیں ہے، اس لیے دوبارہ چوری یرقطع ید ہوگا۔

ان حضرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ جس طرح پہلی چوری کامل ہے اس طرح دوسری چوری بھی مکمل ہے، بلکہ ایک مرتبہ سزا پانے کے بعد دوسری چوری پہلی سے زیادہ علین اور خطرناک ہے اور چوں کہ سرقۂ اولی موجب حد ہے لہذا سرقۂ ٹانیہ بھی موجب حد ہوگا، اس کی مثال الیم ہے جیسے زید نے بکر ہے ایک چیز فروخت کی پھر اسے بکر سے خرید لیا اس کے بعد بکر نے زید کی وہ چیز چوری کرلی تو بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی دوبارہ چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک مال چرانے سے قطع پد ہوگیا تو اس مال اور کل کی عصمت ساقط ہوگئ اور کل کی عصمت کا ساقط ہونا قطع پد کوختم کر دیتا ہے، اور وہ مال اگر چہ مالک کو واپس کر دیا گیا ہے، لیکن مالک محل اور قیام موجب یعنی قطع کے ہوتے ہوئے اس میں عصمت کے سقوط کا شہبہ اور شائبہ موجود ہے اور حقیقت کی طرح سقوط کا شبہہ بھی دافع حد ہے، البندا اس حوالے سے بھی قطع پد نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف والتھیا نے اپنے قول کی تائید میں جونظیر پیش کی ہے وہ صورت مسئلہ سے ہم آ ہنگ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف والتھیا نے اپنے قول کی تائید میں جونظیر پیش کی ہے وہ صورت مسئلہ سے ہم آ ہنگ نہیں ہوئی ہے جب کہ ان کی نظیر میں بچے اور شراء دونوں کا سبب مختلف ہے اور سبب کا اختلاف اعیان کے اختلاف کی طرح ہے لہذا یہاں تو دوبارہ حد جاری ہوگی ، لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ مال اور کل میں کسی بھی حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس لیے وہاں دوبارہ حد نہیں جاری ہوگی۔

ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ جب سارق ایک مرتبہ سزاء بھگت چکا ہے تو دوبارہ وہ جنایت کرنے ہے بچکچائے گا اور سزاء یا فتہ کا دوبارہ جنایت کرنا شاذ اور نادر ہے اور نوادرات پر حدنہیں واجب ہوتی ، کیوں کہ وہ مقصود سے خالی ہوتی ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے زید پر زناء کی تہمت لگائی اور اس پر حد جاری کی گئی پھر ظاہر ہے کہ اس شخص کا دوبارہ زید ہی پر تہمت لگا ٹا ناور ہے، لیکن اگروہ ایسی حرکت کرتا ہے تو خبطی شار ہوگا اور اس پر دوبارہ حدنہیں لگائی جائے گی۔

فإن تغیرت النح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کل اور عین میں تبدیلی ہوجائے مثلاً ایک مرتبہ کسی نے سوت چوری کیا اور اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور جب وہ سوت مالک کو دیا گیا تو اس نے اس سے کیڑا بن لیا اور اس چور نے دوبارہ وہ کیڑا چرالیا تو اب دوسری مرتبہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ عین اور کل میں تبدیلی ہوچکی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا سوت غصب کر کے اس کا کیڑا بن لے تو اس پر کیڑا اوالیس کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ غاصب اس کا مالک ہوجائے گا اور سوت کا ضان ادا کر کا اور کیل اور عین کی تبدیلی ہی چیز میں تبدل اور تغیر کی علامت ہے اور اس تبدیلی سے کل اور قطع لیعنی سزاء کے ایک ہونے کا شبہہ بھی ختم ہوجا تا ہے اور دوبارہ حد واجب ہوتی ہے۔



# فضل في الْحَرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ فَصُلُ فِي الْحَرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ فَصُلُ فِي الْحَرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ فَعُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبُويُهِ أَوْ وَلَذِهِ أَوْ ذِيْ رَحْمِ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يُقْطُعْ فَالْأَوَّلُ وَهُوَالُولَا دُيلْبَسُوطَةِ فِي الْمَالِ وَفِي التَّخُولِ فِي الْحَرْزِ، وَالنَّانِي لِلْمَعْنَى النَّانِي وَلِهَاذَا أَبَاحَ الشَّرْعُ النَّطْرَ إِلَى مَوَاضِعِ الرِّيْنَةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا، التَّخُولِ فِي الصَّدِيْقِيْنَ، لِأَنَّهُ عَادَاهُ بِالسَّرَقَةِ، وَفِي النَّانِي حِلافُ الشَّافِعِي وَمَنْ لِلْمَالِيَّةُ الْمَحْقَةِ اللَّهُ الْمَعْنَى وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مَتَاعَ عَيْرِهِ يَنْبَعِي أَنْ لَا يُقْطَعَ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مَتَاعَ عَيْرِه يَنْبَعِي أَنْ لَا يُقْطَعَ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مَتَاعَ عَيْرِه ينْبَعِي أَنْ لَا يُقْطَعَ، وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِه يَنْبَعِي أَنْ لَا يَعْطَعُ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ غَيْرِه يَنْبَعِي أَنْ لَا يُقْطَعَ، وَلَوْ سَرَقَ مَنْ الرَّضَاعَةِ قُطْعَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيْقَلَيْهُ مِنْ الرِّضَاعَةِ قُطْعَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيْقَلَيْهُ فِي الْمَعْلَى عَنْ شَهُولَةٍ لَا يَعْدَوه يَلْعَلَمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَلَوْ مَوْقَ اللَّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَلَا لَكُولُولِ النَّعْلِي عَنْ شَهُولَةٍ وَاللَّهُ بِلُولُولِ النَّامِ وَاللَّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَاللَّهُ مِلْ السَّوْطَة تَحَرُّزًا عَنْ شَهُولَةٍ وَالْقَاهِ وَاللَّهُ مِنْ الرَّضَاعَة وَلَمْ يَشْتَهِرُ فَلَا بَسُوطَة تَحَرُّزًا عَنْ مَوْقَفِ وَأَقْلَ السَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَهَذَا لِلَّنَ الرَّضَاعَة وَلَكُمَا يَشْتَهِرُ فَلَا بَسُوطَة تَحَرُّزًا عَنْ مَوْقَفِ النَّهُمَةِ وَلَوْ النَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّاحِ وَالتَقْبِي عَنَ الرَّضَاعَةِ، وَهَذَا لِلْا لَكُولُ النَّامِ وَالنَّهُ مِنْ فَلَا الْمَعْلَى عَنْ الْمَعْمَ وَاللَّهُ مِنْ فَلَا اللَّامِ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمَاعِقُ مِنْ الرَّعْمَ عَلَى السَّاعِ وَاللَّهُ مِلْ اللَّالُولُ وَلَالِ اللَّهُ الْمَلْولُولُ وَلَا اللْمُعْلَى عَلَى الْمَاعِقُ الْمَلِي عَلَى الْمَاعِقُولِ السَّاعِ وَلَا اللَّهُ الْمَلْقَلَهُ اللَّهُ الْمَاعِقُ الْمُعْلِقُ الْمَلْعُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِقِ السَلَّا الْمَلْعُلُولُ اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمَلْ الْمُعْلَقِ ا

تروجہ اس نے اپنے والدین یا اپنی اولاد یا اپنے ذی رحم محرم کا مال چوری کیا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، رہی پہلی قتم یعنی اولادی رشتے والی تو ان لوگوں کے مال میں آپس میں لینے کی عادت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے محفوظ مقامات پر یہ آتے جاتے رہتے ہیں اور ٹانی (یعنی ذی رحم محرم میں) دوسری بات (دخول) موجود ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے محارم عورتوں کے ظاہری مقامات زینت کو دیکھنے کی اجازت وے رکھی ہے۔ برخلاف دوستوں کے، کیوں کہ سرقہ کی وجہ سے دوست وشنی کرنے والا ہوجاتا سے داور دوسرے میں امام شافعی مِلِیَّا یُل کا اختلاف ہے، کیوں کہ انھوں نے ذی رحم محرم کی قرابت کوقر ایت بعیدہ کے ساتھ لاحق کردیا ہے وارکتاب العتاق میں ہم اسے بیان کر یکے ہیں۔

اوراً کرئسی نے ذی رحم محرم کے کمرے سے دوسرے کا سامان چرالیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جانا چاہیے ،اورا گر دوسرے کے گھر

سے ذی رحم محرم کا مال چرا لے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جانا جا ہے حرز اور عدم حرز کا اعتبار کرتے ہوئے۔

اورا گرکسی نے اپنی رضاعی ماں کا کوئی سامان چوری کیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف والٹی نے سے مروی ہے کہ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ انسان اجازت اور شرم کے بغیر اپنی رضاعی ماں کے پاس چلا جاتا ہے، برخلاف رضاعی بہن کے، کیوں کہ اس میں عاد تا ہے، معدوم ہوتے ہیں، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ان میں کوئی قرابت نہیں ہوتی اور بدون قرابت محرمیت حاصل نہیں ہوتی جیے اگرزنا یاشہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے محرمیت ثابت ہوئی ہواور رضاعی بہن کی محرمیت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ اس لیے کہ درضاعت بہت کم مشہور ہوتی سے الہذا تہمت سے بیچنے کے لیے زیادہ اختلاط نہیں ہوتا۔ برخلاف نب کے۔

### اللغات:

﴿ولاد﴾ ولاد به ولادت سے قائم ہونے والا رشتہ ﴿بسوطة به النجائش، وسعت، فراخی۔ ﴿حرز به محفوظ جگه، حفاظت والی جگه۔ ﴿اباح به طلال کیا ہے۔ ﴿صدیق ﴾ دوست۔ ﴿عاداه ﴾ اس کی وشنی کر لے گا۔ ﴿متاع به سامان، اشیاء۔ ﴿استیذان ﴾ اجازت طلب کرنا۔ ﴿حشمة بهر کورکھاؤ۔ ﴿تقبیل ﴾ بوسہ لینا۔ ﴿تحرّز ﴾ بچنا، پر ہیز کرنا۔

# والدين اورقري رشته دارول كي چوري:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی نے اپنے والدین یا اپنی اولا دیا اپنے قریبی رشتے دار کا مال یا سامان چوری کیا تو اس پرقطع نہیں ہوگا، کیوں کہ والدین اور اولا دیس ولا دت اور خون کا رشتہ ہوتا ہے اور بیلوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو استعال بھی کرتے ہیں اور ایک در ہے کے محفوظ مقامات پر آتے جاتے بھی ہیں، اس طرح ذی رحم محرم کے یہاں بھی آنا جانا لگار ہتا ہے اور کس پر کوئی تہمت ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہوتی اس لیے تو شریعت نے محارم اور رشتہ دار عورتوں کے ظاہری مقامات کو دیکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، البذا ان لوگوں میں حرز معدوم ہے اور بدون حرز سرقہ حقق نہیں ہوتا اس لیے ان لوگوں کا مال چرانے پرقطع بیز نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی دوست کی دوست کی دوست کی مخوظ مقامات پر آتا جاتا ہے، لیکن کوئی دوست کی دوست کی مال چرا لے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اگر چد دوست دوست کے محفوظ مقامات پر آتا جاتا ہے، لیکن چوری کرنا عداوت اور دشمنی ہے اور عداوت کی صورت میں سرقہ موجب حد ہے۔ امام شافعی ہو پیلائے نے ذی رحم محرم کی قرابت کو قرابت کو قرابت بعیدہ کے ساتھ لاحق کردیا ہے اور عداوت بعیدہ میں چوری کرنا موجب حد ہے، اس لیے ذی رحم محرم کی مال چوری کرنا بھی موجب حد ہوگا۔ ولو سرق النے اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی نے ذی رحم محرم کے گھر سے دوسرے کا مال چرا لیا تو یہ چوری موجب حد ہوگا، کیوں کہ ذی رحم محرم کے گھر میں حرز معدوم ہے اور مکان حز رحم محرم کا مال چرا لیا تو یہ چوری موجب حد ہوگا، کیوں کہ خرے میں حرز معدوم ہے اور مکان حز سے چوری کرنا موجب قطع ہے۔

وإن سرق من أمّه المنح اس كا حاصل بيہ ہے كذا كركسى نے اپنى رضاعی ماں كا مال چوری كيا تو اس پرقطع ہے، امام ابويوسف عليہ الله على ا

ر آن الہدایہ جلدی کے محالہ است کی کا انکام رقہ کے بیان میں ک

ظاہرالروایہ کی دلیل یہ ہے کہ رضاعی ماں میں قرابت نہیں ہوتی اور قرابت کے بغیرمحرمیت نہیں ثابت ہوتی جیسے اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لیا تو اس سے ذرکورہ شخص کی ماں اس شخص پرحمام تو ہوجاتی ہے لیکن قرابت نہ ہونے کی وجہ سے اس حرمت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور رضاعی بہن کی محرمیت زنا سے ثابت ہونے والی محرمیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور جب رضاعی بہن کا مال چوری کرنا بھی موجب حد ہوگا۔ اس میں ایک رازیہ بھی ہے کہ رضاعت بہت کم مشہور ہوتی ہے اور تہمت سے بچنے کے لیے اس رشتے میں بے تکلفی کے ساتھ لین وین بھی نہیں ہوتا جب کہ نسب اور ولادت کا رشتہ مشہور ہوتا ہے اور بے تکلفی کے ساتھ اس میں لین وین چاتار ہتا ہے۔

وَإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْاحَرِ أَوِ الْعَبُدُ مِنْ سَيِّدِهٖ أَوْ مِنْ إِمْرَأَةِ سَيِّدِهٖ أَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِّدَتِهٖ لَمْ يُفْطَعُ لِوُجُوْدِ الْإِذْنِ بِالدُّحُولِ عَادَةً، وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ حِرْزِ الْاحَرِ خَاصَةً لَا يَسْكُنَانِ فِيْهِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَنَا، خِلاقًا لِلشَّافِعِيِ رَمَيْ عَلَيْهُ بِسُوطَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْأَمُوالِ عَادَةً وَدَلالةً وَهُو نَظِيْرُ الْخِلافِ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلِي عَنْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يُقُطعُ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِلْآنَ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِلْآنَ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِلْآنَ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِلْآنَ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِلْآنَ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلِي عَنْ عَلِيّ \$ وَلَا عُلْكُولُولُ عَنْ عَلِي هُ وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلِ عَنْ عَلِيّ هِ فَيْ أَكْلِكُ اللّهُ السَّارِقُ مِنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْكَ السَّارِقُ مُ مَنْ عُلِي اللّهُ عَلَى إِلَى السَّوْلِ عَادَةً وَلَالِكَ السَّارِقُ مُ الْعَلَقِ الْعَلَيْلُولُ السَّالِقُ السَّوْلُ السَّامِ الْعَلَى السَالِقُ السَّامِ عَلَى السَّامِ اللْعَلَى السَّامِ الْعَلَيْلِكَ السَّامِ اللْعَلَالِ السَّامِ السَّامِ اللْعُنْ الْمَعْنَمِ الْمَوْلِي عَلَى السَّامِ اللْعَلَالُكَ السَّامِ اللْعَلَقُ السَّامِ السَّامِ السَلَّهُ السَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى السَّلَالُ السَّامِ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَالُ السَّامِ السَّامِ السَلْقُ السَامِ الْعَلَيْلِكُ السَّامِ السَّامِ اللْعَلَيْلُ السَّامِ السَّامِ اللْعَلَيْلُكُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَلَّلِكُولُ السَّامِ السَّلَقُ السَامِ الْعَلَالُولُ السَامِ الْعَلْمُ السَلَّلُولُ السَامِ اللْعَلَمُ السَامِ السَامِ الْمُ السَامِلُول

ترفیمہ: اگرمیاں ہوی میں ہے کسی نے دوسرے کا مال چوری کرلیا یا غلام نے اپنے مولیٰ کا مال چرالیا یا اپنے مولیٰ کی ہوی کا مال چرالیا یا اپنی ما لکہ کے شوہر کا مال چرالیا تو قطع یزئیس ہے کیوں کہ عاد تا دخول کی اجازت موجود ہے۔ اور اگر حدالز وجین نے دوسرے کے محفوظ مقام سے چوری کی جس نے وہ دونوں ساتھ نہ رہتے ہوں تو بھی ہمارے یہاں یہی تھم ہے امام شافعی پرالیٹیلئ کا اختلاف ہے، کیوں کہ عادت اور دلالت دونوں اعتبار سے ان کے مابین فراخی ہوتی ہے اور پیشہادت میں اختلاف کی نظیر ہے۔ اور اگر مولیٰ نے اپنے مکا تب کا مال چرایا تو اس کا باتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ مکا تب کی کمائی میں مولیٰ کا حق ہوتا ہے نیز مالی غنیمت سے چوری کرنے والے کا بھی یہی تکم ہے، کیوں کہ مالی غنیمت میں شکری کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پی علیت بیان کرنے اور حد ختم کرنے کے طور پر حضرت علی خراتی والے کا بھی جی تھی جا سے منقول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ سیّد ﴾ ما لک، آقا۔ ﴿ إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ حوز ﴾ محفوظ جگه۔ ﴿ بسوطة ﴾ گنجائش فراخی ۔ ﴿ مغنم ﴾ ما لک غنیمت۔ ﴾ منظیر ﴾ مثال، شبیہ۔ ﴿ اکساب ﴾ کمائیاں۔ ﴿ نصیب ﴾ حصہ۔ ﴿ درء ﴾ حدکو ہٹانا۔

# تخريج.

رواه ابن ابي شيبه، رقم الحديث: ٢٨٥٦٥.

# ر آن البداية جلد المحارد المارد كيان على المارد

# میاں بوی یا اپنے آ قاسے چوری کرنا:

مسکہ یہ ہے کہ آگر میاں ہوی میں کے کوئی کی کا مال چراتا ہے یا غلام اپنے آتا یا آتا کی ہوی یا اپنی سیدہ کے شوہر کا مال چراتا ہے نوقطع پیزئیں ہوگا، کیوں کہ ان میں سے ہرایک کوایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی عاد تا اجازت حاصل ہے اور اجازت سے احراز معدوم ہوجاتا ہے حالانکہ سرقہ کے موجب حد ہونے کے لیے احراز شرط ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے کمرے الگ الگ ہوں اور کوئی کسی کے مخصوص کمرے سے کوئی چیز چرالے تو بھی ہمارے یہاں سمارتی پر قطع پیزئیں ہے، کیوں کہ میاں بیوی میں عاد تا اور دلالة دونوں طرح فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے مال کو لینے اور استعال کرنے کی اجازت ہے اور یہ اجازت حرز اور احراز کو ختم کردیتی ہے۔ لیکن امام شافعی والٹی کے یہاں اس صورت میں سارتی پر قطع پید ہوگا اور بہ تول صاحب بنایہ ام شافعی والٹی کے اس سلسلے میں تین اقوال ہیں۔ اور یہ شہادت دوسرے کے حق میں مقبول نہیں ہے جب کہ امام شافعی والٹی کے ایک تول میں مقبول ہے۔

مولی اگر اپنے مکا تب کا مال چوری کرلے یا لشکری مال غنیمت سے چوری کرلے تو ان پر بھی قطع ید نہیں ہے، دلیل کتاب میں موجود ہے اور واضح ہے۔

قَالَ وَالْحِوْزُ عَلَى نَوْعَيْنِ، حِرْزٌ لِمَعْتَى فِيهِ كَالْبَيُوْتِ وَالدُّوْرِ، وَحِرْزٌ بِالْحَافِظِ، قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيْفُ الْحِرُزُ بِلَهُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمُعَدُّ لِإِحْرَازِ الْأَمْتِعَةِ لَابُدُورِ وَالْبَيُوْتِ وَالصَّنْدُوقِ وَالْحَانُوتِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَافِظِ كَمَنْ جَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ أَوْ فِي الْمُسْجِدِ كَالدُّورِ وَالْبَيُوْتِ وَالصَّنْدُوقِ وَالْحَانُوتِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَافِظِ كَمَنْ جَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ أَوْ فِي الْمُسْجِدِ وَعِيْدَةُ مَتَاعُهُ فَهُو مُحُرَزٌ بِهِ وَقَطَع 

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَةً مَنْ مَنْ وَهُو مَفْتُو حَتَّى يَفْطَعَ السَّارِقُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ إِلَّا أَنَّةً لَايَجِبُ الْمَصْوِدِ الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانِ لَا يُعْتَبُرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ إِلَّا أَنَّةً لَايَجِبُ الْمَصْوِدِ الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانِ لَا يُعْتَبُونُ الْمُحْرَزِ بِالْحَافِظِ وَهُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ إِلَا أَنَّةً لَايَجِبُ الْمَعْمَرِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّالِحُورَازِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدِ الْمُحْرَزِ بِالْمَالِقِ مِنْهُ اللَيْعَمِ الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَادِ الْمُعْرَدِ اللَّهُ فِي الْعَاقِطُ حَيْثُ الْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْالْحُولِ فَي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِدِ الْمُحْرَدِ اللَّهُ فِي الْعَادِةِ وَعَلَى هَذَا لَايَضْمَنُ الْمُودَةُ عَوَالُمُسْتَعِيْرُ الْمُعَالِي بِمُجَرَّدِ الْأَنْهُ لَكُونَ الْمُعَامِعُ مَاعْدَةَ وَالْمُعُونَ الْمُعَلِي عَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ الْمُودَةُ وَالْمُسْتَعِيْرُ الْمُودَةُ عَلَامُ الْمُؤْدَةُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالِي لِقَطْعُ اللَّائِمُ عِنْهُ النَّائِمُ عَنْدُ مَتَاعِهِ حَافِظًا لَهُ فِي الْعَادَةِ، وَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ الْمُودَةُ عَوْلُوالِ الْمَعْمِلُ الْمُؤْدُ وَالْمُعَلِقُ الْمَالِكِ بِمُحَرِدُ الْمُؤْدُ وَالْمُعُولُولُ الْمُؤْدِقُ الْمُؤْدُ وَالْمُعُولُولُ الْمُؤْدُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْدُ وَالْمُعُولُولُ الْمُؤْدُ وَالْمُعَالِقُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَالْمُعَالِي الْمُؤْدُ وَالْمُولُولُ الْ

ترجیک : فرماتے ہیں کہ حرز کی دونشمیں ہیں،ایک وہ جوابے معنی کی وجہ سے محفوظ ہو جیسے کمرے اور گھر اور دوسرے وہ حرز ہے جو سی نگراں سے حاصل ہو، بندہ ،ضعیف کہتا ہے کہ حرز ضروری ہے، کیوں کہ حرز کے بغیر خفیہ طور سے لینامتحق نہیں ہوسکتا۔ پھر حرز جمعی ر آن اليدايه جلد الله المستحدد سه المستحدد الكامرة كيان ين

مکان کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیروہ مکان ہوتا ہے جو سامانوں کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے جیسے گھر، کمر ہے، صندوق اور دکان۔
اور حرز کبھی حافظ اور نگراں سے حقق ہوتا ہے جیسے اگر کوئی شخص راستے میں یا مسجد میں جیشا ہواور اس کے پاس اس کا سامان ہوتو وہ سامان اس شخص کی وجہ سے حفوظ ہوگا اور آپ سکی نی خور کا ہاتھ کاٹ دیا تھا جس نے حضرت صفوان کے سرکے نیچے سے چاور چور کی کرئی تھی اور وہ مسجد میں سور ہے تھے، اور محرز بالمکان میں حافظ سے احراز معتر نہیں ہے، یہی صحیح ہے، کیوں کہوہ سامان تو حافظ کے بغیر بھی محفوظ ہے اور وہ گھر ہے اگر چہ اس کا دروازہ نہ ہو یا ہوتو پُر کھلا ہوا ہوتی کہ اس جگہ سے چرانے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ احراز ہی کے مقصد سے وہ گھر بنایا گیا ہے ، اس لیے کہ اخراج سے پہلے وہ چیز ما لک کے قبضے میں ہوتی ہے۔

برخلاف اس چیز کے جوگرال کی وجہ سے محفوظ ہو، کیوں کہ اس میں لیتے ہی قطع واجب ہوگا، اس کیے کمحض لینے سے ہی مالک کا قبضہ ختم ہوجاتا ہے اس لیے سرقہ تام ہوجائے گا۔ اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نگرال بیدار ہو یا محو خواب ہواور سامان اس کے بنچے ہو یا اوپر ہو یہی صحح ہے کیوں کہ اپنے سامان کے پاس سونے والے کو عاد تا سامان کا محافظ سمجھا جاتا ہے، اس بناء پر اس صورت میں مستعیر اور مودّع ضامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ یہ تصبیع نہیں ہے برخلاف اس قول کے جسے فیاوی میں اختیار کیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿حوز ﴾ محفوظ جگر۔ ﴿بيوت، دور ﴾ واحد۔ ﴿بيت، دار ﴾ کمرے گھر وغيره۔ ﴿استسرار ﴾ خفيفه طريقے سے
کارروائی کرنا۔ ﴿معدّ ﴾ تيار کيا گيا ہے۔ ﴿إحراز ﴾ حفاظت کرنا۔ ﴿امتعة ﴾ واحد متاع؛ سامان وغيره۔ ﴿وداء ﴾ چاور۔ ﴿نائم ﴾ سونے والا۔ ﴿مودّ ع ﴾ جس کوامين بنايا گيا۔ ﴿مستعير ﴾ عاريت پر لينے والا۔ ﴿مودّ ع ﴾ جس کوامين بنايا گيا۔ ﴿مستعير ﴾ عاريت پر لينے والا۔ ﴿تضييع ﴾ ضائع کرنا۔

# تخريج:

رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٣٩٤.

# حرز کی تعریف:

اس پوری عبارت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ حرز اور محفوظ کی دوشمیں ہیں (۱) پہلی قتم وہ ہے جو بلا واسط اور بذات خود اپنے اندر موجود حفاظت اور صیانت کے معنی کی وجہ سے حرز کہلاتی ہے جیسے کمرے ہیں، صندوق اور دکانات ہیں کہ یہ بذات خود محرز اور حفاظت اور صیانت کے معنی کی وجہ سے حرز کہلاتی ہے جیسے کمرے ہیں، گھر ہیں، صندوق اور دکانات ہیں کہ یہ بذات خود موقط ہوتے ہیں احراز کامعنی پایا جاتا ہے اس لیے کہ بیاحراز اور حفاظت کرنے کے لیے بنائے ہی جاتے ہیں (۲) حرز کی دوسری قتم وہ ہے جس میں گراں اور محافظ کا واسطہ ہوتا ہے اور بذات خود وہ چیز محرز نہیں ہوتی جیسے اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہویا مسجد میں بیٹھا ہو یا مسجد میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس سامان ہوتو بیسامان راستہ اور مجد کی وجہ سے محفوظ اور محرز شار موقع ہوتا ہے اور ایک چور نے ہوگا ، اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ خلاقئ اپنے سرکے نیچا پی چا در محرز بالحافظ تھی۔ وہ چا در جرالی جس پر حضرت بنی اکر م مُنافِق اس چور کا ہاتھ کٹوا دیا تھا کیوں کہ وہ چا در محرز بالحافظ تھی۔

وفي المحرز بالمكان الن اس كا حاصل يه ب كهوه چيز جومكان يا دكان وغيره يين موجود مواس كى حفاظت خوداس مكان

ر آن الهداي جدل على المارة كيان بن

سے معتبر ہوگی اور اس کے احراز میں حافظ اور گراں کا کوئی عمل وظل نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ چیز حافظ کے بغیر بذات خوداس گھر میں موجود احراز کے معنی کی وجہ سے محرز ہے اگر چہ اس گھر کا دروازہ نہ ہو یا دروازہ ہو گر کھلا ہوا ہو، بہی چیح قول ہے اگر چہ صاحب کفایہ نے امام اعظم ولیٹیلا سے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ اگر اس گھر میں محافظ ہوگا تب تو وہاں کی چوری پر قطع ید ہوگا اور اگر محافظ نہیں ہوگا تو قطع نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں جو روایت ہے اس کے مطابق بدون محافظ بھی اس جگہ کا سرقہ موجب حد ہوگا، کیوں کہ گھر اور دکان کو احراز کے ارادے سے ہی بنایا جاتا ہے البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ گھر کا سرقہ اس وقت موجب قطع ہوگا جب چور وہاں سے سامان کے کرنگل جائے گا، کیوں کہ جب تک وہ سامان گھر میں رہے گاس وقت تک محفوظ شار ہوگا اور اس پر مالک کا قبضہ برقر ارر ہے گا لہذا قبل الاخراج قطع نہیں ثابت ہوگا۔

اس کے برخلاف حرز کی دوسری قتم یعی مُحرز بالحافظ میں حافظ کے پاس سے مال سرکاتے ہی چور پرقطع واجب ہوجائے گا، کیوں کہ اس صورت میں صرف لینے سے ہی مالک کا قبضہ ختم ہوجاتا ہے اور سرقہ تام ہوجاتا ہے۔اور حرز بالحافظ میں خواہ حافظ بیدار ہویا سویا ہوا ہوا ہوا ہواور خواہ سامان اس کے پنچے ہویا او پر ہو بہر صورت وہ محرز بالحافظ شار ہوگا۔ کیوں کہ اپنے سامان کے پاس سویا ہواور کوئی اسے چرا سامان کا محافظ شار ہوتا ہے اور اس تفصیل کے مطابق اگر مستعیر یا مودّع بھی سامان عاریت وود بعت کے پاس سویا ہواور کوئی اسے چرا لئوت ان پرضان نہیں ہوگا، کیوں کہ ماقبل کی تفصیل پرنظر کرتے ہوئے بید دونوں بھی اس سامان کے محافظ ہیں۔اور ان کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی ہے صالانکہ قاوی ظہیر ہوئی سے محم فتو کا کے لیے پند کیا گیا ہے کہ اگر مودّع کھڑے کھڑے سویا اور سامان اس کے سامنے ہوتو اس کے چوری ہونے ہے مودّع ضامن نہیں ہوگا لیکن اگر کروٹ پرسویا ہوتو ضامن ہوگا (ہنا ہے: ۲-۲۷)

قَالَ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ حِرْزٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظَهُ قُطِعَ، لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مِنْ عَيْرِ حِرْزٍ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظَهُ قُطِعَ، لِأَنَّهُ فِيهِ لِوُجُوْدِ الْإِذُنِ عَادَةً أَوْ الْحِرْزَيْنِ، وَلَاقَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَّامُ أَوْ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ فِيهِ لِوُجُودِ الْإِذُنِ عَادَةً لَوْ عَلَيْهُ السَّحِلَةِ وَالْحَانَاتِ إِلَّا إِذَا سَرَقَ مِنْهَا لَهُلاً لِلْأَنَّهُ السَّحِلَةِ وَالْحَانَاتِ إِلَا مُوَالِ وَإِنَّمَا الْإِذُنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ لِأَنَّهُ الْمَسْجِدِ مَنَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ لِلْآنَّةُ مُحْرَزٌ بِالْمَكَانِ، بِحِلَافِ الْحَرَازِ الْأَمُوالِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحْرَزًا بِالْمَكَانِ، بِحِلَافِ الْحَمَّامِ مُحْرَزٌ بِالْمُكَانِ، بِحِلَافِ الْحَمَّامِ مُحْرَزٌ بِالْمُكَانِ، بِحِلَافِ الْحَمَّامِ وَالْبُيْتِ النَّذِي أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ حَيْثُ لَا يُقَلَعُهُ بِلَا لِحْرَازِ فَكَانَ الْمَكَانُ مُولِكُ وَلَهُ عَيْثُ لَا لِحُرَازِ فَكَانَ الْمُكَانُ الْمُكَانُ وَمُؤَلِّهُ الْمُولِ اللَّامِ فَي دُخُولِهِ حَيْثُ لَا يُعْمَلُوا اللَّارِ فَيكُونِهِ مَأَذُونًا فِي اللَّامِ وَلَا قَطْعَ عَلَى الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنْ أَضَافَةً، لِأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَبُقَ حِرْزًا فِي حَقِّهِ لِكُونِهِ مَأَذُونًا فِي اللَّارِ فَيكُونِهِ مَأْذُونًا فِي

ترجید : جس شخص نے محرز یا غیرمحرز جگہ سے کوئی چیز چرائی اور اس چیز کا مالک اس کے پاس اس کی حفاظت کررہا تھ تو سارت کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس نے ایسا مال چراایا ہے جو دوحرزوں میں سے ایک کے ذریعے محفوظ ہے۔ اس شخص پرقطع نہیں ہے جس

ر من البدايه جلد العلم المستحد العلم المقد ك بيان يس الم

نے حمام سے یا ایسے کمرے سے مال چرایا جس میں عام لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت تھی، کیوں کہ (حمام میں) عاد تا دخول کی اجازت تھی، کیوں کہ (حمام میں) عاد تا دخول کی اجازت ہوتی ہے یا دخول کی حقیقتا اذن حاصل ہے لہذا حرز مختل ہوگیا۔اوراس میں تجارتی دکا نیں اور سرائے خانے شامل ہیں، کیکن اگر ان مقامات سے رات میں چوری کی تو قطع ید ہوگا، کیوں کہ یہ اموال کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں اور (دخول کی) اجازت دن کے ساتھ مختص ہے۔

اگر کسی نے متجد سے کوئی سامان چرالیا اور سامان کا ما لک سامان کے پاس موجود تھا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ یہ سامان مافظ کی وجہ سے محرز ہے، کیوں کہ مسجد اموال کی حفاظت کے لیے نہیں بنائی جاتی لہذا وہ مال محرز بالکان نہیں ہوگا۔ برخلاف جمام کے اور اس گھر کے جس میں لوگوں کو دخول کی اجازت دی گئی ہوتو قطع پر نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ احراز کے لیے بنائے جاتے ہیں اس لیے مکان محرز ہوگا لہٰذا احراز بالحافظ معتر نہیں ہوگا۔

اوراس مہمان چور پرقطع نہیں ہے جومیز بان کا مال چرالے، کیوں کہ مہمان کے ماذون فی الدخول ہونے کی وجہ سے میز بان کا گھراس کے حق میں محرز نہیں ہے اور اس لیے کہ مہمان گھر میں رہنے والوں کے درجے میں ہے، لہذا اس کافعل خیانت ہوگا، سرقہ نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ أَذِن ﴾ اجازت دى گئى ہے۔ ﴿ احتل ﴾ خراب ہوگئ۔ ﴿ حوانیت ﴾ واحد حانوت؛ دكانیں۔ ﴿ خانات ﴾ واحد خان ، خانة ؛ سرائے۔ ﴿ بنیت ﴾ تغیر كى گئى ہیں۔ ﴿ إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ ضیف ﴾ مہمان۔

حرزى دوسرى قتم كى مثال:

مسکدیہ ہے کہ آگرکوئی سامان کہیں رکھا تھا اور کسی نے اسے چرالیا حالانکہ سامان کا مالک وہاں موجود تھا تو سارق کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ یہ مال احدالحرزین بعنی حافظ اور مالک کی وجہ ہے محفوظ ہے اور مال محرز اسرقہ موجب حد ہے، اس کے برخلاف آگر کوئی گا، کیوں کہ یہ مال حقیقتا واضل ہوتو اس برقطع نہیں ہوگا، شخص عشل خانے ہے کوئی چیز چرالے یا ایسے گھرسے چرالے جس میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت حاصل ہوتو اس برقطع نہیں ہوگا، کیوں کہ جمام میں تو عاد تا واضل ہونے کی اجازت ہوتی ہے اور جس گھر میں اذن ہوتی ہے وہاں حقیقتا واضل ہونے کی اجازت ہوتی ہوتی ہے اور اجازت ہوتی ہے اور اجازت ہوتی وہ کی اجازت ہوتی خانوں اور سرائے ہوئوں سے بھی چوری کرنے کا ہے یعنی ان جگہوں کی چوری بھی موجب حدنہیں ہے، کیوں کہ جمام وغیرہ کی طرح ان میں بھی اجازت خاص ہا اور ہوتی ہے ایک اجازت وہ اس کیے کہ اجازت وہ اس کی عاظت کے لیے بنائے اگر کسی نے دات کو ان مقامات موال کی حفاظت کے لیے بنائے حاتے ہی ہوں کہ یہ مقامات اموال کی حفاظت کے لیے بنائے حاتے ہیں۔

معجد سے سرقہ کا مسلد واضح ہے، اگرمہمان میز بان کے گھر سے چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ مہمان میز بان کے گھر میں ماذون فی الدخول ہوتا ہے اور میز بان کے گھر کا فرد شار ہوتا ہے لہٰذا اس کا فضل خیانت ہے، سرقہ نہیں ہے اور

وَمَنْ سَرَقَ سَرَقَةً فَلَمْ يُخْرِجُهَا مِنَ الدَّارِ لَمْ يُقْطَعْ، لِأَنَّ الدَّارَ كُلُّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَكَا بُدَّ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا، وَلَانَّ الدَّارَ وَمَافِيْهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا مَعْنًى فَيَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْأَخْذِ، فَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيْهَا مَقَاصِيْرُ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَقْصُوْرَةٍ إِلَى صِحْنِ الدَّارِ قُطِعَ، لِأَنَّ كُلَّ مَقْصُوْرَةٍ بِاعْتِبَارِ سَاكِنِهَا حِرْزٌ عَلَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَغَارَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِيْرِ عَلَى مَقْصُوْرَةٍ فَسَرَقَ مِنْهَا قُطِعَ لِمَا بَيَّنَا، وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَةُ اخَرُ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ الْأُوَّلَ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ لِاغْتِرَاضِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوْجِهِ، وَالثَّانِيُ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ هَتْكُ الْحِرْزِ فَلَمْ يَتِمَّ السَّرَقَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَنَّاتًا إِنْ أُخْرَجَ الدَّاخِلُ يَدَهُ وَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ، وَإِنْ أَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ فَتَنَاوَلَهَا مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ وَهِيَ بِنَاءً عَلَى مَسْئَلَةٍ تَأْتِي بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيْقِ وَخَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعَ وَقَالَ زُفَرُ وَمَا اللَّهُ لِيهُ فَطُعُ، لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ غَيْرُ مُوْجِبٍ لِلْقَطْعِ كَمَا لَوْ خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذُ، وَكَذَا الْأَخْذُ مِنَ السِّكَةِ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ، وَلَنَا أَنَّ الرَّمْيَ حِيْلَةٌ يَعْتَادُهَا السُّرَّاقُ لِتَعَذُّرِ الْخُرُوْجِ مَعَ الْمَتَاعِ أَوْ لِيَتَفَرَّعُ لِقِتَالِ صَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِلْفَرَارِ وَلَمْ تَعْتَرِضُ عَلَيْهِ يَدُّ مُعْتَبَرَةٌ فَاعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا فَإِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذُهُ فَهُوَ مُضِيع لَاسَارِق.

تروجی : اگر کسی نے کوئی سامان چرایا لیکن اسے گھرسے با ہرنہیں نکالا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ پورا دار حرز واحد ہے،
لہذا دار سے نکالنا ضروری ہے، اور اس لیے کہ دار اور اس کا سامان معنی صاحب دار کے قبضہ میں ہوتا ہے، لہذا نہ لینے کا شبہہ پیدا ہوگیا۔
پھر اگر وار اییا ہوجس میں کی کو تھریاں ہوں اور چور نے ایک کو تھری سے گھر کے صحن تک سامان نکال دیا تو قطع ہوگا، کیوں کہ ہر
کو تھری اپنے رہنے والے کے اعتبار سے علا عدہ حرز ہے اور اگر کو تھر یوں میں رہنے والوں میں سے کسی نے دوسری کو تھی سے جلدی سے
کوئی سامان چوری کرلی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

اگر چورنقب لگا کر گھر میں گھسا اور مال لے لیا اور گھرسے باہر دوسرے نے اس سے لے لیا تو دونوں میں سے کسی پر قطع نہیں ہے، کیوں کہ پہلے کی طرف سے باہر نکالنانہیں پایا گیا اس لیے کہ اس کے نکلنے سے پہلے مال پر معتبر قبضہ موجود ہے۔ اور دوسرے خض کی طرف سے سرقہ تام نہیں ہوا۔ حضرت اہام ابو یوسف ولٹھیلا سے کی طرف سے سرقہ تام نہیں ہوا۔ حضرت اہام ابو یوسف ولٹھیلا سے مردی ہے کہ اگر گھر میں داخل ہونے والے نے اپنا ہاتھ نکال کر باہر والے کو چوری کا سامان دیا تو قطع داخل پر ہوگا۔ اور اگر خارج نے اپنا ہاتھ داخل کر کے دہ سامان داخل کے ہاتھ سے لیا تو دونوں پرقطع ہوگا اور یہ سئلہ ایک دوسرے مسئلے برمنی ہے جوان شاء اللہ اس کے

اوراگرداخل نے سامان باہر ڈال دیا اور نکل کراسے لے لیا تو قطع ہوگا، امام زفر روائٹیڈ فرماتے ہیں کہ قطع بینیں ہوگا، کیوں کہ القاء موجب قطع نہیں ہے، جیسے اگر وہ باہر نکل گیا اور اس نے وہ سامان نہیں لیا، اس طرح گلی ہے بھی لینا ہے جیسے اگر ڈالنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھا لے ہماری دلیل ہیہ ہے کہ چوروں کی عادت ہوتی ہے کہ سامان کے ساتھ خروج متعذر ہونے کی وجہ سے پھینکنے کا حیلہ کر لیتے ہیں یا اس لیے ایسا کرتے ہیں تا کہ صاحب دار ہے لڑنے یا بھا گئے کے لیے وہ خالی ہوجا کیں اور اس پر معتبر قضہ نہیں ہوتا، لہذا یہ پورا ایک ہی فعل شار ہوگا ۔ لیکن اگر وہ نکل گیا اور اس نے پھینکا ہوا سامان نہیں لیا تو وہ ضائع کرنے والا ہے، چورنہیں ہے۔

#### اللغات:

ولم يخرجها كاس كوبابرنيس نكالا - همقاصير كالميكده كمر، كونم يال، فليث - هاغار كامله آور بوا - هنص كا چور - هنف كال مناسكة كالى - هرمتى - هنف كال مناسكة كالى - هرمتى - هنف كالى - هرمتى - هنه كالمل نبيس بوا - هالقاه كاس كوكرا ديا - هسكة كالى - هرمى كالى كالمان ك

# قطع سے بینے کے مکنہ حلی

عبارت میں (م) مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے کسی مکان سے کوئی سامان چرایالیکن اے باہر نہیں نکالاتو چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ پورا دار حرز کے حق میں ایک ہے لہذا جب تک سامان گھر میں ہوگا حرز باتی رہے گا اور چوری نہ کرنے کا شبہہ باتی رہے گا اور شبہہ سے صدسا قط ہوجاتی ہے۔

(۲) اگر کسی دار کی کئی کوتھریاں ہوں اور چور نے کسی کوتھری سے مال نکال کر گھر کے صحن میں پہنچا دیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ ہر کوٹھری اپنے رہنے والوں کے اعتبار سے مستقل حرز ہے لہٰذا ایک کوٹھری سے مال نکا لنے والا چور ہوگا اگر چہاس نے وہ مال گھر کے باہر نہ نکالا ہو۔

(۳) اگرایک کوٹھری والے نے دوسری کوٹھری پر دھاوا بول کروہاں سے مال چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ ہر کوٹھری مستقل حرز ہے۔

(۳) چور نے کسی گھر میں نقب لگائی اور گھر میں گھس کر مال لے لیا اور گھر سے باہر موجود ایک دوسر مے خص نے اس سے وہ مال لے لیا تو نہ داخل ہونے والے نے وہ مال گھر سے نکالا کے لیا تو نہ داخل ہونے والے نے وہ مال گھر سے نکالا نہیں ہے اور اس مال پر مالک کا قبضہ برقر ارہے اور ٹائی یعنی جس نے باہر سے مال لیا ہے اس کی طرف سے حرز اور حفاظت کوتو ژنائیس پیا گیا ، کیوں کہ اس نے غیرمحرز مال لیا ہے لہذا کسی کی طرف سے بھی سرقہ تام نہیں ہوا اس لیے دونوں میں سے کسی پر بھی قطع نہیں ہوا اس لیے دونوں میں سے کسی پر بھی قطع نہیں ہوا گھر ہوگا۔

المن سليلي مين حضرت أمام ابويوسف والثيلاس ايك روايت بيه بكراكر داخل بون والصحف في اندر سابنا باته بام زكال

# ر آن البداية جلد ال يوسي المسايد الكارة كيان بن ي

کر باہر والے کو مال دیا تو دینے والا حقیقاً چور ہوگا اور اس پرقطع ہوگا اور اگر خارج باہر سے اپنا ہاتھ اندر ڈال کر داخل سے سامان لے لے تو وہ بھی چور ہوگا اور داخل بھی چور ہوگا کی گھر میں گھسا اور وہاں سے کوئی سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا پھر خالی ہاتھ نکل کر وہ سامان اٹھا لیا تو ہمارے یہاں اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا ، امام زفر کی دلیل سے ہے کہ سرقہ موجب حد ہے نہ کہ القاء اور رمی۔ اور جیسے اگر باہر پھینکنے والا گھرسے نکال کر مال نہ لیتا یا وہ کسی گلی میں پڑا ہوا مال لیتا یا گلی میں مال ذالد یتا اور دوسرا کوئی اسے اٹھا لیتا تو ان تمام صور توں میں اس مخص پرقطع نہیں ہوتا ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پرقطع نہیں ہوتا ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پرقطع نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جناب والا ہم بھی تو محض القاء کو موجب حدنہیں کہتے بلکہ اُخذ بعد الإلقاء کو موجب حد کہتے ہیں اور بیتو چوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر سے سامان نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں تا کہ لڑنے اور بھا گئے میں آسانی ہواور بعد میں اٹھا لیتے ہیں لہذا بھینکنے اورا ٹھانے تک کی کاروائی متحد ہوگی اور یہ بالواسط سرقہ شار ہوگا اور موجب حد ہوگا، ہاں اگر چور گھر سے مال باہر نکال دے اوراسے ندا ٹھائے تو وہ چوز نہیں ہوگا، بلکہ سامان ضائع کرنے والا ہوگا اور مضیع پر حد نہیں ہوتی۔

قَالَ وَكَذَالِكَ إِنْ حَمَلَةٌ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَةٌ وَأَخْرَجَةٌ، لِأَنَّ سَيْرَهَا مُضَافٌ إِلَيْهِ لِسَوْقِه، وَإِذَا دَحَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلِّى بَعْضُهُمُ الْآخُذَ قُطِعُوا جَمِيْعًا، قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيْفُ هَلَا السِيْحُسَانَ، وَالْقِبَاسُ أَنْ يُقْطَعَ الْحَامِلُ وَحُدَةٌ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالُهُمَّايَةٍ ، لِأَنَّ الْمُعْتَادَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَحْمِلَ الْبَعْضُ الْمَتَاعَ وَيَتَشَمَّرُ الْبَاقُونَ لِلْمُعَاوَةِ كَمَا فِي السَّرِقَةِ الْكُبُراى، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعْتَادَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَحْمِلَ الْبَعْضُ الْمَتَاعَ وَيَتَشَمَّرُ الْبَاقُونَ لِللَّهُمِ فَلَوْ اِمْنَتَعَ الْقَطْعُ أَدِى إِلَى سَدِّ بَابِ الْحَدِّ، وَمَنْ نَقَبَ الْبَيْتَ وَأَدْحَلَ بَدَةً فِيهِ وَأَحَدَ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعُ، لَلْنَا لَمْ يُوسَفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّةً يُقْطَعُ، لَا نَقْ أَخْرَجَ الْمَالَ مِنَ الْحِرْزِ وَهُو الْمَقْصُودُ فَلَايُشْتَرَطُ وَعَنْ أَبِي يُوسَفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ فِي الْمُمْلِعُ وَالْمَدُوقِ الصَّيْرَ فِي فَأَخْرَجَ الْمُعلَويْفِي، وَلَنَا أَنَّ هَتَكَ الْمُعْرَزِ يُشْتَرَطُ وَيَعْرَبُ فِيهِ وَالْمَلْمُ وَيْ الْمُعْرَادِ وَهُو الْمُقْتَودُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلِهُ الْمُعْرَادُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرِفِي وَلَا أَنَّ هَتَكَ الْمُعْتَادُ، بِحِلَافِ الصَّنْدُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ وَلِي الْمُعْرَادُ وَاللَّهُ وَلَهُ الْمُعْرَادُ وَلِي وَلِعِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ بَعْضِ الْمَعْتَادُ، بِحِلَافِ الصَّافُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَى السَّعْقَ الْمُعْرَافِ وَلِي اللَّو الْمُعْتَادُ، وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلَهُ الْمُمْتَادُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلِي الْمُعْرَافِ مَا لَعْتَعَلَمُ وَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَالُ وَلِي وَاللَّولُولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُعُولُ الْمُعْتَادُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ الْمُعْمَالُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولُ وَلَالُولُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْعُلْمُ وَاللَّالَةُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ترجمه: فرماتے ہیں ایسے ہی اگر سامان کسی گدھے پر لادکر اس کو ہا تک کر نکال دیا (تو بھی قطع ہوگا) اس لیے کہ گدھے کی چال ہانگنے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہے۔ اگر کئی لوگ کسی محفوظ مقام میں داخل ہوئے اور ان میں کسی ایک نے مال لے لیا تو سب کے ہاتھ کا نے جائیں گے، بندہ ضعیف کہتا ہے کہ بی تھم استحسانا ہے جب کہ قیاس بیہ ہے کہ صرف لینے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے یہی امام زفر ولیشید کا قول ہے، کیوں کہ مال لینا اس کی طرف ہے محقق ہوا ہے، الہذا سرقہ بھی اس سے تام ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ معناً ہرایک کی طرف سے اخراج مخقق ہے، کیونکہ سرقہ میں ہرایک کا تعاون ہے جبیبا کہ ڈیمتی میں ہوتا ہے۔اور بیاس وجہسے کہ چوروں کی بیاعادت ہوتی ہے کہ ایک چورسامان اٹھا تا ہے اور باقی ساتھی مدافعت کے لیے تیار رہتے ہیں لہٰذاا گرقطع نہ ہوگا تو اس سے حد کے درواز ہے کو بند کرنا لازم آئے گا۔

اگرکسی نے کمرے میں نقب لگائی اور باہر سے ہاتھ ڈال کر کچھ لے لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ املاء میں امام ابو یوسف والتھ کے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس نے محفوظ جگہ سے مال نکالا ہے اور یہی مقصود ہے لہذا ہیت میں داخل ہونا شرطنہیں ہوگا جیسے اگر اس نے سُنار کے صندوق میں اپنا ہاتھ داخل کر کے غطر یفی درہم نکال لیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کامل طور پر حزز کا ھتک شرط ہے تا کہ حزز نہ ہونے اور کامل طور پر داخل نہ ہونے کا شبہہ نہ ہو، اور اسے معتبر ماننا ممکن بھی ہے اور دخول ہی معتاد ہے۔ برخلاف صندوق کے، کیوں کہ اس میں ہاتھ ڈالنا ہی ممکن ہے اور داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور برخلاف ایک آدمی کے سامان نکا لئے برخلاف صندوق کے، کیوں کہ (جماعت کی چوری میں ) یہی طریقہ معتاد ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حمله ﴾ اس کولا و دیا۔ ﴿ حمار ﴾ گدھا۔ ﴿ ساقة ﴾ اس کو ہا تک دیا۔ ﴿ اخو جة ﴾ اس کو نکال دیا۔ ﴿ سیر ﴾ چلنا۔ ﴿ تو لّی ﴾ ذے داری لی۔ ﴿ حامل ﴾ اٹھانے والا۔ ﴿ إخواج ﴾ باہر نکالنا۔ ﴿ يتشمّر ﴾ مستعد ہوتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ ﴿ دفع ﴾ دور کرنا، مراد: مقابلہ کرنا۔ ﴿ نقب ﴾ سیندھ لگائی، نقب لگائی۔ ﴿ صیر فی ﴾ سنار۔ ﴿ غطریفی ﴾ دراہم کی ایک نئیس قتم۔ ﴿ هتك ﴾ بے حمتی، یا مالی۔ ﴿ تحرّز ﴾ بچنا، پر ہیز کرنا۔

# قطع سے بینے کے مکند حیلے:

مید مسائل بھی ماقبل والے مسئلوں سے ہم آ ہنگ ہیں چنانچہ اگر کسی گھرسے سامان نکال کر گھوڑے یا گدھے پر لاو دیا اور اسے ہانگ دیا تو مُوِن اور سائق ضامن ہوگا، کیوں کہ گدھے کی جال سائق کی طرف منسوب ہے اور عمو ما گدھے سیھے اور سدھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے مالکوں کے گھر ہی سامان وغیرہ لے کرچہنچتے ہیں۔

و من نقب المنع مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے گھر میں سیندھ لگائی اور گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ باہر ہی ہے اس نے ہاتھ ڈال کر سامان چرالیا تو قطع نہیں ہوگا ،کیوں کہ اس نے محفوظ سامان چرالیا تو قطع نہیں ہوگا ،کیوں کہ اس نے محفوظ جگہ یعنی '' بیت' سے مال چرایا ہے اور یہی چیز موجب حد ہے، لہذا بلا وجہ داخل ہوکر مال چوری کرنے کو شرط حد قر ار نہیں دیں گے، جیسے اگر کوئی شخص سنار کے صندوق میں ہاتھ ڈال کر درہم نکال لے تو بدون دخول بھی اس پر حد ہوگی۔

ظاہر الرواید کی دلیل یہ ہے کہ حداور قطع کرنے کے لیے علی وجدالکمال مقام محفوظ کوختم کرنا شرط ہے تا کہ هتک کے نہ ہونے یا دخول کے کال نہ ہونے کے شہر سے بچا جاسکے اور مکان اور بیت میں شرط دخول کا اعتبار کرناممکن ہے، اس لیے کہ گھر میں عموماً واخل ہوکر ہی چوری کی جاتی ہے کہ اللہ ایہاں بھی دخول فی البیت قطع ید کے لیے شرط ہے گا اور چوں کہ دخول معدوم ہے اس لیے یہ سرقہ موجب حدنہیں ہوگا۔

اورامام ابو یوسف ولیشیلہ کا اس مسئلے کو صندوق والے مسئلے پرقیاس کرناضیح نہیں ہے، کیوں کہ صندوق سے عموماً اور عاد تا اور واقعتاً ہاتھ ڈال کر ہی روپیئے پیسے نکالے جاتے ہیں اوراس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوتا الہذا غیرممکن فیہ الدخول پرممکن فیہ الدخول کو قیاس کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے، ایسے ہی اس میں ھتک حرز کا کمال بھی شرط نہیں ہے، بلکہ وجوب قطع کے لیے ھتک کا وجود کافی ہے جیسا کہ جماعت کی چوری میں صرف ایک ہی آ دمی مال لیتا ہے اور باقی لوگ مدافعت کے لیے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک آ دمی ھتک چند افراد کے مقابلے کم اور بعض ہی ہے الہذا وجوب قطع کے لیے کمال ھتک کی شرط لگا نا بھی بے سود ہے۔

وَإِنْ طُرَّصُرَّةً خَارِجَةً مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعُ، وَإِنْ أَذْخَلَ يَدَةً فِي الْكُمِّ يُقْطَعُ، لِآنَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الرِّبَاطَ مِنْ حَارِجِ فَبِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْأَخْدُ مِنَ الظَّاهِ فَلَايُوْجَدُ هَتْكُ الْحِرْزِ، وَفِي النَّانِي الرِّبَاطُ مِنْ دَاخِلِ فَبِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْأَخْدُ مِنَ الْحُورِ وَهُوَ الْكُمُّ، وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الطَّرِّ حَلَّ الرِّبَاطِ ثُمَّ الْآخُدُ فِي الْوَجْهَنِي يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ الْآخُدُ مِنَ الْحَوْرِ وَهُوَ الْكُمُّ، وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الطَّرِّ حَلَّ الرِّبَاطِ ثُمَّ الْآخُدُ فِي الْوَجْهَنِي يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِلْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِيقِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ قَطْعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّذَ مُحُرَدٌ إِمَّا بِالْكُمِّ أَوْ بِصَاحِبِهِ، قُلْنَا الْحِرْزُ هُوَ الْكُمُّ، لِلَّانَّةُ يَعْتَمِدُهُ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ أَو الْإِسْتِرَاحَةُ فَأَشْبَةَ الْجَوَالِيْقَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزُ هُو الْكُمُّ، لِلَّانَةُ يَعْتَمِدُهُ وَإِنَّمَ قَصْدُونَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ وَنَقُلَ الْآمُنِعَةِ وَلَيْ فَي مِنْلِ هَذَا حِرْزٌ، لِآنَةُ يُقْصَدُ بِوضِعِ الْاَمْتِعَةِ فِيهِ وَالتَّالِكَ مَنْ الْمُحْوَلِ وَيُقَلِ الْمُولِ وَلَيْ فَي مِثْلِ هَذَا حِرْزٌ، لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِوضِعِ الْامْتِعَةِ فِيهِ وَالْمَائِقُ وَلَالَ الْمُعَلِّ مَنْ الْحِوْرُ وَلِي مُنْ الْمُحَوْلُ وَلَى الْمُعَالِ مَنْ الْمُولِ الْوَالِقَ فِي مِثْلِ هَذَا حِرْزٌ، لِلْآنَةُ يُقْصَدُ بِوضِعِ الْامْتِعَةِ فِيهِ وَاللَّالُونُ الْمُحْوِلُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَوْلُولُ الْمُولُولُ وَلِي الْمُعَالِقُ فِي مِثْلِ هَذَا حِرْزٌ، لِأَنَّهُ يُقُصَدُ بِوضْعِ الْامْتِعَةِ فِيهِ وَلَا اللْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُعْلَى وَالْمُعُولِ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُولُولُ وَلَولُولُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَالِمُ الْمُؤَالِقُ وَلَى مَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُعْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَلَا الْمُعْمَ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعُلِعُ الْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْل

ترجمه: اگر چورنے ایی تھلی کاٹ لی جوآستین سے باہرتھی توقطع نہیں ہے اور اگر اس نے آستین میں ہاتھ ڈال کر (تھیلی کائی ہو)

# 

تو قطع ید ہوگا، کیوں کہ پہلی صورت میں بندھن باہر ہوگا لہذا کا شنے سے ظاہر سے لینامتحقق ہوگا اور هتکِ حرز نہیں پایا جائے گا، اور دوسری صورت میں بندھن اندر ہوگا، لہذا کا شنے سے حرز لیمنی آسٹین سے لینامتحقق ہوگا اور اگر کا شنے کی جگہ بندھن کی گرہ ہو پھر چور نے اسے لیا ہوتو دونوں صورتوں میں حکم برعکس ہوجائے گااس لیے کہ علت بدل گئی۔

امام ابویوسف ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ ہر حال میں قطع ید ہوگا، اس لیے کہ وہ مال یا تو آسیبی کی وجہ سے یا صاحب آسین کی وجہ سے محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرز آسین ہی تو ہے، کیوں کہ ما لک اس پر اعتاد کرتا ہے اور اس کا ارادہ سفر کرنا یا آرام کرنا ہے تو یہ گون کے مشابہ ہوگیا۔ اگر کسی نے اونٹ کی لائن سے کوئی اونٹ یا اونٹ کا بوجھ چرالیا توقطع نہیں ہوگا، کیوں کہ بیہ محرز مقصود نہیں ہے، لہذا عدم احراز کا شبہہ پیدا ہوگیا۔ یہ محکم اس وجہ سے کہ سائق، قائد اور راکب مسافت طے کرنے اور سامان منتقل کرنے کا آزادہ کرتے ہیں نہ کہ حفاظت کرنے کا حقی کہ اگر سامانوں کے ساتھ چھھے سے حفاظت کرنے والا ہوتو مشائخ نے فرمایا کہ قطع ید ہوگا۔ اور اگر چور نے گھڑ کو بھاڑ کراس میں سے سامان لے لیا توقطع ید ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں گون ہی محافظ ہوتی ہے، کیوں کہ آسین کی طرح اس میں ہی سامان رکھ کراس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، لہذام مقام محفوظ سے حرزیایا گیا اس لیے قطع ید ہوگا۔

# اللغات:

# آستین میں بندھی روپوں کی تھیلی جرانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے آسٹین میں روپیوں کی تھیلی رکھی تھی اوروہ تھیلی آسٹین سے باہر تھی تو اس کاسرقہ موجب حد نہیں ہے، اس لیے کہ جب تھیلی باہر ہے این اس کے باہر ہے کہنے میں احراز معدوم ہے اس لیے بیصورت موجب حد نہیں ہے۔ ہاں اگر تھیلی آسٹین میں ہواور چورآسٹین میں ہاتھ ڈال کرا ہے لے لیو چوں کہ اس صورت میں مکان محرز یعنی آسٹین سے روپیدلیا گیا ہے اس لیے بیا خذموجب حد ہوگا۔

ولو کان مکان الطر النع مسلم ہے کہ اگر اچھاور جیب کترے کے وار اور کترنے کی جگہ بندھن کی گرہ گئی ہولیعنی اس نے سادھ کر گرہ پر نشانہ لگایا ہوتو اگر بندھن آستین سے باہر ہوتو قطع پر ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں دراہم آستین کے اندر ہوں گے اور وہ شخص مکان محرز سے لینے والا ہوگا اور اگر بندھن آستین کے اندر ہوتو اخذ کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ بندھن کے باہر ہونے سے دراہم بھی باہر ہوں گے اور یہ سرقہ غیر محرز جگہ سے ہوگا اور غیر محرز جگہ کا سرقہ موجب حذبیں ہے، اس تفصیل کوصاحب ہدایہ نے دراہم بھی باہر ہوں گے اور یہ سرقہ غیر محرز جگہ سے ہوگا اور غیر محرز جگہ کا سرقہ موجب حذبیں ہے، اس تفصیل کوصاحب ہدایہ نے بعکس الجواب لانعکاس العلق سے تعبیر کیا ہے۔

امام ابوبوسف رطینی فرماتے ہیں کہ ہر حال میں جیب کترے کا ہاتھ کاٹا جائے گاخواہ وہ آسٹین کے باہر سے لے یا اندر سے، کیوں کہ باہر سے لینے کی صورت میں مالک کے ذریعے محفوظ ہے، لیکن کیوں کہ باہر سے لینے کی صورت میں مالک کے ذریعے محفوظ ہے، لیکن

# ر أن البداية جلد الله المستحد الماء الماء

ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حرز اور احراز صرف آستین ہی سے حاصل ہے، کیوں کہ انسان اس میں مال رکھ کرمطمئن ہوجاتا ہے اور اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور بذات خود اس کی نیت حفاظت کرنے کی نہیں ہوتی ، بلکہ اس کا مقصد یا تو سفر کرنا ہوتا ہے یا آرام کرنا ہوتا ہے تو آستین میں مال اور رو بے رکھنا گون میں مال رکھنے کے مشابہ ہوگیا یعنی جس طرح گون کا مال صرف گون سے محرز شار ہوگا۔ شار ہوتا ہے اس طرح آستین میں رکھا ہوا مال بھی صرف آستین کی وجہ سے محرز شار ہوگا۔

وإن سوق من القطار النح مسكديہ ہے كہ اگر اونٹوں كى لائن چل رہى ہواور كوئى شخص ان بين ہے ايك اونٹ چرالے يا ايك اونٹ پرلدا ہوا سامان چرالے تو اس كا ہا تھ نہيں كا ٹا جائے گا، كيوں كہ لائن بيں لے كر چلنے ہے اونٹوں كى حفاظت مقصود نہيں ہوتى ، بلكہ اضيں إدهر أدهر جانے اور بھنگنے ہے بچانا مقصود ہوتا ہے، لہذا اس چورى بين عدم احراز كا شبہہ پيدا ہوگيا اور شبہہ ہے حد ساقط ہوجاتى ہے، ہاں اگر ان اونٹوں كے پیچھے كوئى محافظ اور گراں موجود ہوتو اس كى وجہ ہے احراز محقق ہوجائے گا اور اب سرقہ موجب حد ہوگا۔ اگر بند ھے ہوئے گھر كو چھاڑ كركى نے اس ميں سے سامان چراليا تو اس كا ہاتھ كا ٹا جائے گا، كيوں كہ اس طرح كے گھر اور گون ہے احراز ثابت ہوجا تا ہے اور اس ميں بغرض حفاظت ہى سامان رکھے جاتے ہيں۔

وَإِنْ سَرَقَ جَوَالِقًا فِيهِ مَتَاعَ وَصَاحِبُهُ يَخْفَظُهُ أَوْ فَانِمْ عَلَيْهِ قُطِعَ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الْجَوَالِقُ فِي مَوْضِعِ هُوَ لَيْسَ بِحِرْزٍ كَالطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَكُوْنَ مُحْرَزًا بِصَاحِبِهِ لِكُونِهِ مُتَرَصِّدًا لِحِفْظِه، وَهلدَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادُ وَالْجُلُوسُ عِنْدَةً، وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً، وَكذَا النَّوْمُ بِقُوْبٍ مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، الْمُعْتَادُ وَالْجُلُوسُ عِنْدَةً، وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً، وَكذَا النَّوْمُ بِقُوبِ مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِم عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ وَهذَا يُوجِّدُ مَاقَدَّمْنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِم عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ وَهذَا يُوجِّدُ مَاقَدَّمْنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِم عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ وَهذَا يُوجِّدُهُ مَاقَدَمْنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِم عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ وَهذَا يُوجِدُ مَاقَدَمْنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَدُو مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى مِنْ الْقُولِ الْمُخْتَادِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

ہوجائے، اس کیے کہ مالک اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ حفظِ متنا دمعتر ہے۔ اور سامان کے

پاس بیٹھنا یا سامان پرسونا عاد تا حفظ شار ہوتا ہے نیز سامان کے قریب سونا بھی حفظ ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم اسے افتتیار کرچکے

ہیں۔ جامع صغیر کے بعض شخوں میں ہے و صاحبہ نائم علیہ أو حیث یکون حافظا للہ اور بیتول ما قبل میں بیان کردہ ہمارے

تول مخار کی تاکید کرتا ہے۔

# اللغاث:

﴿جوالق﴾ مُعُرُيال ﴿ فائم ﴾ سونے والا تھا۔ ﴿طریق ﴾ راستد ﴿مترصد ﴾ تیار، چوکنا۔ ﴿جلوس ﴾ بیشنا۔ ﴿ فِيعد ﴾ شارکیا جاتا ہے۔ ﴿نوم ﴾ نیند۔

#### رائعة ميسوع موعة دى كاسامان جرانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی گون چرائی جس میں سامان تھا اور مالکب سامان اس گون کی حفاظت کررہا تھا یہ سامان پرسویا ہو

# اکن الہدائیہ جلد کی سیان میں کے اس کی سی سی سی سی سی کی اس کی دیکھ کی میں کر بستہ تھا تو سارق پر قطع ید ہوگا، کیوں کے دیاں میں کہ بیان میں داخل ہے اور یہاں مال محرز اور مال محفوظ کی چوری ہوئی ہے جوموجہ حد ہے۔

وذكر في بعض النسخ الن فرماتے ہيں كہ جامع صغير ك بعض شخوں ميں وصاحبه نائم عليه ك بعد أو حيث يكون حافظا له كا اضافہ بھى ہا اور يداضافہ بھى ہا الك محافظ الله كا اضافہ بھى ہا اور يداضافہ بھى اللہ كا اضافہ بھى ہا لك محافظ مستيقظاً أو نائما النح كى عبارت سے بيان كيا كيا ہے۔ مورى ہے جواس سے پہلے و لافرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً أو نائما النح كى عبارت سے بيان كيا كيا ہے۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم.



# ر آن البداية جلد الله المحالة المارة كيان بن الم

# فَصْلٌ فِي كَيْفِيّةِ الْقَطْعِ وَالْإِثْبَاتِهِ فَصْلٌ فِي كَيْفِيّةِ الْقَطْعِ وَالْإِثْبَاتِهِ فَصَلَ فِي كَيْفِيّةِ الْقَطْعِ وَالْإِثْبَاتِهِ فَصَلَ فَعْ كَيْفِيّةِ الْقَطْعِ وَالْإِثْبَاتِهِ فَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ وَيُفْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ وَيُحْسَمُ فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَالْيَمِينُ بِقِرَاءً وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهُ وَمِنَ الزَّنَدِ، لِأَنَّ الْإِسْمَ يَتَنَاوَلُ الْيَدَ إِلَى الْإِبِطِ وَهذَا الْمَفْصَلُ أَعْنِي الرَّسْغَ مُتَكَثَّنَ بِهِ، كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ النَّيْنَ وَمِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِه السَّلِيْنَ الْمَا أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِه السَّلِيْنَ الْمَا أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ السَّلِيْنَ الْمَا أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ السَّلِيْنَ الْمَا أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ اللَّيْنِيُّ الْمَا الْمَعْمَلُ أَعْرَامِ وَالْحَسَمُ وَالْعَلَى السَّامِ فَي اللَّهُ الْمَا الْمُعْمَلُ أَعْرَامِ اللَّهُ الْمَلْعُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي إِلَى النَّالُفِ، وَالْحَسَمُ الْوَلِيْدِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلُهُ الْمُعْمَلُ أَعْلَى السَّامِ فَي اللَّهُ السَّلُونِ الْمَالِقُ مِنْ الْوَالْمَالُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُولُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُسْتِي الْمُعْلِي الْمَالِقِ مِنَ النَّالِ اللَّهُ الْمُلْلُقُومُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْفَالِمُ الْمَالِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُقَامِعُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَالِمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ پننچ سے چور کا دایاں ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا سے داغا جائے گا، رہاقطع تو اس کا ثبوت اس آیت کر یمہ سے ہے جمہ ماس سے پہلے تلاوت کر چکے ہیں اور دائیں ہاتھ کا قطع حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ ن قر اُت سے ثابت ہے اور پننچ سے قطع اس لیے ہوگا کہ لفظ بغل تک کوشامل ہے اور یہ جوڑیعنی پہنچا اس میں یقینی طور پرشامل ہے اور کیسے ثابت نہ ہو جب کے صحت کے ساتھ یہ مردی ہے کہ حضرت نبی اکرم مُنافِی کا نے بہنچ سے چور کا ہاتھ کا منے کا تھم صادر فرمایا ہے۔

اور داغنا آپ مُنَا ﷺ کے اس فرمانِ گرامی سے ثابت ہے''اس کا ہاتھ کاٹ دواور اسے داغ دو'' اور اس لیے کہ اگر اسے داغانہ گیا تو یہ مفصی الی الہلاکت ہوگا جب کہ حدز اجر ہے متلف نہیں ہے۔

#### اللّغات:

﴿يمين ﴾ دايال - ﴿زند ﴾ كَبْنِيا، باته كالحنه، كاللّ كى بدل ﴿ يحسم ﴾ داغا جائ كا - ﴿إبط ﴾ بغل - ﴿يفضى ﴾ كَبْنِياد عار وتلف ﴾ بالك مونا ـ

#### تخريج

- 101۳ رواه الدارقطني، رقم الحديث: ٣٥١٣.
  - وواه البيهقي. رقم الحديث: ١٧٧١٥.

# و آن الہدایہ جلد ک سے کھی کے دور ۲۵۰ کے ان الہدایہ جلد کے بیان یں کے ان الہدایہ جلد ک بیان یں ا

توضيح

# صورت مسئلہ بھی واضح ہے اور مسائل سے متعلق دلائل بھی واضح ہیں اور مسائل پرفٹ ہیں۔

فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتُ رِجُلُهُ الْيُسُرِى فَإِنْ سَرَقَ تَالِقًا لَمْ يُقُطِعُ وَخُلِدَ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَتُوْبَ وَهَذَا الْسَيْحُسَانُ وَيُعَزَّرُ أَيْصًا ذَكَرَهُ الْمَشَائِحُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ اللَّالِيْ فِي الثَّالِثِ يُقُطعُ يَدُهُ الْيُسُرِى وَفِي الرَّابِعَةِ يَقُطعُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى لِقَوْلِهِ الطَّيْنِيُّ إِلَى مَنْ سَرَقَ فَاقُطعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقُطعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقُطعُوهُ وَيُرُولِى مُفَسَّرًا يَقُطعُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى لِقَوْلِهِ الطَّيْنِيُّ إِلَى مَنْ سَرَقَ فَاقُطعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقُطعُوهُ وَيُرُولِى مُفَسَّرًا كَمَا هُو مَذْهَبُهُ، وَلَانَ الثَّالِفَةَ مِثْلُ الْأُولِى فِي كُونِهَا جِنَايَةً بَلْ فَوْقَهَا فَتَكُونُ أَدُعَى إِلَى شَرْعِ الْحَدِّ، وَلَنَا قُولُ كَمَا هُو مَذْهَبُهُ، وَلَانَ الثَّالِفَة مِثْلُ اللَّهُ لِي مَن اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا أَذَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ مِنْهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا وَرَجُلًا يَمُشِي عَلَيْ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا أَذَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ مِنْهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا وَرَجُلًا يَمْشِي عَلَيْ الْفَالِعَة الصَّحَابَةِ فَحَجَّهُمُ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ، وَلَانَّةُ نَادِرُ الْوُجُودِ، وَالزَّجُرُ فِيْمَا يَعْلِبُ، بِخِلَافِ عَلَيْهُ وَبِهِذَا حَاجَ بَقِيَّةَ الصَّحَابِةِ فَحَجَّهُمُ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ، وَلَالنَّهُ نَادِرُ الْوَجُودِ، وَالزَّجُرُ فِيْمَا يَعْلِبُ، بِخِلَافِ الْقَصَاصِ، لِأَنَّةُ حَقُّ الْعَبْدِ فَيُسْتَوْفَى مَا أَمْكَنَ جَبُرًا لِحَقِّهِ، وَالْحَدِيْثُ طَعْنُ فِيهِ الطَّحَاوِي أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى السَّيَاسَة.

تروجہ اگر چور دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اور اگر تیسری مرتبہ چوری کرے تو اب قطع نہیں ہوگا، بلکہ اسے برابر قید خانہ میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ تو بہ کرلے ور بیاستسان ہے اور اسے سزاء بھی دی جائے گی اسے مشائخ نے ذکر کیا ہے۔ امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ تیسری وفعہ اس کا بایاں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور چوتھی مرتبہ س کا دایاں پیر کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ حضرت نی اکرم شافی ولیٹھیڈ کا ارشادگرامی ہے جوشحض چوری کرے اس کا ہاتھ کا ب دواگر دوبارہ چوری کرے تو پھر کا ٹو اور اگر سہ بارہ چوری کرے تب بھی کا ٹو اور بیصدیث اس تھے مروی ہے جو امام شافعی ولیٹھیڈ کا فد جب ہے اور اس لیے کہ تیسرا سرقہ جنایت ہونے میں پہلے سرقہ کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لہذا بی مشروعیت حد کا زیادہ داعی ہوگا۔

ہماری دلیل اسلیلے میں حضرت علی والتی کا یہ قول ہے مجھے اللہ پاک سے شرم آتی ہے کہ میں چور کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھا سکے اور استجاء کر سکے اور ایک پیر بھی نہ چھوڑوں جس کے سہارے وہ چل سکے، اس قول کی بنیاد پر دیکر صحابہ کرام نے ان سے محاجہ کیا اور حضرت علی والتی والی بیر بھی نہ چھوڑوں جس کے سہارے وہ چل اور اس لیے کہ یہ معنا اہلاک ہے، کیوں کہ اس میں جنس منفعت کی تفویت ہے جب کہ حد زاجر ہے اور اس لیے کہ یہ ناور الوقوع ہے جب کہ زجر کشر الوقوع میں ثابت ہے، برخلاف قصاص کے، کیوں کہ قصاص حق العبد ہے اہذا اس کاحق پورا کرنے کے لیے حتی الامکان قصاص وصول کیا جائے گا اور امام شافعی والتی ہو ایک کیا ہے یا ہم اسے سیاستِ مدنیہ پرمجمول کرتے ہیں۔

اللغات:

ر أن البداية جلد الم المستحد الما المستحد الما المقاعرة كيان يل

جیل خاند۔ ﴿ يعزّر ﴾ سزادی جائے گی۔ ﴿ جناية ﴾ جرم فعل بد۔ ﴿ للأدع ﴾ يس نه چھوڑوں۔ ﴿ حاتِ ﴾ مباحث كيا۔ ﴿ يستوقى ﴾ وصول كيا جائے گا۔ ﴿ جبر ﴾ مداواكرنا۔

# تخريج

- 🛈 رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤١٠.
- وواه الدارقطني، رقم الحديث: ٣٢١٢.

### دوسرى اورتيسرى چورى كى سزا:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیر اس نے دوبارہ چوری کی تو دوسری مرتبہ اس کا بایاں بیر کا ٹا جائے گا، لیکن اگر اس نے تیسری مرتبہ چوری کی تو ہمارے یہاں اب اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، بلکہ اسے قید کردیا جائے گا حتی کہ وہ سرقہ سے باز آ جائے یہ تھم استحسان پر بنی ہے اور حضرات مشائع کی طرف سے اس میں بیاضافہ بھی ہے کہ اس چورکوسزاء بھی دی جائے گی۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی والٹیمائے کا مسلک بیہ ہے کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پر اس کا بایاں ہاتھ کا ٹا جائے اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے اس کا دایاں بیر کاٹ دیا جائے، کیوں کہ حضرت نبی کریم مُنافیمائے سے اس طرح کا فرمان منقول ہے اور اس فرمان گرامی کی تفییر حضرت امام شافعی والٹیمائے کے مسلک اور ان کے قول سے ہم آ ہنگ ہے۔

امام شافعی والیط کی مطل دلیل میہ کہ جنایت اور جرم ہونے میں تیسرا سرقہ پہلے سرقہ کی طرح ہے بلکہ سرقۂ ٹانیہ سرقۂ اولی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیوں کہ اس سے پہلے دومرتبہ سارق کوسزاء دی جا چک ہے اور تیسری مرتبہ اس کا چوری پر اقدام کرنا اس کے سُونس اورا کھڑین کی علامت ہے اور بیاس کی ضد ہے لہٰذا اس مرتبہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

ولنا قول النع ہماری دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں چور کا ایک ہاتھ بھی باتی نہ رکھوں جس سے وہ کھانے اور استنجاء کرنے کی ضرورت پوری کر سکے اور اس کا ایک پیر بھی نہ چھوڑوں جس کے سہارے وہ چل سکے اور حضرت علی اور دیگر صحابۂ اکرام سے اسلطے میں بحث ومباحث بھی ہوا اور حضرات صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پر چور کو قید میں ڈالا جائے گا اور قطع یہ نہیں ہوگا اور اسی پر حضرات صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اجماع بھی بھی سے ایک ججت ہے۔

ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی مرتبہ قطع کرنے پر چوری کی جنسِ منفعت فوت ہوجائے گی کیوں کہ وہ بالکل اپا ہج اور محتاخ ہوجائے گا اور معنی اور مقصد کے اعتبار سے وہ مردہ اور مہلوک ہوجائے گا حالا نکہ سرقہ کی حدز اجر ہے مہلیک اور متلف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حد غالب الوجود اور کیٹر الوقوع سرقہ ایک مرتبہ کی چوری ہے، رہی دوسری اور تیسری مرتبہ کی چوری تو یہ شاذ اور نادر ہے اور شاذ و نادر سے حکم متعلق نہیں ہوتا لہذا اس حوالے سے بھی تیسرا اور چوتھا سرقہ موجبِ حد نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف قصاص کا معاملہ ہے تو قصاص حق العبد ہے اس لیے حتی الامکان اس حق کو وصول کیا جائے گا اور اگر ظلماً کو کی

# ر آن البداية جلد ال على المسلم المسل

شخص کسی کے دونوں ہاتھ اور دونوں بیر کاٹ دیتو قاطع کے بھی دونوں ہاتھ اور دونوں پیر قصاصاً کاٹ دیئے جائیں گے اوراس سلسلے میں کوئی کوتا ہی اور مداہنت نہیں کی جائے گی۔

والحدیث النع فرماتے ہیں کہ امام شافعی را اللہ انے جوحدیث بطور دلیل پیش کی ہے اس میں امام طحاوی اور امام نسائی وغیرہ فیصلہ نے طعن کیا ہے اور حدیث مطعون استدلال کے قابل نہیں ہوتی۔ یا اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں جوامر بالقطع ہے وہ سیاست مدنید پرمحمول ہے ، کیوں کہ اس میں پانچویں مرتبہ کے سرقہ پرقل کا تھم وارد ہے اور امر بالقتل یقیناً سیاست مدیند پرمحمول ہے لہذا تیسری اور چوتھی مرتبہ طع کا تھم بھی سیاست پرمحمول ہوگا۔

وَإِذَا كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرِى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ مَقْطُوعَ الرِّجُلِ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعُ، لِآنَّ فِيْهِ تَفُويْتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ بَطْشًا أَوْ مَشْيًا، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى شَلَّاء لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا إِنْ كَانَ إِبْهَامُهُ الْيُسْرِى مَقْطُوعَةً الْمَنْفَعَةِ بَطْشًا أَوْ مَشْيًا، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ رِجُلُهُ الْيُمْنِى شَلَّاء لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا إِنْ كَانَ إِبْهَامُهُ الْيُسُرِى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاء أَوْ الْمِسْعَانِ مِنْهَا سِوى الْإِبْهَامِ، لِأَنَّ قِوَامَ الْبُطْشِ بِالْإِبْهَامِ، فَإِنْ كَانَتُ اصْبَعُ وَاحِدَةٌ سِوى الْإِبْهَامِ مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاء قُولِي مِنْهَا سِوى الْإِبْهَامِ، لِأَنَّ قُواتَ الْوَاحِدَةِ لَا يُوجِبُ خَلَلًا ظَاهِرًا فِي الْبَطْشِ، بِخِلَافِ فَوْتِ الْإِصْبَعَيْنِ، وَثَنَا لَهُ الْمُعْمَى الْمُعْشِ، بِخِلَافِ فَوْتِ الْإِصْبَعَيْنِ، وَلَا لَهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّارِقَ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْ

ترجمہ : اوراگر چور کا بایاں ہاتھ مشلول ہویا کٹا ہوا ہویا اس کا دایاں پیرکٹا ہوا ہوتو قطع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں پکڑنے یا چلنے
کے اعتبار سے جنس منفعت کی تفویت ہے ایسے ہی اگر اس کا دایاں پیرشل ہواس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ۔ اس طرح اگر اس
کا بایاں انگوٹھا کٹا ہوا ہویاشل ہویا انگوٹھے کے علاوہ بائیں ہاتھ کی دوانگلیاں مقطوع یا مشلول ہوں ، کیونکہ انگوٹھے ہی کے ذریعے مکمل
طور پر پکڑ نامخقق ہوتا ہے۔ اوراگر انگوٹھے کے علاوہ ایک انگلی کی ہویالینج ہوتو قطع ہوگا، کیوں کہ ایک انگلی کے فوت ہونے سے پکڑنے
میں ظاہری خلا نہیں ہوتا۔ برخلاف دوانگلیوں کے فوت ہونے کے ، کیوں کہ نقصانِ بطش میں دوانگلیوں کوانگوٹھے کے قائم مقام کر دیا
حاتا ہے۔

### اللغاث:

﴿اسْل ﴾ فالح والا ﴿ يسرى ﴾ بايال ﴿ وجل ﴾ پاؤل ﴿ وبطش ﴾ بكُرْنا، كرفت كرنا ﴿ ومشى ﴾ چلنا ﴿ إبهام ﴾ انگوشا ﴿ إصبع ﴾ أنگل -

# مند اورمفلوج باتھ والے چور کی صد:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور وہ بکڑا گیا، لیکن اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے یا بالکل ناکارہ اور آئنج ہے یا اس کا دایاں پیر کٹا ہوا ہے یا بالکل ناکارہ اور آئنج ہے یا اس کا دایاں پیر کٹا ہوا ہے یا شل اور بے کار ہے تو ان حالتوں میں ہے کسی بھی صالت میں اس چور پر حدنہیں جاری کی جائے گی، کیوں کہ اگر ہم اس پر حد جاری کردس گے تو اس کی جنس منفعت فوت ہوجائے گی اور وہ مُر دول صف میں آگھڑ اہوگا اور یہ چیز منشأ حد کے خلاف ہوگی۔

# 

ای طرح اگر چور کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہو یا مشلول ہو یا انگوٹھے کے علاوہ بائیں ہاتھ کی دوانگلیاں بے کاراورمقطوع ہوں تو ان ان سے ترک ہوا ہو یا انگوٹھے کے علاوہ بائیں ہاتھ کی دوانگلیاں بے کاراورمقطوع ہوں تو ان سے تیرو بند کی سزاء دی جائے گی ، کیوں کہ انگوٹھے ہے ہی پکڑنے کی منفعت وابستہ ہاورقطع پد میں اس منفعت کی تفویت ہے ہادر منفعت کی تفویت مقصود نہیں ہے، لہذا اس صورت میں بھی قطع پد نہیں ہوگا۔

ہاں اگر ایک انگلی مقطوع یامشلول ہوتو قطع ید ہوگا، اس لیے کہ ایک انگلی کے نہ ہونے سے بطش کی منفعت میں کوئی خلل نہیں ہوتا اور اس صورت میں قطع ید سے جنسِ منفعت کی تفویت نہیں ہوتی۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ إِقْطَعُ يَمِيْنَ هَذَا فِي سَرَقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَأُ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ لِلْمَّالَةِ بِالْحَطَأِ هُو الْحَطَأُ فِي الْحَطَأُ فِي الْعَمَدِ، وَقَالَ زُفَرُ يَضْمَنُ فِي الْحَطَأُ أَيْنَ الْحَطَأُ فِي الْعَمَدِ، وَقَالَ زُفَرُ يَضْمَنُ فِي الْحَطَأُ أَيْنَ الْحَطَأُ فِي الْعَمَدِ، وَقَالَ زُفَرُ يَضْمَنُ فِي الْحَطَأُ أَيْنَ الْحَطَأُ فِي الْحَطَأُ فِي الْحَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَمِيْنِ وَالْيَسَارِ لَايُحْعَلُ عَفُوا، وَقِيلَ يُجْعَلُ عُفُوا، وَقِيلَ يُجْعَلُ عُفُوا، وَقِيلَ يُجْعَلُ عُذُرًا أَيْضًا، لَذَ أَنَّةً قَطَعَ يَدًا مَعْصُومَةً، وَالْحَطَأُ فِي حَقِّ الْعِبَادِ عَيْرُ مُوضُوعٍ فَيَصْمَنُهَا، قُلْنَا فِي الْإِجْتِهَادِ مُؤْضُوعٌ، وَلَهُمَا أَنَّةً قَطَعَ طَرَقًا مَعْصُومًا بِغَيْرِ حَقِّ وَلَا تَأُويلٍ لِأَنَّةُ تَعَمَّدَ الظَّلْمَ فَلَايُعَلَى وَإِنْ كَانَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ أَوْ كَانَ يَسَبَعِى أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إِلاَ أَنَّةُ الْمُسَتَعِلِلشَّهُةِ، وَلَا بِي حَنِيْقَةَ وَحَلَيْقَاقِيمَ أَنَّةً أَتَلْفَ وَإَنْ كَانَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ أَوْ كَانَ يَسَعَى أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إِلاَ أَنَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر حاکم نے حداد ہے کہا اس شخص کا دایاں ہاتھ ایک چوری میں کا ثدو، کین حداد نے عمراً یا حطا اس کا بایاں ہاتھ کا ث دیا تو امام ابوحنیفہ ولیٹیلڈ کے یہاں حداد پر کچھ ہیں واجب ہے۔ حضرات صاحبین و اللہ اللہ کی صورت میں اس پر ضان نہیں ہے، لیکن عمر کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ امام زفر ولیٹیلڈ فرماتے ہیں خطا میں بھی وہ ضامن ہوگا یہی قیاس بھی میں اس پر ضان نہیں ہے، لیکن عمر کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ امام زفر ولیٹیلڈ فرماتے ہیں خطا میں بھی وہ ضامن ہوگا یہ ہے کہ اسے ہوں خطا سے اجتہاد کی نطلی مراد ہے، رہی یمین اور بیار کی معرفت میں خطا تو اسے عفونہیں قرار دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بھی عذر قرار دیا جائے گا۔ امام زفر ولیٹیلڈ کی دلیل ہیر ہے کہ اس نے معصوم ہاتھ کا ٹ دیا ہے اور حق العباد میں خطا ثابت نہیں ہے، لہذا صداد اس ہاتھ کا ضامن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ نص میں یمین (دائیں ہاتھ) کی تعیین خرور سے اور خطا فی الاجتہاد ثابت ہے۔ حضرات طرفین و کھائی کہ دیا ہے کہ اس نے ناحق ایک معصوم عضو کو کا دیا ہے اور خطا فی الاجتہاد ثابت ہے۔ حضرات طرفین و کھائیلا کی دلیل ہیر ہے کہ اس نے ناحق ایک معصوم عضو کو کا دیا ہے اور خطا فی الاجتہاد ثابت ہے۔ حضرات طرفین و کھائیلا کی دلیل میر ہے کہ اس نے ناحق ایک معصوم عضو کو کا دیا ہے اور خوا

# ر آن الهداي جدل يرصير ٢٥٠٠ يرصير ٢٥٠٠ يون ين ي

یہاں کوئی تاویل نہیں ہوسکتی، کیوں کہاس نے جان بوجھ کرظلم کیا ہےاس لیے اسے معاف نہیں کیا جائے گا اگر چہ بیاجتہادی امور میں ہواوراس پرتو قصاص واجب ہونا چاہئے تھا، کیکن شبہہ کی وجہ سے قصاص ممتنع ہو گیا۔

حضرت امام ابوصنیفہ رہائٹھیڈ کی دلیل میہ ہے کہ یقیناً اس نے ایک ہاتھ ہلاک کردیا ہے، کیکن اس جنس کا دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا ہے جو یدمقطوعہ سے بہتر ہے لہذا اسے اتلاف نہیں شار کیا جائے گا جیسے کسی نے دوسرے کے خلاف مثلی قیمت پر مال فروخت کرنے کی گواہی دی پھر گواہی سے پھر گیا۔

ایسے ہی اگر حداد کے علاوہ کسی دوسرے نے چور کا ہاتھ کا ٹاتو وہ بھی ضامن نہیں ہوگا یہی صحیح ہے، اور اگر چور نے اپنا ہایاں ہاتھ کا ل کر کہا یہ میرا دایاں ہاتھ ہے تو قاطع بالاتفاق ضامن نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اس نے سارق کے حکم سے اسے کا ٹاہے ، چرعمہ میں امام اعظم ولیٹنیڈ کے یہاں سارق پر مال کا ضان واجب ہوگا ، کیوں کہ (قطعِ بیار سے ) حد پوری نہیں ہوئی ہے اور خطأ میں بھی اسی طریقے پر مال واجب ہوگا اور طریقہ اجتہاد پر وہ ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿حدّاد ﴾ جلاد، حدلگانے والا۔ ﴿إقطع ﴾ كاث دو۔ ﴿يمين ﴾ داياں ہاتھ۔ ﴿يسار ﴾ باياں ہاتھ۔ ﴿تعمّد ﴾ جان بوجھ كركيا ہے۔ ﴿امتنع ﴾ نہيں ہوا، ممنوع ہوگيا ہے۔ ﴿أتلف ﴾ تلف كيا ہے، ہلاك كيا ہے۔ ﴿أحلف ﴾ يَيْجِي چِهوڑا ہے۔ ﴿سارق ﴾ چود۔ ﴿يمنٰى ﴾ داياں ہاتھ۔

# غلطی سے چور کا بایاں ہاتھ کا شنے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص نے چوری کی اور حاکم نے حداد سے کہا کہ اس چورکا دایاں ہاتھ کا نے دو، لیکن جلاد نے اس کا بایاں ہاتھ کا نے دیا خواہ عمداً کا ٹا ہویا قصداً بہر صورت امام اعظم میلٹیٹیڈ کے بہاں اس پر ضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین میٹیٹیٹا کے بہاں تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ خطا بایاں ہاتھ کا شخے سے حداد پر ضان نہیں ہوگا، البتہ عمداً کا شخے کی صورت میں اس پر ضان ہوگا۔ جب کہ امام اعظم چراتشیٹ کے بہاں عمدا اور خطا دونوں صورتوں میں حداد ضامن ہوگا کہی قیاس کا بھی تقاضہ ہے۔ اور بہاں خطا فی الاجتہاد مراد ہے بعنی عداد نے یہ بھیا ہو کہ فاقطعوا اید یہ بھی ما میں ایدی مطلق ہے اور دایاں یا بایاں دونوں ہاتھ کا شخے سے کام چل جائے گا۔ اور اس سے یمین اور بیار کی معرفت میں خطا مراد نہیں ہے، کیوں کہ ہر شخص یمین اور بیار سے اچھی طرح واقف ہے اور اس میں در آخر بڑ' کرنے والے کومعذور اور معاف نہیں قرار دیا جائے گا۔

حضرت امام زفر رطینمید کی دلیل مد ہے کہ سرقہ کی سزاء میں دایاں ہاتھ کا ٹا جاتا ہے اور حداد نے بایاں ہاتھ کاٹ کر غلطی کی ہے اور حقوق العباد کی غلطی بھی ماخوذ ہوتی ہے، لہذا حداد پر ضمان واجب ہوگا۔لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب مدہ کہ بیاس کی اجتہاد کی غلطی بھی ماخوذ ہوتی ہے، لہذا حداد میں بھی معاف غلطی ہے۔ کیوں کہ نصورت میں حداد ضامن نہیں ہوگا۔

حضرات طرفین عضینا کے یہال عمد کی صورت میں حداد ضامن ہوگا، اس لیے کداس نے ناحق ایک معصوم عضو کو کاث دیا ہے

# ر آن البداية جلدال ير المان المحال المان ا

اور چوں کہ بیعمد کا معاملہ ہے اس لیے نطا کی تا ویل بھی معدوم ہے اور عدا ناحق اتلاف موجبِ صان ہے اگر چہ اجتہادی امور میں عمد پایا جاتا ہے لہذا عمد کی صورت میں تو حداد ضامن ہوگا۔ لیکن خطا کی صورت میں اس پر ضان نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل مد ہے کہ اگر چہ یہاں حداد نے بایاں ہاتھ کا ٹا ہے، لیکن اس کے عوض اس نے دایاں ہاتھ چھوڑا ہے جو بیار کی جنس سے ہے اور بیار سے بہتر ہے لہذا حداد کا میغل اتلاف نہیں ہوگا اور جب اتلاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ حداد پر ضان بھی نہیں ہوگا خواہ اس نے عمداً کا ٹا ہو یا نطا ہ ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کس نے کسی کے خلاف بیشہادت دی کہ اس نے مثلی فیان بھی نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس نے مال نے کرشن حاصل کیا ہے اور مال تھے تیس اس کا مال فروخت کیا ہے پھر گواہی سے مرگیا تو بائع ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے مال نے کرشن حاصل کیا ہے اور مال اورشن دونوں مال ہیں۔ اسی طرح اگر حداد کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے چور کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تو وہ بھی ضامن نہیں ہوگا لاندہ الیسری باقی واضح ہے۔

ثم فی العمد عندہ المح فرماتے ہیں کہ خطأ اور عمد دونوں صورتوں میں جب حداد نے چور کا بایاں ہاتھ کا ٹا تو چوں کہ اس کے فعل یعنی سرقہ کی سزاء تام اور مکمل نہیں ہوئی اس لیے چور پرشی مسروقہ کا صان واجب ہوگا تا کہ اس کی سزاء مکمل ہوجائے۔البتہ اگر حداد سے قطع میں اجتہادی غلطی ہوئی تو پھر سارق پر پچھنیں واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں اس کا قطع حدواقع ہوگیا ہے اور چور کی سزاء کمل ہو چکی ہے۔

وَلَا يُفْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يَحْضَرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ، لِأَنَّ الْحُصُومَةَ شَرْطٌ لِطُهُورِهَا، وَلَافَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَحَالِقًا يُهُ فِي الْإِقْرَارِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظُهَرُ إِلَّا بَنْ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحَالِقًا يُهُ فِي الْإِقْرَارِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظُهَرُ إِلَّا بِخُصُومَةٍ وَكَذَا إِذَا غَابَ عِنْدَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْإِسْتِيْفَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ.

تر جملی: اورای وقت تک چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا جب تک کہ صروق منہ حاضر ہوکر سرقہ کا مطالبہ نہ کرلے، کیوں کہ ظہور سرقہ کے لیے خصومت شرط ہے، اور ہمارے یہاں شہادت اور اقر اربیں کوئی فرق نہیں ہے جب کہ اقر اربیں امام شافعی والتھا یہ کا اختلاف ہے، کیوں کہ غیر کے مال پر بدون خصومت جنایت ظاہر نہیں ہوتی ایسے ہی اگر مسروق منہ بوقتِ قطع غائب ہوجائے (تو بھی ہمارے یہاں قطع نہیں ہوگا) کیوں کہ باب الحدود میں حدکو مکمل طور پر پوراکرنا بھی قاضی کے امور قضاء میں سے ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لايقطع ﴾ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ ﴿ يحضر ﴾ قاضى يا حاكم كے ہاں آئے۔ ﴿ يطالب ﴾ مطالبہ كرے۔ ﴿ حصومة ﴾ جھڑا، تناز عد ﴿ جناية ﴾ جرم ، فعل بد ـ ﴿ استيفاء ﴾ وصول كرنا ـ

# قطع يد كے ليے مالك سامان كا دعوىٰ كرنے كى شرط:

مسکلہ یہ ہے کہ جب تک مسروق منہ قاضی کے دربار میں حاضر ہوکر سرقہ کا مطالبہ نہیں کرے گا اس وقت تک قاضی چور پرکوئی کاروائی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے قطع ید کا حکم دے گا ، کیوں کہ سرقہ کے واضح اور متعین ہونے کے لیے خصوبیت کم بنا شرط ہے

# 

تا کہ اس میں اباحت اور جواز فی الدخول کا شبہہ نہ رہے اس لیے خصومت کرناقطع پد کے لیے شرط ہے خواہ سرقہ شہادت سے ثابت ہوا ہو یا چور کے اقر ارسے، بہ ہر دوصورت قطع پد کے لیے خصومت شرط ہے جب کہ امام شافعی والٹیلائے کے پہال صرف اقر ارکی صورت میں خصومت شرط ہے اور شہادت سے ثابت ہونے والے سرقہ میں قطع پد کے لیے خصومت شرط نہیں ہے، کیوں کہ دوسرے کے مال پر اس کی خصومت کے بغیر جنایت ظاہر نہیں ہوتی۔

و کذا النح اگر مسروق مند کی خصومت سے سارق پرقطع ید کا فیصلہ ہوجائے اور پھر بوقتِ قطع مسروق مند غائب ہوجائے تواس کے حاضر ہونے تک ہمارے یہاں قطع ید نہیں ہوگا، کیوں کہ حدود میں قاضی کا حکم قضاء ای وقت پورا اور کمل ہوگا جب پورے طور پر حد جاری کردی جائے اور ظاہر ہے کہ وقتِ قضاء سے وقتِ استیفاء کے وقت تک مدی اور مسروق مند کا حاضر ہونا بھی قضاء میں داخل ہے، لہذا قبل الاستیفاء مسروق مند کی غیر حاضری سے قطع ید کا معاملہ رُک جائے گا، اسی لیے ہم نے بوقتِ قطع اس کی حاضری کو لازم قرار دے دیا ہے۔

وَلِلْمُسْتُودَ عِ وَالْفَاصِبِ وَصَاحِبِ الرِّبُوا أَنْ يَقُطَعُوا السَّارِقَ مِنْهُمْ، وَلِرَبِّ الْوَدِيْعَةِ أَنْ يَقُطَعُهُ أَيْضًا وَكَذَا الْمَهْصُونُ مِنْهُ، وَقَالَ زُفَرُ وَمَ الْمَشَّاجِرُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَ الْمُسْتَفِعُ وَالْقَابِضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمُسْتَوْدَعِ، وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُصَارِبُ وَالْمُسْتَفِعُ وَالْقَابِضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمُرْتَهِنِ وَكُلُّ مَنُ لَهُ يَدُ حَافِظَةٌ سِوَى الْمَالِكِ، وَيُقُطَّعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ هُولَاءِ إِلاَّ أَنَّ الرَّاهِنَ إِنَّمَا يُقُطَّعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ هُولَاءِ إِلاَّ أَنَّ الرَّاهِنَ إِنَّمَا يُقَطَّعُ بِخُصُومَةِ مَالَةً لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالِبَةِ بِالْعَيْنِ بِدُونِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَكُلُّ مَنَ بِخُصُومَةِ حَالَ قِيَامِ الرَّهُنِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، لِأَنَّةُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالِيَةِ بِالْعَيْنِ بِدُونِهِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَمَّ لَلْقَلْعُ بَعْصُومَةِ فِي الْمُسْتِرُدَادِ عَنْدَهُ وَلَا أَنْ السَّرِقَةَ مُوجِبَةً لِلْفَطْعِ الْمَطَالِةِ بِالْعَيْنِ بِدُونِهِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَمَّ الْمُؤْتِلِ وَلَايَةُ الْمُحُومِةِ فِي الْمُلْوِقِيقِ وَعِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُوسِودِ وَمُومَةٍ وَلَيْنَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ الْمُوسِودَةِ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُوسَودَةِ وَلَيْ الْمُولِقَةَ وَلَى الْمُؤْمُونَةِ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمِومُ وَيَهِ إِلَى الْمُؤْمِةِ وَلَامُومُ وَمِنَهُ وَلَامُومُ مَا الْمُؤْمِومُ وَمِنَهُ الْمُؤْمِ وَلَامُ الْمُؤْمُومُ وَمِنَهُ الْمُؤْمُ وَلَوقُومُ الْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

تروجملہ: مستودع، غاصب اور سود والے کو اپنے اپنے چور کا ہاتھ کا منے کا حق ہے اور صاحب ود بعت کو بھی اس کا ہاتھ کا شنے کا اختیار ہے اور منصوب منہ کو بھی بیدی حاصل ہے۔ امام زفر رکھیٹھلا اور امام شافعی رکھیٹھلا فرماتے ہیں کہ غاصب اور مستودع کی خصومت سے قطع پر نہیں ہوگا۔ مستعیر ، مستاجر ، مضارب ، مستبضع ، بینتِ شراء کسی چیز پر قبضہ کرنے والے ، مرتبن اور مالک کے علاوہ ہر وہ شخص جو

بغرض حفاظت کسی چیز پر قابض ہوان سب کا حکم اسی اختلاف پر ہے۔اور ان لوگوں کے پاس سے چرانے پر اصلی مالک کی خصومت سے بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا جب قضائے دین کے بعدر بن باتی ہو، کیوں کہ اوا بمگئ دین کے بغیر را بن کی خصومت پر اسی وقت ہاتھ کا ٹا جائے گا جب قضائے دین کے بعدر بن باتی ہو، کیوں کہ امام شافعی دین کے بغیر را بن کو عین (مر ہون) کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ اور امام شافعی ہو انتقالہ کا قول ان کی اصل پر بنی ہے، کیوں کہ امام شافعی ہو النظمین کے بیاں ان لوگوں کو یہ مال واپس لینے کے لیے خصومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ امام زفر ہو انتقالہ فرماتے ہیں کہ واپس لینے کے حق میں خصومت کی ولایت ضرورت حفاظت کی وجہ سے ہے، لہذا یہ ولایت قطع پد کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس میں صیانت کی تفویت ہے۔
تفویت ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ سرقہ بذات خودموجب قطع ہے اور قاضی کے سامنے شرعی جمت سے بیسرقہ ٹابت ہو چکا ہے لینی مطلقاً خصومتِ معتبرہ کے بعد دو گواہوں نے سرقہ کی شہادت دی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے واپس لینے کی ضرورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا قطع ید کلمل طور پر حاصل کیا جائے گا۔

اورخصومت کا مقصد مالک کے حق کا احیاء ہے اورعصمت کا ساقط ہونا استیفائے حق کی ضرورت میں سے ہے لہٰذا اس سقوط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس شیمے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا جس کے پیش آنے کا وہم ہو جیسے اگر مالک حاضر ہوجائے اور مرتبن غائب ہوجائے تو ظاہر الروایہ میں مالک کی خصومت پرقطع ید ہوگا اگر چے مقام محفوظ میں وافل ہونے کی اجازت کا شبہہ برقر ارہے۔

#### اللغاث:

﴿مستودع ﴾ امانت رکھوانے والا۔ ﴿صاحب الربوا ﴾ سود والا۔ ﴿رب الوديعه ﴾ امانت والا۔ ﴿خصومة ﴾ جھڑا، تنازعہ ﴿مستعیر ﴾ عاریت پر ماتیے والا۔ ﴿مستبضع ﴾ بطور احمان مندی کی کے مال کو تجارت میں لگا کر نفع دینے کی رضا کارانہ آ مادگی والا۔ ﴿ید ﴾ قضہ استرداد، والی لینا۔ ﴿تفویت ﴾ فوت کرنا۔ ﴿صیانة ﴾ حفاظت، بچاؤ۔ ﴿عقیب ﴾ بعد میں، پیچے۔ ﴿إحیاء ﴾ زندہ کرنا۔ ﴿استیفاء ﴾ وصول کرنا۔ ﴿حوز ﴾ محفوظ جگہ۔

# غير ما لك سے چورى كرنے برحق مخاصمت كس كو موكا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے مستودع یا غاصب کے پاس سے کوئی چیز چوری کی یا کسی نے دس درہم کو بیس درہم کے عوض فروخت کیا اور ان پر قبضہ کرلیا پھراس کے پاس سے کسی نے وہ دراہم چرا لے تو مسروق منہ صاحب الربوا کہلائے گا یا کسی نے مالک و دیت کیا اور ان پر قبضہ کرلیا پھراس کے پاس سے چوری کرلی تو ان تمام صورتوں میں ہرمسروق منہ کو بیرت ہے کہ وہ قاضی کے پاس سے چوری کرلی تو ان تمام صورتوں میں ہرمسروق منہ کو بیرت ہے کہ وہ قاضی کے پاس سرقہ کا مطالبہ کرے اور خصومت کرکے چور کا ہاتھ کو اور سے اور مستودع کی خصومت پر قطع بیز ہیں ہوگا اور ما بھی لوگوں کی خصومت پر قطع بید ہوگا۔

ہمارااورامام شافعی ولیٹیل وغیرہ کا اختلاف مستعیر اورمضارب وغیرہ کی خصومت کے متعلق بھی ہے یعنی ہمارے یہاں ان لوگوں کی خصومت سے قطع پد ہموگا جب کہ شوافع اورامام زفر ولیٹیلئے کے یہاں قطع نہیں ہوگا۔ مُستَنَفَع وہ شخص کہلاتا ہے جس نے بہطوراحسان کسی کا مال لیا ہواور یہ کہد دیا ہو کہ اس کا سارا نفع میں صاحب مال کو دیدوں گا۔اوران تمام صورتوں میں جس طرح عاصب اورمستودع وغیرہ

# ر أن البداية جلد ال عن المستحد ٢٥٨ المستحد الكامرة كيان يل

کی خصومت پر قطع پد ہوگا اس طرح ما لک کی خصومت پر بھی قطع ہوگا ، البتہ را بن کی خصومت پر اسی صورت میں قطع پد ہوگا جب را بهن نے مرتبن کواس کا دَین ادا کردیا ہواور مرتبن کے پاس مالِ مرہون باتی اور موجود ہو ، کیوں کہ را بهن جب تک دین ادائہیں کردیتا اس وقت تک اسے مرہون کے مطالبے کاحق نہیں ہوتا اس لیے را بهن کے حق میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

مختلف فید مسئلے میں امام شافعی والیٹیاڈ اپنی اس اصل پر قائم ہیں کہ غاصب اور مستودع وغیرہ کوان کے یہاں حق استر داد حاصل نہیں ہے اور مالک کی عدم موجودگی میں ان کی خصومت اور ان کے مطالبے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ امام زفر والیٹیاڈ کی دلیل ہے ہے کہ ان لوگوں کے لیے مال واپس لینے کی خصومت ضرورت حفظ کے واسطے ثابت ہے اور ضابطہ ہیہ ہے المثابت بالصرورة یتقدر بقدر ہا لینی جو چیز بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ مقام ضرورت تک ہی محدود رہتی ہے لہذا اب ہم اسے قطع ید کے حق میں ثابت نہیں کریں گے، کیوں کہ چور کے ذمے مال مضمون رہتا ہے اور قطع ید کے بعد میصان ختم ہوجاتا ہے اور ضان کا ختم ہونا مال کوفوت کرنے کی طرح ہے حالانکہ میاگ کیندہ ،الہٰذا اس حوالے سے بھی ان کی خصومت سے قطع نہیں ہوگا۔

ولنا النح ان تمام صورتوں میں ہماری دلیل ہے ہے کہ سرقہ اور چوری بذات خود موجبِ قطع ہے اور چوں کہ قاضی کے پاس شری جست سے اس کا ثبوت ہو چکا ہے البذا اس کے دعوے اور اس کی حصومت پر قاضی قطع پد کا فیصلہ کرد ہے گا۔ اور امام زفر رکا تھیا کا یہ کہنا کہ مستودع وغیرہ کی ولایت صرف حق استر داد میں ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ ان لوگوں کی طرح خصومت مطلق ہے اور استر داد کے حق میں مقید اور اس تک محدود نہیں ہے لہذا جس طرح مالک کی خصومت پر تھی قطع ہوگا اس لیے کہ خصومت مالک کی طرح ان کی خصومت کا مقصد بھی مالک کی خصومت کا مقصد بھی مالک کے خصومت کا مقصد بھی مالک کے خصومت کا مقصد بھی مالک کے حقومت کا مقصد بھی مالک کے حقومت کا دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا۔

اورامام زفر رالیٹیائ کا یہ کہنا کہ استیفائے قطع سے عصمتِ مال ساقط ہوجائے گی یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ سقوط تو استیفاء کی وجہ سے ہور ہا ہے اوراس میں مستودع یا مستاجر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے قطع پر بندنہیں لگائی جائے گی۔اس طرح کسی ایسے شہر کا بھی اعتبار نہیں ہوگا جوموہوم الوجود ہو، مثلاً را ہن اور مالک حاضر ہواور مرتہن غائب ہوتو قاضی را ہن اور مالک کی خصومت پرقطع میں کا خور کو مقام محفوظ میں داخل ہونے کی اجازت دے یہ کا فر مان صادر کردے گا حالانکہ یہاں پیشبہہ برقرار ہے کہ ہوسکتا ہے مرتہن نے خود کو مقام محفوظ میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی ہواوراس کا فعل موجب قطع نہ ہو، مگر چوں کہ پیر شہرہ موہوم ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور مالک کی خصومت سے قطع یہ ہوگا۔

وَإِنْ قُطِعَ سَارِقٌ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّرِقَةِ أَنْ يُقْطَعَ السَّارِقُ النَّانِي، لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ فِي حَقِّ السَّارِقِ حَتَّى لَاتَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْهَلَاكِ فَلَمْ تَنْعَقِدُ مُوْجِبَةً فِي نَفْسِهَا، وَلِلْأَوَّلِ وِلَايَةُ النَّحُصُومَةِ فِي رَوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذِ الرَّذُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَرَقَ النَّانِي قَبْلَ أَنْ يُقُطَعَ الْأَوَّلُ أَوْ النَّحُومُ وَمَةٍ فِي رَوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذِ الرَّذُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَرَقَ النَّانِي قَبْلَ أَنْ يُقُطَعَ الْأَوَّلُ أَوْ اللَّهُ مَا دُرِى الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ يُقُطعُ بِخُصُومَةِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّمِ ضَرُورَةُ الْقَطْعِ وَلَمْ يُوْجَدُ فَصَارَ كَالْخَاصِبِ، وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْإِرْتِفَاعِ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يُقُطعُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ

# ر آن الهداية جلد الكارمة كيان ين ك

رَمَ الْكَانِيْهُ أَنَّهُ يَقَعُ اعْتِبَارًا بِمَا إِذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْخُصُوْمَةَ شَرْطٌ لِظُهُوْرِ السَّرِقَةَ، لِآنَ الْخُصُوْمَةُ سَرُطٌ لِظُهُوْرِ السَّرِقَةَ، لِآنَتِهَاءِ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُوْمَةُ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُوْمَةِ لِحُصُوْلِ مَقْصُوْدِهَا فَتَبْقَى تَقْدِيْرًا.

ترفیجی اگر چوری کی وجہ سے کسی چور کا ہاتھ کا ٹا گیا پھراس کے پاس سے مال مسروق چوری ہوگیا تو سارق اول اور اصل مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے چور کا ہاتھ کٹو ائیں ، کیوں کہ پہلے چور کے حق میں مال متقوم نہیں ہے حق کہ ہلاکت سے اس پر ضمان نہیں واجب ہوتا لہٰذا یہ سرقہ بذات خود موجب قطع نہیں ہوگا ، اور ایک روایت میں سارقِ اول کو واپس لینے کے متعلق خصومت کرنے ک ولایت حاصل ہے ، کیوں کہ اسے استر داد کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس پرر تہ واجب ہے۔

اور اگر سارق اول کے قطع یہ سے پہلے یا کسی شبہہ سے حدختم ہونے کے بعد دوسر سے چور نے چوری کر لی تو سارق اول کی خصومت سے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ مال مسروق کے تقوم کا سقوط ضرور سے قطع کی وجہ سے تھا حالا نکہ قطع نہیں پایا گیا تو یہ غاصب کی طرح ہوگیا۔ اگر کسی فخص نے چوری کی، لیکن حاکم کے پاس معاملہ جانے سے پہلے اس ن مال مسروق اس کے مالک کولوٹا دیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، امام ابو یوسف والٹی نے سے مروی ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس صورت پر قیاس کرتے ہوئے جب اس نے مرافعہ الی القاضی کے بعد واپس کیا ہو۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ظہور سرقہ کے لیے خصومت شرط ہے، اس لیے کہ قطع منازعت کی ضرورت کی وجہ سے بینہ کو جہت قرار دیا گیا ہے اور خصومت منقطع ہوچکی ہے، برخلاف مرافعت کے بعد کے، کیوں کہ خصومت کا مقصود حاصل ہونے کے بعد خصومت اپنی انتہاء کو پہنچ گئی ہے لہٰذا تقذیر اوہ باتی رہے گی۔

### اللغاث:

﴿قطع ﴾ ہاتھ کا باگیا۔ ﴿سارق ﴾ چور۔ ﴿سوقت منه ﴾ اس کے ہاں سے چوری کر لی گئ۔ ﴿موجبة ﴾ ثابت کرنے والی، واجب کرنے والی۔ ﴿خصومة ﴾ جھڑا، تنازعہ ﴿استوداد ﴾ واپس لینا۔ ﴿دُرئ ﴾ بٹالیا گیا، دور کرلیا گیا۔ ﴿ارتفاع ﴾ مقدّ مددرج کرانا۔

# چورے چوری کیے جانے کا جگم:

مسئلہ یہ ہے کہ سلیم نے چوری کی اوراس کا ہاتھ کا ٹاگیا پھرسلیم کے پاس سے بحر نے مال مسروق چرالیا تو نہ تو سارق اول کو یہ تق ہے کہ سارقِ ٹانی کا ہاتھ کو انے کے لیے مخاصمہ کرے اور نہ ہی صاحب مال کو یہ تق ہے ، کیوں کہ قطع کی وجہ سے مال مسروق سارق اول کے چی میں متقوم نہیں رہ گیا اس لیے اگر سارقِ اول کے پاس وہ مال ہلاک ہوجائے تو اس پرضان نہیں ہوگا اور جب یہ مال متقوم نہیں رہا تو اس کا سرقہ موجب حد ہے۔ البتہ ایک روایت یہ ہے کہ سارق ٹانی سے وہ مال واپس کا سرقہ موجب حد ہے۔ البتہ ایک روایت یہ ہے کہ سارق ٹانی صورت مند ہے۔

# ر آن البدلية جلد العلم المستحد ١٠٠٠ المام وقد كيان على المام وقد كيان على المام وقد كيان على المام وقد كيان على

ولو سرق الثاني النع اس كا حاصل بيہ كرسارق اول كا باتھ نہيں كا ٹا گيا ياكسى شبهہ كى وجد اس سے حدسا قط ہوگئى اور اسى دوران سارتي ثانى نے وہ مال سارتي اول كے پاس سے چراليا تو اب سارق اول كى خصومت سے دوسرے چور كا باتھ كا ديا جائے گا، كيوں كہ يہ مال سارتي اول كے قطع يدكى وجہ سے غير متقوم تھا، ليكن چوں كہ سارتي اول كا باتھ نہيں كا ٹا گيا ہے اس ليے اب سارتى اول غاصب ہوگيا اور وہ مال متقوم باقى رہا اور مال متقوم كى چورى موجب حد ہے، لہذا فدكورہ مال كى چورى سے سارق ثانى كا باتھ كا ٹا جائے گا۔

و من سرق سرق المنح زید نے بکر کی سائیل چوری کی اور قبل اس کے کہ بکر قاضی کے یہاں اس کے خلاف ایف ، آئی ، آر درج کراتا زید نے وہ سائیل بحرکو واپس دے دیا تو ظاہر الروایہ میں زید کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، لیکن امام ابو یوسف والٹیلا کی ایک روایت میں قطع ید ہوگا جیسا کہ اگر بکر کے مرافعہ الی القاضی کے بعد زید نے اس کی سائیل واپس کی ہوتو اس صورت میں اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے، لہٰذا قبل المرافعہ والی صورت میں بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گااس لیے کہ قطع حق اللہ ہواور اس میں قبل المرافعہ اور بعد المرافعہ کا ختم کیساں ہوگا۔

ظاہرالروایہ کی دلیل میہ ہے کہ سرقہ کے ظہور کے لیے مسروق منہ کا خصومت کرنا شرط ہے، کیوں کہ جھٹڑا اور خصومت دورکر نے ہی کے لیے گواہی اور بینہ کو جحت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہال مسروق منہ کو مال واپس کردینے سے خصومت ختم ہو چکی ہے اور خصومت ختم ہونے کی وجہ سے سرقہ کا ظہور بھی ختم ہوگیا ہے، اس لیے جواز قطع کا راستہ مسدود ہوگیا ہے۔

اورامام ابو یوسف را پینیا کا سے مابعد المرافعہ پر قیاس کرنا سیح نہیں ہے، کیوں کہ مرافعت کے بعد خصومت کامقصود یعنی مال مالک کو واپس ملنا حاصل ہوجاتا ہے اور دھی اپنی انتہاء کو بہنچنے کے بعد موکد اور مضبوط ہوجاتی ہے تو گویا بعد المرافعت والی صورت میں نقد برأ خصومت باقی رہے گی اور جب خصومت باقی رہے گی تو سرقہ کا ظہور ہوگا اور اس پرقطع مرتب بھی ہوگا۔

وَإِذَا قُضِيَ عَلَى رَجُلِ بِالْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ فَوُهِبَتْ لَهُ لَمُ يُقُطَعُ، مَعْنَاهُ إِذَا سُلِمَتْ إِلَيْهِ وَكَذَلْكَ إِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ إِنَّا أَنْ السَّرِقَةِ قَلْ مَتَى رَالْتَالَيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّمْ يَعْنَاهُ وَاللَّمْ يَعَبَيْنُ قِيّامُ الْمِلْكِ وَقُتَ السَّرِقَةِ فَلاَشُبْهَةً، وَلَنَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي الْعِقَادُا وَظُهُورًا وَبِهِلَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَبَيَّنُ قِيّامُ الْمِلْكِ وَقُتَ السَّرِقَةِ فَلاَشُبْهَةً، وَلَنَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي الْعِقَادُا وَظُهُورًا وَبِهِلَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَبَيَّنُ قِيّامُ الْمِلْكِ وَقُتَ السَّرِقَةِ فَلاَشُبْهَةً، وَلَنَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي الْمَالِي وَهُو ظَاهِرٌ عِنْدَةً وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى وَهُو ظَاهِرٌ عِنْدَةً وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### ر ان البداية جدف على المسالة المارة كيان بن الم

النُّقُصَانِ فِي الْعَيْنِ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَكُمُلَ البِّصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا كَمَا إِذَا اسْتَهْلَكَ كُلُّهُ، أَمَّا نُقُصَانُ السِّعْرِ غَيْرُ مَضْمُون فَافْتَرَقًا.

تر جمل : اگر کسی چوری میں کسی مخص پر قطع بد کا فیصلہ کیا گیا پھر وہ مال چور کو صبہ کردیا گیا یعنی اس کے حوالے کردیا گیا یا ما لک نے مال سروق کواسی چور سے فروخت کردیا (تو بھی قطع نہیں ہوگا) امام زفر والتی ادرامام شافعی والتی از ماتے ہیں کہ قطع بد ہوگا بہی امام ابو یوسف والتی ایک روایت ہے، اس لیے کہ انعقاد اور ظہور کے اعتبار سے سرقہ تام ہو چکا ہے اور تھے وغیرہ کی عارض سے بوقتِ سرقہ ملکیت کا قیام ظاہر نہیں ہوااس لیے کوئی شہر نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ باب الحد میں حد جاری کرنا بھی قضاء میں داخل ہے، کیوں کہ استیفائے حد کے بعد قضاء سے استغناء ہوجا تا ہے، کیوں کہ قضاء صرف اظہار کے لیے ہوتا ہے اور قطع اللہ پاک کاحق ہے اور بیقطع اللہ کے یہاں ظاہر ہے۔ اور جب بیصورت حال ہے تو بوقعیہ قطع خصومت کا قیام شرط ہے اور بیالیا ہوگیا جیسے قبل القصاء ہی چور ما لک کی طرف سے اس کا مالک ہوگیا ہو۔

فرمائے ہیں کہ ایسے ہی اگر قضائے قاضی کے بعد قطع سے پہلے مال مسروق کی قیمت نصاب سرقہ سے کم ہوگئی ہو (تو بھی قطع نہیں ہوگا) امام محمد والتی المام الماکی کی پر قیاس ہے۔ ہماری دلیل ہونا شرط ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ برخلاف اصل مال میں کمی ہے، کیوں کہ وہ چور پر مضمون ہوتا ہے، لہذا عین اور دین کو طاکر نصاب کامل ہوجا تا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ برخلاف اصل مال ہلاک کردیا ہو۔ رہا بھاؤ کا کم ہونا تو وہ صفحون نہیں ہوتا لہذا بھاؤ کم ہونے اور اصل مال کم ہونا قو وہ صفحون نہیں ہوتا لہذا بھاؤ کم ہونے اور اصل مال کم ہونے میں فرق ہوگیا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿قضى على ﴾ اس ك خلاف فيصله كيا كيا۔ ﴿قطع ﴾ الله كا نا۔ ﴿سرقة ﴾ چورى۔ ﴿وهبت ﴾ بهدكيا كيا ،عطا كيا كيا۔ ﴿سُلِمت ﴾ سردكيا كيا۔ ﴿تمّت ﴾ مكمل بوچكا۔ ﴿لم يتبيّن ﴾ واضح نہيں ہوا۔ ﴿إمضاء ﴾ جارى كرنا، واقع كرنا۔ ﴿استيفاء ﴾ پوراوصول كرنا۔ ﴿خصومة ﴾ جُمَّرًا، تنازعہ ﴿نقصت ﴾ كم بوگئ۔ ﴿سعر ﴾ ريث، قيمت۔

اقامت مدے پہلے چوری کے بعد مال مسروق چوری ملک میں آنے کی صورت کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور قاضی نے اس کے خلاف قطع پد کا فیصلہ کردیالیکن قطع بدسے پہلے مالک نے مال مسروق چورکو بہہ کرکے اس کے حوالے کردیایا وہ مال مالک نے اس چورکا ہاتھ مال مسروق چورکو بہہ کرکے اس کے حوالے کردیایا وہ مال مالک نے اس چورکا ہاتھ ما تا جائے گا، امام ابو یوسف ولیٹھیڈ سے بھی ایک نہیں کا ٹا جائے گا، امام ابو یوسف ولیٹھیڈ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ کہ چور نے خفیہ طور پر مقام محرز سے مال محرز کو چرایا ہے اس لیے سرقہ تام ہوکر منعقد ہو چکا ہے اور چول کہ قاضی نے اس پرقطع کا فیصلہ بھی کردیا ہے، لہذا یہ سرقہ ظاہر بھی ہو چکا ہے اور ھبہ اور بھے کا معاملہ قضائے قاضی کے بعد پیش آیا

# ر آن الهداي جلدال على المستر ١٦٠٠ على الكام وقد كيان بن ع

ے، اس لیے بوت سرقہ چور کے اس مال کا مالک ہونے کا شہرہ بھی نہیں ہے، الہذا ہرا عتبار سے سرقہ کممل ہے اور موجبِ حد ہے۔
ولنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ باب الحد میں قاضی کا حدکو جاری کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے اس لیے کہ اجرائے حد
کے بعد ہی قضائے قاضی سے استغناء ہوگا بالفاظ دیگر اجراء کے بعد ہی اس کا فیصلہ تا م اور کممل ہوگا البذا جس طرح قطع ید کے لیے
بوقت قضاء خصومت کی بقاء شرط ہے اس طرح بوقتِ قطع واستیفاء بھی خصومت کا باقی رہنا شرط ہوگا، حالانکہ مالک کے صبہ کرنے یا
فروخت کردینے کی وجہ سے بوقت قطع واستیفاء خصومت معدوم ہو چکی ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے قضائے قاضی کے بعد ہی مالک نے مال
مسروق چورکوھبہ کردیا ہویا اس سے فروخت کردیا ہواور قبل القصاء بھی یاھبہ کی وجہ سے قطع یدنہیں ہوتا لہذا بعد القصناء بھی بھی یاھبہ سے
قطع نہیں ہوگا۔

قال و كذلك المنح اس كا حاصل بيہ ہے كداگر قضائے قاضى كے بعد قطع سے پہلے مال مسروق كا بھاؤاور ريث گرجائے اور وہ نصاب يعنی دس درہم سے كم ماليت كا ہوجائے تو بھی ہمارے يہاں قطع نہيں ہوگا امام محمد اور امام شافعی طِينْ عَلَيْ وزفر وَلِينْ عَلَيْ فرماتے ہيں كہ جس طرح دس درہم كی چوری میں سے ایک درہم كم ہوجانے سے قطع پد ہوتا ہے اس طرح مال مسروق كے نصاب سرقہ كی مالیت سے كم ہونے كى صورت ميں بھی قطع ہوگا، گويا ان حضرات نے نقصان سِعر كونقصان عين پر قياس كيا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب قضائے قطع ید کے لیے بفذرنصاب مال کا ہونا شرط ہے تو اس شرط کا از اوّل تا آخر یعنی وقتِ قضاء سے لے کر وقتِ قطع تک برقر ارر بہنا ضروری ہے، کیوں کہ باب الحدود میں امضاء یعنی استیفاء بھی از قبیلِ قضاء ہے، لہذا بوقت امضاء مال مسروق کا نصاب سرقہ کے بفتر بہونا ضروری ہے حالانکہ یہاں مال مسروق بفتر سرقہ بیں ہاں لیے اس پقطع نہیں جاری ہوگا۔

اس کے برخلاف میں اور اصل مال میں اگر کی ہوجائے تو وہ کی سارق کے ذمے دین ہوگی اور میں اور دین ملا کر نصاب سرقہ علاجہ جوجائے گا جیسے اگر سارق کے پاس سے پورا مال ہلاک ہوجائے تو وہ پورا اس کے ذمے دین ہوگا اور سرقہ کا نصاب باقی شار ہوگا لہذا میں کی کو بھا واور مالیت کی کی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بھاؤکی کمی سارق پر مضمون نہیں ہوتی۔

وَإِذَا ادَّعَى السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسُرُوْقَةَ سَقَطَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، مَعْنَاهُ بَعْدَ مَاتَ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِلْمُلْيَةُ لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولِى، لِأَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُوَّدِي إِلَى سَدِّ بَابِ الْحَدِ، وَلَنَا أَنَّ الشَّبْهَةَ دَارِئَةٌ وَيَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولِى لِلْإِحْتِمَالِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَاقَالَ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ الْحَدِ، وَلَنَا أَنَّ الشَّبْهَةَ دَارِئَةٌ وَيَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولِى لِلْإِحْتِمَالِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَاقَالَ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الرَّجُوعِ الرَّاجِعِ الْحَدِ الْمُؤْوِلِ بَسِرِقَةِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَالِىٰ لَمْ يُقُطَعَا، لِأَنَّ السَّرِقُ ثَعْ عَامَلَ فِى حَقِّ الرَّاجِعِ الرَّاجِعِ السَّرِقَةِ فَي حَقِّ الْاَحْرِ . وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَالِىٰ لَمْ يُقُطَعَا، لِأَنَّ السَّرِقَةَ ثُمَّ عَامَلَ فِى حَقِّ الرَّاجِعِ الرَّاجِعِ الشَّاهِدَ فِى حَقِّ الْاَحْرِ . وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَالِىٰ لَمْ يُقُطَعَا، لِأَنَّ السَّرِقَةُ فَي السَّرِقَةُ عَامَلَ فِى حَقِ الرَّاجِعِ وَمُو قَوْلُهُمَا وَكَانَ يَقُولُ الْمُعْرَدِ فَى الشَّاهِذَانِ عَلَى سَرُقَتِهِمَا قَطِعَ الْاَحْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيْلَقَلَيْهِ الْاَحْرِ وَهُو قَوْلُهُمَا، وَكَانَ يَقُولُ الْمُولِ الْمُعْرِ أَنَّ الْمُعْرَاقِ وَلَا السَّرِقَةِ عَلَى الْعَلْفِي وَمُولُ اللَّهُ وَلَا الْعَرْ أَنَّ الْعَيْمِ الْمُهُ اللَّهُ وَلَا السَّوقِةِ عَلَى الْعَلْولِ الْمُعْرِ أَنَّ الْمُعْرَاقِ السَّولِقَةِ عَلَى الْعَلْفِي الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِ أَنَّ السَّولِي الْمُعُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعُولُ اللْمُ الْمُعْرِقُ اللْمُولِ الْمُلْولِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقِ اللْمُعْرِقُ اللَّهُ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعُولُ الْمُعُولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعُولُ اللْمُولِ اللْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُوالِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُولُ ال

# ر آن الهداية جلدال يحصير ١١٠٠ يحصي ١١٥٠ يون ي

فَيَبْقَى مَعْدُوْمًا وَالْمَعْدُوْمُ لَا يُوْرِثُ الشَّبْهَةَ، وَلَايُعْتَبُرُ تَوَهَّمُ حُدُوْثِ الشَّبْهَةِ عَلَى مَا مَرَّ. وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُوْرُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَتُرَدُّ السَّرَقَةُ إِلَى الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِمُقَايَة لَا يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِمُقَايَة لَا يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِمُقَايَة لَا يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى . لِلْمَوْلَى وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالِمُقَايَة وَمَعْنَى هَذَا إِذَا كَذَبَةُ الْمَوْلَى .

تروج کے: اگر چور بید دو گواہ اس کے خلاف چوری کرے نے کا مملوک ہے تو اس سے قطع ساقط ہوجائے گا اگر چہوہ بینہ نہ پیش کرے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ جب دو گواہ اس کے خلاف چوری کرے نے کی شہادت دیدیں۔ امام شافعی پرلیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ محض دعوی سے قطع ید ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ ہر چور اس طرح کا دعوی کرسکتا ہے، لہذا یہ (محض دعوے پر عدم قطع کا حکم) باب الحد کے مسدود کرنے کا سبب بن جائے گا، ہماری دلیل میہ ہے کہ شبہہ دافع حد ہے۔ اور احتمالِ صدق کی بناء پر محض دعوی سے شبہہ محقق ہوجاتا ہے، اور امام شافعی پرلیٹیلڈ نے جو کہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ اقر ارکے بعدر جوع کرنا صحیح ہے۔

اگر دولوگوں نے سرقہ کا اقرار کیا پھران میں سے ایک نے کہا مال مسروق میرا ہی مال تھا تو دونوں کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، کیوں کہ راجع کے حق میں رجوع عامل ہے اور بیر جوع دوسرے کے حق میں شبہہ پیدا کرنے والا ہے ، کیوں کہ ان کے مشتر کہ اقرار سے چوری ثابت ہوئی ہے۔

اگر دولوگوں نے مل کر چوری کی پھران میں ہے ایک چور غائب ہوگیا اور دوگواہوں نے ان دونوں کے چوری کرنے پر گواہی
دی تو امام اعظم مرایشیلئے کے قول آخر میں دوسرے (موجود) چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا یہی حضرات صاحبین عِیالیّا کا بھی قول ہے۔ امام اعظم
مرایشیلئے پہلے اس بات کے قائل سے کہ موجودہ چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ غائب چورا گر حاضر ہوتا تو وہ کسی شبہہ کا
دعویٰ کردیتا۔ امام اعظم مرایشیلئے کے قول آخر کی دلیل یہ ہے کہ غیبو بت غائب پر شوت سرقہ سے مانع ہے، لہذا وہ غائب معدوم ہوگا اور
معدوم شبہہ نہیں پیدا کرسکتا ، اور شبہہ پیدا ہونے کے وہم کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

اگر عبد مجور نے دس درہم کی چوری کا اقر ارکیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور سرقہ مسروق منہ کو واپس کر دیا جائے گا، بی تھم حضرت امام ابوصنیفہ رولتے گا۔ یہ اس کے مولی کا ہوگا۔ امام محمد امام ابوصنیفہ رولتے گا۔ یہ اس کے مولی کا ہوگا۔ امام محمد رولتے گا فرماتے ہیں کہ قبل ہوگا امام زفر رولتے گیا کا بھی یہی قول ہے اور اس قول کے معنی یہ ہیں کہ جب مولی اس نے غلام کی تکذیب کردے۔

#### اللغاث:

﴿سَارِق ﴾ چور۔ ﴿سقط ﴾ ساقط ہوجائے گا۔ ﴿لم يُقِم ﴾ قائم نہيں كى، پيش نہيں كى۔ ﴿سدّ ﴾ بندكرنا، باندھنا۔ ﴿دار ئة ﴾ بٹانے والا۔ ﴿يتحقّق ﴾ ثابت ہوجائے گا۔ ﴿مجرّد ﴾ محض، خالى، صرف۔ ﴿غيبة ﴾ غير موجودگ ۔ ﴿حدوث ﴾ بيدا ہونا۔ ﴿تردّ ﴾ لوٹايا جائے گا۔ ﴿عشرة ﴾ دس۔ ﴿كذّبه ﴾ اس كوجيثلايا۔

# ر آن الهداي جلدال عن المحار الماء على الماء قد ك يان عن ع

#### چور کا مال مسروق کے مالک ہونے کا دعویٰ:

عبارت میں چارمسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے کسی کی سائکل چوری کی اور پھر کہنے لگا کہ بیسائکل تو میری ہی ہے اور میں نے اپنا مال چرایا ہے اور دو گواہوں نے اس کے خلاف چوری کرنے کی شہادت بھی دی تو ہمارے یہاں اس کے اس دعوے کی وجہ سے اس سے قطع ساقط ہوجائے گا اگر چدوہ اپنے دعوے پر بینہ پیش نہ کرے، لیکن امام شافعی واٹھائے کے یہاں صرف دعوے سے اس کا جرم معاف نہیں ہوگا، اور اس سے صدسا قط نہیں ہوگا، کو میں کہ اور صد کا معاملہ ہی ختم اس سے صدسا قط نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر ایسا کر دیا گیا تو ہر چور اس طرح کا دعوی کر کے سزاء سے بی جائے گا اور حد کا معاملہ ہی ختم ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ شبہ کملک سے حدساقط ہوجاتی ہے اور چوں کہ اس کے دعوے میں سچائی کا احتمال ہے، اس لیے اس دعوے سے شبہ کہ ملک پیدا ہوجائے گا اور سارت مدمی سے حدساقط ہوجائے گی۔امام شافعی والٹیلائی دلیل کا جواب یہ ہے کہ جب اقر ارسرقہ کے بعدا نکار کرنے سے حدساقط ہوجاتی ہے تو مال مسروق کے سارت کا مملوک ہونے کے دعوے سے بھی حدساقط ہوجائے گی، کیوں کہ جس طرح ہرکوئی دعوئی کرسکتا ہے اسی طرح ہر مقرا نکار بھی کرسکتا ہے۔

(۲) یہ دوسرا مسئلہ ہے جوا قرار کے بعد صحتِ رجوع پر ہنی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ دوآ دمیوں نے چوری کا اقرار کیا پھر ان میں سے ایک نے یہ کہ دوآ دمیوں نے چوری کا اقرار کیا پھر ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ مال مسروق تو میرائی مال تھا تو یہ دعوی صححے ہوگا اور اس دعوے سے دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، نہ دراجع کا اور نہ ہی اس کے ساتھی کا، کیوں کہ راجع کے حق میں عدم قطع کے حوالے سے رجوع عامل ہے اور یہ رجوع دوسرے کے حق میں شبہہ عدم سرقہ پیدا کر رہا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے مشتر کہ اقرار سے سرقہ ثابت ہوا تھا لہٰذا ایک کے اٹکار اور رجوع سے سرقہ میں صفولے تطع کے حوالے سے موثر ہوگا۔

(٣) دولوگوں نے مل کر چوری کی پھران میں ہے ایک غائب ہوگیا اور دوگواہوں نے ان دونوں کے چوری کرنے کی گواہی بھی دی تواہام اعظم پولٹیلڈ کے تول آخر میں اور حضرات صاحبین مُؤسٹیلا کے قول میں اس چور کا جو حاضر ہے ہاتھ کا ٹا جائے گا، جب کہ امام اعظم پولٹیلڈ کا قول اول یہ تھا کہ حاضر کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس قول کی دلیل یہ ہے کہ ہوسکتا ہے سارت غائب حاضر ہوتا اور کوئی الیہ بات کہد دیتا جس سے سرقہ میں شہبہ پیدا ہوجاتا اور اس شہبے کی وجہ سے غائب اور حاضر دونوں سے حدسا قط ہوجاتی للہذا اس احتمال کی وجہ سے حاضر پرقطع پرنہیں ہوگا۔ اور قول آخر کی دلیل یہ ہے کہ قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے، اس لیے غائب کی غیرو بت اس کے حق میں معدوم شمار ہوگا اور موجود کے حق میں معدوم شمخصہ خیر میں نہوت سرقہ سے مانع ہوگی، للہذا اس حوالے سے وہ موجود کے حق میں معدوم شمار ہوگا اور موجود کے حق میں معدوم شمخص شہبہ نہیں پیدا کرسکتا اور پھر غائب کا حاضر ہوگر شبہہ فی السرقہ کا دعو کی کرنا موہوم ہے اور ماقبل میں یہ وضاحت آپھی ہے کہ موہوم الوجود شہبہ کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا اس حوالے سے بھی غائب کی غیرو بت صرف اس سے حق میں موثر ہوگی اور حاضر کے حق میں اس کا اثر نہیں موثر ہوگی اور حاضر کے حق میں اس کا اثر نہیں موثر ہوگی اور حاضر کے حق میں اس کا اثر نہیں ہوگا ، اس لیے حاضر کا اعتبار نہیں بیا حاضر کا ای حالے گا۔

(۴) کسی عبد مجور نے یہ اقرار کیا کہ میں نے فلال کے دس دراہم چوری کئے ہیں توا مام اعظم والیٹھیا کے یہاں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مسروقہ دراہم اس کے مالک کووالیس کردیئے جائیں گے، امام محمد والیٹھیا اور امام زفر والیٹھیا کی رائے یہ ہے کہ اگرمولی غلام کی

# ر آن البداية جلد ال المسترس ١٥٠٥ المستر ١٥٠١ الكار الك

تکذیب کردے اور میے کہددے کہ بیدراہم میرے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور وہ دراہم مولی کودے دیئے جا کیں گے، لیکن اگر غلام سارق اور مقرعبدِ ماذون ہویا وہ غیر متعین دراہم کی چوری کا اقر ارکرے تو بالا تفاق اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ (ہنایہ:۲۰۸۲)

وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ مُسْتَهْلِكٍ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَاذُوْنًا لَهُ يُقْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَقَالَ زُفَرُ وَمَ تَأْتَأْنِيهُ لَا يُقْطَعُ فِي الْوُجُوْهِ كُلِّهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَةً أَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِه بِالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ لَايَصِحُّ، لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَطَرَفِهِ وَكُلُّ ذَٰلِكَ مَالُ الْمَوْلَى، وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُوْلِ إِلَّا أَنَّ الْمَأْذُوْنَ لَهُ يُوَاخَذُ بِالضَّمَانِ وَالْمَالُ لِصِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِهِ لِكُوْنِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَايَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ أَيْضًا، وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إِقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ ادَمِيٌّ ثُمَّ يَتَعَدِّى إِلَى الْمَالِيَةِ فَيَصِحُّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالٌ وَلَأَنَّهُ لَا تُهْمَةً فِي هَذَا الْقَرَارِ لِمَا يَشْمَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِضْرَارِ وَمِثْلُهُ مَقْبُولٌ عَلَى الْغَيْرِ، لِمُحَمَّدٍ رَحَمَّتُمَ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنَّ إِقْرَارَةُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ وَلِهِٰذَا لَايَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْغَصَبِ فَيَبْقَى مَالُ الْمَوْلَى، وَلَاقَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلَىٰ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فِيْهَا وَالْقَطْعُ تَابِعٌ حَتَّى تُسْمَعُ الْخُصُوْمَةُ فِيْهِ بِدُوْنِ الْقَطْعِ وَيَثْبُتُ الْمَالُ دُونَةً وَفِي عَكْسِهِ لَاتُسْمَعُ وَلَا يَثُبُتُ، وَإِذَا بَطَلَ فِيْمَا هُوَ الْأَصْلُ بَطَلَ فِي التَّبْعِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ، لِأَنَّ إِقُرَارَةُ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صَحِيْحٌ فَيَصِحٌ فِي حَقِّ الْقَطْعِ تَبْعًا، وَلَأْبِي يُوسُفَ رَمَنْ عَلَيْهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْمَيْنِ بِالْقَطْعِ وَهُوَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَصِحُّ عَلَى مَاذَكُرْنَاهُ وَبِالْمَالِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَى فَلَايَصِحُّ فِي حَقِّهِ فِيهِ، وَالْقَطْعُ يَسْتَحِقُّ بِدُوْنِهِ كُمَا إِذَا قَالَ الْحُرُّ الثَّوْبُ النَّوْبُ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ سَرَقْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَزَيْدٌ يَقُوْلُ هُوَ ثَوْبِي يُقْطَعُ يَدُ الْمُقِرِّ وَإِنْ كَانَ لَايُصَدَّقُ فِي تَعْيِيْنِ الثَّوْبِ حَتَّى لَايُؤْخَذُ مِنْ زَيْدٍ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكَانِيهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَا فَيَصِحُّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُلَاقِي حَالَةَ الْبَقَاءِ وَالْمَالُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ تَابِعٌ لِلْقَطْعِ حَتَّى تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ بِاعْتِبَارِهِ وَيُسْتَوْفَي الْقَطْعُ بَعْدَ اِسْتِهُلَاكِهِ، بِحِلَافِي مَسْنَلَةِ الْحُرِّ، لِأَنَّ الْقَطْعَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْمُوْدِعِ، أَمَّا لَا يَجِبُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ مَالِ الْمَوْلَى فَافْتَرَقَا، وَلَوْ صَدَّقَةُ الْمَوْلَى يُقْطَعُ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ.

ترجمه: اورا گرعبد مجور نے ہلاک شدہ مال چرانے کا اقرار کیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گروہ غلام ماذون ہوتو دونوں صورتوں میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، امام زفر روایٹھیڈ فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ ان کی اصل یہ ہے کہ غلام کا اپنی ذات پر حدود یا قصاص کا اقرار کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ اقرار غلام کے نفس یا اس کے عضو پر وارد ہوتا ہے اور بیسب مولی کا مال ر من الهداي جلد ك يون يس ١٢٦٠ كان الماي جلد ك يون ين ي

ہاور دوسرے پر اقرار مقبول نہیں ہوتا، البتہ عبد ماذون کو ضمان اور تاوان میں پکڑا جائے گا، کیوں کہ مال سے متعلق اس کا اقرار سجے ہیں کہ ہے، کیوں کہ دومولی ہی کی طرف سے مال کے لین دین پر مسلط کیا گیا ہے اور عبد مجور کا اقرار بالمال بھی صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا اقرار صحیح ہے گھر یہ اقرار مالیت کی طرف متعدی ہوگا اور مال ہونے کی وجہ سے صحیح ہوگا۔اور اس کے آدمی ہونے اور اس جیسا اقرار میں کوئی تہمت نہیں ہے، کیوں کہ یہ اقرار اضرار پر شتمل ہوتا ہے اور اس جیسا اقرار دوسرے کے حق میں بھی مقبول ہوتا ہے۔

عبد مجود علیہ میں امام محمد رالیٹیلئے کی دلیل ہے ہے کہ اس مال کا اقرار باطل ہے اس کے اس کی طرف سے غصب کا اقر ارصیح نہیں ہے لبندا وہ مولی کا مال باقی رہے گا اور مولی کا مال چرانے سے غلام پرقطع نہیں ہوتا جس کی تائید ہے کہ سرقہ میں مال اصل ہے اور قطع تابع ہے حتی کہ اس میں بدون قطع خصومت نی جاتی ہے اور قطع کے بغیر بھی مال ثابت ہوجاتا ہے اور اس کے عکس میں خصومت کی ساعت نہیں ہوتی اور مال ثابت نہیں ہوگا اور جب اصل میں اقرار باطل ہوتا تابع میں بھی اقرار باطل ہوگا۔

برخلاف عبد ماذون کے، کیوں کہ جو مال اس کے قبضے میں ہےاس کے متعلق اس کا اقرار صحیح ہے لہٰذاقطع کے حق میں یبعا اقرار صحیح ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف ویلٹیلا کی دلیل میہ ہے کہ غلام نے دو چیزوں کا اقرار کیا ہے ایک قطع ید کا اور میاس کی ذات پر اقرار ہے لہٰذا یہ اقرار سے ہوگا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، دوسرے اس نے مال کا اقرار کیا ہے اور میہ اقرار اس کے مولی سے متعلق ہے، لہٰذا مولی کے جن میں میا آدر اور مال کے بغیر بھی قطع ثابت ہوجاتا ہے جیسے کسی آزاد شخص نے کہا کہ وہ کیڑا جوزید کے پاس ہوگا اور مال کے بغیر بھی قطع ثابت ہوجاتا ہے جیسے کسی آزاد شخص نے کہا کہ وہ کیڑا جوزید کے پاس کے میں اس کی ہوئے گا اگر چہ کیڑے کی تعیین میں اس کی قصد بی نہیں کی جائے گا تر چہ کیڑا زید سے نہیں چھینا جائے گا۔

حضرت امام ابوصنیفہ والتھا کی دلیل ہے ہے کہ غلام کا اقرار بالقطع صحیح ہے اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں، الہذا ای بناء برکرتے ہوئے اس کا اقرار بالمال صحیح ہے، اس لیے کہ اقرار حالت بقاء ہیں مال قطع کے تابع ہوتا ہے بہال تک کہ قطع کے اعتبار سے مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہے اور استہلاک کے بعد بھی قطع وصول کیا جاتا ہے۔ برخلاف مسئلہ حریبال تک کہ قطع کے اعتبار سے مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہوتا ہے لیکن غلام کے مولی کا مال چوری کرنے سے قطع واجب نہیں کے، کیوں کہ قطع پدمودع کے پاس سے سرقہ کی وجہ واجب ہوتا ہے لیکن غلام کے مولی کا مال چوری کرنے سے قطع واجب نہیں ہوتا ، البذا بیدونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ، اور اگر مولی نے غلام کی تصدیق کردی تو ان تمام صورتوں میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ مانع زائل ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

ﷺ أَقَّرَ ﴿ الرَبيا ﴿ مستهلك ﴿ خودضائع كرنے والا ﴿ يقطع ﴾ باتھ كاٹا جائے گا۔ ﴿ يو ق ﴾ واروہ وگا۔ ﴿ محجور عليه ﴾ جس پر پابندى اگائى گئى بو ۔ ﴿ يتعدّٰى ﴾ متجاوز ہوتا ہے۔ ﴿ هو يَدهُ ﴾ اس كى تائيد كرتا ہے۔ ﴿ خصو مق ﴾ جھڑا، تنازعہ ، ورب ﴿ كِيرا ، والا ، وافتر قا ﴾ وونول عليحده عليحده ، ورب ﴿ كِيرا ، ولا يصدّ ق ﴾ وونول عليحده عليحده ،

ہوئے۔ ﴿فصول ﴾ واحد فصل ؛ حالتیں۔

#### غلام کی چوری کا اقرار کرنا:

اس سے پہلے عبد مجود کے اقر ارسرقہ کے متعلق مسائل بیان کئے گئے ہیں یہ پوری عبارت بھی ماقبل سے متعلق اور مربوط ہے اور اگر عبد مجود نے ہلاک شدہ مال کے سرقہ کا اقرار کیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر غلام مقر ماذون فی التجارة ہوتو خواہ مال موجود ہویا مستبلاک اور معدوم ہو بہر دوصورت اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ، یہ ساری تفصیل ہمارے ائمہ کے یہاں ہے۔ امام زفر ویلیٹھیڈ کا مسلک بیہ ہمان تمام صورتوں میں عبر مقر کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا خواہ وہ مجور ہویا ماذون اور خواہ مال موجود ہویا معدوم ہو۔ امام زفر ویلیٹھیڈ کے اس قول کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ حدود اور قصاص کے حوالے سے غلام کا اپنے نفس پر اقر ارمعتر نہیں ہے ، کیوں کہ قصاص کا اقر اراس کی مولی کے مملوک ہیں اور کی ذات پر وارد ہوگا اور حد کا اقر اراس کے عضوی تھی بعر کی دور موجود ہوتوں اس کے مولی کے مملوک ہیں اور کی فیر کی غیر کا اقر ارمقبول نہیں ہوتا۔ البتہ اگر عبد ماذون کا مواخذہ ہوگا ، کیوں کہ عبد ماذون کی طرف سے مال کا اقر ارضیح ہے ، اس مالی سروق موجود ہوتو اس کی والبی کے لیے عبد ماذون کی طرف سے مالی کا اقر ارضیح ہے ، اس الے کہ عبد ماذون کا روبار اور تجارت میں مولی ہی کی طرف سے متعین اور مسلط کیا جاتا ہے ، لہذا اس کا اقر ارتو صیح ہوگا ، کیکن عبد مجود کا اقر اربالمال بھی صیح نہیں ہے ، لہذا کیا خاک اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

ہماری طرف ہے امام زفر رہائیلا کو جواب ہے ہے کہ عبد مجود کا اقراراس کے آدمی ہونے کی وجہ سے صحیح ہے اور جب من حیث الآدمیت اس کا اقرار سیح ہوگا، کیوں کہ آدمیت مالیت سے جدانہیں ہوتی اوراس لیے کہ اس طرح کے اقرار میں کوئی تہمت نہیں ہوتی، کیوں کہ اس میں مقریعنی غلام کا نقصان ہے، اس لیے کہ قطع ید کی صورت میں اسے لاحق ہونے والاضرر مولی کے ضریر مال سے بڑھ کر ہے اور جس اقرار میں مقرکا نفع نہ ہووہ مقبول ہوتا ہے۔

لمحمد والتعليد النع عبد مجود كے عدم قطع كے متعلق حضرت امام محمد والتعلید كی دلیل به ہے كه اس كی طرف سے اقرار بالمال باطل ہے اس كی طرف سے غصب كا اقرار سے خصب كا اقرار سے عبد مجود كا اقرار بالمال سے خبیل ہے تہاں مال اصل ہے اور قطع بدرہ مجاد کا اور غلام اگر اپنے مولی كا مال چورى كر لے تو اس كا مواخذ ہبیں ہوتا ، اس ليے كہ امام مجمد والتعلید كے يہاں مال اصل ہے اور قطع بد بدب تابع ہے يہى وجہ ہے كہ قطع كے بغیر بھى مال كے متعلق خصومت كی ساعت كر لی جاتى ہوا وقطع كے بغیر بھى مال خابت ہوجا تا ہے جب كہ مال كے بغیر محض قطع میں نہ تو خصومت سنى جائے گی اور نہ ہى قطع خابت ہوگا بہ ہر حال بد طے ہے كہ امام محمد والته يؤلئ كے يہاں مال اصل ہے اور قطع میں بدرجہ اولی اس كا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس اصل ہے اور قطع تابع ہے اور جب اصل یعنی مال میں عبد مجود كا اقرار معتبر نہیں ہوتا سى كا قرار جب مال كے حق میں اقرار کے برخلاف اگر عبد مقر ماذون ہوتو اس كے قضد میں موجود مال مسروق كے متعلق اس كا اقرار صحيح ہوگا اور جب مال كے حق میں تابع ہوكراس كا اقرار صحيح ہوگا۔

ولأبهي يوسف رالينيا النع حضرت امام ابويوسف رالينيلا كى دليل ميه به كه غلام مجور نے دس درہم كى چورى كا اقرار كركے در حقيقت دوباتوں كا اقرار كيا ہے(1)قطع يدكا (٢) مال كا۔اورقطع يدكا اقرار اس كى ذات ہے متعلق ہے لہذا بيا قرار صحيح ہوگا اور مال كا

# ر أن البداية جدل على المستر ٢٠١٨ المستر ١١٥١ الكارات كيان يل

اقراراس کے مولی سے متعلق ہے۔ جواقر ارعلی الغیر ہے اوراقر ارعلی الغیر معتر نہیں ہوتا، لہٰذا مال کے حوال سے اس غلام کا اقر ارمعتر نہیں ہوگا، اورقطع ید والا اقر ارمغتر ہوگا، کیوں کہ بدون مال بھی قطع ثابت ہوجا تا ہے، اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر کسی آزاد شخص نے کہا کہ زید کے پاس جو کپڑا ہے اسے میں نے عمر و سے چرایا تھا لیکن زید کہتا ہے کہ بیمیرا کپڑ اہوتو یہاں کپڑ ہے کے متعلق اگر چہ زید کا مواخذہ نہ ہو، لیکن اقر ارسرقہ کی وجہ سے آزاد مقر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی امام ابو یوسف والٹی لیا کے یہاں غلام کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جس مال کی چوری کا اس نے اقر ارکیا ہے وہ مولی کا ہوگا، نہ کہ مسروق منہ کا۔

حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل یہ ہے کہ من حیث الآدمیت غلام کا اقرار قطع پدشیج ہوں کہ امام اعظم ولیشید کے یہاں قطع پداصل ہے اور مال تابع ہے، البذا جب اصل یعنی قطع کے متعلق اس کا اقرار صحیح ہوگا ، اس کے دافر ارسرقہ کی حالت بقاء سے متصل ہوتا ہے اور حالتِ بقاء میں مال مسروق قطع کے تابع ہوتا ہے اور قطع کی وجہ سے مال مسروق قطع کے تابع ہوتا ہے اور قطع کی وجہ سے مال مسروق کی عصمت بھی ختم ہوجاتی ہے ، کیوں کہ ضان اور قطع دونوں جمع نہیں ہو سکتے ، بہ ہر حال میہ طیح ہوگیا کہ قطع اصل ہے اور مال تابع ہے اور چوں کہ قطع میں عبد مجور کا اقر ارمعتبر ہے ، لبذا مال کے متعلق بھی اس کا اقر ارمعتبر ہوگا اور وہ مال مسروق منہ کو واپس کیا حالے گا۔

اس کے برخلاف آزاد کے اقرار کا مسئلہ ہے تو مسئلہ عبد کی تائید میں اس سے استشہاد کرنا درست نہیں ہے (جیسا کہ امام ابو یوسف برطینی نے کیا ہے) کیوں کہ قطع ید کے لیے سارت کا مالک سے مال چرانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر آزاد نے مُو وَع کے پاس سے چوری کی تب بھی قطع ید ہوگا حالانکہ مووّع مال ودیعت کا صرف امین ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا اور اگر غلام اپنے مولی کا مال چرالے تو اس پر قطع نہیں ہوگا ،اس لیے آزاد اور غلام کے سرقہ میں فرق ہے ،الہٰ ذاا یک کودوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

اوراگرمولی نے غلام کی تقدیق کردی اور یہ کہددیا کہ مال مسروق میرا مال نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے کا مال غلام نے چرایا ہے تو ندکورہ تمام صورتوں میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ حق مولی اور مال مولی ہی کی وجہ سے قطع میں تر ددتھا اور اس کی تقدیق سے یہ تر ددختم ہوگیا ہے لہٰذا اب قطع کا راستہ بالکل کلیئراورواضح ہو چکا ہے۔

قَالَ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِه رُدَّتُ إِلَى صَاحِبِهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِه، وَإِنْ كَانَتُ مُسْتَهُلَكَةً لَمْ يَضْمَنْ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَشْمُلُ الْهَلَاكَ وَالْإِسْتِهُلَاكَ وَهُو رِوَايَةٌ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمَالِيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَالَا الْمَافِعِيُّ وَالْمَالَيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَالَا الْمَافِعِيُّ وَالْمَالُوعِيُّ وَرَوَى الْمَصْمَنُ فِيهَا لِأَنْهَ يَصْمَنُ بِالْإِسْتِهُلَاكِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالُكَا يَهُمَا حَقَّانِ وَهُو الْمُسْمَدُ وَالْمَسْمَانُ عَنْهُ أَنَّةً يَصْمَنُ بِالْإِسْتِهُلَاكِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالُوعِيُّ وَمَا الْمَالِقُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَمَالُوعِيْ عَمَّا الْهُومَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُوعِ الْمَسْتِولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْدُلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُولُو اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# ر من الهداية جلد الكامرة كيان يل

فَهُوَ الْمُنْتَفِي، وَلَأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَبْقَى مَعْصُومًا حَقًّا لِلْعَبْدِ، إِذْ لَوْ بَقِي لَكَانَ مُبَاحًا فِي نَفْسِه، فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشَّبْهَةِ فَيَصِيْرُ مُحَرَّمًا حَقًّا لِلشَّرْعِ كَالْمَيْتَةِ وَلَاضَمَانَ فِيْه، إِلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا يَظْهُرُ سُقُوطُهَا فِي حَقِّ الْلَّشْبُهَةِ فَيَصِيْرُ مُحَرَّمًا حَقًّا لِلشَّرِعَ كَالْمَيْتَةِ وَلَاضَرُورَةَ فِي حَقِّه، وَكَذَا الشَّبْهَةُ تُعْتَبُرُ فِيْمَا هُو السَّبَ دُوْنَ غَيْرِه، الْإِسْتِهْلَاكِ لِأَنَّةُ فِي كَوِّه، وَكَذَا الشَّبْهَةُ تُعْتَبُرُ فِيْمَا هُو السَّبَ دُوْنَ غَيْرِه، وَوَجُهُ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْإِسْتِهْلَاكَ إِتْمَامُ الْمَقْصُودِ فَيُعْتَبَرُ الشَّهُ اللهِ وَكَذَا يَظُهُرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقِّ الْهَلَاكِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ .

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر چور کا ہاتھ کا دیا گیا اور مال مسروق اس کے پاس موجود ہوتو وہ مال اس کے مالک کو واپس کردیا جائے گا، کیوں کہ وہ مال ابھی تک اس کی ملکیت پر ہاقی ہا اور آگروہ مال ہلاک ہو چکا ہوتو سارق اس کا ضام نہیں ہوگا اور بیا اطلاق ہلاک ہو نے اور تباہ ہونے دونوں کوشامل ہے، یہی امام اعظم والتھیلائے ہام ابو یوسف والتھیلائے کی روایت ہا اور یہی مشہور ہے، امام حسن نے امام اعظم والتھیلائے ہے مہمی روایت کی ہے کہ ہلاک کرنے کی وجہ سے چور ضامن ہوگا۔ امام شافعی والتھیلائے فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں سارق ضامن ہوگا، اس لیے کہ قطع اور ضان دونوں حق ہیں اور ان دونوں کے اسباب بھی مختلف ہیں، لہذا وہ دونوں ممتنع نہیں ہوں گے، چنا نچے قطع حق الشرع ہے اور اس کا سبب منع کردہ چیز سے منع کا ترک ہے، اور ضان حق العبد ہے اور اس کا سبب مال لین ہوتے یہ حم میں کسی کے مملوکہ شکار کو ہلاک کرنے کی طرح ہوگیا یا ذمی کی مملوکہ شراب یہنے کی طرح ہوگیا۔

ہماری دلیل آپ منگائی کے اوراس لیے کہ جب چورکا دایاں ہاتھ کاٹ لیا گیا تو اب اس پرتاوان نہیں ہے، اوراس لیے کہ صفان کا وجوب قطع کے منافی ہے، کیوں کہ ادائے صفان کی وجہ سے وقت اخذ کی طرف منسوب ہوکر چوراس کا مالک ہوجائے گا تو یہ واضح ہوگیا کہ چوری اس چورکی ملکیت پرواقع ہوئی ہے، لہذا شہد کی وجہ سے قطع منفی ہوجائے گا اور جو چیز قطع کو منفی کردے وہ بھی منفی ہوگی ۔ اوراس لیے کہ کی کی حجہ بن کر معصوم نہیں رہ گیا، کیوں کہ اگر یہ معصوم رہے گا تو فی نفسہ مباح ہوگا اور شبہہ کی وجہ سے قطع منفی ہوگی ۔ اوراس لیے کہ کی کی حق عبد بن کر معصوم نہیں رہ گیا، کیوں کہ اگر یہ معصوم رہے گا تو فی نفسہ مباح ہوگا اور شبہہ کی وجہ سے قطع منفی ہو جائے گا لہذا مردار کی طرح حق الشرع بن کر وہ محرم ہوگا اوراس میں کوئی ضان نہیں ہوگا، لیکن استہلاک کے حق میں سقوط عصمت کی چنداں ضرورت نہیں عصمت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ استہلاک سرقہ کے علاوہ دو سرافعل ہے اور اس کے حق میں سقوط عصمت کی چنداں ضرورت نہیں سے نیز شبہہ بھی سبب ہی میں معتبر ہوتا ہے اور غیر سبب میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

روایت مشہورہ کی دلیل یہ ہے کہ استہلاک سے مقصود لیعنی سرقہ کا اتمام مقصود ہوتا ہے لہٰذا اس میں شبہہ معتبر ہوگا نیز ضمان کے حق میں بھی عصمت کا سقوط ظاہر ہوگا ، کیوں کہ مال مسروق اور ضمان میں یکسانیت معدوم ہے۔

#### اللغات:

﴿سارق ﴾ چور۔ ﴿عين ﴾ وبى چيز۔ ﴿قائمة ﴾ موجود، باقى۔ ﴿ردّت ﴾ واپس كرديا جائے گا، لوٹا ديا جائے گا۔ ﴿صيد ﴾ شكار۔ ﴿حمر ﴾ شراب۔ ﴿غرم ﴾ جرماند ﴿يتملّكه ﴾ اس كا مالك بوجائے گا۔ ﴿ميتة ﴾ مردار۔ ﴿سرقة ﴾ چورى۔ ﴿إتمام ﴾ يوراكرنا۔ ﴿سقوط ﴾ ساقط بونا۔

# ر آن الهدايه جلدال على المسال المامرة كيان يل على المامرة كيان يل على المامرة كيان يل على تخويج:

و رواه النسائي، رقم الحديث: ٤٩٨٤.

#### مال مسروق کے احکام:

چور نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب بید یکھا جائے گا کہ مال مسروق اس کے پاس موجود ہے یانہیں؟ اگر موجود ہوتو وہ مال اس کے مالک بعین مسروقہ منہ کو واپس کردیا جائے گا اور اگر موجود نہ جو بلکہ سارق نے اسے ہلاک اور برباد کردیا ہویا وہ کی آفت کی وجہ ہے ہلاک ہوگیا ہوتو چور پر اس کا ضان نہیں ہوگا ہوا مام اعظم چھیئے ہے۔ امام ابو بوسف چھیئے کے اور برباد کیا ہوتو ضان ہوگا جب کہ مشہور ہے، امام اعظم چھیئے ہے دوسری روایت حضرت حسن کی ہیہ کہ اگر سارق نے وہ مال ہلاک اور برباد کیا ہوتو ضان ہوگا جب کہ امام شافع چھیئے کے یہاں دونوں صورتوں میں ضامن ہوگا خواہ مال ازخود ہلاک ہوا ہویا اسے سارت نے ہلاک کیا ہو، کیوں کہ قطع اور ضان دونوں دو علا صدہ علا صدہ جن ہیں اور دوفران ہوگا خواہ مال ازخود ہلاک ہوا ہویا اسے سارت نے ہلاک کیا ہو، کیوں کہ قطع اور ضان دونوں دو علا صدہ علا صدہ جن ہیں اور دوفران ہوگا خواہ مال ازخود ہلاک ہوا ہویا اسے سارت نے ہلاک کیا ہو، کیوں کہ قطع اور شفان دونوں دو علا صدہ جن شہری ہوگا نے اس باب سے ثابت ہیں البندا ایک کی وجہ سے دومراحتی متنع نہیں ہوگا۔ اس کی مزید شفیل سے کہ قطع حق شرع ہے، کیوں کہ شرطاف صنان حق العبر ہا اور الک الگ جرم ہے، کیوں کہ حرم میں شکار لین اور فاہر ہے کہ بید دونوں چیزیں دوالگ الگ سب سے ثابت ہیں، اس لیے دونوں متنقل بالذات ہوں گی اور کسی کی وجہ سے کوئی چیز میں دوالگ الگ جرم ہے، کیوں کہ حرم میں شکار کوئی چیز میں جرم کے انگار مارنا ہو گار مارنا ہو گی موجہ سے ہوگی ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جرم کے مختلف صورت سے مزاء بھی مختلف ہوگی۔

اس سلسلے میں ہماری دلیل حضرت بی اکرم مُنَافِیْنِم کا بیارشادگرامی ہے لاغرم علی السادق بعد ماقطعت یمیند۔ اس میں صاف طور پر بیوضاحت ہے کقطع پدسارق کی مکمل سزاء ہے اور بعد القطع اس پرضان یا تاوان نہیں واجب ہوگا۔

# ر ان الهداية جلدال على المحال المحال

الآ أن العصمة النح يہاں ہے ايک سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كہ بہ قول آپ كے جب مذكورہ مال مسروق كى عصمت الله كي طرف منتقل ہوگئ تو ہلاك كرنے كي صورت ميں بھى اس كا ضان نہيں واجب ہونا چا ہے حالانكہ امام اعظم والتي الله ي عصمت الله كي طرف منتقل ہوگئ تو ہلاك كرنے كي صورت ميں بھى اس كا ضان واجب كيا گيا ہے؟ اس كا جواب ديتے ہوئے صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ استہلاك كے حق ميں سقوطِ عصمت كا ظہور نہيں ہوگا، كيوں كہ استہلاك سرقہ كے علاوہ ايك دوسرافعل ہاور چوں كہ قطع يد كے حق ميں سارق بر بنائے ضرورت عصمت ساقط ہے، لبندا بيسقوط قطع ہے استہلاك كے حق ميں سرايت نہيں كرے گا اور استہلاك كي صورت ميں سارق ضامن ہوگا اور استہلاك كي صورت ميں مباح في نفسہ كا شبہہ بھى نہيں ہوگا ، كيوں كہ بي شبہہ صرف سبب قطع يعني سرقہ ميں معتبر ہوتا ہے ضامن ہوگا اور استہلاك كي صورت ميں مباح في نفسہ كا شبہہ بھى نہيں ہوگا ، كيوں كہ بي شبہہ طبہ مرف اور استہلاك كي صورت ميں استہلاك كي صورت ميں سارق بي ضارت بين اور استہلاك جوں كہ سبب قطع نہيں ہے ، اس ليے اس ميں شبہہ ثابت نہيں ہوگا اور اس حوالے ہے بھى استہلاك كي صورت ميں سارق بي ضارت بين سارق بي ضان واجب ہوگا۔

ووجه المشهور النع قول مشہور کی دلیل ہے ہے کہ مال مسروق کو ہلاک کرنا در حقیقت سرقہ کے مقصود لینی چوری کو کمل کرنا ہوتا ہے اس لیے اس میں مباح فی نفسہ ہونے کا شبہہ باقی رہے گا نیز ضان کے حق میں بھی عصمت کا سقوط ظاہر ہوگا، کیوں کہ مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں تو یقینا عصمت ساقط ہوگی تو ہلاک ہونے کی صورت میں عصمت ساقط ہوگی تو ہلاک کرنے کی صورت میں بدرجہ اولی عصمت ساقط ہوگی ،اس لیے کہ مال مسروق اور صان کے مابین مماثلت اور کیسا نیت معدوم ہے، بہ ہرحال جب استبلاک کی صورت میں عصمت ساقط ہوگی ،اس لیے کہ مال مرج کہ یہ استبلاک کی صورت میں عصمت ساقط ہوگی ،اس ایے کہ یہ استبلاک موجب ضان نہیں ہوگا اس لیے روا بہت مشہورہ میں ہلاک اور استبلاک دونوں صورتوں میں ضان واجب نہیں کیا گیا ہے۔

وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إِحْدَاهُمَا فَهُو لِجَمِيْعِهَا وَلاَيضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَلَّا عَلَيْهُمْ لَاَيضْمَنُ كُلَّهَا إِلاَّ الَّتِي قُطِعَ لَهَا، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمْ، فَإِنْ حَضَرُوْا وَقُطِعَتْ يَدُهُ لِخُصُوْمَتِهِمْ لاَيضْمَنُ شَيْئًا بِالْإِتِّفَاقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا، لَهُمَا أَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنِ الْغَائِبِ وَلاَبُدَّ مِنَ الْخُصُومَةِ شَيْئًا بِالْإِتِّفَاقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا، لَهُمَا أَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنِ الْغَائِبِ وَلاَبُدَّ مِنَ الْخُصُومَةِ شَيْئًا بِالْإِتَّفَاقِ فِي السَّرِقَةُ مِنَ الْعَائِبِينَ فَلَمْ يَقَعِ الْقَطْعُ لَهَا فَبَقِيَتُ أَمُوالُهُمْ مَعْصُومَةٌ، وَلَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ لِيَعْمُوالسَّرِقَةُ فَلَمْ تَظُهُرِ السَّرِقَةُ مِنَ الْعَائِبِينَ فَلَمْ يَقَعِ الْقَطْعُ لَهَا فَبَقِيَتُ أَمُوالُهُمْ مَعْصُومَةٌ، وَلَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ لِللّهِ تَعَالَى، لِأَنَ مَنْنَى الْحُدُودِ عَلَى التَّذَاخُلِ وَالْخُصُومَةُ شَرْطُ الظَّهُورِ عِنْدَ الْقَاضِيُ، بِالْكُلِّ قَطْعُ وَاحِدَّ حَقًّا لِلّهِ تَعَالَى، لِأَنَ مَنْنَى الْحُدُودِ عَلَى التَّذَاخُلِ وَالْخُصُومَةُ شَرُطُ الظَّهُورِ عِنْدَ الْقَاضِي، إلْكُلِّ قَطْعُ وَاحِدٌ حَقًّا لِلْهِ تَعَالَى، لِأَنَ مَنْنَى الْمُدُودِ عَلَى التَّذَاخُلِ وَالْحُومُ وَمَةُ شَرُطُ الظَّهُورِ عِنْدَ الْقَاضِي، أَلَّا لَوْ اجِبِ أَلَا لَوْاجِبِ أَلَا لَوْاجِبِ أَلَا لَوْاجِهِ فَعَلَى هَذَا الْخَلَافِ إِذَا كَانَتِ النَّصُّبُ كُلُّهَا لِوَاجِدٍ فَخَاصَمَ الْبَعْضَ .

ترجملے: اگر کی شخص نے کئی چوریاں کیں اور ایک چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ تمام چوریوں کی طرف سے کافی ہوگا اور امام ابوصنیفہ رائٹھیلا کے یہاں سارق ضامن نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین مِیسَلین فرماتے ہیں کہ سارق پورے سرقہ کا ضامن ہوگا، سوائے اس سرقہ کے جس کے عوض اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہواور صورتِ مسللہ کے معنی ہیں جب مسروق منہم میں سے ایک ہی شخص حاضر ہو، لیکن اگر

# ر آن البداية جلدال على المسلم المسلم المسلم المسلم الماء تدك بيان بن ع

جملہ سروق منہم حاضر ہوں اوران کی خصومت سے سارق کا ہاتھ کا ٹا گیا ہوتو بالا تفاق تمام سرقات میں سارق ضامن نہیں ہوگا۔
حضرات صاحبین عِیالیّنا کی دلیل میہ ہے کہ حاضر غائب کا نائب نہیں ہے اور ظہورِ سرقد کے لیے خصومت کرنا ضروری ہے لہذا
غائب مسروق منہم کی طرف سے سرقہ ظاہر نہیں ہوا، لہذا ان سرقات کی طرف سے قطع نہیں واقع ہوا اور غائبین کے اموال معصوم اور
محتر مردہ گئے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رہائیند کی دلیل ہے ہے کہ جملہ سرقات کی طرف سے ایک قطع حق اللہ بن کر واجب ہے، اس کیے کہ حدود کا مدار تداخل پر ہے، اورخصومت کرنا قاضی کے پاس ظہور سرقہ کی شرط ہے رہا وجوب قطع تو جنایت کی وجہ ہے، لہذا جب ایک مرتبہ قطع کرلیا گیا تو پورے واجب کو وصول کرلیا گیا کیا دکھا نہیں کہ اس قطع کا نفع کل کی طرف راجع ہوگا لہذا وہ قطع کل کی طرف ہے واقع ہوگا۔ اور اس اختلاف پر ہے جب سارے نصاب ایک ہی شخص کے ہوں اور اس نے ایک ہی نصاب کے متعلق مخاصمہ کیا ہو۔

#### اللغات:

۔ ۔ ۔ ۔ ﴿ سرق ﴾ چوری کی۔ ﴿ قطع ﴾ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ﴿ حصومة ﴾ جھڑا، تنازعہ ﴿ غائب ﴾ غیرموجود۔ ﴿ استوفی ﴾ وصول کرلیا ہے۔ ﴿ جنایة ﴾ جرم۔

#### كى چوريال كرنے والے برحدقائم كرنا:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کمی تحق نے کئی چور یاں کیں اور پھرایک چوری کے عوض اس کا ہاتھ کا نے دیا گیا تو یہ قطع تمام چوریوں کی مرف ہے کا فی ہوگا اور دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا اور امام اعظم رطیقیا کے یہاں اس سارق پر کسی بھی چوری کا عنوان بھی نہیں ہوگا ، لیکن حفزات صاحبین مجھانی مرفات کا وہ ضامن ہوگا ہے تھم اس صورت میں ہے جب ہرایک مسروق منہ حاضر نہ ہو بلکہ صرف ایک مسروق منہ حاضر ہوا ہو اور اس نے خصومت کرے اس کا ہاتھ کو ادیا ہو۔ اور اگر تمام مسروق منہ حاضر ہو ہوں اور ان سب کی خصومت سے اس چور کا ہاتھ کا نا گیا ہوتو اب کسی کے یہاں بھی وہ چور کسی سرقہ کا ضامن نہیں ہوگا اور ایک ہی قطع تمام سرقات کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ مختلف فید مسلے میں حضرات صاحبین مجھائی کی دلیل میہ ہوگا دورائی ہوگا ور ایک ہوا ہو اور اس کی سرقہ سے تعلق ہوگا اور اس مخاصر چوں کہ خائی با نائب اور اس کی طرف سے تعلق ہوگا اور اس مخاصر ہوگا وہ صرف اس کے سرقہ سے کا بعد بھی ان کا مال معصوم اور محتر مرہ کے گا اور مال محتر مرہ کا اور مال محتر مرائی کی دیل موقع ہوگا وہ صرف اس کے بعد بھی ان کا مال معصوم اور محتر مرہ ہوگا اور مال محتر م کا سرقہ ہوگا۔ وں کہ موجب ضان ہے اس لیے ان سرقات کی وجہ سے اس سارق پر ضان واجب ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیتیلا کی دلیل مدہ کہ صدود میں تداخل ہوجاتا ہے، اس لیے جملہ سرقات کی سزاء ایک مرتبہ قطع ید ہے جوتن اللہ ہے اور ایک ہی مرتبہ قطع ہر ہر سرقہ کی طرف سے کافی ہے جبیا کہ ایک ساتھ تمام مسروق منہم کے حاضر ہوکر خصومت کرنے کا ایک ہی مرتبہ قطع کافی ہوجاتا ہے، رہامسکہ ہرایک کے خصومت کرنے کا تو مید چیز قطع ید کے لیے شرطنہیں ہے، بلکہ قاضی کے پاس سرقہ کے ظاہر ہونے کے لیے میشرط ہے۔ رہاقطع یہ کے وجوب کا مسکلہ تو وہ نفس سرقہ سے ثابت ہوجاتا ہے اس لیے ایک قطع کو جملہ ر احام سرقہ کے بیان میں سرقات کی طرف سے قطع شار کیا جاتا ہے اور ایک ہی مرتبہ قطع ید سے قطع کا نفع یعنی انز جار حاصل ہوجاتا ہے، لہذا اس حوالے سے بھی ایک ہی قطع سب کی طرف سے کافی ہوگا۔

اگر کسی شخص نے ایک ہی آ دمی کا کئی سامان چرایا اور ہر ہر سامان بقد رنصاب تھا پھر ایک سامان کے عوض اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو بھی امام اعظم ولیٹی اور حضرات صاحبین عِیمی اختلاف ہے، لین امام اعظم ولیٹی کی بہاں سارق پر مابقی نصابوں کا صان نہیں ہوگا جب کہ حضرات صاحبین عِیمالیۃ کے یہاں نصاب قطع فیہ کے علاوہ مابقی نصاب کا سارق ضامن ہوگا۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم.



# السّارِقُ فِيُ السّرِقَةِ السّرِقةِ عَلَى السّرِقةِ عَلَى السّرِقةِ عَلَى السّرِقةِ عَلَى السّرِقةِ عَلَى السّرةِ عَلَى السّرِقةِ عَلَى السّرةِ عَلَى السّر

وَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَشَقَهُ فِي الدَّارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَهُو يُسَاوِيُ عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ قُطِعَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُوا الْخَرْقُ الْفَاحِشُ فَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْقِيْمَةَ وَتَمَلُّكَ الْمَضْمُونِ وَمَارَ كَالْمُشْتَرَى إِذَا سَرَقَ مَيْعًا فِيْهِ حِيَارٌ لِلْبَائِعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْاَخْذَ وُضِعَ سَبَبًا لِلطَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا الْمُعْفَى اللَّعْمَ الْمُعْفَى الْمُعْفَى الْمُعْفَى الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِى اللْمُعْمِعُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُ

ترجمہ : جس نے کوئی کپڑا چوری کیا پھر گھر میں اسے بھاڑ کر دوکلڑ ہے کر دیا اور اسے باہر نکالا تو وہ دس درہم کے برابر تھہرا تو سارق کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس کپڑے میں چور کو سبب ملک حاصل ہے اور وہ خرق فاحش ہے، کیوں کہ اس خرق نے اس پر قیمت واجب کی ہے اور وہ شمون کا مالکہ ہوگیا ہے یہ ایسا ہوگیا جسے اگر مشتری نے ایسی بیچ چرالیا جس میں بالغ کو خیار ہو۔ حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ مال لینا صان کا سبب ہے نہ کہ ملک کا، ملکیت تو اور اے ضان کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے تا کہ دوبدل ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع نہ ہوں اور اس جیسا افذ شبہہ نہیں بیدا کرتا جیسے نفسِ افذ مورثِ شبہہ نہیں ہے ، اور جیسے اگر بائع نے اپنی معیوب چیز کسی سے فروخت کردی پھر اسے چرالیا۔ برخلاف اس صورت کے جب بائع کے لیے خیار ہو، اس لیے کہ بچا افاد کا ملک کے لیے وضع کی گئی ہے۔

# ر العامرة كيانين على المحارة العامرة كيانين على

اور بیا ختلاف اس صورت میں ہے جب مالک توب نے نقصان کا ضان لینا اور کیڑالینا قبول کرلیا ہولیکن اگر وہ ضان قبت لینا
اور کیڑا سارق کے پاس چھوڑ وینا پیند کر ہے تو بالا تفاق سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ وقتِ اخذ کی طرف منسوب ہوکر سارق
اس کا مالک ہوگیا ہے تو بیالیا ہوگیا جیسا ہبہ کے ذریعے سارق اس کا مالک ہوا ہو، للبذا اس نے شہر کیدا کر دیا۔ اور بیتمام تفصیل اس
وقت ہے جب نقصان زیادہ ہو، لیکن اگر نقصان کم ہوتو بالا تفاق چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ سبب ملک معدوم ہے، اس لیے کہ
مالک کو پوری قبمت کا ضمان لینے کا حق نہیں ہے۔

اگر کسی نے بکری چرا کراہے ذنح کردیا پھراہے باہر نکالا تو قطع نہیں ہوگا ، کیوں کہ سارق کا سرقہ گوشت پرتام ہواہے اور اس میں قطع نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ شق ﴾ پھاڑ ڈالا۔ ﴿ يساوى ﴾ برابر ہوتا ہے۔ ﴿ خوق فاحش ﴾ بہت کھلی پھٹن۔ ﴿ شاۃ ﴾ بکری۔ ﴿ سوقة ﴾ چوری۔ ﴿ لحم ﴾ گوشت۔

#### چوری کرنے سے پہلے شے میں تبدیلی کرنا:

مسکدیہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کا کیڑا چرایا بھراسے گھر کے اندر لیجا کر بھاڑ دیا اوراس کے دو کمٹر ہے کردیے، اس کے بعدا ہے باہر لایا اور وہ کیڑا بھٹنے کے بعد دی درہم کے مساوی تھا تو سارتی پر قطع ہوگا، اگر اس نے کھڑی کے باہر ہی اسے بھاڑ دیا ہوتو بالا تفاق اس کا باتھ کا ٹا جائے گا، ہاں اگر گھر میں بھاڑ نے کے بعد باہر نکا لئے پروہ کیڑا دی دراہم کی مالیت کے برابر نہ ہوتو قطع نہیں ہوگا۔ (بنایہ ۲۰۱۱) اصل مسئلے میں امام ابو یوسف رائٹھیڈ ہے ایک روایت سے ہے کہ قطع پر نہیں ہوگا، کیوں کہ سارتی نے جب اس کیڑے کو بھاڑ دیا تو اس فرق کی وجہ سے وہ اس کیڑے کی قیمت کا ضامن ہوگیا ہے اور ضمان ادا کر کے وہ اس کیڑے کا مالک ہوجائے گا اور اپنا مال چرائے پر قطع پر نہیں ہوتا جیسا کہ اگر زید نے بکر سے کوئی چیز خریدی اور بکرنے اس میں اپنے لیے خیار شرط لگالیا بھرایام خیار میں مشتری یعنی زید نے وہ بیچ چوری کرلی تو سارتی پر قطع نہیں ہوگا، کیوں کہ شراء کی وجہ سے اسے اس مبیع میں سبب ملک حاصل ہوگیا ہے اسی طرح صورت نے وہ بیچ چوری کرلی تو سارتی پر ضمان واجب ہوا تو اسے مسروق میں سبب ملک حاصل ہوگیا ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب سارتی پر ضمان واجب ہوا تو اسے مسروق میں سبب ملک حاصل ہوگیا ہے اسی طرح صورت

ولھما النے حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ سرقہ کے طور پر کسی کا مال لینے سے ضان تو واجب ہوتا ہے لیکن ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور ملکیت تو ادائے ضان کی ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے، کیوں کہ اگر ادائے ضان کے بعد سارق کی ملکیت ثابت نہی گئی تو بدل اور مبدل منہ دونوں کا مسروق منہ کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا اور اس طرح لینے سے قطع پد میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اور جیسے صرف کسی کا مال چرانے سے قطع پد میں شبہ نہیں ہوتا اور جیسے معیوب مبع کوفر وخت کرنے کے بعد اگر بائع اسے چرالے تو اس کے قطع پد میں کوئی تر دونہیں ہوگا اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

ید میں کوئی تر دونہیں ہے اس طرح صورت مسلم میں بھی سارق ثوب کے قطع پد میں کوئی شبہ نہیں ہوگا اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

اس کے برخلاف جوصورت امام ابو یوسف را النظم کے اختیار کی ہے لینی جب مشتری نے کوئی الی چیز چرائی جس میں بائع کے

اس کے برطلاف جوصورت امام ابو یوسف رطیقالہ نے اختیار کی ہے یعنی جب مشتری نے کوئی ایسی چیز چرائی جس میں بالع کے لیے خیار شرط ہوتو یہ صورت شبہہ پیدا کرتی ہے، کیوں کہ بیج افادہ ملک کے لیے وضع کی گئی ہے یعنی بیچ کے ذریعے شی مشتری میں

# ر أن الهداية جلدال عن المسترس ١٤٦١ عن الماس الكام الذك عيان على على

مشتری کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے اگر چہ خیار بائع کی وجہ سے وہ مشحکم اور مضبوط نہیں ہوتی ،کیکن اس کا ثبوت بہر حال ہوجا تا ہے اور پیٹبوت شبہہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے،لہذا مورث للشبہہ کوغیر مورث للشبہہ کی تائید میں پیش کرنا درست نہیں ہے۔

و هذا الحلاف المح فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف و التی اور حضرات طرفین کا مذکورہ اختلاف اس صورت میں ہے جب مالکِ توب اس بات پر راضی ہوجائے کہ وہ ضمان نقصان لے گا اور پھٹا ہوا کپڑا لے گا، کیکن اگر وہ پھٹا ہوا کپڑا لینے پر راضی نہ ہو بلکہ اس کی قبت لینا چاہے تو کسی کے یہاں بھی سارت کا ہا تھ نہیں کا ٹا جائے گا اور سارق پر مذکورہ کپڑے کی پوری قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں وقت اخذ و سرقہ ہی سے سارق اس کپڑے کا مالک شار ہوگا اور بیملکیت شبہہ پیدا کردے گی اور شبہہ دافع حدہ، لہذا اس صورت میں سارق سے حد سارق ہوجائے گی بیرا ایس ہوگیا جیسے سرقہ کے بعد مالک نے مسروقہ مال سارق کو ھبہ کردیا ہوتو اس صورت میں بھی سارق سے حد ساقط ہوجائے گی۔

وهذا محلّه النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ماقبل کی تمام تفصیلات اس صورت ہے متعلق ہیں جب نقصان فاحش اور کثیر ہو
یعنی عین یامنفعت عین کا کوئی حصہ فوت ہوگیا ہو، لیکن اگر نقصان معمولی اور کم ہومثلاً تھوڑی بہت منفعت فوت ہوئی ہوتو بھی بالا تفاق
چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اب چور کے حق میں سبب ملک معدوم ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مالک کوسارق سے توب کی
پوری قیمت لینے کا اختیار نہیں ہے، حالا تکہ پوری قیمت کا ضان دینے ہی کی وجہ سے چورکوسبب ملک حاصل تھا اور یہی ملکیت مُورثِ
شہرتھی، لہذا جب ملکیت معدوم ہوئی توشیہ بھی معدوم ہوا اور جب شہر معدوم ہوا تو حدے وقوع اور نفاذ کا راستہ صاف ہوگیا۔

و إن سوق المنع مسئله يہ ب كما كركس شخص نے كوئى بكرى چرائى اوراسے گھرييں لے جاكر ذبح كرديا پھر باہر نكالا تواس كا ہاتھ نہيں كا ٹا جائے گا، كيوں كه يہاں سرقەلح اور گوشت پر مكمل ہوا ہے اور گوشت كا سرقه موجبِ حدنہيں ہے۔

وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيْرَ قُطِعَ فِيْهِ وَيُرَدُّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ إِلَى الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَيُّايَةُ ، وَقَالَا لَاسَبِيْلَ لِلْمَسْرُوْقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا، وَأَصْلُهُ فِي الْعَصَبِ، فَهاذِهٖ صَنْعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لَهُ، ثُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّ لَايُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ لِلَّنَّهُ لَايَمْلِكُهُ، وَقِيْلَ عَلَى فَوْلِهِ لِلَّنَّهُ لَايَمْلِكُهُ، وَقِيْلَ عَلَى قَوْلِهِ مَنْعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لَهُ، ثُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّ لَايُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ لِلْآنَةُ لَايَمُلِكُهُ، وقِيْلَ عَلَى قَوْلِهِ مَلَكُ عَلَى الْعَلْعَ وَقِيْلَ عَلَى قَوْلِهِ مَا لَا يَجِبُ لِلْآنَةُ صَارَ بِالصَّنَعَةِ شَيْئًا اخَرَ فَلَمْ يَمُلَكُ عَيْنَهُ.

تروجمله: اگر کسی نے اتنی مقدار میں سونا یا چاندی چوری کیا جس میں قطع واجب ہو پھر سارق نے اس سے دراہم یا دنا نیر بنالیا تو اس میں قطع ہوگا اور دراہم و دنا نیر مسروق منہ کو واپس کر دیتے جا کیں گے، یہ تھم حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین محقوق فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر مسروق منہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی اصل کتاب الغصب میں ہے، حضرات صاحبین محقوق کے یہاں یہ تبدیلی متقوم ہے۔ امام صاحب ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے، پھر امام اعظم ولیٹھیڈ کے قول پر حد کا وجوب کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ سارق مال مسروق کا مالک نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ حضرات صاحبین محقوق کے دوسروق کا مالک نہیں ہے، اس لیے کہ قطع واجب ہوگا، کیوں کہ صنعت کی وجہ سے وہ مال دوسری چیز میں تبدیل ہوگیا ہے چور اس کا مالک ہوگیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قطع واجب ہوگا، کیوں کہ صنعت کی وجہ سے وہ مال دوسری چیز میں تبدیل ہوگیا ہے

اورسارق اس کے عین کا ما لک نہیں رہا۔

#### اللّغات:

﴿سرق ﴾ چورى كى \_ ﴿ ذهب ﴾ سونا \_ ﴿ فضّة ﴾ جاندى \_ ﴿ صنعة ﴾ اسكو بتاليا \_ ﴿ قطع فيه ﴾ إس (معالم ) مي باته كا تا جائے گا۔ ﴿متقومة ﴾ قابل قدر۔

#### سونا جا ندي چرا كردراجم ودنا نيردهاوانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دس درجم کی مالیت کا سونا یا جا ندی چرا کر اس سے دراجم یا دنانیر بنوالیا تو امام اعظم والتعلا کے بہاں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور وہ دراہم یاد نانیرمسروق منہ کو واپس کردیئے جائیں گے جب کہ حضرات صاحبین بیشانیٹا کے قطع ہے متعلق دو قول ہیں اور دراہم ودنا نیرمسروق مند کو والیں نہیں کئے جائیں گے، صاحب مدایہ رایٹھائه فرماتے ہیں کہ امام اعظم رایٹھائه اور حضرات صاحبین بھاتھ کا یہافتلاف کتاب الغصب میں ان کے اینے اختلاف پرمنی ہے، چنانچے حضرات صاحبین بھاتھ کے یہال سونے یا چا ندی کو دیناریا درہم سے بدلنامتقوم ہےاوراس طرح کی تبدیلی مال عین سے مالک کے حق کوختم کردیتی ہے جب کہ امام اعظم والیثینیة کے یہاں اس تبدیلی کے بعد بھی عین مسروق باقی رہتا ہے اور اس عین سے مالک کاحق وابستہ رہتا ہے، اس لیے امام اعظم رالتھائے کے یہاں دنا نیرودراہم مالک کوواپس کردیئے جائیں گے کیکن حضرات صاحبین بھتاتیا کے یہاں مالک کوواپس نہیں گئے جائیں گے۔ اورامام اعظم والشید کے بہاں سارق پر حد جاری ہوگی ، کیوں کہ وہ مال مسروق کا مالک نہیں ہوا ہے کہ ملکیت کا شبہہ اور شک پیدا

موجودافع حدي حضرات صاحبين عيساليات دوقول منقول من

(۱) حدثہیں ہے،اس لیے کہ قبل القطع مال مروق میں تبدیلی اور کاری گری کرنے کی وجہ سے سارق اس کا ما لک ہوگیا ہے اور اس حوالے ہے اس مال میں اس کی ملکبت کا شبہہ اور سبب پیدا ہو گیا ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ حد جاری ہوگی ، کیوں کہ صنعت اور بناوٹ سے مال مسروق میں زبردست تبدیلی آگئ ہے البذا سارق عین مسروق کا ما لک نہیں ہوا ہے، بلکہ مصنوع اور مضروب ( وصلے ہوئے ) کا ما لک ہوا ہے اس لیے عین کی ملکیت کا شہبہ نہ ہونے کی وجدے اس پر حد جاری کی جائے گی۔

فَإِنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ قُطِعَ وَلَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَلَمْ يَضْمَنْ قِيْمَةَ الثَّوْب، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ اللَّهُ أَبَى يُوسُفَ رَحَنُكُمَّايُهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَنَّكُمَّايُهُ يُؤخِّذُ مِنْهُ الظَّوْبُ وَيُعْظَى مَا زَادَ الصَّبْعُ فِيهِ اعْتِبَارًا وَتَعْظَى مَا زَادَ الصَّبْعُ فِيهِ اعْتِبَارًا بِالْغَصَبِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُوْنُ النَّوْبِ أَصْلًا قَائِمًا وَكُونُ الصِّبْعِ تَابِعًا، وَلَهُمَا أَنَّ الصِّبْعَ قَائِمٌ صُوْرَتًا وَمَعْنًا حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَخُذَهُ مَصْبُوْغًا يَضْمَنُ مَازَادَ الصِّبْعُ فِيْهِ، وَحَقُّ الْمَالِكِ فِي الثَّوْبِ قَائِمٌ صُوْرَتًا لَا مَعْنًا، أَلَا تَراى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُوْنِ عَلَى السَّارِقِ بِالْهَلَاكِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ السَّارِقِ، بِخِلَافِ الْعَصَبِ، لِأَنَّ حَقَّ كُلَّ وَاحِدٍ

# ر من الهداية جلد الكاردة كيان بن الم

مِنْهُمَا قَائِمٌ صُوْرَتًا وَمَعْنًا فَاسْتَوَيَا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ الْمَالِكِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَإِنْ صَبَعَهُ أَسُودَ أُخِذَ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَانًا عَلَيْهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَانًا عَلَيْهُ هٰذَا وَالْأُوّلُ مِنْ أَيْ يُوسُفَ وَمَنْ عَلَيْهُ هَا وَالْأَوْلُ سَوَاءٌ، لِأَنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَةً كَالْحُمْرَةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَانًا عَلَيْهُ زِيَادَةٌ أَيْصًا كَالُحُمْرَةِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقُطعُ حَقَّ الْمَالِكِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَحَانًا عَلَيْهُ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلا يُوجِبُ إِنْقِطاعَ حَقِّ الْمَالِكِ.

ترجمه : اگرکس نے کیڑا چراکراسے مُر خ رنگ ہے رنگ ہے رنگ ہے اور نہ تو سارق ہے وہ کیڑا ایا جائے گا اور نہ ہی سارق اس کیڑے کہ قیمت کا ضامن ہوگا۔ یہ تھم حضرات شیخین بیان ہے۔ امام محمد رالشیا فرماتے ہیں کہ سارق سے کیڑا ایا جائے اور رنگ ہے ہے جواس کی قیمت اضافہ ہوا ہے وہ سارق کو دیا جائے گا، یغصب پر قیاس ہے اوران کے مابین جامع یہ ہے کہ توب اصل ہے اور موجود ہے اور موجود ہے اس کی قیمت اور معنی دونوں اعتبار ہے موجود ہے تی کہ اگر اور موجود ہے اس کی جے کہ رنگ صورت اور معنی دونوں اعتبار ہے موجود ہے تی کہ اگر توب رنگ ہوئے کیڑے کو لینا چاہے تو رنگ کی وجہ ہے اس کیڑے کہ قیمت میں جواضافہ ہوا ہے اس کا ضمان دیدے اور مالک کا حق کیڑے میں صورتا موجود ہے نہ کہ معنا۔ کیا دکھتا نہیں کہ ہلاکت کی وجہ ہے دہ کیڑا سارق پر مضمون نہیں ہے، لہذا ہم نے سارق کی جہت کورائ قر آردیدیا۔ برخلاف غصب کے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کا حق صورت اور معنی دونوں اعتبار سے موجود ہے، لہذا اس اعتبار سے مالک اور غاصب دونوں برابر ہوگئے۔ تو ہم نے مالک کے جہت کو ترجیح دیدی، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اورا گرسارق نے اسے کا لے رنگ میں رنگ دیا تو دونوں مذہوں میں یعنی امام ابوحنیفہ اورامام محمد روایشید کے یہاں اس سے کپڑا لے لیا جائے گا اور امام ابو یوسف روایشید کے یہاں سرخی کی طرح سے لیا جائے گا اور امام ابو یوسف روایشید کے یہاں سرخی کی طرح سے بھی اضاف ہے اور امام محمد روایشید کے یہاں سیابی اگر چہ سرخی کی طرح زیادتی ہے لیکن توب سے مالک کاحق ختم نہیں ہوتی۔ اور امام ابوحنیف روایشید کے یہاں سیابی کی ہے، البذابیت مالک کوختم نہیں کرے گی۔

#### اللغات:

#### کپڑا چرا کررنگوانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کپڑا چوری کیا اور اسے لال رنگ میں رنگ دیا تو حضرات شیخین عیر ایکا سمارق کا ہاتھ کا ٹاجائے گا،کیکن وہ کپڑا اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی اس سارق پراس کپڑے کا ضان واجب ہوگا۔امام محمد ولیشیلئے کے پہال قطع ید کے ساتھ ساتھ تو ہے مسروق سارق سے لیا جائے گا اور سارق کے رنگنے کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ بوا ہے بھتر قیمت سارق کو واپس کی جائے گا، جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کپڑا غصب کر کے اسے رنگ

# ر ان الهدای بولد کی بران یک کی در ۱۳۷۹ کی کی کی در کے بیان یک کی در کی بیان یک کی در کی بیان یک کی در کی در کی کی در کی

دے تو وہاں بھی یہی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ اور غصب اور سرقہ کو ایک دوسرے پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں توب اصل ہے اور قائم ہے اور رنگ تا بع ہے اور تا بع کی وجہ سے اصل فوت نہیں ہوگا۔

حضرات شیخین عضایا کی دلیل میہ ہے کہ رنگ ظاہراً بھی موجود ہے جسیا کہ واضح اور معنا بھی موجود ہے بایں معنیٰ کہ اگر مالک وہی رنگا ہوا کپڑ الینا چاہے تو اسے رنگ کی وجہ ہے برخی ہوئی قبت کا ضان دینا پڑے گا۔ اس کے برخلاف مالک یعنی مسروق منہ کا حق اس کپڑے میں صورتا تو موجود ہے لیکن معنا موجود نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگروہ کپڑ اسارق کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس پرضان نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ سرقہ میں چور کا پلہ مالک سے بھاری ہے، اس لیے ہم نے چور کی جہت کو ترجے دے کر اس سے کپڑ الینے کو منع کردیا ہے۔ اور غصب والے مسئلے میں غاصب اور مالک دونوں کا حق برابر ہے اور رنگ اور کپڑ ادونوں صورتا اور معنا موجود ہیں، لیکن چوں کہ تو باصل ہے اور کٹر بایک کو ترجے دیدی۔

وإن صبغه أسود النح اس كا عاصل بيہ ہے كه اگر سارق نے تو ب مسروق كوسياه رنگ ميں رنگ ديا ہوتو امام اعظم والينيائية ك يہاں وہ كبٹر ااس سے ليا جائے گا ،كين امام ابو يوسف والينيائية ك يہاں نہيں ليا جائے گا ، كيوں كه ان ك يہاں سُرخ رنگ كى طرح سياه بھى زيادتى ہے اور امام محمد والينيائية كے يہاں سيا ہى اگر چه زيادتى ہے ليكن وہ توب سے مالك كے حق كومنقطع نہيں كرتى اور امام اعظم والتيلائے يہاں سياه رنگ كى اور عيب ہے للبذا بيہ بدرجهُ اولى اس كبڑے سے مالك كاحق منقطع نہيں كرے گى ، اس ليے اس صورت ميں ان حضرات كے يہاں وہ كبڑ امالك توب كو واپس كيا جائے گا۔ فقط و الله أعلم و علمه أتم



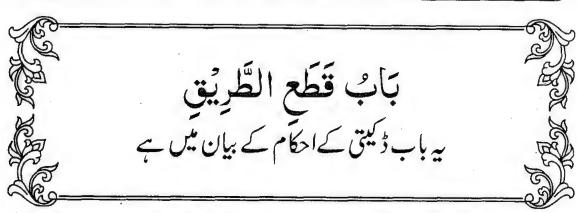

چوری سرقۂ صغریٰ ہے اور ڈکیتی سرقۂ کبریٰ ہے اور عموماً پہلے صغریٰ واقع ہوتی ہے پھر کبریٰ ،اسی لیے صاحب کتاب نے بیان میں بھی صغری کو کبریٰ سے مقدم کردیا ، یا اس لیے صغریٰ یعنی سرقہ کو مقدم کیا گیا ہے کہ وہ کبریٰ کے بالقابل کثیر الوقوع ہے۔

قَالَ وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِيْنَ أَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ فَقَصَدُوْا قَطْعَ الطَّرِيْقِ فَأْخِذُوا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُوا مَالًا وَيَقْتُلُوْا نَفْسًا حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ حَتَّى يَحْدِثُوا تَوْبَةً، وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِهِيَّ، وَالْمَاخُونُ إِذَا قُسِمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ فَصَاعِدَا أَوْ مَا تَبْلُغُ قِيْمَتُهُ ذَلِكَ قَطَعَ الْإِمَامُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ قَتْلُوْا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا جَزَآؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (سورة المائده : ٣٣) الأية. وَالْمُرَادُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ التَّوْزِيْعُ عَلَى الْأَحْوَالِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، هٰذِهِ الثَّلَائَةُ الْمَذْكُوْرَةُ، وَالرَّابِعَةُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَأَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَفَاوَتُ عَلَى الْأَحْوَالِ فَاللَّائِقُ تَغَلُّظُ الْحُكُمِ بِتَغَلُّظِهَا، أَمَّا الْحَبْسُ فِي الْأُولَى فَلْأَنَّهُ الْمُرَادُ بِالنَّفْي الْمَذْكُورِ، لِلَّانَّهُ نَفْيٌ عَنْ وَجُهِ الْأَرْضِ بِدَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْ أَهْلِهَا وَيُعَزَّرُوْنَ أَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِمْ مُنْكَرَ الْإِخَافَةِ، وَشَرْطُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْتِنَا عِ، لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ لَايَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْمَنْعَةِ، وَالْحَالَةُ النَّانِيَةُ كَمَا بَيَّنَّاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ، وَشَرْطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَأْخُوْذَ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيّ لِيَكُوْنَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَّدَةً وَلِهَذَا لَوْ قُطِعَ الطّرِيْقُ عَلَى الْمُسْتَامِنِ لَايَجِبُ الْقَطْعُ وَشَرْطُ كَمَالِ النَّصَابِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ كَيْ لَايُسْتَبَاحُ طَرْفُهُ إِلَّا بِتَنَاوُلِهِ مَالَهُ خَطْرٌ، وَالْمُرَادُ قَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِّجُلِ الْيُسْرَى كَيْ لَا يُؤَدِّيُ إِلَى تَفْوِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْحَالَةُ الثَّالِغَةُ كَمَا بَيَّنَّاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ، وَيُقْتَلُونَ حَدًّا حَتَّى لَوْ عَفَى الْأُولِيَاءُ عَنْهُمْ لَايُلْتَفَتُ إِلَى عَفُوهِمْ، لِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْع.

ر أن البداية جدف عرص المعلى ال

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جماعت نکلی جنٹیں مدافعت کی قوت حاصل ہویااییا صحف نکلا جوامتناع پر قادر ہواور ان لوگوں نے ڈکیتی کا ارادہ کیالیکن مال لینے اور کی نفس کوئل کرنے سے پہلے وہ لوگ دَھُر لیے گئے تو امام انھیں قید کردے گا یہاں تک کہ وہ لوگ تو بہ کرلیں۔اور اگر انہوں نے کسی مسلمان یا ذمی کا مال لے لیا اور وہ مال اتنی مقدار میں ہوکہ اگر ڈاکوؤں پر تقسیم کردیا جائے تو ان میں سے ہرایک کودس درہم یا اس سے زائد ملے یا اتنا ملے کہ اس کی قیمت دس درہم کے مساوی ہوتو امام ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں چیرکان دے۔

اوراگرانھوں نے قبل کیا اور مال نہ لیا ہوتو امام بہ طور حد اُھیں قبل کرد ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادگرای اصل ہے اِنھا جزاؤ اللہ ین اللہ اور اس سے مراد (واللہ اُعلم) احوال کے مطابق سزاء کی تقسیم ہے اور چار سزائیں ہیں جن میں سے تین یہاں نہ کور ہیں اور چوتھی کوان شاء اللہ ہم بیان کریں گے، اور اس لیے کہ احوال کے مختلف ہونے سے جنایتیں بھی بدلتی رہتی ہیں لہذا بھاری جنایت کی سزاء بھی بھاری ہوگی۔ رہی جنایت اولیٰ میں قید کی سزاء تو وہ اس لیے ہے کہ نفی فدکور سے جس ہی مراد ہے، کیوں کہ بیروئے جنایت کی سزاء بھی بھاری ہوگی۔ رہی جنایت اور اُھیں سزاء بھی دی جائے گی ، کیوں کہ اُھوں نے ڈرانے اور دھمکانے کاممنوع عمل کیا ہے۔

پھر قد وری نے قدرت علی الامتناع کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ بدون اس کے لڑائی واقع نہیں ہوگی اور دوسری حالت کا تھم وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں اس آیت کریمہ کی وجہ جوہم نے تلاوت کی ہے۔ امام قد وری والٹھائٹ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ لیا ہوا مال مسلمان یا ذمی کا مال ہو، تا کہ دائمی طور پر عصمت محقق ہوائی لیے اگر کسی حربی مسامن پر ڈکیتی ہوئی تو قطع واجب نہیں ہوگا اور ہر ہر ڈاکو کے قتی مہان یا ذمی کا مال ہو، تا کہ دائمی طور پر عصمت محقق ہوائی لیے اگر کسی حربی مسامن پر ڈکیتی ہوئی تو قطع واجب نہیں ہوگا اور ہر ہر ڈاکو کے تی میں کمالی نصاب کی شرط لگائی ہے تا کہ قیمت اور وزن والی چیز لینے ہے ہی ڈاکو کا عضو مباح ہو۔ اور (من خلاف سے) دایاں ہتے مالی مراد ہے تا کہ یہ قطع جنس منفعت کو فوت کرنے کا سبب نہ بنے اور تیٹری حالت کا تھم وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اورتمام ڈاکوحد کےطور پرقل کئے جائیں گے حتی کہ اگراولیاء نے انھیں معاف کردیا تو ان کی معافی کی طرف توجینیں دی جائے گی،اس لیے کہ بیسزاء حق الشرع ہے۔

#### اللّغات:

﴿ممتنع ﴾ رو کنے والا، مراد مدافعت کی طاقت رکھنے والا۔ ﴿قصدوا ﴾ ارادہ رکھتے ہوں۔ ﴿قطع الطريق ﴾ ڈاکہ زنی۔ ﴿أدجل ﴾ واحدرجل ؛ زنی۔ ﴿أخذوا ﴾ گرفتار کیے گئے۔ ﴿حبسهم ﴾ ان کوقيد کروے۔ ﴿يحدثوا ﴾ سئے سرے سے کریں۔ ﴿أرجل ﴾ واحدرجل ؛ پاؤں، ٹائمیں۔ ﴿یحاربون ﴾ جنگ کرتے ہیں۔ ﴿توزیع ﴾ بھیرنا، پھیلانا۔ ﴿جنایة ﴾ جرم۔ ﴿تغلّظ ﴾ شدید ہو جانا، شخت ہوجانا۔ ﴿یعوّرون ﴾ سزاد ہے جا کیں حال ہوگا۔ ﴿وجانا۔ ﴿یعوّرون ﴾ سزاد ہے جا کیں حال ہوگا۔ ﴿وجانا۔ ﴿یعوّرون ﴾ بایاں۔ ﴿تفویت ﴾ فوت کرنا۔ ﴿لایلتفت ﴾ توجنیس کی جائے گی۔

قطع طريق كى تعريف اور مختلف مراحل كى سزا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر چندلوگ یا ایک آدی ڈیتی کر نے کی نیت ہے لیس ہو کر گھر سے نظے اور ان سب کو یہ افعت اور مقابلہ کی قوت عاصل ہو، کیکن ان کے مال کو شخ اور کی کو مار نے سے پہلے ہی امام المسلمین نے آخیں گرفا کرلیا تو امام کو چاہئے کہ آخیں قید خانہ میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ لوگ اپنا ارادہ بدل لیں اور بھیٹہ بھیش کے لیے رہز نی اور ڈیتی سے تا بربہ ہوجا کیں۔ اور اگر ان لوگون نے کی مسلمان یا ذکی کا مال لوٹ لیا ہواوروہ مال جب ڈاکووں میں تقسیم کیا جائے تو سب کو بقد رنصاب سرقہ (لیعنی دی درہم) مل جائے تو اب ان کی سزاء یہ ہے کہ امام ان کے داکی ہو اور اس باتھیں میں جا اور اس ان کے دراکتی تو اب ان کی سزاء یہ ہے کہ امام ان کے داکی ہو آئی ہو بھی جو اور اس سلیلے جان ماری ہوتو امام حد کے طور پر آخین قبل کردے۔ اور سزاء کی بہتبہ یلی درختیقت ان کے جرم اور جنایت کی وجہ سے باور اس سلیلے میں قرآن کر کیم کا یہ فرمان اصل اور بنیاد ہے ایسا جزاء المذین یہ حاربون اللہ ور سولہ ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أید یہم وار جلہم من خلاف أو ینفوا من الأرض۔ اور اس آیت کر یم میں جو او ہو وہ تقسیم کے لیے ہوادرا کی تیت ہوئی کی درجم ہوا ہوگا ہی قدر دراء تھی بھاری ہوگی ، چنانچہ پہلی صورت میں لینی اور ان چاروں میں ہے بحسب جنایت مزاء کا ترتب ہوگا اور جس قدر جرم بڑا ہوگا ای قدر سزاء بھی بھارای ہوگی ، چنانچہ پہلی صورت میں لینی جب مال لوٹے اور کی گوٹل کے بغیروہ پکڑ لیے گئے تو ان کی سزاء جس ہوگی ، اس لیے کہ قرآن کر کیم میں او ینفوا من الأورض سے جس بی مراہ ہوگی ، کیوں کہ قید بغیروہ پکڑ لیے گئو تو ان کی سزاء جس مورک کی گھنا وئی حرکت کی میں جو قدرت میں جنال کرنے کی گھنا وئی حرکت کی قدر با مشقت ہوگی ، کیوں کہ انس کے بندگانی خدا کو بلا وجہ ڈرانے اور وحم کانے اور آخیس وحشت میں جنال کرنے کی گھنا وئی حرکت کی تعرب کی گھنا وئی حرکت کی تھی ہوگی ، کیوں کہ وہ کو بار وجہ ڈرانے اور وحم کانے اور آخیس وحشت میں جنال کرنے کی گھنا وئی حرکت کی تعرب کی گھنا وئی حرکت کی حرکت کی جو کہ کو بیاتھ کی دور گھی دو چار ڈنڈ سے خرور کھنا کئی حرکت کی حرکت کی حرکت کی حدید کی تعرب کی تعرب کے بھی دو چار ڈنڈ سے خرور کھنا کو کی جو کو کو کھر کو خلاف کو بیاتھ کو کو ان کو بیاتھ کی کی میں گھر کے کو کو کھر کے کو کے کو کو کو کو کو کو کو کی کھر کی کو کی کو کو کھر کے کو کو کو کو کو کو کھر ک

و شرط القدرة النح فرماتے ہیں کہ امام قدوریؒ کے امتناع کی شرط کا فائدہ یہ ہے کہ بدونِ قدرت امتناع وہ لوگ ڈاکونہیں کہ لائیں گے،اس لیے کہ ڈاکولوگ ہی کھلے عام دھڑتے کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس میں ومنہیں ہوگا وہ اس درجہ بینہ ذوری نہیں کرےگا۔

والحالة النانية النح فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکوؤں نے مال لوٹا ہواور تن نہ کیا ہوتو اس کا تھم وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں یعن ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پیرکاٹ دیئے جائیں اس کی دلیل آیت شریفہ کا بیجزء ہے او تقطع آید یھم وار جلھم من حلاف۔ اور امام قد وری رہ تھی نے نے مال خود کے مسلمان یا ذمی کے ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے تا کہ اس مال میں ابدی عصمت نابت ہو سکے ، کیوں کہ غیر مسلم کا مال معصوم نہیں ہوتا اور اس کو لینا اور لوٹنا موجب قطع بھی نہیں ہے جیسے حربی کی مثال کتاب میں موجود ہے۔

و شرط کمال النصاب النے امام قدوری رئیٹیڈنے بیشرط لگائی ہے کہلوٹا ہوا مال جب ڈاکوؤں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ہر ڈاکو کو بفتر رنصاب سرقہ وہ مال ملے تب تو قطع ہوگا ور نہیں، کیوں کہ اگر بیشرط نہیں ہوگی تو معمولی مال لینے پر بھی اس کے عضو کو مباح القطع قرار دینالازم آئے گا جو حد سرقہ کی نوعیت اور مشروعیت دونوں کے خلاف ہے۔اس طرح من خلاف سے مرادیہ ہے کہ دایاں

# ر ان البداية جلد العرادة كيان بن الم

ہاتھ اور بایاں پیر کاٹا جائے ، اس لیے کہ اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹ دیئے جائیں گے تو اس سے جنسِ منفعت ہی فوت ہوجائے گی اور مقطوع بالکل ایا ہج ہوجائے گا جو ایک طرح کا اہلاک ہوگا حالانکہ اس حدسے اہلاک مقصود نہیں ہے۔

تیسری حالت بیہ ہے کہ ان لوگوں نے جان ماری ہواور مال نہ لوٹا ہوتو امام بہطور حدانھیں قتل کردے گاحدًّا کی قید کا فائدہ بیہ ہے کہ بیسزاء حق شرع بن جائے گی اور اگر اولیاءاہے معاف کرنا چاہیں تونہیں کر سکتے۔اس کی دلیل آیت کریمہ کا بیر جربے۔ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا النج ہے۔

تروج کے : چوشی صورت یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا تو امام کو اختیار ہے اگر چاہے تو ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کاٹ دے اور قتل کردے یا سولی دیدے اور اگر چاہے تو صرف قتل کرے اور اگر چاہے تو صرف سولی دے۔ امام محمد رواتھا نے فرماتے ہیں کہ امام یا تو اخیس قتل کرے یا سولی دے اور قطع نہ کرے، کیوں کہ یہ ایک ہی جنایت ہے لہذا دو حد واجب نہیں کرے گی۔ اور اس لیے کہ باب الحد میں مادون النفس نفس میں داخل ہو جاتا ہے جیسے حد سرقہ اور رجم میں تداخل ہو جاتا ہے۔

حضرات شیخین عِیالیا کی دلیل مدے کہ مدر قطع قبل) ایک ہی سزاء ہے جوسب جنایت کے بھاری ہونے کی وجہ سے بھاری موٹی ہوگئی ہے اور وہ سب مدیا ہے گئی میں ایک ہوگئی ہے اور وہ سب مدیا ہے کہ ڈاکوؤں نے قبل کر کے اور مال لوٹ کرغیر متناہی طور پر امن کوفوت کردیا ہے اس لیے ڈیمیٹی میں ایک

# ر آن الهداية جلدال عن المستحد ١٨٣ على الكارة كيان عن على

ساتھ ہاتھ اور پیرکا نے کو ایک ہی حد شار کیا گیا ہے آگر چرسرقہ میں بید دوسرا کیں ہیں اور تداخل کئی حدود میں ہوتا ہے نہ کہ ایک حد میں ۔ پھر قد وری میں سولی دینے یا نہ دینے کے متعلق اختیار دینا نہ کور ہے بہی ظاہر الروابیہ ہے۔ امام ابو بوسف والیٹیلئے ہے مردی ہے کہ امام تصلیب کو نہ چھوڑ ہے ، کیوں کہ بیمنصوص علیہ ہے اور اس کا مقصد شہرت دینا ہے تا کہ دوسروں کو اس سے عبرت ہو، ہم کہتے ہیں کہ اصل تشہیر تو قتل ہے حاصل ہوگی اور سولی دینا تشہیر میں مبالغہ کے لیے ہوگا، لہذا امام کو اس میں اختیار دیا جائے گا۔ پھرامام قد وری نے بیا مولی شہیر علی مبالغہ کے لیے ہوگا، لہذا امام کو اس میں اختیار دیا جائے گا۔ پھرامام قد وری نے بیا مولی دی جائے گا۔ پھرامام قد وری نے کہ اسے کر فی چاہا ہے ، کرفی وائی ہے۔ امام طحاوی وائٹیلئے ہے مردی ہے کہ اسے قبل کرنے کے بعد سولی دی جائے تا کہ مُثلہ کرنے ہے بچا جا سے ، قول اول جواضح ہے اس کی دلیل بیر ہے کہ اس طریقے پر سولی دینے ہوگا۔ امام ابو یوسف وائٹیلئے ہوگا کو اس کے کہ اس کی دین دن کے بعد اس میں تغیر ہوجائے گا اور لوگوں کو اس سے تکلیف کہ قبل دنوں سے ذیارہ مام ابو یوسف وائٹیلئے ہے مردی ہے کہ اسے سولی کی کئڑی پر چھوڑ دیا جائے حتی کہ وہ کھڑ ہے ہوگر گر پڑ سے اور دوسرے لوگ میں سے عبرت حاصل کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیان کردہ صورت سے عبرت حاصل ہوگئ ہے اور بالکل آخری درجے کی عبرت مطلوب نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ قطع ﴾ كاث دے۔ ﴿ أرجل ﴾ واحدر جل؛ ٹائكيں، پاؤں۔ ﴿ صلّبهم ﴾ أن كوسولى پڑھادے۔ ﴿ جناية ﴾ برم، بدكارى۔ ﴿ سرقة ﴾ چورى۔ ﴿ رجم ﴾ سنگ سارى۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ تغلّظت ﴾ شديد ہوگئ ہے، بخت ہوگئ ہے۔ ﴿ يبعج ﴾ بچاڑ دیا جائے گا۔ ﴿ بطن ﴾ بیٹ۔ ﴿ رمح ﴾ نیزه۔ ﴿ ردع ﴾ زجر كرنا، وُانْتَا، روكنا۔ ﴿ يتأذّى ﴾ تكيف أشات بيں۔ ﴿ حشبة ﴾ كلڑى، سولى۔ ﴿ يتقطّع ﴾ كلڑے مكڑے موجائے۔

قطع طريق كي چوهي شم:

مسکدید ہے کہ قطع طریق کی چوتھی قتم ہے ہے کہ ڈاکوؤں نے مال بھی لوٹا ہواور پچھلوگوں کوتل بھی کیا ہوتو حضرات شیخین بھالتھا کے یہاں ان کی سزا قطع من خلاف کے ساتھ ساتھ لکرنا یا سولی دینا ہے، لیکن امام محمد براتھ گئے ہے یہاں قطع نہیں ہے، بلکہ صرف قتل یا تصلیب ہے، امام محمد وراتھ گئے کہ دلیا ہے کہ صورت مسکلہ میں ڈاکوؤں کافعل جنایت واحدہ ہے اور جنایت واحدہ سے ایک ہی حد واجب ہوتی ہے، اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ قطع مادون النفس کی سزاء ہے اور قتل نفس کی سزاء ہے اور باب الحد میں مادون النفس نفس میں داخل ہوجائے تو رجم میں سرقہ کی حد داخل النفس نفس میں داخل ہوجائے تو رجم میں سرقہ کی حد داخل ہوجائے گا اور علا حدہ قطع نہیں کیا جائے گا۔ موجائے گا اور علا حدہ قطع نہیں کیا جائے گا۔

حضرات شیخین میسیا کی دلیل میہ ہے کہ قطع مید کے ساتھ ساتھ آل کرنا یا سولی دینا مجموعی طور پر ایک ہی سزاء ہے کیوں کہ جنایت اور جرم کے بھاری ہونے سے میرناء بھی بھاری اور بڑی شار ہوتی ہے اور اس کا جرم میہ ہے کہ اس نے لوگوں کوآل کر کے اور مال لوٹ کرکے بے انتہاء شراور بدامنی بھیلا دی اس لیے شریعت نے بھی اس کی سزاء کوعبرت کا تازیانہ بنادیا اور قطع کے ساتھ قتل یا تصلیب کو

# ر ان البداية جدف برهم المستان بي الكام القي الكام الكام

اس کی سزاء مقرر کردی اوراہے دوسزاء سجھنا کج فہمی ہے، کیوں کہ ڈکیتی میں ہاتھ اور پیرمن خلاف کائے جاتے ہیں اور بیا لیک ہی سزاء نے جب کہ سرقہ میں بیدوسزاء ہے اور تداخل حدود میں ہوتا ہے نہ کہ حد میں للبذا یہاں تداخل مان کرقطع کوسزاء سے قطع کرنا درست نہیں ہے۔

نم ذکو فی النے فرماتے ہیں کہ قدوری میں امام کوسولی دینے یاقتل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے یہی ظاہر الروایہ ہے لیکن امام ابو یوسف والتی اللہ دوایت ہے کہ امام سولی دینا ترک نہ کرے، کیوں کہ او یصلبوا کی وجہ سے یہ منصوص علیہ ہے اوراس سزاء کا مقصد یہ ہے کہ اسے خوب شہرت دی جائے تا کہ دوسر بوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور چوں کہ سولی دینے میں یہ مقصودا چھی طرح حاصل ہوجاتا ہے لہٰذا اسے ترک نہیں کیا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تشہیر تو قتل سے حاصل ہوجاتی ہے البت سولی دینے سے تشہیر میں مبالغہ ہوتا ہے لہٰذا امام کو اختیار ہوگا کہ وہ اصل پر عمل کرے یا مبالغہ کرے۔

امام قدوری ولیشن نے سولی دینے کی ترکیب یہ بتلائی ہے کہ اسے زندہ سولی دی جائے اور ایک نیز ہے ہے اس کا پیٹ چاک کردیا جائے یہاں تک کہ وہ گھٹ گھٹ کر مرجائے امام کرخی ولیٹھائڈ کا بھی یہی فارمولہ ہے، البتہ امام طحاوثی ولیٹھائڈ کے یہاں سولی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈاکوکوٹل کیا جائے پھر اسے سولی دی جائے تا کہ مُلکہ کرنالازم نہ آئے، کیوں کہ مُلکہ کرناممنوع ہے، صاحب ہدایہ کی نگاہ میں امام قد وری ولیٹھائڈ اور امام کرخی ولیٹھائڈ کا فارمولہ زیادہ اچھا ہونے اس کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح سولی دینے سے زجر کما حقد حاصل ہوگا اور یہی سولی کا مقصود بھی ہے۔

و لایصلب النے اس کا عاصل یہ ہے کہ سولی دینے کے بعد مجرم کو تین دن سے زیادہ سوئی کے تخت پرنہیں چھوڑا جائے گا، کیوں کہ تین دن کے بعد اس میں تغیر و تبدل ہوجائے گا اور اس کی بد ہو سے لوگوں کو جینا حرام اور د شوار ہوجائے گا۔ امام ابو یوسف والشخلا سے مروی ہے کہ اسے سولی کے تخت پرچھوڑ دیا جائے اور وہ گلڑے ہوکر گرے مرے تاکہ دو سروں کو اس سے عبرت حاصل ہو، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ تخت دار پرتین دنوں تک لئکائے رہنے سے ویسے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہوجا کیس گے اور محرموں کے حوصلے بہت ہوجا کیں گے اور عبرت کے لیے یہ کافی ہے لہذا مزید عبرت دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَإِذَا قُتِلَ الْقَاطِعُ فَلَاصَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَحَدَهُ اِعْتِبَارًا بِالسَّرِقَةِ الصَّغُواى وَقَدْ بَيَّنَاهُ فَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَحُدُهُمْ أُجُرِى الْحَدُّ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ، لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ وَهِي تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبُعْضُ رَدْءً لِلْبَعْضِ أَحُدُهُمْ أُجُرِى الْحَدُّ عَلَيْهِمْ إِنْحَازُوا إِلَيْهِمْ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ الْقَتْلَ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ، قَالَ وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ حَتَى إِذَا زَلَّتُ أَقْدَامُهُمْ إِنْحَازُوا إِلَيْهِمْ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ الْقَتْلَ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ، قَالَ وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ كَانَ الْمُعْرَاقُ إِلَيْهِمْ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ، قَالَ وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى اللَّوْلِيَةِ وَهُو سَوَاءٌ لِلْأَنَّ يُقْطَعُ قَطْعًا لِلطَّرِيْقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا لَهُ وَلِي الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا الْمُؤْلِقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا لَهُ وَلِيكَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِلْأَلُقُ مُنَا فِيْهِ الْقِصَاصُ وَأُخِذَ الْأَرْشُ مِنْهُ مِمَّا فِيْهِ الْارْشُ وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِلْانَهُ لَمُ مَا فَيْهِ الْوَلِيَّ فَقُولَ مَا فَيْهِ الْوَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَا أَوْلِي الْمُؤْمِلُ مُنَا فَي هُلِهُ وَلَيْ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَاكُ إِلَى الْمُؤْمِلُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِلُولُ وَالْقَلُ مَالَولِي الْقَالِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْقَالِعُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّ

# ر آن الهداية جلد ك يرسي المستحد ٢٨٦ يوسي الكامرة كيان بن ي

وَرِجُلُهُ وَبَطَلَ الْجَرَاحَاتُ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ حَقًّا لِلهِ سَقَطَتُ عِصْمَةُ النَّفُسِ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَمَا يَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْدَ مَا تَابَ وَقَدْ قُبِلَ عَمَدًا فَإِنْ شَاءَ الْأُولِيَاءُ قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاوُوْا عَفَوْا عَنْهُ، لِأَنَّ الْحَدَّ عِصْمَةُ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْدَ مَا تَابَ وَقَدْ قُبِلَ عَمَدًا فَإِنْ شَاءَ الْآولِيَّ، وَلَا تَابُوبَةَ يَتَوقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَلَاقَطُعَ فِي النَّصِ، وَلَأَنَّ التَّوْبَةَ يَتَوقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَلَاقَطُعَ فِي النَّصِ، وَلَا تَابُوبَةَ يَتَوقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَلَاقَطُعَ فِي النَّفُسِ وَالْمَالِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ أَوْ يَعْفُوهُ، وَيَجِبُ الضَّمَانُ إِذْ هَلَكَ فِي مِثْلِهِ فَطَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ أَوْ يَعْفُوهُ، وَيَجِبُ الضَّمَانُ إِذْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ إِشْتَهُلَكَ.

ترجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکو کوتل کردیا گیا تو جو مال اس نے کو ٹاٹھا اس پر صان نہیں ہوگا یہ سرقہ صغریٰ پر قیاس ہا اور ہم اسے بیان کر بھے ہیں، پھر اگر ڈاکوؤں میں سے ایک ہی نے نعل قبل انجام دیا ہوتو ان سب پر حد جاری ہوگی، اس لیے کہ یہ ڈیمیتی کی سراء ہوان کر فیص اس کے میں ہوتی ہے کہ بعض بعض کا معاون اور مدافع ہوتا ہے حتی کہ اگر انھیں شکست ہونے لگتی ہوتو وہ سب مدافعت کرنے والوں کے پاس جمع ہوجاتے ہیں اور یہاں شرط بہی ہے کہ ان میں سے کی ایک کی طرف ہے قبل پایا جائے اور وہ پایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر لاٹھی یا پھر یا تلوار سے قبل ہوا ہو سب کا حکم برابر ہے، کیوں کہ مسافر وں کا راستہ رو کئے ہے بھی ڈیمیتی واقع ہوجاتی ہے۔ اور اگر ڈاکو نے نہ تو قبل کیا اور نہ بی مال لوٹا بلکہ اس نے کسی کو بخی کیا تو جن زخموں کا بدلہ لیا جا تا ہے ان کا بدلہ لیا جائے گا اور جن میں تا وان لیا جائے گا اور جن میں تا وان لیا جائے گا اور جن کا موالے ہے سپر د ہے، کیوں کہ اس جنایت میں حد تو ہے نہیں لہذا یہ بندے کا حق ہوگئی تو جن عبد لیمی کو زخمی کیا تو اس کا ہا تھو ہندے کا اور زخموں کا عوض باطل ہوجائے گا، کیوں کہ جب حد اللہ کا حق بن کر واجب ہوگئی تو جن عبد لیمی نفس کی عصمت ساقط ہوگئی جسیا کہ مال کی عصمت ساقط ہوجاتی ہے۔

اور اگرعمداً قتل کرنے کے بعد ڈاکو نے تو بہ کرلیا پھر وہ پکڑا گیا تو اگر اولیائے مقتول چاہیں تو اسے قتل کردیں اور اگر چاہیں تو معاف کردیں، کیوں کہ اس جنایت میں تو بہ کے بعد حد نہیں جاری ہوتی اس استناء کی وجہ سے جونص میں فدکور ہے، اور اس لیے کہ تو بہ مال واپس کرنے کے بعد قطع نہیں ہوتا، الہذائفس اور مال دونوں میں بندے کاحق ظاہر ہوااس لیے یا تو ولی قصاص لے یا معاف کردے۔ اور اگر ڈاکو کے قبضے میں مال ہلاک ہوجائے یا وہ از خود ہلاک کردے تو اس پر عان واجب ہوگا۔

اللغاث:

لوثے ہوئے مال کے احکام:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر مال او منے اور قل کرنے کے بعد ڈ اکوکہ بھی قل کردیا گیا تو جو مال اس نے لوٹا تھا اس مال کا اس پرضان اور تاوان نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اجرائے حد کے بعد مال کا احتر ام ساقط ہوجا تا ہے اور جیسے سرقہ میں قطع ید کے بعد سارق مال مسروق کا

The state of waterful to be a summer

# ر آن البدایہ جدر کے بیان یں کے کہ کھی تھے کہ ان کام برقہ کے بیان یں کے

ضامن نہیں ہوتا اس طرح ڈکیتی میں بھی وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔

فإن باشو النع مسلدیہ ہے کہ اگر چندلوگوں نے ال کر ڈیمنی کی الیکن ان میں سے ایک ہی ڈاکو نے لوگوں کو آل کیا تو بھی تمام ڈاکووں کو حدا قتل کیا جائے گا، کیوں کہ بیتل ڈیمنی کی سزاء ہے اور ڈیمنی میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکولوفنا مارتا ہے اور بقیہ ڈاکواس کی اعانت کرتے ہیں یا تو مدافعت کرتے ہیں اور چوں کہ وجوب حد کی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کی ایک کی طرف سے آل پایا جائے اور صورت مفروضہ میں قتل ایک کی طرف سے موجود ہے الہذا یہ ہرایک کی طرف سے آل شار ہوگا اور سب کی گردن نے گی فرماتے ہیں کہ قتل بندوق اور تکوار سے ہویا لاٹھی ، ڈیڈے اور پھر سے ہوسب کا تھم ایک ہے یعنی قتل محقق ہونے کی صورت میں کسی بھی ڈاکو کی خیر نہیں ہے اور ایک ایک کو چن چن کر مارا جائے گا ، اس لیے کہ مسافروں اور راہ گیروں کا راستہ روکنے سے بھی ڈیمنی ٹابت ہوجاتی ہے لہذا جس چیز سے بھی قتل ہوگا وہ موجب حد ہوگا۔

وإن لم يقتل النح مسئديہ ہے كہ ڈاكو نے كى كوتل نہيں كيا اور نہ ہى مال لوٹا ، ليكن كى كوزخى كرديا تو اس كى سزاءى ہے كہ جن زخموں كا بدلدليا جاتا ہے ان كا تاوان ليا جائے گا چنا نجيا گر ڈاكو فرخوں كا بدلدليا جاتا ہے ان كا تاوان ليا جائے گا چنا نجيا گر ڈاكو نے كى كا كان كا ثا ہوتو اس سے زخى كا صان ليا جائے گا اور اگر اس نے كى كا كان كا ثا ہوتو اس سے زخى كا صان ليا جائے گا ، كى كا كان كا ثا ہوتو اس سے زخى كا صان ليا جائے گا ، كيوں كه زخى كرنے كى شريعت ميں كوئى حد نہيں ہے ، بلكه اس كے متعلق والجروح قصاص كا حكم وارد ہے اور چوں كہ بيرق العبد ہے لہذا ولى اسے وصول كرے گا۔

وإن أحذ مالا المنع اس كا حاصل بيہ به كما گر ڈاكونے پہلے مال لوٹا پھر زخمى كيا تو اب اس كى سزاء بيہ به كماس كا داياں ہاتھ اور باياں پير كا ٹا جائے گا اور زخموں كا بدله نہيں ليا جائے گا، كيوں كه حداور ضان دونوں چيزيں ايك مجرم ميں جمع نہيں ہو كتيں اور پھر جب حداللہ كا حق بن كر ثابت ہے تو اس حق كے سامنے بندے كاحق ليعنى نفس كى عصمت اور اس كاحتر ام ساقط ہوجائے گا جيسے حق اللہ كے سامنے مال كا احتر ام ساقط ہوجاتا ہے اور اس كى كوئى اہميت اور وقعت نہيں ہوتى ۔

وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ صَبِي أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِيْنَ فَالْمَذُكُورُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانًا عَيْهُ وَزُفَرَ رَحَانًا عَيْهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَانًا عَيْهُ أَنَّهُ لَوْ

بَاشَرَ الْعُقَلَاءُ يُحَدَّ الْبَاقُوْنَ، وَعَلَى هَذَا السَّرِقَةُ الصَّغُراى، لَهُ أَنَّ الْمُبَاشِرَ أَصُلُّ وَالرَّدُءُ تَابِعٌ، وَلَا حَلَلَ فِي النَّبِعِ، وَفِي عَكْسِه يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكُمُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ، وَلَا اعْتِبَازَ بِالْحَلَلَ فِي النَّبِعِ، وَفِي عَكْسِه يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكُمُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ قَامَتُ بِالْكُلِّ فَإِذَا لَمْ يَقَعُ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مُوْجِبًا كَانَ فِعْلُ الْبَاقِيْنَ بَغْضَ الْعِلَةِ، وَبِهِ لَا يَشُبُّتُ الْحُكُمُ فَصَارَ كَالْخَاطِي مَعَ الْعَامِدِ، وَأَمَّا ذُو الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ فَقَدُ قِيْلَ تَأْوِيْلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ، كَالْخَاطِي مَعَ الْعَامِدِ، وَأَمَّا ذُو الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ فَقَدُ قِيْلَ تَأْوِيْلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ، وَالْاَحْمِ الْمُحْرَمِ فَقَدُ قِيْلَ تَأْوِيْلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ، وَالْإَمْتِنَاعَ فِي عَلَيْهِمْ، وَالْمَعْلَى عَلَى مَاذَكُرُنَاهُ، فَالْإِمْتِنَاعُ فِي حَقِّ الْبَعْضِ يُوْجِبُ الْإِمْتِنَاعَ فِي حَقِي الْجَعْنِ يُوجِبُ الْإِمْتِنَاعَ فِي عَلَى الْمُعْنَاعِ فِي عَلَيْهِمْ مُسْتَأُمِنَ، إِنَّا الْمُعْنَاعُ فِي خَقِ الْجَلَلِ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِطُّهُ، أَمَّا طَهُنَا الْمُهُ لَحْلَلِ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِطُّهُ، أَمَّا طَهُنَا عُلِي لِخَلَلٍ فِي الْحِلُونِ مَا إِذَا كَانَ فِيهُمْ مُسْتَأْمِنْ، إِنَّ الْهِمُ مُنْ الْمُعَنَاعَ فِي فَي حَقِيهِ لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِطُّهُ، أَمَّا طَهُنَا الْمُولِي لَهُ لَا لَكُولُ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِطُّهُمْ أَنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِولُونَ وَاحِدٌ وَاحِدًا وَالْمَالِ فَي الْعِلَى الْمُعْمَالِ فِي الْعِلَى فَي الْمُولِ فَي الْمُعَلِقُ وَالْقَافِلَةُ عَرْزُ وَاحِدٌ .

ترفیجی اگر ڈاکوؤں میں کوئی بچہ ہویا مجنون ہویا مقطوع علیہ کاکوئی ذور حم محرم ہوتو باتی لوگوں سے حد ساقط ہوجائے گی ، بچ اور مجنون کے متعلق جو تھم بیان کیا گیا ہے وہ حضرت امام ابوصنیفہ رکھتی اور امام زفر رکھتی کا قول ہے۔ امام ابویوسف رکھتی ہے ہے مروی ہے کہ مباشر اگر عاقلوں نے ڈکیتی کی ہوتو باتی لوگوں کو سزاء دی جائے گی چوری کا بھی یہی تھم ہے۔ امام ابویوسف رکھتی ہے کہ مباشر اصل ہوتا ہے کہ مباشر میں کوئی خلل نہیں ہوتا جب کہ تابع کے خلل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور اس کے برعکس میں تھم اور معنی بدل جا کیں اعتبار نہیں ہوتا اور اس کے برعکس میں تھم اور معنی بدل جا کیں گئی گیا ہے۔

حضرت امام اعظم والتعلیا اور امام زفر والتعلیا کی دلیل بیہ کہ ایک جنایت ہے جوسب کی طرف سے محقق ہوئی ہے، لیکن جب ان میں سے پھولوگوں کا فعل موجب حذبیں ہوا تو مابقی لوگوں کا فعل ناقص علت رہ گیا اور علتِ ناقصہ سے حکم ثابت نہیں ہوتا، للہذا یہ ایس میں سے پھولوگوں کا فعل موجب حذبیں ہوا تو مابقی لوگوں کا فعل ناقص علت رہ گیا اس کی تاویل بیہ ہے کہ جب مال مقطوع علیم کے مابین مشترک ہولیکن اصح بیہ ہے کہ بیت مطلق ہے، کیوں کہ جنابت! یک ہے جبیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، للہذا ایک کے حق میں حدکا امتناع باقی ڈاکوؤں کے حق میں اس کے امتناع کو ستارم ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب ان میں کوئی حربی مسامن ہو، اس لیے گہ اس مستامن کے حق میں حدکا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ سے ہوگا اور بی مستامن کے ساتھ مخصوص ہے، رہا یہاں کا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ سے ہوگا اور بی مستامن کے ساتھ مخصوص ہے، رہا یہاں کا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ سے ہوگا اور بی مستامن کے ساتھ مخصوص ہے، رہا یہاں کا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ سے ہوگا اور بی مستامن کے ساتھ مخصوص ہے، رہا یہاں کا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ سے ہوگا اور بی مستامن کے ساتھ مخصوص ہے، رہا یہاں کا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ سے ہور پورا قافلہ حرز واحد ہے۔

#### اللغات:

﴿قطّاع﴾ ڈاکووَں کا ٹولد۔ ﴿صبی﴾ بچد۔ ﴿سقط﴾ ساقط ہوجائے گ۔ ﴿سرقة ﴾ چوری۔ ﴿جناية ﴾ جرم۔ ﴿خاطی ﴾ غلطی سے کرنے والا، بھولے سے کرنے والا۔ ﴿عامد ﴾ جان بوجھ کر کرنے والا۔ ﴿مستأمن ﴾ امان لے کردارالاسلام میں آنے والاحربی۔ ﴿حوز ﴾ حفاظت، بچاؤ۔

#### د اکووں سے صدما قط ہونے کی صورت:

صورت مسلم بیہ ہے کہ اگر ڈاکوؤں کی جماعت میں کوئی بچہ ہویا پاگل اور دیوانہ ہویا جن پر ڈیکٹی کی گئی ہے ان کا کوئی ذور م مرم موم

# 

تو ان تما م صورتوں میں جس طرح اس نے یا مجنون یا پاگل سے حدسا قط ہوگی اس طرح تمام ڈاکوؤں سے بھی حدسا قط ہوجائے گا اور

ایک کے جن میں حدکا سقوط دیگر ڈاکوؤں کے جن میں اس کے سقوط کو مستزم ہوگا بیدام اعظم ویشید اور امام زفر ویشید کا قول ہے۔ اس

کے برخلاف امام ابو یوسف ویشید سے بیمروی ہے کہ اگر عاقل اور بالغ لوگوں نے ڈکیتی کی ہوتو ان کے یہاں صرف بے یا مجنون یا ذو

رم محرم ہے ، می حدسا قط ہوگی اور بالغین باقین سے حدسا قطنییں ہوگی، یہی تھم چوری کا بھی ہان کی دلیل بیہ ہے کہ ڈکیتی کرنے والا

اصل ہا اور مدافع یا معاون اس کے تابع ہیں اور جب عاقل بالغ نے ڈکیتی کی تو ظاہر ہے کہ اس کے قتل میں کوئی خلل اور شہبہ نہیں

اصل ہا اور مدافع یا معاون اس کے تابع ہیں اور جب عاقل بالغ نے ڈکیتی کی تو ظاہر ہے کہ اس کے قتل میں کوئی خلل اور شہبہ نہیں

ہم خلل ہونے سے اصل کے تھم اور ان پر ٹابت شدہ حد پر کوئی آ نے نہیں آتی ، اس لیے امام ابو یوسف ویشید کے یہاں اصل اور بالغین یو حد ہوگی آگر چہ تابع (مجنون وجبی ) پر حذبیں ہوگی۔

پر حد ہوگی آگر چہ تابع (مجنون وجبی ) پر حذبیں ہوگی۔

حضرت امام اعظم والنيلة اورامام زفر والتنيلة كى دليل يه به كه يه و كيتى ايك جنايت باورمباشر ومعاون دونوں سے لل كر مخقق موئى به لهذافعل ميں بالغين كے ساتھ صبى اور مجنون دغيرہ بھى شريك ہيں، ليكن چوں كہ صبى اور مجنون دغيرہ كافعل شريقت ميں موجب حداور علت حد ہونے ميں نقص ہوگيا۔ اور حد كمل فعل حد نہيں بهاس ليے ان كے الگ ہونے سے ماہى لوگوں كے فعل كے موجب حداور علت حدہونے ميں نقص ہوگيا۔ اور حد كمل فعل اور كامل علت سے ثابت ہوتى ہے ناقص علت سے ثابت نہيں ہوتى، اى ليے ہم نے صورت مسئلہ ميں ہرايك سے حدكوسا قط قرار دے ديا ہے، اس كى مثال الي ہے جي ايك مخص نے عمراكى كوتير مارا اور اى وقت كى نے خطأ اى كوتير مارا اور وہ دونوں تيروں سے مرگيا تو جس طرح خاطى پر قصاص نہيں ہوگا، كيوں كه مرى اليد دونوں كے تير سے مراہے اور ايك كے تو جس طرح خاطى پر قصاص نہيں ہوگا اى طرح عامد پر بھى قصاص نہيں ہوگا، كيوں كه مرى اليد دونوں كے تير سے مراہے اور ايك كے قصاص سے برى ہونے كى وجہ سے دوسرے كافعل كمز ور ہوگيا ہے، اى طرح صورت مسئلہ ميں بھى جب ايك ڈاكو سے حد ساقط ہوگئ تو ما اقع ہوگئ تو سے عرى ہوجائے گی۔

واقما ذو الرحم النع اس كا عاصل بيہ ہے كہ ڈاكووں نے ايك قافلہ لوٹا اور ڈاكووں كے گروہ ميں قافلہ والوں كوكوئى ذورجم محرم بھى ہوتو عتى قرابت كى وجہ ہے اس ذورجم محرم ہے صدماقط ہوجائے گى اور بيسقوط مابتى ڈاكووں كے قلى ميں بھى سقوط صدكوستان ہوگا۔ امام ابو بكر جصاص رازى والله كئے اس كى تاويل بيدى ہے كہ ذورجم محرم كى وجہ سے صدائى صورت ميں ساقط ہوگى جب قافلہ والوں كے اموال باہم مشترك ہوں ہكيوں كدائى صورت ميں ذورجم محرم ڈاكو كے رشتے داروں كے اموال بھى مال واحد كے درج ميں ہوں كے اور ماخوذ ايك ہونے كى وجہ سے صدساقط ہوگى، كين صاحب ہدايہ والله في الله في مال واحد كے درج ميں موال مشترك ہوں يانہ ہونے كى وجہ سے صدساقط ہوگى، كين صاحب ہدايہ والله في مال کے بین كہ اصح بیہ ہے كہ قافلہ والوں كے اموال مشترك ہوں يانہ ہو بہ ہرصورت ذورجم محرم كى وجہ سب سے صدساقط ہوجائے گى ، كوں كہ سب كى جنايت ايك ہے اورا كے حتى ميں صد كاسقوط ديگر كے حتى ميں سقوط حد كوستان مے۔

اس کے برخلاف اگر قافلہ والوں میں یعنی مقطوع علیہم میں کوئی حربی ہو جو امان لے کر دار الاسلام آیا ہوتو اس کا مال لوٹنے پرڈاکوؤں سے حدساقط ہوجاتی ہے، کیوں کہ اس کا مال لوٹنے کے باوجود حدکا سقوط اس وجہ سے ہے کہ اس کا مال محترم اور محفوظ نہیں ہوا ور میں جہاری مستامن کے ساتھ خاص ہے، دیگر اہل قافلہ میں نہیں ہے لہٰذا اس کا مال لوٹے سے حدکا سقوط دیگر قافلہ والوں کے اموال لوٹنے پرسقوطِ حدکومستازم نہیں ہوگا، بلکہ دیگر لوگوں کا مال لوٹنے کی وجہ سے ڈاکوؤں پر حد جاری ہوگی۔

# ر آن اليداية جلد العامرة كيان يل

اوررہاصورت مسئلہ میں حدکا امتناع بعنی اس قافلہ کا مال لوٹنے پرحد کا سقوط جس میں سے کسی کا ذورجم محرم کوئی ڈاکو ہو۔اس وجہ سے کہ بیستنوط حفاظت میں خلل کی وجہ سے اور بی خلل صرف ذورجم محرم ڈاکوکور شتے دار کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام اہل قافلہ کو عام ہے لہٰذا جب ایک کی وجہ سے ایک پر حدنہیں ہوگی ۔

وَإِذَا صَفَطُ الْحَدُّ صَارَ الْقَتْلُ إِلَى الْأُولِيَاءِ لِطُهُورُ حَقِ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ فَإِنْ شَاءَ وَافْتَلُوا وَإِنْ شَاءَ وَاغْفُوا، وَإِذَا قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ الطَّرِيْقِ عَلَى الْبَعْضِ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ، لِأَنَّ الْحِرْزَ وَاحِدٌ فَصَارَتِ الْقَافِلَةُ كَدَارٍ وَاحِدْقٍ، وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيْقِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ أَوْ بَيْنَ الْكُونَةِ وَالْحِيْرَةِ فَلَيْسَ بِقَاطِعِ الطَّرِيْقِ الْمِتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاشِ يَكُونُ قَاطِع الطَّرِيْقِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي بَرَ الْكَاتِيَةُ لِوَجُودِهِ حَقِيْقَةً، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالَيُّا عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَوْنَ ، وَعَنْهُ إِنْ قَاتَلُوا انهَارًا أَوْ لَيْلًا بِهِ أَوْ يَبِعُونُ الطَّرِيقِ يَقْطَعُ الْمَارَةَ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ بِقُرْبٍ مِنْهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ لُحُوقُ الْغَوْثِ بِالْحَسْبِ فَهُمْ فُطَّاعُ الطَّرِيْقِ يَقْطَعُ الْمَارَةَ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ بِقُرْبٍ مِنْهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ لُحُوقُ الْغَوْثِ بِالْحَدْقِ إِلَى الْمُسْتَحَقِّ، وَيُؤَدِّبُونَ وَيُحْسَبُونَ لِلارَتِكَابِهِمُ الْجِنَايَةَ، وَلُو اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِنْدَ أَبِي عَلَى عَلِيقِ الْمِصْرِ غَيْرَةً وَلَالًا اللهُ تَعَالَى، وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمُصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ فَيَلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللهُ تَعَالَى، وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمُصُو غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ فَي الْمُصَورِ غَيْرَ مَرَّةٍ فُتِلَ اللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجہ کہ: اور جب حد ساقط ہوگئ تو اولیاء کوتل کرنے کا حق ہوگا اس لیے کہ حق العبد ظاہر ہو چکا ہے اس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر اولیاء چاہیں تو قبل کردیں اور اگر چاہیں تو معاف کردیں۔ اور جب بعض قافلہ والوں نے بعض پر ڈیمئی کردی تو مباشرین پر حد نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ حرز ایک ہے لہٰذا قافلہ دار واحدہ کی طرح ہوگیا۔ جس شخص نے شہر میں رات یا دن میں ڈیمیٹی کی یا کوفہ اور مقام جرہ کے ماہین ڈیمیٹی کی تو استحسانا اسے ڈاکوئیس کہا جائے گا جب کہ قیاساً وہ ڈاکوشار ہوگا بھی امام شافعی والتھ لیا کہ بھی تول ہے، کیوں کہ حقیقا ڈیمیٹی پائی گئی ہے۔ امام ابو پوسف والتھ لیا سے کا جب کہ قیاساً وہ ڈاکوشار ہوگا بھی امام شافعی والتھ لیا کہ جس کہ قیاساً وہ ڈاکوشار ہوگا بھی امام شافعی والتھ لیا کہ جس کہ اگر شہر سے قریب ہو، کیوں کہ وہاں مقطوع علیہ کوکوئی فریاد رہن نہیں سلے گا۔ امام ابولیوسف والتھ نے دوسری روایت ہے کہ اگر ڈاکوؤں نے دن میں ہتھیار ہے قال کیا ہو ات میں ہتھیار یا لاتھی سے قال کیا تو وہ ڈاکوشار ہوں گے، کیوں کہ ہتھیار دین نہیں کرتا اور فیار ہوں گے، کیوں کہ ہتھیار دین نہیں کرتا اور جب بہتھیار ہوگا گا الیا ہو ہا کہ قال کیا تو وہ ڈاکوشار ہوں گے، کیوں کہ ہتھیار دین نہیں کرتا ہوگا گا الیا جائے گا اور ان مقامات پر) فریاد اس کا ملنا ظاہر ہے، لیکن ڈاکوؤں کو مال واپس کرنے کے لیے گرفار کیا جائے گا اس کے کہتی میں ڈالا جائے گا اس کے کہا تو اس کے مستحق تک پہنچایا جاسے گا اس کے کہا تو اور نہیں جستی تک کہتی اس کے مستحق تک پہنچایا جاسے گا اس کے کھا تو ان کہتی اس کے مستحق تک پہنچایا جاسے گا اس کے کھا تو ان کی جائے گی اور انصیں جیل میں ڈالا جائے گا اس کے کہا تو ان کے گا اس کے کھا تو کو کے کہتی اس کے کھوں کہ کو ان کی کھی کے کا دور نویسندی کیا کہتی ہو گا گیا گیا گیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کے گا اس کے کہتی اس کے کھوں کہ کو کیا گیا کہ کو کہ کو کے گیا کہ کو کے کھوں کے کہ کو کو کے کو کو کے کھوں کے گا کی کھوں کے کھوں کے کہ کو کرنے کی کور کے کہ کو کو کے کو کو کی کو کھوں کے کہ کو کو کو کی کو کھوں کے کھوں کے کہ کو کی کو کو کے کو کو کو کے کے کھوں کے کھوں کے کو کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کو کے کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے

ر ان البدایه جلدال بر اوس بر اوس بر اوس بر ان ایم برد کے بیان یں ب

نے جرم کیا ہے۔ اور اگر ان ڈاکوؤں نے قتل کیا ہوتو اس کا معاملہ اولیاء کے سپر دہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچکے ہیں۔ آگر سے خوم کیا ہوتو اس کا معاملہ اولیاء کے سپر دہوگا اس دیت واجب ہوگی اور بیدون دار چیز سے قتص نے دوسرے کا گلا گھونٹا سے بال ڈالا تو امام اعظم والٹیلئے کے بہاں اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اور بیدوگوں کا گلا گھونٹا سے قبل کرنے کا مسئلہ ہے اور باب الدیات میں ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اور اگر کسی نے شہر میں کئی مرتب لوگوں کا گلا گھونٹا تو اسے قبل کرنے اس کا شردور کر دیا جائے گا۔ واللہ اُن علم۔ تو اسے قبل کر دیا جائے گا، کیوں کہ وہ زمین میں فساد پھیلا نے والا ہوچکا ہے لہذا اسے قبل کرکے اس کا شردور کر دیا جائے گا۔ واللہ اُن کا اللّٰ اُلگا گئیا تھی۔ اللّٰہ اُلگا گئی :

﴿قطع الطريق ﴾ و اكرو الا ﴿ حرز ﴾ حفاظت، بچاؤ ﴿ وار ﴾ كمر ﴿ خوت ﴾ بناه دين والا ، فرياد رى كرنے والا ۔ ﴿ يؤ حدون ﴾ كرفت كى جائے گى ، مواخذه كيا جائے گا ۔ ﴿ حشب ﴾ كلايال ، و نثر ، ﴿ همارّة ﴾ واحد مارّ ؛ كررنے والے ﴿ لحوق ﴾ ملنا ، كِنْجِنا ۔ ﴿ يؤدّلون ﴾ تأ ديب كى جائے گى ، ادب سمايا جائے گا ۔ ﴿ جنائية ﴾ جرم ، بدكارى ۔ ﴿ جننق ﴾ كردن وبا دى ، كا كھونٹ ديا ۔ ﴿ منقل ﴾ يو جودار ۔ ﴿ ساعى ﴾ كوشش كرنے والا ۔

سقوط مدى صورت بس قصاص كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکوؤں کی جماعت میں میں یا مجنون یا من قطع علیہم کے کسی ذورحم محرم ہونے کی بنا پران سب سے حد ساقط ہے تو اب اولیائے مقتولین کوان سے قصاص لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ سقوط حد کی وجہ سے جب اس معاملے میں حق خداوندی ساقط ہوگیا تو اس میں حق العبد کی وصولیا بی کاحق اولیائے مقتولین کو ہے چنا نچہ وہ چاہیں تو ان ڈاکوؤں کوئل کردیں اور اگر جاہیں تو معاف کردیں۔ اگر جاہیں تو معاف کردیں۔

وإذا قطع النع اس كا حاصل يه ب كما گرقافله مين سے چندلوگول في دوسر يعض لوگوں پرحمله كرديا اوران كا مال لوث ليا تو مجرمول پرحدنہيں ہوگى، اس ليے كمة قاطع اورمقطوع عليهم سب مل كرا يك حرز تقے اور پورا قافله دار واحده كى طرح تھا تو گويا چور بھى اپنا اور چورى كا مال بھى اپنا اور اپنا مال چرانے پرقطع نہيں ہوتا، اس ليے اس مسئلے ميں بھى حد جارى نہيں ہوگى۔

ومن قطع النح فرماتے ہیں کہ اگر کمی محض نے شہر میں ڈکیتی کی خواہ دن میں کی یارات میں کی یا کوفہ اور مقام جرہ کے درمیانی جے پرڈکیتی کی (اور جیرہ کوفہ میں ایک میل کا فاصلہ ہے) تو استحسانا وہ ڈاکوئیس شار ہوگا جب کہ قیاس میں وہ ڈاکوکہلائے گا اور اس پر حد جاری ہوگی ، امام شافعی والٹیلڈ بھی اس کے قائل ہیں اوراس قول کی دلیل ہیہ کہ اس کی طرف سے حقیقا ڈکیلی پائی گئی ہے لہذا ڈکے کی چوٹ پروہ ڈاکوکہلائے گا۔ امام ابو یوسف والٹیلڈ سے اس سلسلے میں ایک روایت ہے ہے کہ اگر اس نے شہر سے باہر ڈکیلی کی ہے تو اس پر حدواجب ہوگی آگر چہ شہر سے قریب ہی کہیں اس نے بیدواروات انجام دی ہو، کیوں کہ شہر سے باہر مظلوم کوکوئی فریادی نہیں ماتا اور ڈکیلی کا چھا موقع ہی وسلت ہوتا ہے۔

امام الوَيوسِ شنا والتعلق المواد المام الوَيوسِ من المرد المواد المرد المواد المرد المرد

ر جن البيداية جلدال بير الماسرة كيان مير بير مير الماسرة بيري المورد الوارد الوارد الوارد الوارد الوارد المورد بيري ميري المردد المورد المورد المورد بيري ميري المردد المورد بيري ميري المردد المورد بيري ميري المردد المورد بيري ميري المردد بيري المردد بيري المردد المورد بيري المردد بيري المردد بيري المردد بيري المردد بيري المردد المردد المردد بيري المردد المردد بيري المردد بيري المردد بيري المردد بيري المردد بيري المردد المردد بيري المردد المردد بيري المردد ال

ہماری طرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ڈیکتی تو عموماً مسافروں کولوٹنے ہے ہوتی ہے اور شہر میں یا شہر سے قریب کی جگہ میں مسافروں کولوٹنے ہے ہوتی ہے اور شہر میں یا شہر سے قریب کی جگہ میں مسافروں کولوٹنا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ عموماً ایسی جگہوں پر چہل پہل رہتی ہے اور فریادری اور معاون مل جاتے ہیں، الہذا شہراور قربشہر میں مال لوٹے والوں کافعل ڈیکٹی نہیں شار ہوگا اور لوٹے والوں پر حد نہیں جاری ہوگی لیکن انھیں گرفتار کرلیا جائے گا تا کہ جن اوگوں کا مال لوٹا گیا ہے افسیس ان کاحق لیعن مال واپس ولایا جائے اور اِن بد بختوں کے خلاف تا دیبی کاروائی بھی کی جائے گی اور آھیں جیل کی ہوا بھی کھلائی جائے گی تا کہ آئندہ میاس طرح کی حرکت نہ کریں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے لوٹ گھسوٹ سے باز آجا کیں۔

ولو قتلوا النع فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کسی کولل بھی کردیا ہوتو قصاص کا معاملہ اولیاء کے حوالے ہوگا، کیوں کہ سقوط صد کی وجہ سے اس میں حق العبد طاہر ہوگیا ہے اور حق العبد کی وصولیا ہی کا حق اولیائے عبد یعنی مقتول کے اولیاء کو ہوتا ہے لمما بینا سے صاحب ہدایہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور یہی مفتی ہے۔ (ہنایہ: ٨٨٨/١)

ومن خنق رجلا النع مسلم بیہ کہ اگر کی شخص نے دوسرے کا گلا گھونٹ کراسے مار ڈالا تو امام اعظم ولیٹ لئے یہاں خانق اور قاتل کے عاقلہ پرمقتول کی دیت واجب ہوگی بید در حقیقت بھاری بھر کم اور وزن دار چیز سے قبل کرنے کا مسلم ہے جس کی پوری تفصیل کتاب الدیات میں موجود ہے اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت الامام کے یہاں بیٹل قتل خطا ہے اس لیے اس کی دیت عاقلہ ادا کرتے ہیں لأن العواقل لا تعقل العمد۔ اور اگر کس نے شہر میں کی مرتبہ لوگوں کو گلا گھونٹ دیا ہوتو اس وحقی کو پکو کرقل کردیا جائے ، کیوں کہ بیجرام خور اور بدمعاش زمین میں فساد پھیلانے والا ہے لہذا اس کا خاتمہ از حدضروری ہے تا کہ لوگوں کو اس کے شرسے محفوظ رکھا جائے۔ فقط واللہ اُعلم وعلمہ اُتم

کتبه بیمینه عبد الحلیم بن محمد حنیف القاسمی البستوی الحمدالله آج بروز جمعی ساز هرات بیمورند ۱۱/ جمادی الثانیه ۱۳۳۳ همطابق ۵/ جون ۲۰۰۹ و ۱۳۰۹ و البدایدی بیجاد افتقام پذیر بوئی ، الله پاک سے دعاء بے کراسے شارح ، اس کے والدین ، اس کے اساتذہ اور اس کی المیدسب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کیں اور مزید کاموں کی توفیق ارزانی فرما کیں۔

ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم و تب علینا إنك أنت التواب الرحیم و صلی الله و صحبه أجمعین.

بحمرہ تعالیٰ! آج بروز پیر بعد نماز مُغرب مؤرخہ ۲۲مئ ۱۰۲ء برطابق ۹ جمادی الثانیہ ۱۳۳۱ احسن الہدایہ کی جلد نمبر ۲ اعراب جل لغات ، تخر شکا اور عنوانات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نفنل وکرم سے تحکیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین

مرصهيب اشفاق